## بىم (للەلار حمى (لار حمى جملە حقوق كمپوزىگ محفوظ ہيں

سيرت رسول ﷺ وبيان مجمزات موضوع كتاب الخصائص الكبري في معجزات خيرالوري نام كتاب العمة انتظى في ترجمة النصائص الكبري نام اردوتر جمه عبدالزطن بن إلى بكرالمعروف لام ناممصنف حلال الدين سيوطى شانعي دمية الشعليه حضرت الحاج مفتى سيدغلام عين الدين تعيمي دمية الشطبه نام مترجم حضرت علامة تمس بريلوي دممة الأبطير مولانا اطبر تعيمى داست يركاتهم العاليه نظر ٹانی (جلددوم) سجان گرافتس ایند کمپوزنگ سنٹر لا ہور کمیوزنگ جدید تقحيح عر لى عبارات حانظ شابرا قبال واستديماتهم العاليه يروف ريڈنگ اردو حافظ احمر مضاعطاري واستديكاتهم العاليه 1008ء وي الاول ١٣٣٣ هه بمطابق 16جولائي 2003ء س اشاعت صفحات 624 مديكمل سيث -/450رويے مكتبهاعلى حضرت ناشر درما رمار کیٹ لا ہور 092-42-7247301

E-mail: ajmalattari20@hotmail.com

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰدِ الرَّحِيُم

## فهرست مضامين

| صغنبر | عنوان                                                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| 20    | حضور ﷺ کامکتوب گرامی اورتیم پر روم                    | .1  |
| 20    | تيمرِ روم اورمکتوب گرامی                              | .2  |
| 23    | ايليا كاماتكم                                         | .3  |
| 26    | حضرت دحیه کلبی پھی حضور ﷺ کے نامہ پر تھے              | .4  |
| 31    | جبله بن ايهم غساني كودعوت اسلام                       | .5  |
| 35    | ہرقل کا قاصد تنوخی بارگا ورسالت ﷺ میں                 | .6  |
| 37    | كسرى كوايك معز زفرشته نے دعوت اسلام دى تھى            | .7  |
| 39    | تسری کے بجیب وغریب خواب                               | .8  |
| 40    | ئىرى كا تاصد بارگاورسالت ﷺ يىن                        | .9  |
| 42    | حضور ﷺ کا مکتوب گرامی بادشاه منذرین حارث غسانی کے نام | .10 |
| 43    | حضور ﷺ کا مکتوب گرامی شاؤمسر مقوض کے نام              | .11 |
| 43    | مغیرہ بن شعبہ سے مقوص نے کہا                          | .12 |
| 46    | مقوس نے حضور ﷺ کی خدمت میں تحا نف ارسال کیے           | .13 |
| 46    | حضور ﷺ کا مکتوب گرامی قبیله تمیر کے سردار کے نام      | .14 |
| 48    | حضور ﷺ کا مکتوب گرامی ممان کے با دشاہ جلندی کے نام    | .15 |
| 48    | بني حارثه نے حضور ﷺ کا مکتوب دھوڈ الا                 | .16 |
| 48    | ایک شرک سردار کی بلا کت                               | .17 |
| 49    | وه مجزات جووفد بنی تقیف کی آمد پر رونما ہوئے          | .18 |
| 50    | وفدى ثقيف كى بيعت                                     | .19 |
| 51    | بارگاه رسالت ﷺ میں مسیلمه کذاب کی حاضری               | .20 |

| 52 | حضور ﷺ کی قمیص مبارک کا غسالہ                            | .21 |
|----|----------------------------------------------------------|-----|
| 52 | بإرگاه نبوت میں وفدعبد القیس                             | .22 |
| 56 | وفدى عامر بإرگاوختم الرسلين ﷺ ميں                        | .23 |
| 56 | عامر بن طفیل کے لئے حضور کھی بدوعا                       | .24 |
| 57 | حضرت عمر وبن ا <b>لع</b> اص ﷺ كا قبول اسلام              | .25 |
| 59 | حضرت عمر وبن العناص ﷺ کی حبشه میں خانہ ثینی              | .26 |
| 59 | وہ مجزات جووفد بنی دوس کی حاضری کے وقت ظبور میں آئے      | .27 |
| 61 | ام شر یک بنی الله عنها کی ججرت                           | .28 |
| 61 | معجز ہ جووفد بنی سلیم کی ہا رہا بی کے وقت ظہور میں آیا   | .29 |
| 62 | حضور ﷺ کی د نا اور دستِ رحمت کا اثر                      | .30 |
| 62 | ابوہر ہیزید بن ما کک کے کے سفارت                         | .31 |
| 64 | معجزات جونبیلہ بی طے کے وفد کی حاضری کے وقت ظہور میں آئے | .32 |
| 65 | سرورکونین ﷺ کاایک اور معجز ہ                             | .33 |
| 66 | وفدحضر الموت كي آمد برخ طبور هجزات                       | .34 |
| 67 | كليب بن اسد كي نعت                                       | .35 |
| 67 | وہ مجزات جووفد بنواشعر کی آمد پر ظاہر ہوئے               | .36 |
| 68 | عبد الرحمان بن البي عثيل كي آمد برحضور ﷺ كام عجزه        | .37 |
| 68 | ماغر بن ما كەكىبارگا درسالت ﷺ مىں حاضرى                  | .38 |
| 68 | مزینه کے وفد کی آمد پر اعجاز مصطفے ﷺ                     | .39 |
| 69 | وفدين يحيم اوراعجاز مصطفوي                               | .40 |
| 70 | بارگاه نبوی ﷺ میں وفد شیبان کو با ریا بی                 | .41 |
| 70 | ز <b>ل</b> عذری کی حاضری در باررسالت میں                 | .42 |
| 71 | نجران کےوفد کی آمد پر معجزہ کاظہور                       | .43 |
| 72 | حضور ﷺ کاعزم ملاعنت                                      | .44 |
| 73 | وه مجمز ه جووفد ترش کی آمد پر ظاہر ہوا                   | .45 |
| 74 | بعض د گیرونو د کی آید برخطهو رمعجز ات                    | .46 |

| 75 | وفيد بني فزاره اور مجمزه نبي 🕮                          | .47 |
|----|---------------------------------------------------------|-----|
| 76 | كعب بن مره 🚓 بإرگاه رسالت 🍇 ميں                         | .48 |
| 76 | وفدمره بن قیس کی حضورر سالت ﷺ میں حاضری                 | .49 |
| 77 | وفدىنى داراور حضور 🕮 كأمجزه                             | .50 |
| 78 | حارث بن عبد كلال ثميري إرگا ورسالت ﷺ ميں                | .51 |
| 78 | وفديني البيكا وحضور هظي خدمت مين                        | .52 |
| 79 | وفد تجيب كى باريا بي اورظهور معجزه                      | .53 |
| 80 | وفدسلامان بارگاه نبوی ﷺ میں                             | .54 |
| 80 | وفد محارب کی آمداور ظبور معجزات                         | .55 |
| 80 | وفدجنات اورمجحزه كاظهور                                 | .56 |
| 83 | مسلمان اورشرک جناب اپنامقدمه حضور ﷺ کی با رگاہ میں لائے | .57 |
| 84 | خریم بن فا تک کی آ مدر معجز کے اظہور                    | .58 |
| 86 | خنافر بن المتوم تميري كے اسلام لانے كے وقت مجز وكاظبور  | .59 |
| 88 | ججاه غفاری کی باریا لی بارگا و نبوت ﷺ میں               | .60 |
| 88 | راشد بن عبدریه کی بارگاه نبوی ﷺ میں حاضری               | .61 |
| 89 | حجاج بن علاط ﷺ كا قبول اسلام                            | .62 |
| 89 | رافع بن عمير 🚓 كا قبول اسلام                            | .63 |
| 91 | تحكم بن كيسان 🚓 كي كر فتاري اور قبول اسلام              | .64 |
| 92 | ابوصفره 🚓 كاقبول اسلام                                  | .65 |
| 92 | عكرمه بن ابوجهل كالسلام حضور ﷺ كےخواب كےمطابق تھا       | .66 |
| 93 | تخع کےوفد کی آ مد                                       | .67 |
| 94 | خفاف بن مسلم کی نعت                                     | .68 |
| 94 | وفىدىنى تميم كى آمد ىر معجز ە كاظهور                    | .69 |
| 95 | ایک درخت کا کلمهٔ شها دت پژهنا                          | .70 |
| 96 | بی عامر بن صعصه کی بارگاه نبوی ﷺ میں حاضری              | .71 |
| 96 | ايك اوراعر اليمبإ ركاه نبوى ﷺ مين                       | .72 |

| 97  | وہ مجزات جو ججة الوداع كے زمانے ميں ظبور ميں آئے                    | .73 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 100 | ایک اونٹ کی شکایت بار گاونبوی ﷺ میں                                 | .74 |
| 101 | چند درخنو ن کا تھم رسول ﷺ پر ہا ہم ل جانا                           | .75 |
| 102 | کونگا بچہ حضور ﷺ کی نگا وکرم سے کویا ہوا                            | .76 |
| 102 | حضور ﷺ کی رسالت پر ایک بچے کی شہادت                                 | .77 |
| 103 | ر کن غربی کا حضور ﷺ سے کلام کرنا                                    | .78 |
| 104 | سوالات کے اظہار کے بغیر حضور ﷺ نے جوابات ارشاد فرمائے               | .79 |
| 105 | بقید مجزات جوسابقه ابواب میں بیان نہیں ہوئے تھے                     | .80 |
| 105 | ہنگھ ہمائے مبارکہ سے پانی نکلنا                                     | .81 |
| 106 | حضور المحل المشت إے مبار کہ سے بانی جوش زن ہوگیا                    | .82 |
| 107 | العاب دبن مقدس کے اعجاز سے کنویں کا پانی جھی نہیں ٹو نا             | .83 |
| 108 | کنیسه کی بجائے مسجد بنانے کا تھم                                    | .84 |
| 110 | ایک کوز ؛ آب سے تمام فشکر سیر اب ہو گیا                             | .85 |
| 111 | اک چھا گل سے تمام فشکر نے بانی بیا اور اپ برتن مجر لئے              | .86 |
| 115 | حضور ﷺ نے فرمایا آفتا بہے عنقریب معجز ہ کاظبور ہوگا                 | .87 |
| 116 | منکین پانی آبشیری بن گیا                                            | .88 |
| 117 | حضور ﷺ کے وہ مجز ات جو جوافز ونی طعام میں ظہور میں آئے              | .89 |
| 119 | ا کیک طباق حیس سے حضرت زینب بنت جحش دمنی الدعنها کاولیمه            | .90 |
| 119 | چند ککڑ <u>۔ ٹرید</u> سے ہیں افر ادشکم سیر ہو گئے                   | .91 |
| 122 | طعام کی ایک قاب سے مجمع ہے دو پہر تک تمام کھانے والے شکم سیر ہو گئے | .92 |
| 123 | ایک بیالہ دودھ سے تمام اصحاب صفیہ عظم سیر ہو گئے                    | .93 |
| 128 | ایک بیالهٔ عصیدہ سے تمام ہلِ مجد شکم سیر ہو گئے                     | .94 |
| 129 | محجور کے اکیس دانوں سے تمام شکر شکم سیر ہوگیا                       | .95 |
| 135 | تھی کی کئی مشکیزؤ آب چکی اور شانہ                                   | .96 |
| 136 | تھی کی ایک کبی ہے گھی تقشیم کیا اورمہینوں کھایا                     | .97 |
| 139 | وہ کھانا جو جنت سے حضور ﷺ کے پاس بھیجا گیا                          | .98 |

| 140 | وہ مجزات جوبعض حیوانات کے سلسلے میں ظہور پذیر ہوئے                                  | .99  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 142 | ایک اونٹ کی سرور عالم ﷺ سے شکایت                                                    | .100 |
| 143 | اگر کسی شخص کو بحده سز اوار بوتا تو بیوی کوسز اوار بوتا که وه اینے شوہر کو بحده کرے | .101 |
| 149 | قصەغز ال يعنى ہرنى كاواتعه                                                          | .102 |
| 151 | وانعه گرگ لیعنی بھیڑ یے کاواقعہ                                                     | .103 |
| 153 | رافع بن عمير طائي نے بھيڑ ئے کئ تنديب كے بعد اسلام قبول كيا                         | .104 |
| 156 | رسول خدافظ کاایک حمارے جمعکلام ہونا                                                 | .105 |
| 157 | کوه کی شہاد <b>ت</b> رسمالت ﷺ                                                       | .106 |
| 158 | شیر حضور ﷺ کانام نامی من کر ہے آزار ہوگیا                                           | .107 |
| 158 | پرندے نے حضور ﷺ کے موز ؛ مبارک کوصاف کیا                                            | .108 |
| 161 | وہ مجرات جومردوں کوزندہ کرنے اوران سے کلام کرنے میں واقع ہوئے                       | .109 |
| 161 | مستِ محدید کھی تین خوبیاں                                                           | .110 |
| 162 | اس طرح دریاسے بارمونا کہ کھوڑے کے سم بھی تر نہ ہونے                                 | .111 |
| 163 | ام بخن كابعدمُ دن سننا                                                              | .112 |
| 166 | وہ مجزات جو بیاروں کو اچھا کرنے کے سلسلے میں ظہور میں آئے                           | .113 |
| 168 | کٹاہوا شانہ دستِ اقدی کے مس کی برکت ہے جڑ گیا                                       | .114 |
| 170 | تکوار کے وارسے شق کھورٹ کی حضور ﷺ کے دم فرمانے سے درست ہوگئ                         | .115 |
| 171 | بھوک بیاس گرمی مِردی کی شدت کورو کئے میں حضور ﷺ کے ججزات                            | .116 |
| 173 | ام ایمن منی هذعنها کوبھی بھوک بیاس نے نبیس ستایا                                    | .117 |
| 175 | عطائے علم وفر است وشجاعت کے سلسلے میں حضور ﷺ کے ججز ات                              | .118 |
| 176 | حضور علی 🚓 کے سینے پر دستِ مبارک کافیضان                                            | .119 |
| 178 | انواع جمادات میں مجمز ات حضورا کرم ﷺ کاظہور                                         | .120 |
| 178 | تنكريوں كا دست اقدس ميں تسبيح پروحنا                                                | .121 |
| 179 | أستن حنانه كى فريا د                                                                | .122 |
| 182 | درود بواركا آمين كهنا                                                               | .123 |
| 183 | پهاژکاحرکت کرنا                                                                     | .124 |

| 183 | منبرشریف کی جنبش                                                         | .125 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 184 | زمین نے حضور ﷺ کے تکم سے مرد ہے کو قبول کرلیا                            | .126 |
| 185 | ایک مفتری کا انجام                                                       | .127 |
| 186 | ایک منافق کا انجام                                                       | .128 |
| 187 | ذریب بن کلیب پر آگ نے ارتبی <i>ں کیا</i>                                 | .129 |
| 188 | رومال آگ میں نبیس جلا                                                    | .130 |
| 189 | عصا' نا زیا نے اورانگلیوں کا روثن ہونا                                   | .131 |
| 190 | حضرت جمز ه اللمي الكليال روشن جو مكتيل                                   | .132 |
| 190 | كاشانهُ نبوت جَكمةًا الله                                                | .133 |
| 191 | رجعت شمس یعنی سورج کا پایٹنا                                             | .134 |
| 192 | دستِ اقدس کے مس سے تصویر نا ہو دہوگئ                                     | .135 |
| 193 | دست اقدس کے اور سے بالوں کی چکم اور سیاجی برقر ارربتی اور و معطر ہو جاتے | .136 |
| 197 | حضوراكرم ﷺ كي أنكشتري مبارك كامعجزه                                      | .137 |
| 199 | حضور ﷺ کو حقائق اشیا ء کو مجسم کر کے د کھایا گیا                         | .138 |
| 200 | رحمت وسکیز کو آپ ﷺ نے مجسم دیکھا                                         | .139 |
| 200 | حضرت ابو بكرصديق ﷺ كے درواز كر پنور ديكھا گيا                            | .140 |
| 201 | حضور ﷺ کی خدمت میں تپ ( پھار ) کی آ مد                                   | .141 |
| 202 | حضور ﷺ کا دنیا کومشاہد ہفر مانا                                          | .142 |
| 203 | روز جعد يورقيامت كامشامده فرمانا                                         | .143 |
| 203 | حضور ﷺ کے لئے ملک السلموات والا رض کا مجلی ہونا                          | .144 |
| 204 | برزخ دوزخ اور جنت کے احوال کامشاہدہ                                      | .145 |
| 208 | حضرت عيسني وخضر طيها اسلام كابإر گاه نبوت ﷺ ميں جمع ہونا                 | .146 |
| 210 | اصحابِ رسالت مآب ﷺ نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کا کلام سنا                 | .147 |
| 213 | حضرت عائشه دمی الدعنهانے جناب جبرئیل الفلیج کواپے حجر ہ میں دیکھا        | .148 |
| 214 | فرشتوں کا تلاوت سننے کے لئے اسیر بن چنیر ﷺ کے باس آنا                    | .149 |
| 216 | الى بن كعب ﷺ كے ساتھ حضرت جبر ئيں الظيمة كامشغول حمد ہونا                | .150 |

| 219 | آيت الكرى اورسورهٔ بقر كي آخرى آيات كي فضيلت                                     | .151 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 223 | حضرت ممارین یا سر 🚓 کا شیطان کوتین بار کچپاژ نا                                  | .152 |
| 225 | حضور ﷺ كاابود جانه كو چندآيات كلهاناجن سے شيطان مل گيا                           | .153 |
| 227 | حضور ﷺ كاغيب كى خبر دينا                                                         | .154 |
| 227 | نجاشی با دشاہ جش کے انقال کی خبر دینا                                            | .155 |
| 227 | جس چیز سے سحر کیا گیا اس کی خبر دینا                                             | .156 |
| 229 | یا جوج ماجوج کی د بوار فتخ ہونے کی خبر دینا                                      | .157 |
| 229 | حضور ﷺ کا دوسروں کے دل کی ہاتوں کی خبر دینا                                      | .158 |
| 230 | حضور ﷺ نے وابعد اسدی کے دل کی بات بتادی                                          | .159 |
| 232 | کیا میں تم کو بنا دوں کہتم کیا پوچھنے آئے ہو؟                                    | .160 |
| 233 | ایک بوڑھے کی فریا دیر حضور کھی کا شکساری                                         | .161 |
| 234 | حضور ﷺ کا منافقوں کے بارے میں خبر دینا                                           | .162 |
| 235 | حضور الله في عضرت ابوالدردامي كاسلام لان كخبروى                                  | .163 |
| 236 | بادل کوملاحظہ فر ماکراس کے یمن میں ہر سنے کی خبر کےعلاوہ دوسری خبریں             | .164 |
| 236 | بیعت لینے سے قبل ابوجہم کے سابقہ حالت کی خبر وینا                                | .165 |
| 236 | گوشت کھا کر بکری کی اصلیت کی خبر دینا                                            | .166 |
| 237 | چور کی حالت کازیا دہ جاننا                                                       | .167 |
| 237 | روز درارعورت کےروز درارند بونے کوجانا                                            | .168 |
| 242 | خلفائے راشدین کی آمدے قبل ان کوشتی فر مانا                                       | .169 |
| 245 | اسودننسی کے قبل کی خبر دی اور قاتل کا نام بھی بتایا                              | .170 |
| 246 | حضور ﷺ نے ما کان ماویکون کی ہابت فر ملا                                          | .171 |
| 247 | قیا مت تک امت جو کچھ کر ہے گی اس کی خبر دینا                                     | .172 |
| 247 | حضور ﷺ افرماناتم آج خیر پر ہولیکن اس کے بعد ایک دوسر <i>سے اڑو گے</i><br>دور ہے۔ | .173 |
| 249 | حیرہ میں شام ومراق کے فتح ہونے کی خبر دینا                                       | .174 |
| 250 | الله ﷺ نے میرے لئے شام اور اہلِ شام کی کفایت کی ہے<br>م                          | .175 |
| 251 | ہیت المقدس اور اس کے ملحقہ علاقوں کے فتح کی خبر دینا                             | .176 |

| 251 | فنخ مصراورو ہاں ہونے والے واقعات کی خبر دینا                          | .177 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 252 | میری امت کےلوگ وسط دریا میں سوار ہوکر جہا دکریں گے                    | .178 |
| 253 | مسلمانوں کی آئندہ دیگرنتو حات کی خبر دینا                             | .179 |
| 253 | غزوهٔ بهند کی خبر دینا                                                | .180 |
| 254 | فارس وروم کی فتح کی خبر دینا                                          | .181 |
| 255 | قیصر و کسریٰ کے خز انوں کی تقسیم اور ان کی بلا کت کی خبریں            | .182 |
| 257 | خلا فت راشدہ کے بعد ملوکیت کی خبر دینا                                | .183 |
| 258 | تم اطاعت کرنا خواه جثی غلام بی کیوں ندہو                              | .184 |
| 258 | حضور ﷺ نے خلفائے راشدین کی تر تب کی خبر پہلے ہی دے دی تھی             | .185 |
| 260 | حضرت ابو بكرصد ابن الله كى خلافت كے بارے ميں ارشاد كدوه دوسال رہے گی  | .186 |
| 261 | حضرت طلجم 🐗 کا دم وانسیس                                              | .187 |
| 262 | حضور ﷺ كافر مان خلافت مدينه ميں اور با دشا بت شام ميں                 | .188 |
| 263 | اے معاویہ بھے جبتم بادشا ہت کرونو حسن سلوک سے پیش آنا                 | .189 |
| 263 | بنواميدى ملوكيت كمسليط مين حضور الله كاخبر دينا                       | .190 |
| 264 | حضرت عمر بن عبد العزيز دممة النطيه كي امارت كي خبر                    | .191 |
| 267 | حکومت بنوعباس کی خبر دینا                                             | .192 |
| 268 | حضور ﷺ کاارشادخراسان سے سیاہ جھنڈ ہے آ کر قال کریں گے                 | .193 |
| 270 | حکومت ترکیه کی خبر و پینا                                             | .194 |
| 272 | حضرت فاروق وعثان بني هذهبها كي شهادت كي خبر                           | .195 |
| 272 | حضور ﷺ کاکو واحد سے ارشاد کہ تھے پر دوشہید ہیں                        | .196 |
| 272 | حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں ارشا دگر امی                          | .197 |
| 274 | رسول الله ﷺ نے یوم الد ارمیں حضرت عثمان ﷺ سے جنگ نہ کرنے کا وعد والیا | .198 |
| 276 | لوگ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر                       | .199 |
| 277 | محصور عثمان غني المحصور المحفظ كابإنى بلانا                           | .200 |
| 278 | حضرت علی المرتضلی کے شہادت کی خبر دینا                                | .201 |
| 279 | حضور ﷺ نے فر مایاعلی ﷺ فوت نہوں گے مگر متقول                          | .202 |

| 279 | چنداور صحابه کرام کی شهادت کی خبر                              | .203 |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|
| 280 | حضرت حسین این علی کی شهادت کی خبر دینا                         | .204 |
| 280 | ہم سنا کرتے تھے کہ حسین ﷺ شہید کئے جائیں گے                    | .205 |
| 282 | حضرت ابن عمر ﷺ نے حضرت حسین ﷺ سے فر ملیا آپ شہید ہیں           | .206 |
| 284 | شهادت لام حسین 🐗 پر جنوں کی مرثیہ خوانی                        | .207 |
| 285 | حضور ﷺنے اپنے بعد لوکول کے مرتد ہونے کی خبر دی اور دوسری خبریں | .208 |
| 287 | براء بن ما لکھے کے بارے میں حضور بھٹ کاارشاد                   | .209 |
| 288 | حضرت عمر ﷺ کاشارمحد ثین میں ہے                                 | .210 |
| 289 | ازواج مطیرات میں سب سے پہلی زوبیہ مطیر کا آپ سے ملنا           | .211 |
| 289 | كليتِ قرآن كے بارے ميں حضور کھي خبر دينا                       | 212  |
| 290 | حضرت اویس قرنی دعمة الله علیه کی خبر دینا                      | .213 |
| 291 | حضرت عبد الله بن سلام ﷺ کے حال کی خبر دینا                     | .214 |
| 291 | رافع بن خدیج کے حال کی خبر دینا                                | .215 |
| 291 | حصرت ابوذ رغفاری ﷺ کی خبر دینا                                 | .216 |
| 293 | ایک اعر ابی کواس کے قبل کی خبر دینا                            | .217 |
| 295 | حضور ﷺ کا کذاب اور حجاج ثقفی کی خبر دینا                       | .218 |
| 296 | حضرت مجمرين حنيفه دممة الله عليه كي خبر وينا                   | .219 |
| 296 | حضرت لام حسن ﷺ کے بارے میں خبر دینا                            | .220 |
| 297 | صلہ بن اشیم کے بارے میں خبر دینا                               | .221 |
| 297 | وهب قرعى غيلال اوروليد كى خبر دينا                             | .222 |
| 298 | شام میں طاعون کی خبر دینا                                      | .223 |
| 299 | ام ورقه رمی مله عنها کوشها دت کی خبر دینا                      | .224 |
| 299 | حضرت اُم الفصنل دمني المذعنها كاگريير                          | .225 |
| 300 | اس فتنه کی خبر جس کی ابتداشها دت عمر رہے ہے ہوئی               | .226 |
| 302 | حضرت ابوالدرداء كشهادت كي خبر                                  | .227 |
| 302 | محمر بن سلمہ دعمۃ اللہ علیہ کے با رہے میں ارشاد                | .228 |

| 303 | جنگِ جمل صفین ونہروان کی خبریں اور دوحگم کے بارے میں ارشاد        | .229 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|
| 305 | جگکِ صفیین                                                        | .230 |
| 307 | سنه 60ھ میں پیش آنے والے حوادث اور دیگر اخبار کی اطلاع            | .231 |
| 309 | زیدین صوحان وجندب رمنی هذهجها کے بارے میں ارشا دگر ای             | .232 |
| 310 | حضرت عمارین یا سرپھیکی شہادت کی خبر                               | .233 |
| 311 | ا <b>بل</b> حرہ کے قبل کی خبر                                     | .234 |
| 312 | وہ شہداء جومقام غدراء میں ظلماً شہید کئے گئے                      | .235 |
| 313 | اسلام میں پہلاسر جوکاٹ کر بھیجا گیا                               | .236 |
| 313 | حضرت زیدین ارقم ﷺ کما بینا ہونے کی خبر                            | .237 |
| 313 | وہ پیشواجو بےوقت نماز پڑھیں گے                                    | .238 |
| 314 | حيات مباركه كي شب آخر                                             | .239 |
| 315 | نعمان بن بشیر کی شہادت کی خبر                                     | .240 |
| 316 | روارت حدیث میں کذب کرنے والوں کی خبر دینا                         | .241 |
| 317 | چوشخفرن میںاوکوں میں تغیر                                         | .242 |
| 317 | سمر ہ بن جندبﷺ کے بارے میں ارشادگرامی                             | .243 |
| 318 | حضور ﷺ کاایک جماعت کے بارے میں ارشادگر ای ان میں ایک شخص دوزخی ہے | .244 |
| 319 | ولیدین عتبه کے انجام کی خبر وینا                                  | .245 |
| 319 | قیس بن مطاعہ کے انجام کی خبر دینا                                 | .246 |
| 320 | حضرت ابن عباس ﷺ کے حال کی خبر دینا                                | .247 |
| 321 | حضور ﷺ کاارشادگرامی میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی            | .248 |
| 323 | خوارج کے فتنے کی خبر اور اخبار آئندہ                              | .249 |
| 324 | ازار قرجہنم کے کتے ہیں                                            | .250 |
| 325 | فرته روافض قدريهٔ مرجیه اورزنا دته کی خبر دینا                    | .251 |
| 326 | ام المؤمنین حضرت میموند می الدعنها کے مقام و فات کی خبر دینا      | .252 |
| 330 | آنے والی قوم کی خبر دینا                                          | .253 |
| 330 | النصياء كے بارے میں ارشاد                                         | .254 |

| 330 | شرطی کی خبر نبی ﷺ نے دی                                         | .255 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|
| 331 | اس آ گ کی خبر جو حجاز سے بلند ہوگی                              | .256 |
| 331 | بھرے اور کونے کے بارے میں ارشاد                                 | .257 |
| 332 | لغمير بغداد كے بارے ميں ارشاد                                   | .258 |
| 332 | امت کے اس گروہ کی جونا قیامت حق پررہے گا                        | .259 |
| 333 | ہرصدی کے آناز پرمجد دہونے اور خروج دجال کی خبر دینا             | .260 |
| 333 | جند مزید خبریں جو نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمائیں                    | .261 |
| 346 | قیا مت کی نثانیوں کی خبر دینا اورخبر کے مطابق ان کاظہور         | .262 |
| 348 | تجارت کی بہتات اور مال کی فر او بنی قیا مت کی نثانیاں ہیں       | .263 |
| 349 | قيا مت ال وقت قائم مو كى جب ہر قبيلے كاسر دار منافق مو گا       | .264 |
| 349 | امت جب چھ چیز وں کوھا ل جان لے گئ و اس کی بلاکت لا زمی ہو گئ    | .265 |
| 351 | وہ مجر مےجودعا وُں کے مقبول ہونے پر ظہور میں آئے                | .266 |
| 351 | بارش کے لئے دیافر مانا اور فور آبارش ہونا                       | .267 |
| 353 | بنی کنانہ کے ایک شخص نے نعتبہ اشعار پڑھے                        | .268 |
| 356 | حضور ﷺ کی اپنی آل اطبار کے لئے دعا                              | .269 |
| 357 | حضرت عمر فاروق ﷺ کے گئے دعا                                     | .270 |
| 357 | حضرت على مرتضا 🚓 کے لئے وعافر مانا                              | .271 |
| 358 | حضرت سعد بن و قاص ﷺ کے لئے دعا فرمانا                           | .272 |
| 361 | دیگرصحا بهکرام بضوان الذہبیم اجھین کے لئے وعافر مانا            | .273 |
| 363 | حضرب الى بن كعب ﷺ كے لئے دعافر مانا                             | .274 |
| 364 | حضرت ابن عباس ﷺ کے لئے دعافر مانا                               | .275 |
| 365 | حضرت ابوہریرہ ہے کے لئے دعافر مانا                              | .276 |
| 366 | چنداور صحابہ کرام مین مذہبم کے لئے دعافر مانا                   | .277 |
| 369 | سرورکونین ﷺ کی اور دوسری دعائیں                                 | .278 |
| 377 | وہ دعائیں اور کلمات جوحضور ﷺنے دفع امراض کے لئے صحابہ کوسکھائیں | .279 |
| 377 | دفع بخاراورادائے قرض کی وعا                                     | .280 |

| 378 | جن كا أنار                                                                | .281 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 379 | بچھو کے کا نے کی دعا                                                      | .282 |
| 379 | سانپ کے کا لے کی وعا                                                      | .283 |
| 379 | نیندلانے کی دعا                                                           | .284 |
| 380 | ظالم کے ظلم سے نجات اور ہرضرورت کے پوراہونے کی دعا                        | .285 |
| 381 | د فع فقر کی وعا                                                           | .286 |
| 381 | سانپ کے کا نے کی وعا                                                      | .287 |
| 382 | حفاظتِ مال                                                                | .288 |
| 382 | صحابہ کرام میں ایک محواب جوانہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں بغرض تعبیر پیش کئے | .289 |
| 383 | حضرت عبدالله بن سلام كاخواب                                               | .290 |
| 384 | حضرت ابن زميل جني الحلي كاخواب                                            | .291 |
| 386 | بی طے کے دو شخصوں کا قبول اسلام اور ان کا خواب                            | .292 |
| 387 | حضرت ابوسعيد خدري الله كاخواب                                             | .293 |
| 387 | ایک افساری کا خواب                                                        | .294 |
| 388 | جميع انبيا عبيم الملام كےخصائص اور شرف ذات والاصفات ﷺ ميں موجود تھے       | .295 |
| 388 | حضرت آدم الفيلا كے خصائص رسول اللہ ﷺ كوعطافر مائے گئے                     | .296 |
| 389 | حضرت ادرلس الفيلا كاشرف جوحضور ﷺ مين موجود قلا                            | .297 |
| 389 | حضرت نوح الفييخ كاشرف                                                     | .298 |
| 390 | حضرت حود الليفيخ كاشرف                                                    | .299 |
| 390 | حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللیلا کے شل حضور والا ﷺ کا شرف                    | .300 |
| 393 | وہ شرف جوحضرت اسمعیل اللیکا کے شل آپ کھی کوعطا ہوا                        | .301 |
| 394 | وه ثرف جوحضرت يعقوب الفيلا كے مثل آپ ﷺ كوعطا كيا گيا                      | .302 |
| 395 | وه څرف جوحضرت یوسف الفیځ کی ما نند آپ ﷺ کوعطا ہوا                         | .303 |
| 396 | وہ شرف جوشل پوشع اور حضرت داؤ دالليكائے آپ الليكا كو عطا ہوا              | .304 |
| 397 | وه ثرف جوحضرت سلیمان الفیلاکی ما نندآپ کا کوعطا ہوا                       | .305 |
| 398 | وه شرف جوحضرت ليحيل بن ذكر يا الفيلا كي نظير مين آپ الليكا وعطا موا       | .306 |

|     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 399 | وه ثرف جوحفرت عيىلى القليلا كي نظير مين آپ ﷺ كوعطا بوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .307 |
| 400 | وہ خصائص جن کے ساتھ حضور ﷺ وتمام النمیا علیم مللام پر فضیلت دی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .308 |
|     | اوروہ خصائص آپ ﷺ کے سواکسی نی اللیﷺ کوعطانہ ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .309 |
| 402 | خصاً مَصِ اعجازقر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .310 |
| 406 | حضور ﷺ کاوہ مجمع ہ جو قیا مت تک ہاتی و مستر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .311 |
| 407 | حضور ﷺ كاخاتم البيين ہونے كے ساتھ اختصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .312 |
| 408 | سرورکونین ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کقر آن نائخ ومنسوخ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .313 |
| 408 | آپﷺ کوئرش کے خزانے سے عطاکیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .314 |
| 408 | آپ ﷺ کی دعوت تمام لوگوں کی طرف تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .315 |
| 411 | اس پر اجماع ہے کہ آپ اللہ تام جن وائس کی طرف مبعوث ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .316 |
| 412 | آپ ﷺ کی بعثت رحمة للعالمین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .317 |
| 413 | آپ كى يەخصوصىت بىكەللەر كىلانىڭ نے آپ كى كىيات كىشىما دفر مائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .318 |
| 414 | الله ﷺ نے آپ ﷺ کواسم مبارک کے ساتھ کہیں مخاطب نہیں فر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .319 |
| 414 | آپ كى امت پرحرام بے كدوہ آپ كھاؤ آپ كے نام سے بكارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .320 |
| 415 | ئر دے سے قبر میں آپ کھی کیا بت سوال ہونا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .321 |
| 415 | آپ ﷺ كَما إِرگاه مِين ملك الموت اجازت كيكر حاضر ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .322 |
| 416 | آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی از واج مطہرات سے نکاح کرنا حرام قر اردے دیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .323 |
| 417 | حضور کھی ایک اور خصوصیت کے ایک ایک اور خصوصیت کے | .324 |
| 418 | الله ﷺ نے آپﷺ کی رسالت کی شمیا وفر مائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .325 |
| 418 | آپﷺ دقبلوں اور دو ہجرتوں کے جامع ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .326 |
| 419 | مزيد وضاحت<br>پيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .327 |
| 421 | الله ﷺ نے حضور ﷺ سے سدرہ النتها کے قریب کلام فر ملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .328 |
| 423 | خصائص مُعَقِدِّ دَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .329 |
| 428 | شرح صدر کی خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .330 |
| 434 | خطاب باری تعالی میں آپ ﷺ کے اور تمام انبیا علیم اللام کے درمیان فرق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .331 |
| 435 | حضور ﷺ کے روبر وہر کوشی پر صدقہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .332 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| 438 | الله ﷺ نے آپ ﷺ کے ایک عضوم طہر کابیان اپی کتاب میں فرمایا                      | .333 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 439 | حضور ﷺ کی کنیت کے مطابق کنیت رکھنا حرام ہے                                     | .334 |
| 441 | آپ ﷺ کےنام پرنام رکھناانفنل ہے                                                 | .335 |
| 443 | حضور رسالت مآب ﷺ کے دیگر خصائص شریخہ                                           | .336 |
| 445 | آپﷺ کے اصحاب انبیا علیم الملام کےعلاوہ تمام جہان پر فضیلت رکھتے ہیں            | .337 |
| 445 | وه بقعهُ نورجهان آپ ﷺ رام فرما بين الفلل البقاع ب                              | .338 |
| 446 | سروردوعالم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جا رہا تو ں کے ساتھ فضیلت دی گئ                 | .339 |
| 447 | عشاء کی نماز صرف آپ ﷺ ی نے پڑھی اور کسی نبی الکھی نے نبیس پڑھی                 | .340 |
| 448 | آپ ﷺ کی چند دیگر مبارک خصوصیات                                                 | .341 |
| 449 | حضور ﷺ وا قامت اوراذان عطامو ئي                                                | .342 |
| 450 | نماز میں رکوع کی شروعیت اس ملت کے ساتھ مختص ہے                                 | .343 |
| 450 | آپ ﷺ علین کے ساتھ نماز پڑھنے میں مخصوص ہیں اور دیگر خصائص                      | .344 |
| 452 | خصائص امت محرى ﷺ                                                               | .345 |
| 455 | نماز میں کلام حرام اور روز ہے میں مباح                                         | .346 |
| 456 | آپ کی امت کے خصائص میں سے ہے آپ کی امت خیر الام ہے                             | .347 |
| 458 | آپ ﷺ کی امت ہے وہ بو جھ دورکر دیا گیا جو دوسری امتوں پر تھا                    | .348 |
| 467 | آپ ﷺ کی امت بھوک اور غر تاب سے بلاکٹبیں ہوگی                                   | .349 |
| 469 | آپ كامت كيلئے طاعون رحمت وشہادت ب                                              | .350 |
| 470 | آپ ﷺ کی امت کی ایک جماعت ہمیشہ فق پر قائم رہے گی                               | .351 |
| 472 | حضور المن كولاً يُها الَّذِينَ امَنُوُاتِ خِطاب كيا كيا                        | .352 |
| 473 | آپ ﷺ کی امت عمل میں کم اوراجر میں کثیر ہو گی                                   | .353 |
| 474 | حضور ﷺ کی امت کوعلم اول اور علم آخر دبیا گیا                                   | .354 |
| 475 | سب سے پہلے حضور ﷺ کے لئے زمین شق ہوگی                                          | .355 |
| 477 | حضور ﷺ مقام محمود پر فائز ہول گے اور دست اقدیں میں لواء کھید ہوگا              | .356 |
| 486 | روزِ قیا مت آ فاب کومیں سال کی گرمی دی جائے گی                                 | .357 |
| 488 | الله ﷺ حضور ﷺ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا ہے۔                                   | .358 |
| 491 | حضور ﷺ نے فر مایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو کسی نبی کوعطانہیں ہو کیں | .359 |

|     | 17                                                                       |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 494 | آپ ﷺ کانبت قیامت میں بھی قائم رہے گی                                     | .360 |
| 494 | آپ ﷺ ب سے پہلے بُل عراط سے گزریں مے اور سب سے پہلے در جنت پر دستک دیں مے | .361 |
| 496 | حضور ﷺ کوکٹر عطافر ملیا گیا اور بیآپﷺ ی سے مخصوص ہے                      | .362 |
| 497 | آپ ﷺ کی امت دنیا میں آخر اور آخرت میں اول ہے                             | .363 |
| 498 | حضور ﷺ نے فرمایا کہ روز قیامت میں اور میری امت سب سے او نچے پشتہ پر ہوگی | .364 |
| 501 | حضور ﷺ کی امت کوعاول حکام کے مرتبہ میں رکھا گیا ہے                       | .365 |
| 503 | ان خصائص کا ذکر جن کے ساتھ آپ ﷺ اپنی امت کے ذر میر مخصوص ہیں             | .366 |
| 503 | نشم درواجبات                                                             | .367 |
| 505 | حضور ﷺ کے لئے مشورہ واجب کر دیا گیا تھا                                  | .368 |
| 507 | آپ ﷺ کو دشمنوں پر صبر کرنا واجب تھا                                      | .369 |
| 508 | آپ ﷺ پراپی از واج مطهرات کواختیا ردیناواجب تھا                           | .370 |
| 513 | صدة وزكوة كالمال آپ اورا پ كى آلىردام جاورية پ كى خسائص مى ج             | .371 |
| 515 | ہروہ حلال چیز جس میں اُو ہے اس کا کھانا آپ کا کوغ ہے                     | .372 |
| 518 | كتابت اور شعركوني آپ ﷺ برحرام تحى بيآپ ﷺ كے خصائص ميں سے ب               | .373 |
| 520 | وہ محرمات جوآپ ﷺ کے خصائص سے ہیں                                         | .374 |
| 520 | جم اقدس پر اسلحداگا کرآپ ﷺ کے لئے ان کوانا رناحرام تھا                   | .375 |
| 521 | آپ ﷺ کی پیخصوصیت کدا حسان کے بدلدزیا دتی جا ہنا آپ ﷺ پر حرام تھا         | .376 |
| 522 | كآبيت فكاح آپ ﷺ پرحرام تما                                               | .377 |
| 523 | غیرمہاجرہ عورت ہے آپ ﷺ کا نکاح حرام تھا                                  | .378 |
| 526 | حضور ﷺ کے لئے اللہ ﷺ نے جن اُمورکومباح فر ملا ان کی تفصیل                | .379 |
| 526 | آپ ﷺ کی پیخصوصیت کہ بعدعصر نماز آپ ﷺ پر مباح تھی                         | .380 |
| 527 | آپﷺ نماز کی حالت میں صغرین بچی کو کود میں لئے رہتے تھے                   | .381 |
| 527 | خائب کی نماز جناز ہرم حناحضور ﷺ کے خصائص میں ہے ہے                       | .382 |
| 528 | آپ ﷺ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی کیکن دوسرول کواس سے منع فر مایا               | .383 |
| 528 | صوم رصال آپ کے لئے مباح تھا                                              | .384 |
| 529 | آپً ﷺ پرز کو ة واجب نہيں تھي                                             | .385 |
| 530 | ہوال فے اور بہوال ننیمت ہے آپ کا حصہ                                     | .386 |

| 531 | جِ اگاہ کا اپنی ذات کے لئے خاص فر مالیما آپ ﷺ کے لئے مباح تھا                      | .387 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 532 | جندد يكرامورمباح جوذات والافظائ ليخصوص بين                                         | .388 |
| 533 | آپ ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہآپ ﷺ اپٹام کے ذریعہ فیصلہ فرمائیں                        | .389 |
| 534 | حالتِ جنابت میں مجدمیں قیام آپ ﷺ کے لئے جائز تھا                                   | .390 |
| 536 | مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہوہ ناموسِ رسول ﷺ پر جان قربان کردے                       | .391 |
| 537 | چار عورتوں سے زیادہ بیک وقت نکاح میں رکھنا آپ ﷺ کے خصائص میں سے ہے                 | .392 |
| 539 | بغیر ولی اور کواہ کے آپ ﷺ کے لئے نکاح مباح تھا                                     | .393 |
| 541 | حضر زمینب بهنت جحش منی الدعنها کاشرف                                               | .394 |
| 541 | اُم المومنين حضرت ميموندوسي الدعنهان النائفس حضور الحيكوبهبر فرمايا تفا            | .395 |
| 542 | اس سلسلے کے دوسر سے خصائص                                                          | .396 |
| 547 | حضور ﷺ کا پی امت کی طرف سے قربانی فرمانا آپﷺ کے خصائص میں ہے                       | .397 |
| 548 | فشم الكرامات                                                                       | .398 |
| 548 | حضور ﷺ کار کہورنا ء پر تقسیم نہیں ہو گا                                            | .399 |
| 549 | آپ ﷺ کی پیخصوصیت که آپ ﷺ کی از واج مطهر ات امہات المومنین ہیں                      | .400 |
| 549 | اس سلسلے کے دوسر سے امور                                                           | .401 |
| 552 | آپ ﷺ کی پیخصوصیت که آپ ﷺ کا بول و پر از اورخون پا ک و طاہر تھا                     | .402 |
| 554 | آپ ﷺ کے موے مبارک                                                                  | .403 |
| 555 | آپﷺ کے لئے بیڑھ کرنمازنفل پڑھنا کھڑ ہے ہو کر پڑھنے کی مانند ہے                     | .404 |
| 555 | آپ ﷺ کاعمل آپ ﷺ کے لئے نافلہ ہے                                                    | .405 |
| 556 | نمازر صن والانمازين بكواكساً معَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ كَبِهُ رَحَاطب كرسكاتها | .406 |
| 558 | حضور ﷺ کی جملس کے آ داب بھی آپﷺ کی ذات والا سے مختص ہیں                            | .407 |
| 559 | جس نے معاذ اللہ آپ ﷺ کی المنت کی وہ کا فر ہو گیا                                   | .408 |
| 560 | آپ كى اورآپ كى كالل بيت اورا صحاب كرام كى محبت واجب ب                              | .409 |
| 563 | سرکارِ دوعالم ﷺ کے جند دیگر خصائص                                                  | .410 |
| 563 | نمازخوف آپ ﷺ کے خصائص میں ہے                                                       | .411 |
| 564 | آپ ﷺ ہرصغیرہ وکبیرہ گنا ہے معصوم ہیں                                               | .412 |
| 565 | آپ ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ ﷺ کروہ سے منز ہ ویا ک ہیں                            | .413 |

| 566 | خواب میں آپ ﷺ ادید ارگرای برحق ہے اور بیآپ ﷺ کے خصائص میں ہے          | .414 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 568 | درودوسلام کی فضیلت آپ ﷺ کے ساتھ مختص ہے                               | .415 |
| 575 | آپﷺ کے خصائص میں سے بیہ کہ آپ جس کے لئے جو تھم چاہیں فر مائیں         | .416 |
|     | آپﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ جس کے درمیان چاہتے مؤافات                | .417 |
| 578 | فر ماتے اوران کے درمیان وراثت قائم کرتے                               | .418 |
| 579 | مجدنبوی ﷺ کی محراب نمازی کے لئے محراب کعبہ کی طرح ہے                  | .419 |
| 579 | حضور ﷺ کی نسبت سے آپ کی اولا ڈازواج اور اہل ہیت کاشر ف                | .420 |
| 584 | حضور ﷺ کے نصائص میں ہے ہے کہ آپ ﷺ کے تمام اصحاب کرام عاول ہیں         | .421 |
| 585 | وہ مجزات جوحضور کی حیات ظاہری کے بعد ظہور میں آئے                     | .422 |
| 585 | وه معجزه که خودحضور ﷺ نے اپنی و فات کی خبر دی                         | .423 |
| 589 | رسول الله ﷺ نے وصال کے دن اور مقام کی خبر دیدی تھی                    | .424 |
| 589 | حضور ﷺ ونبوت اورشها دت كي فضيلت عطاكي عني                             | .425 |
| 590 | وہ واقعات جوآپ ﷺ کے مرض شریف میں ظاہر ہوئے                            | .426 |
| 594 | وه مجزات اورخصائص جورحلت شریف کےوقت رونما ہوئے                        | .427 |
| 595 | حضور ﷺ جب کوئی مرض لاحق ہوناتو آپ ﷺ عافیت کاسوال ضرور فرماتے          | .428 |
| 598 | وہ واقعات جو حضور ﷺ کے جسد ظاہری سے روح پاک کے خروج کے وقت رونما ہوئے | .429 |
| 598 | حضور ﷺ کے وصال مبارک کی خبر ہل کتاب نے دی                             | .430 |
| 601 | وہ مجزات جورسول ﷺ کوشسل دیتے وقت واقع ہوئے                            | .431 |
| 602 | د مائے جناز ہونماز کےوقت جن مجزات کاظہور ہوا                          | .432 |
| 605 | وہ مجزات جوآپ ﷺ کے ڈن شریف کے وقت ظہور میں آئے                        | .433 |
| 605 | لوگ آپ ﷺ کے حضور میں تین دن تک جماعت درجماعت پیش ہوتے رہے             | .434 |
| 607 | وه نثانیاں جوحضور ﷺ کی تعزیت میں رونما ہوئیں                          | .435 |
| 609 | انبیا علیم الملام کے اجساد مطیر کوزمین پرحرام کردیا گیا ہے            | .436 |
| 610 | رسول الله ﷺ مز ارمبارک میں زعرہ ہیں                                   | .437 |
| 613 | و فاتِ شریفہ کے بعد صحابہ کر ام کوفرز وات میں جو واقعات پیش آئے       | .438 |
| 623 | وه دائی نثانیاں جوعهد نبوی ﷺ سے نا دم تجریر موجود میں                 | .439 |
|     |                                                                       |      |

### CHARLES TO A

# نَحُمَدَهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى حَبِيبِهِ الْكَدِيمِ الْمَدِيمِ الْحَصَلَ مَعِيبِهِ الْكَدِيمِ الْمَحْمِورِ وَمَعَمُ وَصُورِ مِنْ اللّهِ الْمَاكِنَ وَمَعْمُ وَمُعْمِرُ روم

بخاری و مسلم جہما دیر نے حضرت حسن کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے کسر کی (شاہ فادی ) قیصر (شاہ روم) نجاشی (شاہ مبنہ) اور تمام دنیاوی سر پر ابھوں کے نام مکتوبات شریف روانہ کئے اور اللہ ﷺ کی طرف سے دعوت دی۔ بینجاشی شاہ حبشہ وہ نہیں ہے جس کی حضور ﷺ نے (فائبانہ) نماز جنازہ پڑھی تھی۔

این الی شیبرور شطیہ نے المصنف "میں فرمایا ہے کہ ہم سے حاتم بن المعیل وحد الله علیہ نے انہوں نے یعقوب وحد الله علیہ سے انہوں نے جعفر بن عمر و وحد الله علیہ سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ فی نے چار افر الوکو چار بادشاہوں کی طرف روانہ کیا۔ ایک شخص کو کسرٹی کی طرف ایک شخص کو تیم کی طرف ایک شخص نے ای زبان میں گفتگو کی جس زبان والوں کی طرف آئیس بھیجا گیا تھا۔

این سعد وحد الله علیہ نے ہمیدہ نریمی "بیدید بن رومان اور شعبی وجم علد سے روایت کی کہ رسول اللہ فی نے جند افر اد کو چند ہا وشاہوں کی طرف بھیجا اور آئیس تھیجا اور آئیس تھی کی کہ وہ ای زبان میں سے ہر شخص نے اس حال میں ضیح کی کہ وہ ای زبان میں سے ہر شخص نے اس حال میں ضیح کی کہ وہ ای زبان میں کے گئیس تھیجا گیا تھا۔ جب اس کا ذکر رسول اللہ فی سے کیا گیا تو آپ فی نے فر مایا کہ بندگان خدا کے بارے میں جو اللہ دھی کا حق ان کے ذمہ واجب تھا۔

گیا تو آپ فی نے فر مایا کہ بندگان خدا کے بارے میں جو اللہ دھی کا حق ان کے ذمہ واجب تھا۔

پیامرائی سے اعظم ہے۔

قيصرِ روم اورمكتوبِ گرامی

وہ نشانیاں جو قیصرروم کی جانب مکتوب گرامی بھیجنے کے شمن میں واقع ہوئیں۔ شیخین رجما اللہ نے حضرت ابن عباس ہے سے روایت کی کہ ابوسفیان کے نے اُنیس بتایا کہ جس زمانے میں رسول اللہ کے نے (سلح عدید کے بعد) قریش کو مہلت دی تھی اور قریش کا ایک قافلہ بغرض تجارت شام گیا تھا۔ ای زمانے میں حضور کھی کا مکتوب گرامی ہرقل کے نام پہنچا جس پر ہرقل نے قریش کے قافلے والوں کو بلو ایا۔ ان میں ابوسفیان کے بھی تھے جب قریش کے قافلے کے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا میں پنچے اور ان کو ہرقل نے اپی مجلس میں بٹھایا۔ قیصر کے چاروں طرف روم کے ہڑے ہرئے۔ ہر دار بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ترجمان کے ذر مید ان کو مخاطب کرکے پوچھا کہتم میں سے کون شخص نسب کے اعتبار سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا اظہار کیا ہے۔ ابوسفیان کے نیا کہ میں از روئے نسب ان سے زیادہ قریب ہوں۔

اس پر ہرقل نے اپنے آ دمیوں سے کہا کہ ابوسفیان کی کومیر سے قریب کر دو اور اس کے سیجھے اس کے سیتھیوں کو کر دو اور اپنے تر جمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نبی مکرم کی کے حالات معلوم کرنا جائے ہیں۔ اگر ابوسفیان کی کوئی جبوئی ہاستہ کے تو تم فوراً جنلا دینا۔ ابوسفیان کے نیا کہاں کیا کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہونا کہ لوگ مجھے جبونا سمجھیں گے تو میں یقیناً حضور کی کے بارے میں جبوٹ کہتا مجھے ہر ملاجونا کہنے سے شرم و حیا آئی۔

ابوسفیان کے بیان کیا کہ ہرقل نے رسول اللہ کے بارے میں جو بات سب سے پہلے مجھ سے بوچی تھی میں جو بات سب سے پہلے مجھ سے بوچی تھی کہ ان کا نسب تمہار کے درمیان کیا ہے؟

بیں ۔ میں نے جواب دیا وہ ہم میں صاحب حسب ونسب ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا بھی تم میں کسی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بیں۔

بوچھا کیا ان کے آباؤ اجداد میں بادشاہت ری ہے؟ میں نے کہا کہ بیں؟

کیارا ہے بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور ضعیف لوگ؟ میں نے کہانہیں بلکہ کمزور ضعیف لوگ اتباع کرتے ہیں۔

اس نے پوچھا کہ کیا ان کی تعدادروز بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں بلکہروز بروتر ہوتی جاتی ہے۔

اس نے پوچھا کہ ان میں ہے کوئی شخص ان کے دین سے نا راض ہو کر ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد ہرگشتہ اور مربد ہواہے؟ میں نے کہانہیں۔

اس نے پوچھا کیا ان کے اظہار نبوت سے پہلےتم لوگ ان کو جمونا جانتے تھے؟ میں نے کہا کہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیا اس نے بھی عہد شکنی اور بیوفائی کی ہے؟ میں نے کہا کہیں؟ البتہ اب ہم ایک عرصے سے نہیں جانتے کہوہ اس زمانہ میں کیا کرتے ہیں۔ ابوسفیان البتہ اب ہم ایک عرصے سے نہیں جانتے کہوہ اس زمانہ میں کیا کرتے ہیں۔ ابوسفیان البتہ ہیں کہیں اس قدراضا فد کے کہیں کچھ بڑھانے کاموقعہ نہل سکا۔

پھر برقل نے پوچھا کیاتم نے ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔اس نے پوچھا

ان سے تمہاری جنگ میں کیا حالت رہی؟ میں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کی صورت بانی کے ڈول کی مانندری بھی ہم ڈول سے بانی بحر لیتے اور بھی وہ۔

(مطلب بيركم يمي بم عالب يوجات وربيعي وه عالب أجاته هي

اس نے پوچھاوہ تہمیں کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ وصد اللہ کی عبادت کرو اور کسی کواس کا شریک نہ بناؤ اور جو پچھ تمہارے ماں باپ کہتے رہ بین اسے چھوڑ دواور جمیں نماز پڑھنے زکوۃ دینے بچے بولنے پاکباز رہنے اور صلد رحی کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

یہ من کراس نے ترجمان ہے کہا کہ آبیں بناؤ کہ میں نے جوان کے نسب کے بارے میں تم سے پوچھا اور تم نے کہا کہ وہ صاحب حسب ونسب ہیں تو انبیاءوم سلین میں اللام اپنی قوم میں صاحب نب بی ہواکرتے ہیں اور میں نےتم سے پوچھاتھا کہ کیاکس نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو تم نے جواب دیا کہیں۔اگر ایس بات ہوتی کیسی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہونا تو میں کہتا کہ پیخض اینے سے پہلے کی پیروی کرنا ہے اور میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیا ان کے آباؤ واجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے تم نے جواب دیا کہ بیں۔ اگر ان کے باب دادا میں کوئی با دشاہ ہواہونا تو میں کہتا کہ پیخص اپنے باپ کا ملک جانتا ہے اور میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیاتم اے اس سے پہلے جمونا جانتے تھے؟ تم نے کہا کہ نبیں۔ تو میں نے جان لیا کہ جو شخص لوکوں سے جمونی بات کہنے سے ڈرنا ہے۔وہ اللہ ر بھنا پر جموث کی نسبت کیے کرسکتا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھاتھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزورضعف لوگ؟ تو تم نے جواب دیا کہ کمزورلوگ ان کی پیروی کرتے ہیں تو انہاء ومرسلین ملیم الملام کے تبعین کمزورلوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھاتھا کہ مجعین کی تعد او بردھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے۔ تم نے جواب دیا کہ بردھتی جاتی ہے تو ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہوہ کمل ہو جائے۔ میں نےتم سے بوچھاتھا کہ کیا کوئی ان کے دین سے نا راض ہو کر منحرف اور مرتد ہوا ہے جب کہ اس نے ان کے دین کو قبول کرلیا ہو۔ تو تم نے جواب دیا کہیں تو ایمان کا یمی حال ہے جس وقت ایمان دل کی گہرائیوں میں ساجا تا ہے تو پھر ایمان کووہ نہیں چھوڑ تا اور میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیاوہ عہد شکنی کرتے اور بیوفائی کرتے ہیں اورتم نے جواب دیا کہیں تو اخیاءومرسلین میہم اللام کا یہی حال ہوتا ہے کہوہ عبد شکنی اور بے وفائی نہیں کرتے اور میں نے تم سے بوچھاتھا کہوہ تہمیں کیا تکم دیتے میں؟ تو تم نے جواب دیا کہ وہ تھم دیتے ہیں کہ اللہ ﷺ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو

شریک نہ تھبراؤ اور بنوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کی بولنے پا کباز رہنے کا تھم دیتے ہیں۔

اب اگرتمبارا کہنا ہے جج ہے تو بہت جلدوہ میر سے تخت پر قبضہ کر کے ملک کے مالک بن جائیں گے اور میں جانا تھا کہ اس نبی کاظہور ہونے والا ہے لیکن ہمیں ہے گمان نہ تھا کہ وہ نبی تم لوگوں میں سے ہوگا۔ کاش کہ میر سے رائے میں بہلوگ حائل نہ ہوتے تو میں ان کے قدموں کو دھونا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ کے کہ اس مکتوب گرائی کو پڑھوا کر سنا۔ جے حضرت دھیہ کہنی کے بعد ہرقل نے رسول اللہ کے کہ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان ایک شہر کا نام ہے کا اے تھے۔ حضرت دھیہ کا بھری کی خدمت میں جو کہ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان ایک شہر کا نام ہے کا اے تھے۔ حضرت دھیکہی کے وہ مکتوب گرائی ہرقل کو دیا اور اس نے اسے پڑھا اس میں تکھا تھا کہ:

کہ ہم تہمیں کواہ بناتے ہیں کہ ہم سب معلمان ہیں۔
ابوسفیان کے بیان کرتے ہیں کہ اس تمام گفتگو اور حضور کے کمتوب گرای کے
پر جنے کے بعد اس کی مجلس میں شور ہر یا ہوگیا اور آ وازیں بلند ہونے لگیں اور ہم لوگوں
کوو ہاں سے نکال دیا گیا۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا" ابن ابی کبش"
کامعاملہ یقینا بہت بڑھ گیا ہے اور بی امغر (مین روم) کا با دشاہ بھی ان سے ڈرنا ہے۔
اس کے بعد ہم یقینی طور سے جانے گے کہ وہ (حضور کے) ضرور نالب ہو کررہیں
گے۔ یہاں تک کہ اللہ رہنے نے مجھے اسلام میں داخل کردیا۔

ايليا كاحكم

ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل شام کے نصاری کا استف کی تھا۔ابن نا طور کابیان ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو اس نے بڑی نا کواری کی حالت میں صبح کی بیدد کچھ کر چند بطریقوں م نے پوچھا کہ کس بات نے تمہارا دل ناخوش کر دیا ہے؟ ابن ناطور نے کہا کہ چونکہ ہرقل ستاروں کی رفتار دیکھا کرنا تھا۔ جب لوکوں نے اس سے ناخوشی کی بابت پوچھا۔

تو اس نے کہا کہ آج رات میں نے ساروں کے درمیان ' ملک اُخان' کو دیکھا ہے کہ اس کا طلوع ہوگیا ہے تو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرنا ہے اور بہود یوں سے تہیں ڈرمانہیں چاہئے بلکہ اپنے علاقہ کے تمام شہروں کے حاکموں کو لکھ دینا چاہئے کہ ان کے شہروں میں جتنے بہودی ہوں سب کوئل کر دیں ۔ ابھی یہ گفتگو ہو ری خشان بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک خف ہر تی ایا گیا جے ملک خسان نے رسول اللہ کے کے خطبور کی خربی پانچا نے کے لئے ہر قل کے باس لایا گیا جے ملک خسان نے ہر قل کو حضور کے کی اس جیجا تھا۔ جب اس نے ہر قل کو حضور کے کی بابت خربی پیچا دی تو ہر قل نے کہا اس شخص کو لے جا کر دیکھو کہ بیرختنہ کیا ہوا ہے بائیں؟ جب لوگوں نے اس خوس کے بارے بائی ہوئے ہوئے ہوئے ہو اور اس سے عرب کے بارے بی اس خوس کے بارے بی اس خوس نے بتایا کہ تمام اہل عرب ختنہ کراتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ عرب میں فیل خواہد کی ہوئے والا نبی اس امت کابادشاہ ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے رومیہ کے حاکم کے نام خواہد کا خواہد اسے لگی گیا۔ جس میں اس نے نبی کریم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے مردمیہ کے حاکم کا رائے سے دواب اسے لگیا۔ جس میں اس نے نبی کریم کی طور رکے بارے میں ہرقل کی رائے سے موافقت کی تھی۔

اس نے جواب میں لکھا کہ وہ یقینا نبی میں اس کے بعد ہرقل نے تمص کے کل میں روم کے بڑے بڑے لوکوں کو طلب کیا جب وہ جمع ہو گئے قو در با نوں کو تلم دیا کہ کل کے در اوازوں کو بند کر دیں (ناکرکو فی جا آنہ بنتے )اس کے بعد وہ فوراً ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ

اے سرداران روم ! کیا میں تہمیں رشد وفلاح کی بات نہ ہاؤں اور وہ بات جس سے تہمارا ملک محفوظ رہے نہ بتاؤں ؟ وہ بات یہ ہے کہم سب اس نہی مرم ﷺ کا ابتاح کراو۔ یہ ن کر وہ تمام اوگ جنگلی گدھوں کی طرح دولتیاں مارتے ہوئے چلے جانے کے لئے دروازوں کی طرف بھا گے مگر انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ برقل نے جب ان کی فخرت و بیز اری کا عالم دیکھا تو وہ ان کے قبول ایمان سے مایوں ہوگیا اور کہنے لگا کہتم سب میر سے پاس آؤ اور اس نے ان سے کہا کہ میں نے یہ بات تم سے اس لئے کہی تھی کہ یہ معلوم کر سکوں کہ تمہارادین پر اعتقاد کتا بجتہ ہے۔ مجھے کو معلوم ہوگیا اور یہ بات میں نے دکھے لی۔ یہن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے بحدے میں گر پڑے اور اس سے راضی ہو گئے۔ برقل کی بیرحالت اس کے آخر وقت تک رہی۔

بیتی ومة الدعلیہ نے حضرت موئ بن عقبہ وم الدعلیہ سے روایت کی کہ ابوسفیان جہارت کی غرض سے شام گئے تو ان کے پاس قیصر کا قاصد آیا اور بلا کرلے گیا۔ قیصر نے کہاتم مجھے اس شخص کا حال بناؤ جس نے تہاری قوم میں ظہور فرمایا ہے کیا وہ تم پر ہمیشہ خالب آتے ہیں؟ ابوسفیان کے جواب دیا وہ ہم پر اس وقت خالب آجاتے تھے جب میں ان میں موجود نہ ہوتا تھا۔ قیصر نے پوچھاتم آئیس کا ذب جانتے ہو یا صادق۔ ابوسفیان کے کہا کہ ہم آئیس کا ذب جانتے ہو یا صادق۔ ابوسفیان کے کہا کہ ہم آئیس کا ذب جانتے ہیں۔ قیصر نے کہا کہ ہم آئیس کا ذب جانتے ہو یا صادق۔ ابوسفیان کے کہا کہ ہم آئیس کا ذب جانتے ہیں۔ قیصر نے کہا کہ ہم آئیس کا ذب جانتے ہو یا صادق۔ ابوسفیان کے کہا کہ ہم آئیس کا ذب جانتے ہیں۔ قیصر نے کہا کہ ہم آئیس کا ذب جانتے ہیں۔ قیصر نے کہا کہ ایسانہ کہواس لئے کہ کذب کے ساتھ کوئی شخص خالب نہیں آ سکتا۔ اگر وہ تم ہیں تو تم آئیس قبل نہ کرنا کیونکہ نیوں کا قبل کرنا یہودی کا شیوہ ہے۔

ابونعیم وجہ ملاعلیہ نے حضرت عبداللہ بن شداد کے روایت کی کہ ابوسفیان کے نے کہا کہ حضوراکرم کی اجس دن سب سے پہلے بھی پر رعب طاری ہواوہ ایک عظیم دن تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ قیصر نے اپنی مملکت وسلطنت کے باوجود بھی سے اپنی مجلس میں اس انداز سے گفتگو کی کہ نبی کی جواس کے باس آیا تھا۔ اس کی جیب سے قیصر کی چیٹانی سے بینہ بیک رہاتھا۔ میں نے جب اس حال میں دیکھا تو میں نبی کریم کی وجابت سے مرعوب ہوگیا یہاں تک کہ میں اسلام لے آیا۔

بینی وجہ الدعلیہ نے بطر اِق ابن اسحاق وجہ الدعلیہ سے روایت کی کہ مجھ سے زہری وجہ الد علیہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس نصر انی بادری نے بیان کیا کہ جو کہ اس وقت وہاں موجود تھا جب کہ حضرت دحیہ کلبی ﷺ ہرقل کے باس رسول اللہﷺ کا مکتوب گرامی لے کر آئے تھے۔ اس مکتوب میں تحریر تھا کہ

بِسُمِ اللهِ الدِّ حُمْنِ الدِّحِیُمِ۔ یہ خطامحدالرسول اللہ کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام-سلام ہواس پرجس نے ہدایت کی پیروی کی۔اما بعدتم اسلام لے آؤ۔سلامت رہو کے اور اللہ ﷺ تہمیں دونا اجر عطافر مائے گا اوراگرتم نے انکار کیا تو انکار کرنے والوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔''

جب ہر قل نے مکتوب گرامی پڑھ لیا تو اس نے خط کو اپنے سامنے رانوں میں رکھ لیا۔ اس کے بعد رومیہ کے ایک شخص کے نام خط لکھا (جوہر الی کے سوا کھے پڑھا لکھا نہ تھا) اور حضور اکرم ﷺ کے مکتوب گرامی کے بارے میں مشورہ کیا اور اس نے جواب میں لکھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کررہے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی شک وشہنیں ہے لہذاتم ان کی پیروی کرو۔ پھر اس نے روم کے سرداروں کو جمع کرنے کا تھم دیا جب وہ سب اس کے کل میں جمع ہو گئے تو اس نے دربانوں کو دروازہ بند کرنے کا تھم دیا اوروہ ان کے باس بالاخانے پر ڈرتے ڈرتے آیا اور اس نے کہا کہ

اسے سرداران روم امیر بے پاس احم جہتی محم مصطفی کا مکتوب گرای آیا ہے۔ خداک سے
یہ وی نبی بیں جن کا ہم انظار کرتے تھے اور اپنی کتابوں میں ان کا ذکر پاتے ہیں اور ہم ان کو
علامتوں سے جانتے ہیں کہ بھی زمانہ ان کے ظہور کا ہے۔ اب اگرتم اسلام قبول کر کے ان کی بیروی
اختیار کرلو گے تہ تہاری آخرت اور تہاری دنیا دونوں سلامت رہیں گی۔ یہ تقریرین کر ان لوکوں نے
خضب ونغرت کا اظہار کیا اور محل سرا کے درازوں کی طرف چلے گر آبیں بند پایا۔ یہ صور تحال دکھے کر
ہوں ڈرااور کہا کہ آبیس میر کیاس واپس لاؤ۔ جب وہ آئے تو اس نے ان سے کہا کہ

اے رومیو! میں نے تم سے جو بات کہی ہے وہ تمہیں آ زمانے کے لئے تھی کہ دیکھوں تم میں اپنے دین کی پختگی کیسی ہے۔ میں نے تمہاری سے کیفیت دکھے کرخوشی محسوس کی ہے۔ بیس کر سب کے سب اس کے سامنے تجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور وہ محل سراء سے فکل کر چلے گئے۔

#### حضرت دحیہ کلبی پھے حضور ﷺ کے نامہ برتھے

بزاروالوقعیم دہما ملہ نے حضرت دحیہ کلی ہے۔ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے
رسول اللہ کے نے روم کے بادشاہ قیصر کی طرف مکتوب گرامی کے ساتھ بھیجا۔ میں نے وہاں پہنچ کر
مکتوب گرامی پیش کرنے کیلئے دربار میں جانے کی اجازت ما گی تو حاجب نے قیصر سے جا کرکہا
کہ دروازہ پر ایک شخص کھڑا ہے اوروہ کہتا ہے کہ میں اللہ کھٹا کے رسول کے کا تاصد ہوں۔ یہ من کر درباری گھبرااٹھے۔ قیصر نے کہا کہ اس قاصد کولے کرآؤٹو میں اس کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس
بہٹرت بطریق (باردی) بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے قیصر کو حضور کے کا مکتوب گرامی دیا اوروہ اس
کے سامنے بڑھا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ

"بہم اللہ الرحن الرحيم" مجر الرسول اللہ فلا کی جانب سے قیصر صاحب روم کے نام ۔ یہ

من کر قیصر کا بحقیجا جو سرخ رنگ نیلی وہٹم اور درازبالوں والاشخص تھا۔ بولا فی الحال اس خط کو نہ

پڑھا جائے چونکہ اس خط کی ابتدا اپنے آپ سے کی گئی اور صاحب روم لکھا ہے (مطلب یہ کرحنوں ہے

نے اپنا مے خاکو شروع کیا ہے۔ دومراقیمر کو ماجب روم لکھا ہے۔ قیمر اورثاہ روم وغیرہ ہیں لکھا ہے) حضرت دحیہ

فرماتے ہیں کہ مکتوب گرامی پڑھا گیا یہاں تک کہ پورا خط اس نے سنا۔ اس کے بعد قیصر نے

دربار ہر خاست کرنے کا تھم دیا اور سب لوگ اس کے باس سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے

میر سے باس کی کو بھیجا اور میں اس کے باس پہنچا اور اس نے جھے سے پوچھا اور میں نے حضور ہے کا

سارا حال بیان کیا پھر اس نے کی کو استف (بادری) کو بلانے بھیجا اور وہ اس کے باس آیا۔ یہ

سارا حال بیان کیا پھر اس نے کی کو استف (بادری) کو بلانے بھیجا اور وہ اس کے باس آیا۔ یہ

اسقف ملک شام کا تھا۔ اس کی بات اور اس کی رائے سے لوگ مندنہ پھیراکرتے تھے۔ جب اس نے مکتوب گرامی کو پڑھاتو ہے ساختہ کہا۔

خدا کی تتم یہ وہی نبی ہیں جس کی بٹارت حضرت عیسیٰ ومویٰ الظیٰ نے ہمیں دی ہے۔ واللہ یہ وہی نبی ہیں جس کی بٹارت حضرت عیسیٰ الظیٰ ومویٰ الظیٰ نے دی اور ہم تو اس کا انتظار کر رہے تھے۔قیصر نے یوچھا اب میرے لئے تمہارا کیا تکم ہے؟

اسقف نے کہا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اس کی تقید بی کرنا ہوں اور ان کی پیروی افتیار کرنا ہوں۔ بیان کر قیصر نے کہا کہ بلاشبہ میں بھی ایبا ہی جانتا ہوں لیکن میں ایبا کرنے کی قدرت نہیں رکھنا۔ اگر میں نے اتباع قبول کی قو میری حکومت جاتی رہے گی اور اہل روم مجھے قبل کر دیں گے۔ اس کے بعد قیصر نے کسی کو بھیجا کہ اہل عرب موجود ہوں تو تا اش کر کے لائیں۔ اس زمانہ میں ابوسفیان پھیتجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ وہ ایکی آئیس لایا اور قیصر نے نبی کریم کی کو کے بارے میں ان سے سوالات کئے۔ اور قیصر نے نبی کریم کی کے بارے میں ان سے سوالات کئے۔

چنانچہ اس نے پوچھا مجھے اس شخص کے بارے میں حالات بناؤ جوتمہاری سرزمین میں ظاہر ہواہے' وہ کون ہیں؟ ابوسفیان ﷺ نے کہا کہوہ جوان ہیں؟

قیصرنے پوچھا ان کا حسب ونسب کیا ہے؟ کہا کہوہ ہم میں صاحب حسب ونسب ہیں۔ اس بارے میں ان پرکسی کوفو قیت نہیں دی جاسکتی۔

قیصر نے کہا کہ نبوت کی لیمی نشانی ہے۔ پوچھا کون لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں؟ کہا جوان اور کم عقل لوگ!

قیصر نے کہا کہ نبوت کی یہی شان ہے۔ کیاتم نے دیکھا ہے کہ کوئی تم سے جد اہو کر ان کے دین میں داخل ہوا اوروہ پھر تہاری طرف لوٹ کر آیا ہو؟ کہانہیں۔

قیسر نے کہا کہ نبوت کی پھر یہی پہپان ہے۔ پوچھا کیاتم نے دیکھا ہے کہ ان کے اسحاب میں سے کوئی تمہاری طرف آتا ہے پھروہ آبیں کی طرف واپس چلا جاتا ہے؟

کہا ہاں۔قیصر نے کہا کہ نبوت کی یکی علامت ہے۔ پوچھا جب وہ اوران کے اصحاب جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی انہیں پشت پھیرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں قیصر نے کہا کہ نبوت کی یکی شان ہے۔

اس کے بعد دحیہ کفر ماتے ہیں کہ قیصر نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے تہارے آتا کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں لیکن میں اپنی حکومت کونہیں چھوڑ سکنا۔اس کے بعد اس نے مکتوب گرامی کولیا اور اپنے سر پر رکھا اور اسے بوسہ دیا اور دیباوحریر کے کپڑے میں لپیٹ کرصندوقیہ میں محفوظ کر دیا۔

لین اس استف کا حال سے ہوا کہ ہر اتو ارکے دن فساری اس کے پاس جمع ہوتے تھے۔
وہ آتا اور آئیل وعظ وقیحت کرتا مجر وہ عبادت خانے میں چا جاتا اور دوسرے اتو ارتک وہیں
رہتا۔ حضرت دجیہ کے ماتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچتا اور وہ مجھ سے دین اسلام اور
حضوراکرم کے کے بارے میں پوچتا رہتا تھا۔ اس کے بعد جب بھی اتو ارکا دن آتا اوگ جمع ہوکر
اس کے ہرآ مدہونے کا انظار کرتے مگر وہ نہ نکاتا اور عذر کر دیتا کہ میں پیار ہوں۔ ایسا اس نے گئ
مرتبہ کیا۔ بالآخر ایک مرتبہ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے کی کے ذر میر کہلوایا کہ مہیں ضرور
عمارے روہرو آتا جا ہے ورنہ ہم سب تمہارے پاس بھی جا کیں گے اور ہم دکھے رہے ہیں کہ جب
عمارے روہرو آتا جا ہے جو درنہ ہم سب تمہارے پاس بھی جا کیں گے اور ہم دکھے رہے ہیں کہ جب
عمار کے روہرہ دید کے آیا ہے تم نے نکنے سے انکار کر دیا ہے۔

حفرت دحیہ فی اتے ہیں کہ اس کے بعد اسقف نے مجھے بلا کرکہا کہ تم اپنے آتا کے دربار میں جاؤ اور ان سے میر اسلام عرض کر کے بتانا کہ میں کوائی دیتا ہوں کہ اللہ فیلٹ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ فیلٹ کے رسول ہے ہیں۔ اس کے بعد وہ نصر انیوں کے روہر و گیا اور نصر انیوں نے اسے شہید کر دیا۔

ابونیم وعة الدعلیے خفرت ابوسفیان کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہرقل نے الم بھوں اور مرداروں کو جمع کیا اور ایسی بلند جگہ پر بیٹیا جہاں ان میں سے کوئی اس کے پاس نہ بھی سے کوئی اس کے باس نہ بھی سکا تھا۔ پھر کھل کے دربانوں کو حکم دیا کہ تمام دروازے بند کردئے جا کیں۔ اس کے بعدان کو خاطب کیا اور کہا کہ بیدوہ نہی مکرم کی جس جن کی بٹارت حضرت میسی اللہ نے تم کو دی تھی تو تم ان کا اتباع کرو اور ان پر ایمان لاؤ۔ بیس کروہ سب کے سب یک زبان ہوکر انکار کرنے گے اور دروازے کی طرف بھا گے مگر ان کو بند بایا اور ان کے ہاتھ قیصر تک نہ بی سے سے جب ہول ان کے ہاتھ قیصر تک نہ بی سے سے جب ہول ان کے ہاتھ قیصر تک نہ بی سے سے جب ہول

بیٹھ جاؤ میں تمہارا امتحان لیٹا تھا۔ چونکہ میں ڈرنا تھا کہ کہیں تم اپنے دین میں فریب نہ دو۔ اب جو کچھ میں نے تمہارا حال دیکھا ہے۔ میں اس سے بہت خوش ہوا ہوں۔ یہ س کر ہرقل کے ایک قاضی نے کہا کہ میں کوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ہیں۔ اس پر ان انھر انیوں نے اسے پکڑلیا اور خوب زدوکوب کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا۔

سعید بن منصور رحمة الدعلیانے حضرت عبدالله بن شداد روایت کی- انہول نے

كباكه رسول الله ﷺ في صاحب روم (برق) كينام ال طرح خط لكها كه

"من محمدالرسول الله الى هرقل صاحب الروم" جب برقل نے اس كتوب كرامى كو پر حاتو اس كا بھائى كھڑ ابوگيا اوراس نے كہا كه اس خط كونه پر حوكيونكه خط جينے والے نے تم سے پہلے اپنام سے خط كو شروع كيا اورتم كو با دشاہ بيں لكھا ہے بلكہ صاحب روم لكھا ہے۔ يہ سن كر برقل نے كہا كه اگر انہوں نے اپنام سے خط شروع كياتو كيا مضا كفة ہے۔

لکھنے والاتو وی ہے جس نے میری طرف خط بھیجا ہے اور اگر مجھے صاحب روم لکھا ہے تو بھی کیا حرج ہے۔ یقیناً میں ہی صاحب روم ہول اور رومیوں کے لئے میر سے سواکوئی صاحب نہیں ہے۔ پھر اس نے پورے خط کو پڑھا اور وہ پسینہ پسینہ ہوگیا۔ لرزنے اور کا پہنے لگا۔ اس نے پوچھا اس علاقہ میں کوئی اس شخص کو جاننے والا ہے؟ پھر اس نے ابوسفیان ﷺ کے پاس کی کو بھیجا اور ان سے پوچھا کیاتم ان کو جانتے ہو؟ ابوسفیان ﷺ نے کہا کہ ہاں؟

قیسر نے پوچھاتم میں ان کانسب کیا ہے؟ کہا کہ ہم میں ان کانسب عالی اور بلند ہے۔ اس نے پوچھاتمہاری بستی میں ان کا گھر کس جگہ ہے؟ کہا کہ ہماری بستی کے درمیان میں ہے۔ ہرقل نے کہا کہ یہی ان کی نثانی ہے۔ اس کے بعد وہ پوری حدیث بیان کی جو پہلے گزری جس میں استف کے شہید ہونے کا تذکرہ ہے۔

سعید بن منصور درمة الدعلیہ نے حضرت ابن المسیب ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب قیصر نے رسول اللہ ﷺ کا خط پڑھاتو کہنے لگا کہ یہ خط ایسا ہے کہ میں نے حضرت سلیمان بن داؤد اللہ کے بعد کوئی خط ایسانہیں پڑھا۔ پھر اس نے ابوسفیان اور مغیرہ بن شعبہ دسی الدحم اکو بلایا اور اللہ کے بعد کوئی خط ایسانہیں پڑھا۔ پھر اس نے ابوسفیان اور مغیرہ بن شعبہ دسی الدعم اللہ اللہ کا شان مبارک کے سلسلے میں پچھ سوالات کے اور ان دونوں نے اسے بتایا۔ بیس کروہ کہنے لگا۔ وہ ضرور میری مملکت پر قبضہ کرلیں گے۔

ابونیم دمة الدعلیہ نے المعرفہ میں حضرت ابن عمر اللہ ہے ۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کون ہے جو میر ہے خط کو ''طاعیۂ روم' کے پاس لے جائے اوراس کے لئے جنت ہو۔ بین کر افسار میں سے ایک شخص کھڑ اہوا اس کا نام عبید اللہ بن عبد الخالق کھتا۔ اس نے عرض کیا۔ میں حاضر ہوں تو وہ نبی کریم کھ کا مکتوب گرامی لے کر روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ طافی میں پہنچا اور کہا کہ میں رب العالمین کے رسول کا قاصد ہوں تو آئیں طافی روم کے پاس میننچنے کی اجازت کی اور وہ اس کے روہ و گئے اور طاخیہ روم نے جان لیا کہ وہ اس کے روہ و گئے اور طاخیہ روم نے جان لیا کہ وہ امر حق کو نبی مرسل کے دربارے لایا ہے۔ انہوں نے نبی کریم کھی کا مکتوب گرائی اسے دیا۔

پھر اس نے اپنے پاس اہل روم کوجمع کیا اور ان کو یہ خط پیش کیاتو ان سب نے اس لائے ہوئے خط کو بُرا جانا لیکن ان میں سے ایک شخص حضور ﷺ پر ایمان لایا اسے ان لوکوں نے ایمان لاتے ہی قبل کر دیا۔ اس کے بعد وہ قاصد نبی کریم ﷺ کے پاس پلٹ آیا اور قاصد نے طاغی کا حال اور اس ایمان لانے والے شخص کے قبل کئے جانے کا حال سب بیان کیا۔ بیس کر نبی کریم ﷺ نے فر ملا۔ اس شخص کو اللہ ﷺ اس قبل کئے جانے کی بنا پر امت واحدہ کر کے اٹھائے گا۔

ان عساکردہ دینی نے حضرت دیے کہی ہے ہے۔ اور ہے کہا کہ بی کریم ہے انہوں نے کہا کہ بی کریم ہے انے بی کریم ہے اور وہ اس وقت دعش میں تھا تو میں نے جھے شاہ روم کی طرف اپنا مکتوب گرامی دیا اور ان کیا اور وہ اس وقت دعش میں تھا تو میں نے بیٹنے کر اسے حضور ہے کا مکتوب گرامی دیا اور اس نے اس کی مہر کوتو ڑا اور اسے مند پر رکھا جس پر وہ بیٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے منادی کرائی اور تمام بطر این (اردی) اور اشراف توم جمع ہوئے اور اس کے لئے تکمیہ پر تکمیہ رکھا گیا کیونکہ فارس وروم میں بیطر اینتہ رائی تھا۔ اس وقت تک منبر نہیں بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنی توم کو مخاطب کر کے کہا کہ

یہ خط اس نبی کا ﷺ ہے جس کی بٹارت حضرت سے اللی نے ہمیں دی تھی کہ وہ حضرت استعمال بن اہراہیم اللی کی اولاد میں سے ہوگا تو ان سب نے سرکٹی اورانکار کا اظہار کیا۔ قیصر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سکون وقر ار پکڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں تہمیں آ زمانا جا ہتا تھا کہ تم نصرانیت کے کیے مددگار ہو۔

حضرت دحیہ کے بیان کیا کہ برقل نے دوسرے دن پوشیدہ طور پر جھے بادیا اوروہ جھے

بڑے کرے میں لے گیا۔ اس کرے میں تین سوتیرہ تصویر یں تھیں۔ میں نے فورے دیکھاتو وہ

انبیا ، و مرسلین کی شیمیں تھیں۔ برقل نے کہا کہ دیکھوان میں تبہارا آتا کون ہے؟ تو میں نے ایک شیمیہ دیکھی کویا کہ بنی کریم کی گفتگوفر مارہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ یہ ہیں۔ برقل نے کہا تم نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ اپھر س کی همیرہ ہے؟ میں نے کہا کہ پھر تھی آپ ہی کی قوم کا ہے اور ان کا نام ابو بکر صدیتی ہے۔ اس نے پوچھا اور آپ کی بائیں جانب کس کی همیرہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بھی آپ ہی کی قوم کا ایک شخص ہے اور ان کا نام عربی انحطاب ہے۔

ہرقل نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں ان دونوں کے بارے میں تکھاپاتے ہیں کہ ان دونوں ہما یوں کے ذریعہ اللہ بھی اپنی کتابوں میں ان دونوں کے بارے میں تکھاپاتے ہیں کہ ان دونوں سے یوران کا نام عربی کھاپاتے ہیں کہ ان دونوں سے یوران کا اس کے ذریعہ اللہ بھی کی خدمت میں واپس سے ایوران کے ذریعہ اللہ بھی کی خدمت میں واپس آیا تو میں نے حضور کے دیا ہوگر وعر دخی درمت میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ اللہ دھی ہم رہی دارے بی کوان دونوں کے ذریعہ قوت دے گا اور دی دےگا۔ اور کی دونوں دے کہا کہ اللہ دھی میں جہا کہ اللہ دھی میں اس کی کہا کہ اللہ دھی میں اس کے کہا کہ اللہ دھی میں بی کر کے ہم اور دی کے دریعہ اللہ دھی میں دی کا دریوہ تو ہیں۔ میں کی کہا کہ اللہ دھی میں بی کہا کہ اللہ دھی میں دی کوان دونوں کے ذریعہ قوت دے گا اور دی دےگا۔

## جبله بن ايهم غساني كو دعوت اسلام

بیتی و ابولیم جما الدنے حضرت ابوالم مبایل کے انہوں نے بشام بن العاص کے روایت کی۔ انہوں نے بشام بن العاص کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور ایک قریش خض حضرت ابو برصد این کے کے زمانے میں برقل شاہ روم کی طرف گئے تا کہ ہم اے اسلام کی دعوت دیں تو ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم دمشق جبلہ بن ایم عنسانی کے پاس گئے۔ جب ہم اس کے روبر وہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر جیٹا ہواہے۔ اس نے ہماری طرف ایک قاصد بھیجا کہ وہ ہم سے گفتگو کرے۔ ہم نے کہا کہ ہم کی قاصد سے بات نہ کریں گے۔ ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ اجازت کہا کہ ہم کی قاصد سے بات نہ کریں گے۔ آئر وہ اجازت دے تو ہم اس سے بات نہ کریں گے۔ وہ تا صد اس کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ تا صد اس کی طرف کیا اور اسے جا کے خبر دی پھر اس نے ہمیں اجازت دی اور ہشام کے نے اس سے گفتگو کی طرف گیا اور اسے جا کے خبر دی پھر اس نے ہمیں اجازت دی اور ہشام کے نے اس سے گفتگو کی اور اسام کی طرف بلایا۔ اس وقت اس کے جم پر کالے کپڑے سے۔

ید و کیوکر ہشام کے اس سے پوچھا تیر سے جم پر بیسیاہ کیڑ سے ہیں؟ اس نے
کہا کہ یس نے ان کیڑوں کو پہنے وقت تم کھائی ہے کہ یس ان کو نہ اناروں گا جب تک کہ یس تم کو
شام کے علاقے سے باہر نہ نکال دول ۔ ہم نے کہا کہ خدا کی تم ہم تیر سے اس بیضے کی جگہ کو انٹاء
اللہ دی تھے سے ضرور لے لیس کے اور انٹاء اللہ دی ہم اس عظیم مملکت پر بھی ضرور بیضہ کر لیس کے
کونکہ ہمار سے بی کے نے ہمیں اس کی فیر دی ہے۔ جبلہ نے کہا کہ تم لوگ وہ نہیں ہو جو اس مملکت
عظیم کو لے سکیں کے بلکہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو دن میں روزہ رکھیں گے اور دات میں اضار
کریں گے۔ تم روزہ کہاں رکھتے ہو۔ جب ہم نے اس کو بتایا کہ وہ روزہ دار ہم ہی ہیں تو بیس کر
م سے تم روزہ کہاں رکھتے ہو۔ جب ہم نے اس کو بتایا کہ وہ روزہ دار ہم می ہیں تو بیس کر
بی سے جا اور ہم سواریوں پر سوار گرونوں میں توار آ ویز ال کے باوشاہ کے کل تک پہنچ گئے۔ جب
باس بھیجا اور ہم سواریوں پر سوار گرونوں میں توار ہم ہم نے کو رہا تھا۔ پھر ہم نے سواریوں کو باعرہ او ہم او ہم ان کے باوشاہ کے کل تک پہنچ گئے۔ جب
واللہ اکہر "کافرہ لگایا تو وہ غرفہ شق ہوگیا اور وہ ایسا ہوگیا کہ کویا آگوریا مجور کی خالی شاخیں ہیں
واللہ اکہر "کافرہ لگایا تو وہ غرفہ شق ہوگیا اور وہ ایسا ہوگیا کہ کویا آگوریا مجور کی خالی شاخیں ہیں۔ جے ہوابلاری ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔

نو ہرقل نے کہا کہ کیا وہہ ہے کہ جس طرح تم آپس میں تحیت کرتے ہو بھے تحیت کیوں نہ کی؟ اس پر ہم نے ''السلام علیک'' اس نے کہا کہ تم اپنے با دشاہ کی کس طرح تحیت کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ای کلمہ سے تحیت کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ تہ ہیں کس طرح جواب دیتے ہیں ہم

نے کہا کہ ای کلمہ ہے یعنی وہلیکم السلام'' اس نے پوچھا تمہارا اعظم کلام کیا ہے؟

ہم نے کہا" لا الله الا الله و الله اکبر" جب ہم نے اس کل کو پڑھاتو وہ فرفیق ہوگیا یہاں

تک کہ بادشاہ نے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ اس کل کو جب تم نے کہاتو بیغرفیشق

ہوگیا۔ جب تم اس کل کو اپنے گھروں میں کہتے ہوتو کیا تمہارے گھر بھی ای طرح شق ہوجاتے ہیں۔

ہم نے کہا کہیں۔ ہم نے اس کا اثر ایسا بھی نہیں دیکھا جیسا کہ تمہارے روبرو دیکھا ہے۔

اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم اس کل کو پڑھوتو ہر شیئے تم پر بھٹ کر گر پڑے

اور میری آ دھی مملکت میرے قبضے سے نگل جائے۔

ہم نے پوچھاریس کئے تم چاہتے ہو؟

اس نے کہا کہ اس لئے کہ یہ اس کلمہ کی شان سے زیادہ آسان ہے اور یہ کہ یہ کلمہ امر نبوت میں نہ ہو اور یہ بات انسانی حیلہ ہے ہو۔

اس کے بعد اس نے ہم سے جو جا ہا دریا فت کیا اور ہم نے اسے جواب دیئے۔ پھر کہا کہ تہاری نماز اور روزہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم نے اس کا جواب دیا۔

پھر کہا جاؤتو ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے عمدہ جگہ رہنے اور خوب مہمان نوازی کرنے کا تھم دیا اور ہم تین روز وہاں رہے پھر اس نے رات کے وقت ہمیں بلایا اور ہم اس کے پاس پنچے تو اس نے ہماری ہاتوں کو دوبارہ سننا چاہتا تو ہم نے ان کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بڑا صندہ تچہ منگلا جس پرطلائی کام کیا گیا تھا اور جس میں چھوئے چھوٹے بہت سے خانے اور دروازے تھے تو اس نے آبیں ہمارے سامنے کھولا اور اس کے تقل کو کھولا۔ پھر اس نے سیاہ ریشی کپڑا نکال کے پھیلایا۔

جب ہم نے اسے دیکھا تو اس پر سرخ رنگ کی هیبہ تھی جس کی آئھیں ہوئی ہوئی اور کان ہوئے۔ ہم نے اسے دیکھا تو اس کی گرون اتن لمی تھی کہ میں نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور اس کی گرون اتن لمی تھی کہ میں نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور اس کی داڑھی نمود ار ہوئی تھی اور ہم نے دوخوبصورت لئیں دیکھیں کہ اللہ دیکھی نے اس سے زیادہ خوبصورت شاید کی کونہ بیدا کیا ہو۔ اس نے پوچھا کیا تم آبیں جانتے ہو؟

ہم نے کہا کہیں۔

اس نے کہا کہ بیر حضرت آ دم اللے کی شیہہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دیگر انسانوں کی بہ نبیت ان کے بال زیادہ تھے۔ اس کے بعد اس نے دوسراخانہ کھولا اور اس سے سیاہ رنگ کارلیٹی کپڑا نکالا ہم نے دیکھا کہ اس پر سفید رنگ کی هیبہہ ہے اور دیکھا کہ اس کے بال گفتگریا لے ہیں اور آئٹھیں سرخ ہیں۔ سر بڑا ہے اور داڑھی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے پوچھاتم آئیس جانتے ہو؟ ہم نے کہانہیں۔ بتایا کہ بید حضرت نوح الکھا کی شعیبہہ ہے۔

پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس سے سیاہ رئیٹمی کپڑا نکال کے پھیلایا۔ہم نے دیکھا کہ ایک نہایت کورے رنگ کے آدمی کی همیہہ ہے۔ آنکھیں بڑی حسین ہیں۔ دونوں پھنویں ہی ہوئی ہیں۔ رخسار طویل ہیں اور داڑھی سفید ہے۔ کویا کہ وہ تبہم کررہے تھے۔ اس نے پوچھا کیاتم ان کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت ایر اہیم خلیل اللہ الفیلیج کی شبیہ ہے۔

پھراس نے ایک اور خاند کھولا اور اس نے سیاہ ریٹی کیڑا کھول کے پھیا یا ہم نے دیکھا کہ اس پر خوبروشیہہ ہے اور وہ شیبہہ رسول اللہ کی ہے۔ اس نے پوچھا کیاتم آئیں جانے ہو ہم نے کہا کہ ہاں! یہ ٹھرالرسول اللہ کی شیبہہ ہے پھر وہ تعظیماً کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا خدا کہ تم نے کہا کہ ہاں! یہ بیٹا ہوں ہے ہر وہ تعظیماً کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا خدا کہ تم کیا یہ یعنیاؤہ می ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں یقینا یہ وی ہیں۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر بولا یہ خانہ آخری تھا۔ چونکہ میں نے جلت کی کہ میں دیکھول کہتم جس کے قاصد بن کرآئے ہو اور جس کے دین کا پیغام لائے ہو کیا یہ دین اس نبی مکرم کی کا ہے۔ اب مزید خانے دکھا تا ہوں پھر اس نے ایک خانہ کھولا اور اس کے سیاہ ریٹی کیڑا کو نکال کے پھیلا یا دیکھا کہ اس میں گندی رنگ کی سیای ماکل شیبہہ ہے اور بال پیچیدہ گھڑ یا لے ہیں۔ آئیسی ہیٹی ہوئی تیز نظر ہیں۔ منہ بنائے ہوئے دانت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ آئیسی ہیٹی ہوئی تیز نظر ہیں۔ منہ بنائے ہوئے دانت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ آئیسی ہیٹی ہوئی تیز نظر ہیں۔ منہ بنائے ہوئے دانت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ آئیسی ہیٹی ہوئی تیز نظر ہیں۔ منہ بنائے ہوئے دانت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ آئیسی ہیٹی ہوئی تین کویا کہ وہ خضب ناک

اس نے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت موی اللیظ کی همیرہہ ہے اور اس همیرہہ کے پہلو میں ایک اور تصویر تھی جو اس کے مشابہ تھی مگر فرق میں تھا کہ اس کے سر پر چکنا بن تھا اور پیشانی چوڑی تھی اور آئھوں میں میلان تھا۔

<u>ب</u>ن-

اس نے کہا کیا آئیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا کٹیمیں کہایہ حضرت لوط الظیماؤ کی شبیہہ ہے پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا اور سفید رہنمی جامہ نکال کے پھیلایا تو اس میں گندی رنگ کی ایک شبیہہ تھی جس کے ہال لٹکے ہوئے تھے اور میانہ قد تھا۔ کویا وہ غضب ناک تھا اس نے کہا کہتم جانتے ہویہ کون ہے

ہم نے کہا کہ بیں۔اس نے کہا کہ بداساعیل الفی کی هبیرہ ہے۔

پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس سے سفیدر کیٹمی جامہ نکالاتو اس میں سرخی ماکل کورے رنگ اونچی ناک کی همیبہہ دیکھی جس کے دونوں رخساروں پر کوشت کم تھا اور وہ خوبصورت تھی۔اس نے پوچھا جانتے ہو یہ کس کی همیبہہ ہے۔

ہم نے کہا کہ بیں۔ کہار حضرت اسحاق الفیلا کی شبیبہ ہے۔

پھر ایک اور خانہ کھولا اور سفید رئیٹمی جامہ نکالا دیکھا کہ اس میں حضرت اسحاق الفیلی کے مثابہ ایک همیریہ تھی لیکن فرق میدتھا کہ اس کے ہونٹ پر ایک آل تھا۔اس نے کہا کہ اسے پہچا نتے ہو۔ ہم نے کہا کنہیں۔اس نے کہا کہ یہ حضرت یعقوب الفیلی کی شدیریہ ہے۔

پچراس نے ایک اورخانہ کھولا اور سیاہ رنگ کاریٹمی جامہ نکالاتو اس میں ایک حسین وجمیل کورے رنگ اونچی ناک حسین قامت شخص کی همیبہ تھی۔اس کے چبرے سے نور چیک رہا تھا اور اس کے چبرے میں خشوع وخضوع کے آٹارنمایاں تھے۔وہ سرخی کی جھلک لئے ہوئے تھا اس نے یوچھا اس کو جانتے ہو

ہم نے کہا کہ نیں اس نے کہا کہ یہ تمارے نی کے جد اعلیٰ حضرت اسامیل اللیکیٰ کی شیہہ ہے جو حضرت آ دم اللیکیٰ کے مشابہ ہے۔ کویا کہ ان کاچیرہ آ فناب ہے۔ اس نے پوچھا جانتے ہو۔ یہ کون ہے؟

ہم نے کہا کہ بیں۔اس نے کہا کہ بید حضرت یوسف الفیلی کی شبیعہ ہے پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا اور سفید رہنمی جامعہ نکالاتو اس میں سرخی ماکل بہلی تہلی پنڈلیوں والی مجبوٹی مجبوٹی آئٹھیں 'بڑا پیٹ میانہ قند اور تکوار لٹکائے شبیعہ نظر آئی۔اس نے پوچھا جانتے ہو یہ کس کی شبیعہ ہے۔

ہم نے کہانہیں۔ کہایہ حضرت داؤد اللی کی شبیب ہے۔

اس کے بعد اس نے ایک اور خانہ کھولا اور سفید رئیٹمی جامہ نکالا۔اس میں ہڑے ہڑے سرین لمبے لمبے پاؤل کھوڑے پر سوارشخص کی همیبر انظر آئی۔اس نے پوچھااسے جاننے ہوکون ہے؟ ہم نے کہا کنہیں کہا یہ حضرت سلیمان الظیلا کی شبیبہ ہے۔

پھر اس نے ایک اورخانہ کھولا اور سیاہ رئیٹی جامہ نکالا۔ اس میں کورے رنگ جوان خوب سیاہ داڑھی کمٹرت بال اورخوبصورت شخص کی همیر بہ نظر آئی۔اس نے پوچھا جانتے ہو یہ کس کی همیر بہ ہے۔ ہم نے کہا کہ بیس۔ کہا یہ حضرت ابن مریم الفیلی کی شہیر ہے۔

ہم نے بوچھار تمام میں میں تہمیں کہاں سے ملیں؟ اس لئے کہ ہم جانے ہیں کہ ریصورتیں

ای حالت پر ہیں جس حالت پر انہا ۽ الظیادی صورتیں تھیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے نہی کی حمیریہ ویسی ہی دیکھی ہے جیسی کہ آپ کی صورت مبارکہ تھی۔ اس نے کہا کہ حضرت آ دم الظیار نے اپنے رب سے دعا کی کہ آئیں اپنی اولاد کی ان صورتوں کو دکھا دے جو نہی ہو کر دنیا میں پیدا ہوں گے تو اللہ وظیانے ان پر ان کی شبیعوں کو انا را اور وہ مغرب شمس (مورج کے اوب کی مکر) کے پاس حضرت آ دم الظیار کے خزانہ میں تھیں۔ جے حضرت ذوالقرنین الظیار نے مغرب شمس سے کالا اور حضرت دوالقرنین الظیار کے دیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جمیں رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ فصاری اور یہود حضور ﷺ کی صفتیں اپنے یاس موجو دیاتے ہیں۔

اس روایت کو اُبونیم دمۃ الدعیہ نے بطریق موی بن عقبہ ﷺ روایت کیا۔ پھر انہوں نے ''لا اللہ الا اللہ واللہ اکبر' کے پڑھنے سے غرفہ کے شق ہونے کے قصہ میں کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اخیاء اللی کے مجزات ان کی وفات کے بعد بھی پائے جاتے ہیں جس طرح کہ اس تشم کے مجزات ان کی بعثت سے پہلے پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی بعثت کے قریب ہونے پر خبر دار کرنے اور ڈرانے کے لئے ہوتے ہیں۔

### ہرقل کا قاصد تنوخی بارگاہ رسالت ﷺ میں

ابو بیلی اور عبد الله بن امام احمد جمها الله نے '' زوائد المسند' میں اور ابونیم و ابن عساکر جمها الله فیم اور ابونیم و ابن عساکر جمها الله نے حضرت سعید بن ابوراشد دمرہ الله علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہرقل کے تاصد توخی سے جسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا' ملا قات کی ہے۔ میں نے اس سے بوچھا کیا تم بھیے ہرقل کی سفارت کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ گے۔

تنوخی نے کہا کہ ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ ہے تبوک میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دحیہ کلبی کھو ہرقل کی طرف بھیجا۔ جب رسول اللہ ﷺ کا مکتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو اس نے روم کے بادریوں اوربطریقوں کو بلایا اس نے اپنے اوپر اور ان کے اوپر دروازوں کو بندکرلیا۔ اس کے بعد ہرقل نے اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مقدس ہستی نے میر سے باس قاصد بھیجا ہے اور مجھے اسلام کی دعوت دی ہے۔ خدا کی تشم تم جو کتابیں پڑھتے ہو تم نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ ملک جومیر ہے تبضد میں ہے اسے وہ ضرور حاصل کرلیں گے۔ لہذا آئے ہم سب ان کا اتباع کریں۔ یہ من کر ان تمام لوکوں نے فخر سے وغصہ کا اظہار کیا۔

پھر جب اس نے جان لیا کہ اگر یہ لوگ اس کے پاس سے چلے گئے تو اس کے خلاف
رومیوں کونساد پر ابھاریں گئو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات تمہارے دین پر پیٹنگی کوآ زمانے
کیلئے کہی تھی۔اس کے بعد اس نے مجھے بلایا اور کہا کہتم میر اخط لے کرنہی عربی گئی کا خدمت میں
حاضر ہو اور ان کی کی بات کو ضائع نہ کرنا اور میری تین باتوں کویا در کھنا۔ ایک بیہ کہ دیکھنا کہ وہ اس
خط کا کیا ذکر کرتے ہیں جو ہا تیں انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجی ہیں۔دوسری یہ کہ دیکھنا جب وہ میر ب
خط کو پڑھیں تو وہ رات کے بارے میں کیا ذکر کرتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ ان کی پشت مبارک
کود کھنا کہ کوئی چیز تم کو نظر آتی ہے۔

پھر میں اس کا خط لے کر روانہ ہوا اور مقام تبوک میں پہنچ کر حضور کے کی خدمت میں اپنا خط بیش کیا۔ آپ نے فر مایا اے بھائی تنوخ! میں نے اپنا خط کسر کی کے نام بھیجا گر اس نے اس پھاڑ ڈالا۔ اب یقینا اللہ کھٹا اس اور اس کے ملک کو کلڑے کلڑے کر دے گا اور میں نے نبخاشی کے نام خط لکھا اس نے اس جا ک کر دیا۔ اللہ کھٹا اس اور اس کی مملکت کو ضر ورکھڑے کر دے گا اور میں نے اپنا ایک دعوتی خط تمہارے صاحب (اوران) کے نام لکھا اور اس نے اسے محفوظ کرلیا۔ ہمیشہ لوگ اس سے ڈرتے رہیں گے۔ جب تک وہ زندہ ہیں۔ میں نے دل میں کہی ہے بات ان تین میں سے ایک ہے جن کی اس نے مجھے تا کید کی تھی۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے وہ خط اس شخص کو دیا جوآپ کی بائیں جانب تھا اور اس نے اس خط کو پڑھا اس میں لکھا تھا کہ آپ نے مجھے ایمی جنت کی دعوت دی ہے جس کی وسعت آسان وزمین کے ہر اہر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ یہ بن کررسول اللہ ﷺ نے فرمایا سجان اللہ ﷺ! جب دن آنا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟

پھر فرمایا اے ہرادر تنوخ! آؤ کھر حضور ﷺنے اپنی پشت مبارک سے جا در شریف اٹھائی اور فرمایا دکھے جس کے دکھینے کی تہمیں تا کید کی گئی ہے تو میں آپ کے پشت مبارک کی طرف آیا تو میں نے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دکھی۔وہ کچھ ایمی تھی جیسے کہ پچوں کی دل دارجگہ۔ بخاری دم مدهد نده نده فی نفرت این عباس این سری که رسول الله فی نے کسری کی که رسول الله فی نے کسری کے مام اپنا مکتوب کر ای بھیجا۔ جب اس نے پڑھاتو اسے جاک کر دیا۔ اس وقت رسول الله فی نے اس کے اور بد دعا فرمائی کہ جوسیوں ہر اس کا ملک پورے طور پڑکلز ہے ہوجائے۔

بینی جمہ الدینے کے بطریق این شہاب جمہ دیدی روایت کی کہ مجھ سے عبد الرحمٰن بن عبد القاری اللہ اللہ اللہ علیہ ال اللہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا مکتوب گرامی جب کسری کے نام بھیجاتو کسری نے اسے جاتو کسری نے اسے جا اسے جاک کردیا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فر مالا کہ کسری نے اپنے ملک کو پارہ پارہ کردیا۔

برار بینی اور ابولیم دیما اللہ نے حضرت دید بھے سے روایت کی کہ کسری کے ام جب نی کریم گئے نظ بھیجا تو کسری نے اپنے کورز کے نام صنعاء خط بھیجا اور اس پر اظہار نارائسکی کرتے ہوئے تھا کہتو ایسے شخص سے جھے نہیں بچا سکتا جو تیر سے علاقہ میں ظاہر ہوا ہے اور وہ جھے اپنے دین کی دعوت دیتا ہے۔ تجھے لازم ہے کہتو اس پر قابو پالے ورنہ میں تیر سے ساتھ ہری طرح بیش آؤں گا۔ اس پر صنعاء کے کورز نے نبی کریم گئے کے پاس کچھ آ دی روانہ کئے جب نبی کریم کے نے ان کے جاکم کا خط پڑھاتو ان لوکوں سے پندرہ دن تک کچھ تعرض نہ فرمایا۔

اس کے بعد ان کو بلا کرفر مایاتم اپنے حاکم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میر ہےرب نے آج رات تیرے رب کوفل کر دیا ہے۔ پھر وہ چلے گئے اور اسے جا کر اس کی خبر دی۔حضرت د حیہ ﷺ فرماتے ہیں اس کے بعد خبر آئی کہ ای رات کو کسر کی قبل کیا گیا تھا۔

کسریٰ کوایک معزز فرشتہ نے دعوت اسلام دی تھی

ابن اسحاق وہیتی اور ابونعیم وخراکطی دمیم اللہ نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف رہے۔ روایت کی کہ انہیں معلوم ہوا کہ کسری اپنی مملکت میں اپنے محل کے اندر بینیا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس پر اس نے امرحق پیش کیا اور کسری کے پاس وہ آنے والاشخص ایک آ دی تھا۔ جو چل کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں لائھی تھی اور اس نے کہا کہ

اے کسری ایک کو ڈول ؟ کیا تھے اسلام لانا ہے یا اس سے قبل منظور ہے کہ میں اس لائھی کو ڈول؟ کسری نے کہا کہ منظور ہے گر اس لائھی کو نہ ڈو ڈو۔ اس لائھی کو نہ ڈو ڈو۔ اس کے بعد وہ شخص بیٹ کر چا گیا۔ جب وہ چا گیاتو کسری نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جو شخص میر ہے ہاس آیا تھا اسے آنے کی کس نے اجازت دی تھی۔ درباریوں نے کہا کہ تبہارے ہاس تو کوئی آدی بھی نہیں آیا۔ کسری نے کہا کہ تم جموث ہولتے ہواور ان پر خصہ کیا اور ان پر تختی کی پھر آئیں چھوڈ دیا۔ بیس آیا۔ کسری نے کہا کہ ایم ان کے ساتھ لائھی جب سال کا ابتدائی زمانہ آیا تو وی شخص پھر اس کے ہاس آیا اور اس کے ساتھ لائھی

تحی۔ اس نے کہا کہ اے کسریٰ! کیا تجھے اسلام لانا منظور ہے قبل اس کے کہ میں اس لاٹھی کو تو ژوں۔ کسریٰ نے کہا کہ مجھے منظور ہے لاٹھی کو نہ تو ژؤلاٹھی کو نہتو ژؤ پھر جب وہ پلٹ کر چلا گیا تو اس نے اپنے درمانوں کو بلایا اور یو چھا کس نے اسے آنے کی اجازت دی ہے؟

ان سب نے انکار کیا اور کہا کہ تہارے پاس کوئی بھی اندر نہیں آیا ہے تو اس نے پہلے کی ماند ان کے ساتھ تخق وشدت کی بہاں تک کہ جب دوسراسال آیا تو وی شخص پھر اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ لاٹھی تھی۔اس نے کہا کہ اے کسرٹی کیا تھیے اسلام لانا منظور ہے قبل اس کے کہ بین اس لاٹھی کوتو ڑوں۔کسرٹی نے کہا کہ لاٹھی نہتو ڑوا لاٹھی نہتو ڑو۔ مگر اس شخص نے لاٹھی تو ڑدی اور اللہ بھی نے کسرٹی کو ای وقت ہلاک کردیا۔ بیروایت مرسل ہے اور اس کی سندھیجے ہے۔

اے ابوسلمہ سے زہری وہمۃ الدعلیہ نے اور عمر بن عبدالقوی وہۃ الدعلیہ نے اور زہری وہۃ الدعلیہ اور نہری وہۃ الدعلیہ سے خیل وہمۃ الدعلیہ اور عبداللہ بن ابی بحر اور صالح بن کیمان (وہم اللہ) وغیرہم نے روایت کی اور اسے واقدی اور ابونعیم وہما اللہ نے حصلا ہروایت ابوسلمہ کے حضرت ابوہر ہرو کے سے روایت کی اور ابونعیم وہۃ الدعلیہ نے اس کی مثال عکر مہ کے سے روایت کی۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس بنا پر کسری کی اور کے بیٹے نے باذان کو خط لکھا اور اسے منع کیا کہوہ نبی کریم کے کوح کت میں ندلائے اور جو پچھاس نے دیکھا اس سے وہ خوفزدہ ہوگیا۔

ابونعیم دعمة الدعلیہ نے ابولامہ باللی اللہ اروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سری کے

سامنے دوسبز چا دروں میں ملبوس آ دمی کی صورت میں فرشتہ آیا۔ اس کے پاس سبزلکڑی تھی اوروہ شخص بہت بوڑھی شکل میں تھا۔ اس نے کہا کہ اے کسریٰ اسلام قبول کرلے ورنہ تیرے ملک کو مکٹڑے کر دوں گا جیسے اس لکڑی کو ٹکڑے کرنا ہوں۔ کسریٰ نے کہا کہ لکڑی کو نہ تو ڑ پھر وہ پلٹ کر چاہا گیا۔

#### كسرىٰ كاعجيب دغريب خواب

ابونعیم دمۃ ملہ علیہ نے محمد بن کعب کے سے روایت کی کہ دائن کا ایک بوڑھا بیان کرتا ہے کہ کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین سے آسان تک کھڑی کی گئی اور اس کے گرد لوگ جمع بیں ایک شخص ممودار ہوتا ہے جس کے سر پر عمامہ ہے اور جسم پر تبہند اور جا اور اس کے سر اور وہ سیڑھی پر چڑھا تو ندا کی گئی کہ فارس کہاں ہے اور اس کے مرد عورت اور باندیاں اور اس کے خز انے کہاں بیں تو لوگوں نے برٹھ کران سب کی گھڑیاں با ندھیں بھر ان کواس شخص کے حوالے کر دیں جو سیڑھی پر چڑھا ہے۔

یہ خواب دیکھ کر ہڑی پر بیٹانی کے عالم میں کسرٹی نے ضبح کی اور اس خواب کا ذکر اس نے اپنے ندیموں (ما تعبوں) سے کیا وہ لوگ اس پر اسے آسان بتانے لگے مگر وہ ہر اہر غمز دہ اور فکر بند رہا۔ یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کا مکتوب گرامی اس کے یاس آیا۔

پھر ایک دن منج کو ان دونوں کو بلایا اور فرمایا تم باذان کے پاس جاؤ اور اسے بتادو کہ میر ہے رب نے آج رات کسر کی کوئل کرا دیا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور اسے جاکر بتایا۔ اس کے بعد خبر آئی کہ ایسا ہی واقع ہواہے۔

ابن سعد رہمۃ الدعلیہ نے بطریق واقدی رہمۃ الدعلیہ ابن عباس کاورمسعود بن رقاعہ کے اور علاء بن حضری کے سے روایت کی۔ ان راویوں کی حدیثیں ایک دوسرے میں مختلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے نامل باذان کولکھا کہ

اپنے پاس سے دوبہادر شخصوں کو اس مقدس ہتی کے پاس بھیجو جوسرز مین تجاز میں جلوہ افروز ہوئی ہےتا کہوہ انہیں میر سے پاس لائے۔اس پر با ذان نے دوشخصوں کو اپنے خط کے ساتھ بھیجا۔ جب ان دونوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں خط پیش کیا تو حضور ﷺ نے تبسم فر مایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان دونوں کا حال بیتھا کہوہ کا نپ رہے تھے۔

حضور ﷺ نے فرمایاتم دونوں آئے تھر واور کل میرے پاس آنا۔ تب میں تہمیں بتاؤں گا
کہ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ دوہرے دن آئے۔حضور ﷺ نے فرمایاتم دونوں اپنے حاکم کو خبر
پنچادہ کہ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ دوہرے دن آئے۔حضور ﷺ نے فرمایاتم دونوں اپنے اور اللہ ﷺ
نے اس پر اس کے بیٹے شیر ویہ کو خالب کر دیا ہے اور اس نے اسے قبل کر دیا ہے پھر وہ دونوں باذان
کے پاس پنچے اور اسے بتایا۔ اس پر باذان اوروہ لوگ جو یمن میں سے ایمان لے آئے۔
کسر کی کا قاصد بارگاہِ رسمالت ﷺ میں

ابونیم اور این سعد وجما اللہ نے ' شرف المصطفیٰ '' میں بطر پن این اسحاق زہری وجمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ابوسلمہ بن عبد الرحن اللہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ کے کا مکتوب گرای کسریٰ کو ملاتو کسریٰ نے بمن میں اپنے عالی کولکھا کہ اس شخص کے پاس جو تجاز میں ظاہر ہوا ہے اپنی ہے دو بہا در آ دیموں کو روانہ کرو تا کہ وہ دونوں ان کو میر سے پاس لے کے آئیں تو باذان نے قبر مانہ اور ایک اور شخص کو بھیجا اور ابان کے ذریعہ رسول اللہ کے کے نام ایک خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ ان دونوں کے ساتھ آپ کسریٰ کے پاس تشریف لے جا کیں اور باذان نے قبر مانہ سے کہا کہ اس شخص کی طرف خور سے دیجینا کہ وہ کس شان کا ہے اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کی فبر سے کہا کہ اس شخص کی طرف خور سے دیجینا کہ وہ کس شان کا ہے اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کی فبر سے کہا کہ اس شخص کی طرف خور سے دیجینا کہ وہ کس شان کا ہے اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کی فبر

حضور ﷺ نے فرمایا جاؤکل مج آنا۔ پھر جب وہ دوسرے دن آئے تو رسول اللہ ﷺ نے خبر دی کہ اللہ ﷺ نے سریٰ کو آلے جو رفلاں مہینے کی دی کہ اللہ ﷺ نے سریٰ کو آلے ہو رفلاں مہینے کی فلاں رات کو اس نے اسے قبل کر دیا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ جانے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم یہ بات بادشاہ سے جا کر کہہ دیں گے فرمایا ضرورتم جا کر میری طرف سے کہد دینا اور تم دونوں یہ بھی کہنا کہ میرادین اور میری سلطنت بہت جلد وہاں تک پھڑے جائے گی۔ جہاں تک کسریٰ کی حکومت ہے۔ بی نہیں بلکہ جہاں تک کسریٰ کی حکومت ہے۔ بی نہیں بلکہ جہاں تک کھوڑ سوار اور بیدل بھٹے سکتے ہیں وہاں تک میرادین اور میری سلطنت پنچے گئے وہا تھ میں دونوں اس سے کہنا کہ اگر تو اسلام لے آیا تو تیری مملکت تیرے ہاتھ میں دے گی۔

مچروہ دونوں باذان کے پاس پنچے اور اس سے سارا حال بیان کیا۔ بیس کر باذان نے کہا

کے خدا کی تیم یہ بات کی بادشاہ کا کام نہیں ہے اور جو کچھ انہوں نے فر مایا ہم ضرور اسے دیکھیں گے اور وہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد زیا دہ وقت نہ گزرا کہ شہر و یہ کا خط اس کے پاس آیا اس نے لکھا تھا کہ میں نے فارس کے خضب کی خاطر کسر کی کو آل کر دیا ہے جبکہ اس نے فارس کے سرداروں کو بلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اب میر ہے لئے ان لوگوں سے جو تبہار ہے پاس بین فر ماں ہرداری کا عبد لو اور اس خض کو ہرا بھیختہ نہ کر وجس کے لئے کسر کی نے تہبیں خط لکھا تھا۔ جب با ذان نے یہ خط پڑ حاتو وہ کہنے گئا۔ بیشک بیشخض نی مرسل ہے اور وہ اسلام لے آیا اور آل فارس کے بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔ پھر با ذان نے قبر مانہ سے پوچھاتم نے ان کوکس شان میں دیکھا ہے اس نے کہا کہ بھے سے کوگ نے ایک جی بیت بھے پر ان سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ بازان نے بیچھا کیا ان کے بیاس تھی ان کا کس شان میں دیکھا ہے اس نے کہا کہ بھے سے باذان نے بیچھا کیا ان کے بیاس تھی گفتگو نہیں کی جتنی جیب بھے پر ان سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ باذان نے بیچھا کیا ان کے بیاس تھی ان کا کا کا کا کہ بین اس نے کہا کہ بین

اورابونعیم دمیم اللہ نے جار بن عبد اللہ اللہ اس کی شل صدیث روایت کی ہے۔
ام احمد ویز ار اور طبر انی و ابونعیم دمیم اللہ نے ابو بکرہ کے سے روایت کی کہ جب رسول
اللہ کا کتوب گرای کسریٰ کو پہنچا تو کسریٰ نے یمن میں اپنے عالی کو خط لکھا کہ جمعے معلوم ہوا ہے
کہ تیری سرزمین میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ نبی ہے لہٰذا تو ان سے کہہ
دے کہ وہ اپنے اس دعویٰ سے باز آ جا کیں ورنہ میں ان کی طرف ایک شکر کو بھیجوں گا جو انہیں اور
ان کی قوم قمل کرڈا لے گا۔ اس تھم کی تھیل میں باذان نے نبی کریم کی خدمت میں قاصد کورانہ کیا
اوراس قاصد نے حضور کے سے ایسانی کہ دیا۔

نی کریم ﷺ نے فر مایا اگر دعوئی نبوت کا اظہار میری اپنی طرف سے ہونا تو ضرور میں اس سے باز آجانا لیکن مجھے تو اللہ ﷺ نے مبعوث فرمایا ہے پھر حضور ﷺ نے یمنی قاصد کو اپنے پاس مخبر ایا اور اس سے ارشاد فر مایا ۔میر ہے رب نے کسریٰ کو بلاک کر دیا تو اب کسریٰ آج کے بعد نہیں ہے اور میر ہے رب نے قیصر کوئل کرا دیا تو اب آج کے بعد قیصر بھی نہیں ہے۔

قاصد نے آپ کی بات اور وہ وقت 'وہ مہینہ اور وہ دن لکھ لیا۔ جس وقت آپ نے یہ بات فر مائی اس کے بعد وہ بازان کے پاس واپس چاہا گیا اور اس نے بالکل ایسا ہی پایا کہ کسریٰ بھی مرگیا تھا اور قیصر بھی مرگیا تھا۔

دیلی ورجہ الدعلیہ نے حضرت عمر بن خطاب اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے عظیم فارس کے ان دونوں قاصدوں سے جس کو انہوں نے حضور ﷺ کی طرف بھیجا تھا۔ فرمایا میر ے رب نے آج کی رات تمہارے رب کو ہلاک کردیا ہے اور اسے اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے اور اسے اللہ نے اس پر غلبہ دیا ہے۔ اب تم دونوں جا کر اپنے صاحب سے کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کرلوتو جتنا ملک تمہارے قبضہ میں ہے میں تمہیں دے دوں گا اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیاتو اللہ ﷺ تمہارے خلاف انانت فرمائے گا۔

# حضور ﷺ کا مکتوب مبارک با دشاہ منذر بن حارث عسانی کے نام

ان سعد ومة الدعليات بطريق واقدى ومة الدعليان كراويول سروايت كى انهول في كما كدرسول الله الله في في شجاع بن وهب اسدى في كو حارث بن ابرشر غسانى كے پاس ابنا كمتوب كراى دے كرروانه كيا۔ شجاع في فرماتے ہيں كہ ميں اس ملك ميں پہنچا۔ باوشاہ دمشق كے مقام خوط ميں تا اور ميں اس كے دربان كے پاس پہنچا اس سے كہا كہ ميں رسول الله في كا قاصد ہوں۔ اس في كہا كہ تم رسول الله في كا قاصد ہوں۔ اس في كہا كہتم اس كے پاس بين سي تا ہو۔

میں نے اس کے حاجب سے راہ رسم رکھی وہ روی تھا اور اس کا نام مری تھا۔وہ جھ سے
رسول اللہ کے کی بابت پوچھتا رہا اور میں اس کو آپ کے اوصاف بتانا رہا اور میں اسے اسلام کی
دیوت بھی دیتا رہا اور اس کا دل اس قدر زم اور متاثر ہوا کہ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے
انجیل مقدس پڑھی ہے اور میں نے بعید یہی صفت آپ کی اس میں پڑھی ہے۔ اب میں ان پر ایمان
لانا ہوں اور ان کی تقدد بی کرنا ہوں گر مجھے این حارث عسانی کا ڈر ہے کہیں وہ مجھے تل نہ کر دے۔

پھر ابن حارث برآ مہ ہوا اور وہ جیٹا اور اپنے سر پر تاج پینا جب میں نے اسے مکتوب گرامی دیا تو اس نے اسے پڑھ کر بچینک دیا اور کہنے لگا مجھ سے میر املک کون چھین سکتا ہے؟ میں اس کے باس بہنچتا ہوں۔اگر وہ یمن میں ہونا تو لوگ اسے میر سے باس لے آتے۔وہ بھی بکواس کرنا رہا یہاں تک کہ کھڑ اہوگیا اور کھوڑوں کی نعل بندی کا تھم دیا۔ پھر کہاتم اپنے آتا ہے جاکر وی کہدو جوتم دیکھرے ہو۔

اس نے ایک خط قیصر کے نام لکھا اور اس میں آپ کی خبرلکھی۔قیصر نے جواب میں اسے
لکھا کہ تو ان کی طرف نہ جا اور اپنے ارادہ سے باز آ جا۔ جب منذرین حارث کے پاس قیصر کا
جواب آیا تو اس نے مجھے بلایا اور پوچھاتم کب واپس جارہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کل جاؤں گا
تو اس نے مجھے نوا مثقال سونا دینے کا تھم دیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے میر اسلام عرض کرنا۔ میں

نے جب آ کررسول اللہ ﷺ وحالات بتائے تو حضور ﷺ نے فرمایا اس کی حکومت فتم ہوگئی اور ابن حارث (خمالی) فتح مکہ کے سال مرگیا۔

# حضور رسالت مآب ﷺ کا مکتوب گرامی شاہِ مصرمقوس کے نام

جیجی وہ الدطیہ نے حاطب بن الی بلاعد کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جھے رسول اللہ کے نے اسکندرید کے بادشاہ مقوّل کی طرف بھیجا۔ حاطب کے بیان کیا کہ میں رسول اللہ کے اسکندرید کے بادشاہ مقوّل کی طرف بھیجا۔ حاطب کے بیان کیا کہ میں رسول اللہ کے کا مکتوب کر ای لے کر ای کے باس پہنچا۔ اس نے جھے اپنے محل میں تھمرایا اور میں اس کے باس رہا۔ پھر اس نے جھے بلایا چونکہ اس نے اپنے سر داروں کو جمع کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور میں جا تا ہوں کہ وہ بات تم جھے سے بھی او۔

میں نے کہا کئے کیابات ہے؟

اس نے کہا کہ مجھےتم اپنے آتا کے بارے میں بناؤ۔ کیا وہ واقعی نبی ہیں؟ میں نے کہا کہ یقیناُوہ نبی ہیں اور اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ہیں۔

اس نے کہا کہ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جب کہ ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر سے دوسر مے شہر کی طرف نکالا اور انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کیلئے بددعا نہ کی۔

میں نے جواب دیا کہ حضرت نمیسیٰ ابن مریم الفیلیٰ کیا وہ نہیں ہیں جس کی تم شہادت دیتے ہوئے کہ وہ اللہ ﷺ کے رسول ہیں۔ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جب کہ ان کی قوم نے ان کو پکڑ کر آئیں سولی دینا جا ہا۔ انہوں نے ان پر بدد ما کیوں نہ کی کہ اے اللہ ﷺ آئیں ہلاک کردے یہاں تک کہ اللہ ﷺ نے ان کوآ سانوں کی دنیا میں اپنے پاس بلایا یہ بن کر اس نے کہا کہم عقلند کے یاس سے آئے ہو۔

مغیرہ بن شعبہ ﷺےمقوس نے کہا

واقدی و ابوئیم جما الدنے مغیرہ بن شعبہ ﷺ روایت کی کہ جب وہ بن ما لک کے ساتھ مقوش کے پاس پنچے تو اس نے کہا کہتم میر سے پاس اپنے رفقاء سے جدا ہو کر کیے پنچے۔ ساتھ مقوش کے پاس پنچے تو اس نے کہا کہتم میر سے پاس اپنے رفقاء سے جدا ہو کر کیے پنچے۔ کیونکہ چُرمصطفیٰ ﷺ اور ان کے اصحاب میر سے اور تبہارے درمیان حاکل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دریا سے گھٹی ہو گئے اور ہم نے مجر ﷺ سے خوف کیا۔ہم میں سے کی

ایک شخص نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔

اس نے بوچھا کیوںتم نے دعوت اسلام کوتبول نہ کیا؟

انہوں نے کہا کہوہ ہمارے پاس ایسا دین لے کرآئے جس کو نہ ہما ہے مال باپ جانے سے اور نہ ہا کہ اللہ جانے سے اور نہ ہارے باپ دادا تھے۔ سے اور نہ بارے باپ دادا تھے۔ اس نے یوچھا ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیاسلوک کیا؟

انہوں نے کہا کہ نوئمروں نے تو ان کی اتباع قبول کرلی اور دیگر لوگوں نے جن میں ان کی قوم کے بھی افراد تھے اور عرب کے دیگر باشند ہے بھی تھے۔ بکٹرت مقامات پر ان کی مخالفت کی اوران کے ساتھ جنگ کی بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑئی اور بھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔

مقوس نے پوچھا۔ مجھے بناؤوہ کیادعوت دیتے ہیں؟

ہم نے کہا کہ وہ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ﷺ وصدۂ لاٹر یک لد کی عبادت کریں اور جن کو ہمار سے باپ دادا پوجتے رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں اور وہ نماز پڑھنے اورز کو ۃ دینے کی دعوت دیتے ہیں۔

مقوض نے پوچھا کیا نماز کا کوئی وقت ہے؟ جس وقت پڑھی جائے اور مال کی کوئی مقدار ہے جس کی زکوۃ دی جاتی ہے۔

کہا کہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر ایک کے اوقات مقرر ہیں اور جو مال ہیں مثقال کو پہنچ جائے اس کی زکو ۃ دیتے ہیں اور ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری زکو ۃ کی ہے۔ پھر انہوں نے تمام اموال کی زکو ۃ کی ادائیگی کی تفصیل بتائی۔

اس نے پوچھا کیاتم نے دیکھا ہے کہ جب وہ صدقات وصول کرتے ہیں تو ان کو کہاں استعال کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے نظراء پر نظیم کر دیتے ہیں اور صله کرحی اور ایفائے عہد کا تھم دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ زنا' سود اور شراب کو حرام قر اردیتے ہیں اور غیر خدا کے کی ذبیحہ کو وہ نہیں کھاتے ہیں۔ مقوس نے کہا کہ یقیفا وہ تمام انسانوں کی طرف نبی ورسول ہیں۔ اگر وہ تبط وروم میں ہوتے تو سب ان کی اتباع کرتے۔ بلا شبہ حضرت عینی ابن مریم اللی نے بھی بہی احکامات دیئے ہیں اور جیسے کچھے تم ان کے اوصاف بیان کرتے ہو انہیں صفات پر پہلے انہاء کرام بہم املام مبعوث ہیں اور ان کا انجام بخیر عبوگا۔ یہاں تک کہ کوئی ان سے جھڑنے والا نہ ہوگا۔ اور جہاں تک مدروں اور دریاؤں کی انتہا ہے ان کا دین نالب ہوگا۔ پیدل وسوار جاسکا ہے اور جہاں تک سمندروں اور دریاؤں کی انتہا ہے ان کا دین نالب ہوگا۔

ہم نے کہا کہا گرتمام لوگ ان کے دین میں داخل ہو جائیں ہم جب بھی ان کا دین قبول نہ کریں گے۔

اس پرمقوش نے اپنا سر ہلایا اور کہا کہتم تھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔اس کے بعد اس نے پوچھا۔اپی قوم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ کہا وہ قوم میں ذی نسب ہیں۔اس نے کہا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔وہ اپی قوم میں شریف انسب ہی ہوتے ہیں۔

اس نے پوچھاان کی ہاتیں کہاں تک تجی ہوتی ہیں؟ کہاہم انہیں ان کی جائی کی بنا پر صادق کہا کرتے ہیں۔

مقوص نے کہا کہتم آپ معاملات میں غور کرو۔ کیا تمہارا خیال ہے جبکہ وہ اپنے اور تمہارے درمیان ہوئی کو ملحوظ رکھتے ہیں تو کیا وہ اللہ رہنے پر جموث بولیں گے۔ پھر پوچھا کون لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ کہا کہ نوئم لوگ۔اس نے کہا کہ پہلے انہاء کے تبعین کا بھی حال رہا ہے۔
اس نے پوچھا کہ بینہ کے بہود نے ان کے ساتھ کیا گیا؟ کیونکہ وہ تو رہت والے ہیں۔
کہا کہ انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور حضور ﷺ نے ان کو قتل کیا اور قیدی بنایا اور وہ جاروں طرف متفرق ہوکر چلے گئے۔

مقول نے کہا کہ یہود حاسد قوم ہے۔ انہوں نے حضور ﷺ کے ساتھ حسد کیا مگروہ ان کی نبوت کوخوب جانتے اور پہچانتے ہیں۔جس طرح کہ ہم جانتے ہیں۔

مغیرہ بنیان کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کے پاس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ہم نے اس
ہ ایمی با تیں سنیں جس سے ہمارے دل کھ کھی کھرف مائل ہوگئے اور ہم نے گوں ساری محسوس
کی اور ہم نے کہا کہ جبکہ عجم کے با دشاہ ان کی تقدیق کرتے ہیں اور قرابت داری میں ان سے دور
ہونے کے باوجود ان سے خوف کرتے ہیں تو ہم تو ان کے اقربا اور ہمایہ ہیں۔ہم ان کے دین
میں داخل کیوں نہیں ہوتے۔باوجود کے وہ دائی ہمارے گھروں میں دعوت دیے تشریف لایا۔مغیرہ
میں داخل کیوں نہیں ہوتے۔باوجود کے وہ دائی ہمارے گھروں میں دعوت دیے تشریف لایا۔مغیرہ
میں داخل کے میں جب تک اسکندریہ میں رہائی اور ہم کینسہ میں جانا رہا اور ان کے قبطی و روئی
سقوں سے پوچھتا رہا۔ وہ سب کے سب محم مصطفی کی صفت سے واقف سے۔ ایک قبطی
اسقف تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والا کی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے
اسقف تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والا کی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے
استون تھا۔ میں نے اس سے نیادہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والا کی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے
استون تھا۔ میں خیاؤ کہ کیا نہوں میں سے کی کا آنا باتی ہے؟

 حضرت عیسی الکیلان ان نبی کے اتباع کا تھم دیا ہے اور وہ نبی افی عربی ہے ان کا نام احمد ہوگا۔
وہ دراز تامت ہوں گے نہ بند قد۔ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ نہ وہ کورے ہیں نہ سیاہ۔ وہ
اپ سرکے بالوں کو چھوڑیں گے اور مونا لباس پہنیں گے اور جیسا کھانا پائیں گے وہ اس پر قناعت
کریں گے۔ ان کی تکوار ان کی گردن میں جمائل ہوگی اور جو ان سے جنگ کرے گا'وہ ان کی پروانہ
کریں گے۔ اور ان کے اصحاب اپنی جان کو ان پر قربان کریں گے اور ان کے اپنے باپ دادا اور
اپنے یوی بچوں سے زیادہ ان سے محبت کریں گے۔ وہ نبی ایک حرم میں ظبور فرمائیں گے پھر وہ
دوسرے حرم کی طرف ایس سرزمین میں ہجرت کریں گے۔ جو سنگلاخ اور نخلتان ہوگی۔ دین
ابر انجم پر ان کا دین ہوگا۔

میں نے کہا کہ مزید ان کی مفتیں بیان سیجئے؟

ال نے کہا کہ وہ نصف کر پر تبیند بائد ہیں گے اور وہ ہاتھ پاؤں اور منہ کو دھو کیں گے اور وہ اس نے کہا کہ وہ نصف کر پر تبیند بائد ہیں گے انہا مخصوص ندہوئے۔ ہر نی اپنی می قوم کی طرف مبعوث ہون رہا ہے گر وہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں گے اور ساری زمین مبحد اور پاک کرنے والی ان کے لئے ہوگی اور جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھا کیں گے۔ تیم کر کے نماز پڑھ لیس گے۔ انہا اور سومعہ کے سوانماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ گے حالانکہ اس نبی سے پہلے لوگوں پر بیٹی تھی کہ وہ کینسہ اور صومعہ کے سوانماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مغیرہ کھے لیا کہ میں نے بیتمام با تیس ذبن میں محفوظ کر لیس جو اس نے کہا کہ اس مغیرہ کے سوادوس سے پا در یوں نے بیتمام با تیس ذبن میں محفوظ کر لیس جو اس نے کہا کہ اس بھی اور میں واپس آ کر مسلمان ہوگیا۔

مقوض نے حضور ﷺ کی خدمت میں تحا کف ارسال کئے

ائن سعد ومة الدعير في بطريق واقدى ومة الدعيران كراويوں سے روايت كى - انہوں في كہا كہ نبى كريم ﷺ في جب مقتی عظیم قبط كے پاس كمتوب كراى بھجاتو مقتی في آپ كو خط كھا كہ يك انتا تھا كہ ايك نبى كاتشريف لانا باتى ہے گرميرا كمان بير تھا كہ وہ نبى شام ميں ظهور فرمائے گا۔ اب ميں في آپ كے قاصد كا اكرام كيا ہے اور آپ كى خدمت ميں تحائف چيش كرنے كى سعادت حاصل كرر بابوں۔

## حضور ﷺ کا نامہ کا می قبیلہ حمیر کے سردار کے نام

ابن سعد دمة الدعليه في زهرى دمة الدعليه سے روايت كى - انہوں نے كہا كدرسول اللہ ﷺ نے قبيله تمير كے حارث مسروح اور نعيم بن عبد كلال كے نام مكتوب كر اى لكھا اور عياش بن الى ربیہ بخزوی ﷺ کے ہاتھ مکتوب گرامی بھیجا اور روائگی کے وقت ہدایت فرمائی کہ جبتم ان کی سرز مین پر پہنچوتو رات کے وقت داخل نہ ہونا جب تک کہ مجے نہ ہو جائے۔ پھرتم طہارت کر کے خوب اچھی طرح پاک وصاف ہونا اور دورکعت نماز پڑھ کر اللہ ﷺ حاجت روائی اور قبول کی دما مائگنا اور اللہ ﷺ ناہ چا ہنا اور اپنے داہنے ہاتھ میں مکتوب گرامی لے کر ان سرداروں کے بھی داہنے ہاتھ میں مکتوب گرامی لے کر ان سرداروں کے بھی داہنے ہاتھ میں دینا کیونکہ داہنا ہاتھ قبولیت کا ہے اور ان کے اوپر

"لَمُ يَكُنِ الَّذِيُنَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيُنَ مُنْفَكِّيُنَ" (بَالبَيْدَاه) يُوحنا اور جبتم اسے يُوھ چَكونو

"اَمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤمِنِيْنَ" كَبنا-تبهار كسائے جوبھى جحت آئے گى وه باطل ہو جائے گى اور ندايى كتاب آئے گى جو بظاہر مزين وخوبصورت ہو گريد كه اس كا نور جانا رہے گا اور وہ لوگ تم پر پچھ پڑھيں گے۔ جب وہ تم پر پچھ پڑھيں تو تم كہنا كه اس كا ترجمه كرو اور پڑھنا

"حَسْبِىَ اللهُ آمَنُتُ بِمَآأُنُولَ اللهُ مِنُ كِتَابٍ وَّ أَمِرُتُ لِاعْدِلَ بَيُنَكُمُ اللّٰهُ رَبُّنَاوَرَبُّكُمُ لَنَآ اَعُمَالُنَا وَلَكُمُ اَعُمَالُكُمُ لاَ حُجَّةَ بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ اَللّٰهُ يَجُمَعُ بَيُنَنَاوَالَيْهِ الْمَصِيْرُ ''

"میرے لیے اللہ ی کافی ہے میں ایمان لایا اس پر جونا زل کیا گیا اور مجھے تہارے ساتھ افساف کرنے کا تھم دیا گیا۔ اور اللہ ﷺ ہمار الور تہار ارب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اور تہارے لیے تہارے عمل ہیں۔ ہمارے اور تہارے درمیان کوئی جھڑ انہیں اور اللہ ہمیں جمع فرمانے والا ہے اور اس کی طرف ہمیں پائنا ہے۔"

اور جب وہ اسلام لے آئیں تو ان سے ان کی تین شاخوں کی بابت دریافت کرنا کہ جب انہیں لایا جاتا ہے تو وہ اسے بجدہ کرتے ہیں اور وہ شاخیں درخت اُل کی ہیں۔ ایک شاخ سفیدی اور ذردی سے رنگی ہوئی ہے اور ایک شاخ ایمی ہے جس میں گر ہیں ہیں کویا وہ خیز ران ہے اور تیسری شاخ بہت سیاہ ہے کویا وہ آ بنوس کی شاخ ہے۔ پھر ان شاخوں کو ہر آ مدکرا کے آئیس ان کے باز ار میں جا؛ ڈالنا۔

عیاش نے کہا کہ میں گیا اور جیہارسول اللہ فیے نے مجھے تھم دیا تھا ویہا ہی عمل کیا جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ فی کا قاصد ہوں اور جو مجھے تھم دیا گیا تھا میں نے ویہا ہی کیا اور انہوں نے ویہا ہی قبول کیا جیہا کہ رسول اللہ فیٹے نے بیش کوئی فرمائی تھی۔

# حضور ﷺکا مکتوب گرامی عمان کے بادشاہ جلندی کے نام

وثیمہ رہۃ الدطیہ نے الردۃ 'میں ابن اسحاق رہۃ الدطیہ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر و بن العاص ﷺ کوئنان کے بادشاہ جلندی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ من کرجلندی نے کہا مجھے اس نبی ای کی بابت رہنمائی کرو کیونکہ وہ خیر ہی کا حکم دیتے ہیں اور اس خیر پر پہلے خود مل کرتے ہیں اور جس بات کو وہ منع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خود اس سے باز رہتے ہیں۔ وہ فالب ہو کرنیس اترائے۔ لوگ ان پر فالب ہوتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کوئیس چھوڑتے۔ وہ ایفائے عہد کی تا کید کرتے ہیں اور وعدہ کو پورا کرتے ہیں لہذا میں کوائی دیتا ہوں کہ وہ ایفائے عہد کی تا کید کرتے ہیں اور وعدہ کو پورا کرتے ہیں لہذا میں کوائی دیتا ہوں کہ وہ ایفیا نبی ہیں۔

#### بى حارثەنے حضور ﷺ كامكتوب دھوڈالا

ابونیم رحمۃ مدھیے نے بطریق واقدی دعمۃ الدھیا ان کے راویوں سے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ غیر نے بی حارثہ بن عمر و بن قرط کی جانب مکتوب گرامی بھیجا اور آئیس اسلام کی دعوت دی۔ ان لوکوں نے مکتوب گرامی بھیجا اور آئیس اسلام کی دعوت دی۔ ان لوکوں نے مکتوب گرامی کو لے کر اسے دھوڈ الا اور اس سے اپنے ڈول میں پیوند لگایا۔ اس پر رسول اللہ کے نے مرایا۔ ان لوکوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ دھیانے نن کی عقلوں کو چین لیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ خوفز دہ عجلت بہند مخلط انکلام اور بیوتون میں۔ واقدی دعمۃ الدھیے نے کہا کہ میں نے ان کے چندلوکوں کو دیکھا ہے جوکلام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ہوکلام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور اپنا مائی الضمیر خولی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مشرک سر دار کی ہلاکت

بیتی رعمۃ مذعلیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے اپنے اسحاب میں سے ایک شخص کوشرک سرداروں میں سے ایک کے پاس بھیجا کہ وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔
ایک شرک سردار نے کہا کہ وہ معبود جس کی تم دعوت دیتے ہووہ سونے کا ہے یا چا ندی کایا تا ہے کا۔

یہ سن کر وہ قاصد سحالی واپس ہوگئے اور اللہ کھٹنے نے آسان سے ایک بجل اس شرک پر بھیجی جس نے اسے جانا ڈالا۔ ابھی وہ قاصد راستہ ہی میں تھے۔ ان کو اس واقعہ کا کوئی علم نہ تھا۔ اس وقت نبی کریم کھٹے نے فر مایا اللہ کھٹنے نے اس سردار کو ہلاک کر دیا ہے اور بیر آیت نازل ہوئی۔
وقت نبی کریم کھٹے نے فر مایا اللہ کھٹنے نے اس سردار کو ہلاک کر دیا ہے اور بیر آیت نازل ہوئی۔
وَیُرُسِلُ الصَّواعِقَ (پَا الحدس) اور کڑک بھیجتا ہے (ترجہ کرالایان)۔

## وہ مجزات جووفد بنی ثقیف کی آمدیر رونما ہوئے

بیتی وابونعیم جمہا مذنے بطریق موئ بن عقبۂ رحمۃ الدعلیہ زہری رحمۃ الدعلیہ سے اور بطریق عروہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عمر و بن مسعود تعفی ﷺ رسول اللہﷺ کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کیا بچر انہوں نے اپنی قوم کی طرف واپس جانے کی اجازت جابی تو اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تہمیں قبل کر دیں گے۔

عروہ ﷺ کی روایت میں یہ ہے کہوہ لوگتم سے قال نہ کریں۔

عروہ اللہ نے عرض کیا کہ اگر وہ لوگ مجھے سوتا ہوا پائیں تو میری ہیبت سے وہ مجھے بیدار نہ کریں گے۔ چنانچہ وہ واپس جلے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے ان کی نافر مانی کی اور آئیں تکلیف دہ باتیں سنائیں۔ جب بحر کا وقت ہوا اور فجر طلوع ہوئی تو وہ اپنے در بچہ میں کھڑ ہے ہوئے اور نماز کے لئے اذ ان دی اور کلمہ شہادت پڑھا تو بنی تقیف کے ایک آ دمی نے ان پر تیر مارا اور وہ اس سے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ کے کہا رگاہ میں جب اس کی اطلاع بینچی تو فر مالا۔

عروہ ﷺ کے قبل کی مثال صاحب بلین کی مائند ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کواللہ ﷺ کی مائند ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کواللہ ﷺ کی طرف دعوت دی اورلوکوں نے انہیں قبل کردیا چر ان کے قبل کے بعد بی ثقیف کا وفد انہیں افر ادپر مشتل بارگاہ نبوت میں آیا۔ اس وفد میں کنا نہ بن عبد یا لیل اور عثان بن ابی العاص ﷺ سے اور وہ مسلمان ہوگئے۔ اسے حاکم دعمۃ اللہ علیہ نے بطر این عروہ ﷺ نے روایت کی اور ابن سعد دعمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثل بطر این واقد ی عبد اللہ بن یکی دعمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے بکٹرت الل علم سے روایت کی۔ اس میں ہے کہ وہ لوگ تم سے اس وقت قال کریں گے اور اس روایت میں ہے۔ ان کے جب تیر لگاتو انہوں نے اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدُ اَلَّ مُسُولُ اللهِ بِرُحا اور کہا کہ بلا شبہ مجھے اس کی نبر دے دی گئی تھی کہتم لوگ مجھے تا کی نبر دے دی گئی تھی کہتم لوگ مجھے تا کی خبر دے دی گئی تھی کہتم لوگ مجھے تا کی خبر دے دی گئی تھی کہتم لوگ مجھے تا کی خبر دے دی گئی تھی کہتم لوگ مجھے تا کی دو گے۔

ابونیم رہ فیطیے نے واقدی رہ الدعیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم کے طائف سے واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود کے غیاان بن مسلمہ سے کہا کیا تہمیں نظر نہیں آتا کہ اس محض کا معا ملہ اللہ کے نیا تر یب کر دیا ہے۔ بکٹر ت ان کے تابع بن چکے ہیں۔ بقیہ تمام لوگ یا تو رغبت رکھتے ہیں یا ڈرتے ہیں اور ہم لوگوں کے نز دیک عرب کے جمعد ارلوگ ہیں۔ جس فی کی طرف محمد کی جی ہیں۔ جس شنے کی طرف محمد کی جی ہیں۔ ماری ما ندلوگ اس سے جامل نہیں ہیں۔ بلا شبہ وہ نبی ہیں۔ میں اب تھے سے ایک بات بیان کرنا ہوں جس کا میں نے اب تک کی سے ذکر نہیں کیا میں اب تھے سے ایک بات بیان کرنا ہوں جس کا میں نے اب تک کی سے ذکر نہیں کیا

قا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں محر مصطفیٰ کے کہ کرمہ میں ظہور سے قبل تجارت کی غرض سے نجران گیا تھا۔ وہاں میر اایک دوست استف (إدری) تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اے ابا یعنور! تمہارے حرم میں عقریب ایک نبی کاظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہے اور وہ اپنی قوم کوئل عاد کی ما ند قبل کرے گا۔ ابندا جب وہ فاہر ہو جائے اور اللہ رہنے کی طرف بلائے تو تم اس کی اتباع کرنا۔ میں نے اس بات میں سے ایک حرف کا کسی سے اب تک ذکر نہیں کیا اب میں ان کا اتباع کرنا ہوں مجرع وہ بھے میں یہ عرووہ بھی ان کا اتباع کرنا ہوں مجرع وہ بھی میں سے ایک حرف کا کسی ہے اب تک ذکر نہیں کیا اب میں ان کا اتباع کرنا ہوں مجرع وہ بھی میں ہے۔

#### وفد نبی ثقیف کی بیعت

بیقی رعمۃ الدعلیہ نے وہب رعمۃ الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جاہر اللہ سے وفد تقیف کی باہت پوچھا جبکہ ان لوگوں نے بیعت کی تو اس کی نوعیت کیا تھی۔حضرت جاہر اللہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے بیعت کی تو اس کی نوعیت کیا تھی۔حضرت جاہر کھے نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم کی سے شرط کی کہ نہ تو صدقہ دیں گے اور نہ جہا دکریں گے۔حضرت جاہر کھنان ہو جائیں گے تو صدقہ بھی کریم کی سے سنا کہ آپ نے فر مایا جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو صدقہ بھی کریں گے۔

مسلم دمرہ الشعلیہ نے عثان بن ابی العاص کے نے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الشعلی الشعبی والم امیری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حاکل ہوتا ہے۔حضور کے نے فر ملا بیروہ شیطان ہے جس کانا م خزب ہے جب تہمیں شیطان کا احساس ہوتو اعوز باللہ پر حواور اپنی بائیں طرف تین مرجب تھوک دو۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ کھٹا نے ایسے دورکر دیا۔

ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے عثان بن الی العاص کے سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ کے انہوں نے کہا رسول اللہ کے ف نے جب مجھے طائف کی طرف بھیجاتو مجھے اپنی نماز میں ایسا عارضہ پیش آنے لگا کہ میں جانتا ہی نہ تھا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔تو میں نبی کریم کے کہ خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کے سے میرع ض کیا آپ نے فر مایا۔

یہ نسیان شیطان کی وہہ سے ہے۔ میر ہے قریب ہو۔ میں حضور ﷺ کے قریب ہوا۔ فرمایا ابنا منہ کھولو۔ پھر حضور ﷺ نے میر ہے سینے پر ہاتھ مارا اور میر ہے منہ میں لعاب دبن اقد س ڈالا اور فرمایا اے اللہ ﷺ کے دشمن! دور ہو جا اور ایسا ہی تین مرتبہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا ابتم عمل خیر کئے جاؤ۔ پھراس کے بعد مجھے کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا۔

بیمجی و ابونعیم میما دار نے حضرت عثمان بن ابی العاص ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ نے حفظ قرآن میں کی کی شکایت کی۔حضور ﷺ نے فر مایا یہ شیطان ہے۔ اس کانام فنزب ہے۔ اے مثال ﷺ میرے قریب ہوا اس کے بعد اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور میں نے اس کی مختدک اپنے شانوں کے درمیان پائی اور فر مایا۔ اے شیطان! عثمان ﷺ کے سینے سے نکل جا۔ اس کے بعد میں نے جو سناوہ مجھے حفظ ہوگیا۔

بیتی وطبرانی دیما شنے دوسری سند کے ساتھ حضرت عثمان کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ملی شعبک وسلم اقر آن کریم مجھے یا دنہیں رہتا ہے پھر آپ نے ابنا دست مبارک میر سے سیند پر رکھا اور فر مایا اسے شیطان عثمان کے سیند سے نکل جا۔ پھر میں اس کے بعد بھی نہ بھولا جے میں نے یا دکرنا جا ہا۔

بیتی وابولیم جماعہ نے "لمعرفہ میں حضرت عمان بن الی العاص الدے کے۔
انہوں نے کہا کہ میں نی کریم کی کے دربار میں اس حال میں آیا کہ مجھے اتنا شدید درد تھا کہ جس
کی وجہ سے میں مراجا رہا تھا۔حضور کی نے فرمایا اپنا دائمنا ہاتھ سات مرجبہ پھیرو اور "بہ نے اللهِ
اعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَوِمًا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ " کوسات مرجبہ پڑھو۔ تو میں نے ایسای کیا
اور اللہ وَ اللهِ فَا لَدَو ایسا دور کیا جیسا کہ تھائی نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے بال بچوں کو ہراہد
اس دعا کی تلقین کرنا رہا۔

## بارگاہِ رسالت ﷺ میں مسلمہ کذاب کی حاضری

شیخین میما الذنے حضرت ابن عباس کے روایت کی۔ انہوں نے فر ملیا کہ مسیلمہ کذاب اپنی قوم کے بہت ہے افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا اور وہ کہتا تھا کہ محمد کے اللہ اپنی قوم کے بہت ہے افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا اور وہ کہتا تھا کہ محمد کے مقرر کردیں تو میں آپ کا اتباع کرلوں گا۔ پھر نبی کریم کھے تشریف لائے اور آپ کے ساتھ تابت بن قیس بن ثاب کے خور کی ہری آپ کے ساتھ تابت میں مجبور کی ہری شاختی ۔ یہاں تک کہ حضور کے مسیلمہ کے رویر وکھڑ ہے ہو کر فر ملیا ۔

اگرتو مجھ سے اس شاخ کوبھی مانگنا جا ہے گاتو میں ہرگز نددوں گا۔اور اللہ ﷺ امرکو تھے تک ہرگز تجاوز ندکر سے گا اور اگرتو نے پشت بھیری تو اللہ ﷺ تیری کونچیں ضرور قطع کرد سے گا اور میں تجھے دکھایا گیا ہے۔" اور بیہ اور میں تجھے دکھایا گیا ہے۔" اور بیہ ثابت بن قیس ﷺ ہیں۔ تجھے میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد حضور ﷺ واپس تشریف لیے گئے۔حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ارشاد کے بارے میں تشریف لیے گئے۔حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ارشاد کے بارے میں

تحجے ایسای و کھے رہا ہوں جس حال میں کہتو ہے اور جیسا کہ مجھے دکھایا گیاہے۔

اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابوہریرہ ﷺ نے مجھے جواب دیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا ۔ایک رات میں سور ہاتھا کہ خواب میں دیکھا کہ میر سے ہاتھ میں دوسونے کے کنگن ہیں۔ مجھے ان کنگنوں کی موجودگی نے فمگین کر دیا تو اللہ ﷺ نے خواب میں وحی فر مائی کہ ان پر پھونک مارو تو دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعبیر کی کہ میر سے بعد دو کذاب خروج ادنا کریں گے۔

(چنانچان على ايك توصنها عكامر دارنگى بوالوروه دومرا يرامركامر دارمسيلر كذاب بول)

شیخین دیما در اویررو در این که نهوں نے کہارسول اللہ فی نے فر مایا کہ میں سور ہاتھا کہ میر برویروز مین کے فر انے لائے گئے اور میر بے ہاتھوں میں دوسونے کے تان بہنائے گئے۔ یہ کنٹن مجھے استے شاق گزرے کہ میں ان کی وجہ سے مملین ہوگیا اس وقت اللہ وقی نے اللہ وقی فر مائی کہ میں ان دونوں پر بچو تک ماروں تو میں نے ان پر بچو تک ماری۔ میں نے ان کنٹوں کی تعبیر مید لی کہ دو کذاب فروج کریں گے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ ایک کذاب صنعاء والا ہے اور دوسرا کذاب میامہ والا ہے۔

#### حضور ﷺ کی قمیص مبارک کا غسالیہ

ائن عدى وعة الدعلين في الحريق محد بن جابر الهروايت كى كباكه مل في البخ والد سا با وروه مير ب دادا اسنان بن طارق يماى في سه بيان كرتے بيل كده الله وفد كے پہلے مخص بيں جو وفد نبى حنيفه كا رسول الله فلا كے پاس آيا تھا۔ وہ بيان كرتے بيل كه ميں في حضور فلكو مرمبارك دھونا ہوا پايا۔ آپ في فر مايا۔ الله يعلى بحائى بيخه جادُ اور ابنا سر دھولو۔ تو ميں في رسول الله فلك كے بجوئے پائى سے ابنا سر دھويا۔ اس كے بعد اسلام قبول كيا۔ حضور فلا في مير ب لئے ايك نامه مبارك دكھا۔ اس وفت ميں في عرض كيا يا رسول الله ملى الله على والله في عنى مبارك كاليك كلوام حمت فرمائے ناكه ميں اس سے منفعت حاصل كروں تو حضور فلا في في مبارك كاليك كلوام وہم يض كوائے كہا كہ ميں اس سے منفعت حاصل كروں تو حضور فلا في مبارك كاليك كلوام وہم يض كوائے كہا كہ مير ب والد في مجھ سے بيان كيا كہ وہ قبيص مبارك كالي الدور وہ مريض كوائے دھوكر يائے تو وہ شفاياب ہوجانا۔

# بإرگاه نبوت میں وفیرعبدالقیس

ابولعیلی اور بیمنی دیما ملہ نے مزیدہ عصری اللہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول

الله ﷺ ریف فرما سے اورائے اسحاب سے گفتگو فرمارے سے کد دفعتا آپ نے سحابہ سے فرمایا "عفر بیب اس طرف سے کچھ سوار تمہارے پاس آئیں کے جومشرق والوں میں بہتر ہیں۔ یہ ارشادین کر حضرت عمر اللہ اسٹے اور اس جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں تیرہ سوار آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا ہم نی عبد القیس سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نی عبد القیس سے ہیں۔

ابن سعدومة الدعلية في عروه التحديد كل كه نبى كريم في في الرات كافتح كے وقت التى كاطرف نظر فر مائى جس كى فتح بنى عبد القيس كا وفد آيا تھا۔ آپ نے فر مايا مشرق سے ايسے لوگ آر ہے بيں جو اسلام كو بالبند نبيل كريں گے۔ ان لوكوں كا حال بيہ ہے كہ راه كى مشقت نے جانوروں كو د بلاكر ديا ہے اور خو د ان كے پائ قو شمنا بود تھا اور ان كے سردار كى بيدا يك نثانى ہے اور د حافر مائى كہ اے خدانى القيس كو بخش دے وہ مير ہے پائ آر ہے بيں اور وہ مجھ سے مال نبيل مائيل گے۔ وہ مشرق والوں ميں بہتر لوگ بيں چنانچہ بيں سوار آئے اور ان كے سردار عبد الله بن عوف في سے۔ اس وقت رسول الله في مجدى ميں تشريف فر ما تھے۔ انہوں نے حاضر ہوكر حضور في في ان كے سلام كا جواب ديا اور ان سے دريا فت كيا تم ميں عبد الله بن عوف التی في كون ہے۔

عبداللہ فینے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ملی وسکا میں حاضر ہوں۔ وہ بظاہر ایک مرد برصورت ہے۔ رسول اللہ فی نے ان کی طرف نظر فر مائی۔ انہوں نے عرض کیا لوگ انسا نوں کی کھال میں پانی نہیں مجرتے ہیں بلکہ انسان کی ضرورت دو چھوٹی چیز وں کی وجہ سے پڑتی ہے۔ ایک اس کی زبان دوسرااس کا دل۔ رسول اللہ فی نے فر ملیا تم میں دو فو بیاں ایسی ہیں جن کو اللہ فیل محبوب رکھتا ہے۔ عبداللہ فی نے پوچھا وہ دو فو بیاں کیا ہیں؟ فرمایا حلم اور و قار ۔عرض کیا کیا گئی ہے و سیکھ کرنی پیدا ہوئی ہے یا میر سے اعدر پیدائی ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ تمہار سے اعدر پیدائی ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ تمہار سے اعدر پیدائی ہے۔ بیدائی ہے۔

حاکم دمة الدعیہ نے حضرت انس اللہ سے روایت کی کہ اہل جمر سے عبد الیس کا ایک وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ لوگ حضور کی کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک حضور کی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا تہارے یہاں مجور کی کئی قسمیں ہیں اور تم فلال رنگ کی محور کو اس نام سے پکارتے ہو اور حضور کی نے ان تعمول کے رنگ اور نام بیان فر ما دیئے۔ یہ من کر ان میں سے ایک محض کہنے لگا یا رسول اللہ ملی الدعی والم ایم رسے ماں باپ آپ پر قربان مول ۔ اگر آپ مقام جمر میں تو لدفر ماتے تو اس سے زیادہ آپ علم ندر کھتے۔ میں کوائی دیتا ہوں ۔ اگر آپ مقام جمر میں تو لدفر ماتے تو اس سے زیادہ آپ علم ندر کھتے۔ میں کوائی دیتا ہوں

كه يقينًا آب الله يكف كرسول الله مين -

حضور ﷺ نے فرمایا جبتم میرے پاس بیٹھے تو تہاری سرزمین اٹھا کرمیرے سامنے کر دی گئی اور میں نے اسے ادنی سے اعلیٰ تک دیکھا اور تہاری تھجوروں میں سب سے بہتر تھجور "البرنی" ہے جو بیاری کوزائل کرتی ہے اور اس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔

لام احمد وطبر انی دیما الله نے وازع بھے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ کھے کی خدمت میں حاضر ہوا اور اشج بھی ہمارے قافے میں تھے اور ہمارے ساتھ آسیب زدہ ایک شخص تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علی ولم! میرے ساتھ میرا ماموں آسیب زدہ ہے۔ اس کے لئے آپ اللہ بھی سے دعافر مائے۔

حضور ﷺ نے فرمایا میر سے باس لاؤنو میں اسے حضور ﷺ کے باس لے گیا۔ اور حضور ﷺ نے اپنی چادر مبارک کا کوشہ اٹھایا۔ یہاں تک کدمیں نے آپ کے بغل شریف کی سفیدی دکھے لئی چادشوں ﷺ نے اس چا در کے کوشے کو اس کی کمر پر مار کر فرمایا۔" اواللہ ﷺ کے دیمن نگل جا۔" اور وہ سجے نظر سے دیکھتا ہوا آگے آیا۔ اب اس کی نظر پہلی جیسی نہیں تھی۔ پھر حضور ﷺ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے لئے دعافر مائی اور اس کے چر سے پر دست مبارک پھیرا۔ رسول اللہ ﷺ کی دعا کے بعد اس وفعہ میں کوئی دوسرا شخص نہ تھا جے اس پر فضیلت دی جاتی۔

لام احمد دمرۃ الدعلیہ نے شہاب بن عباد ﷺ روایت کی کہ انہوں نے عبدالقیس کے وفد کے ایک آ دمی سے سنا کہ انتج ﷺ نے عرض کیا۔ یارسول الڈملی الدعلی وسلم! ہماری سرز مین کی آ ب وجوا تقیل ہے اور ہم شراب پینے ہیں۔ اگر ہم ایک کھونٹ شراب کا نہ پئیں تو ہمارے رنگ بدل جاتے ہیں اور ہمارے بیٹ بڑھ جاتے ہیں لہذا ہمیں آئی مقدار پینے کی رخصت عطافر مائے اور این ہمیلی کا اشارہ کیا۔حضور ﷺ نے فر مایا

اے اُن کے اُن کے اُن میں تمہارے گئے بھیلی ہمر کی اجازت دے دوں گاتو تم اتنا پی او گے اور حضور کے اپنے اپنے وں کو کھول دیا اور پھیلا دیا۔ مطلب سے کہ تھیلی ہمر سے کہیں زیادہ بیو گے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کوئی شراب کے نشے میں اٹھے گاتو اپنے بچا کے بیٹے کی طرف اس کی پنڈ لی پر تکوار کا زخم لگائے گا'اس وفد میں ایک شخص تھا جس کانام حارث تھا۔ شراب نوشی میں اس کی پنڈ لی پر تکوار کا زخم لگائے گا'اس وفد میں ایک شخص تھا جس کانام حارث تھا۔ شراب نوشی میں اس کی پنڈ لی پر زخم لگاتھا کیونکہ اس نے ایک شعر میں کسی کوکسی عورت پر تھیم ہد دی تھی۔ راوی کا بیان ہے جب حارث کھی نے رسول اللہ ہے سے بیات نی تو وہ اپنی چا در سے اپنی پنڈ لی چھپانے لگا اور اس کی بید بات اللہ بھیلانے ایک بیڈ لی جی بی بھی پر ظاہر فر ما دی تھی۔

# وفيد بني عامر بارگادِختم المرسلين ﷺ ميں

بیتی رعة الدعیہ نے ابن عباس اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ کے دربار میں بی عامر کا ایک وفد آیا۔ اس میں عامر بن طفیل اربد بن قیس اور خالد بن جعفر تھے۔ یہ لوگ قوم کے سردار اور ان کے شیاطین تھے۔ عامر بن طفیل رسول اللہ کے روبر و آیا اور وہ حضور کے سے غداری کرنا چاہتا تھا اور اس نے اربد سے کہدر کھا تھا کہ جب ہم ان سے ملیس کے تو میں ان کے چہرے کو تمہاری طرف سے بنا کرا فی طرف مشغول رکھوں گا۔ جب میں ایسا کر اول تو ان پر بھوار کا وارکر دینا چنا نچہ جب وہ رسول اللہ کے کہا کہ اے جمد کھی جمد بر کہا رکا وارک دینا چنا نچہ جب وہ رسول اللہ کے کہا گیا ہے اور سے کہا کہ اے جمد کھی جمد دین کی تبلیغ ترک کر دیجئے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔ میں ہرگزیزک نہ کروں گا جب تک کہ اللہ وحدہ پر ایمان نہ لائے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اس کی بات کا انکار کردیا تو اس نے کہا کہ سنئے! خدا کی تتم! میں سرخ محوڑوں اور آ دمیوں ہے آپ کے خلاف زمین کو بھر دوں گا۔

جب وہ واپس ہواتو رسول اللہ فی نے دعا کی اے خداعام بن طفیل کے شرے مجھے محفوظ رکھ ۔ پھر جب وہ باہر نکلتو عامر نے اربدے کہا کہ اے اربد تیر اہرا ہو تجھے کیا ہوا۔ میں نے جو تجھے سے کہا تھا اس پر تو نے عمل نہیں کیا۔ اربد نے کہا کہ خدا کی تتم ! جب بھی میں نے تیرے مشورے پرعمل کرنا چا ہاتو میرے اور ان کے درمیان تو حائل ہوجاتا تھا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر اپنا تق کی طرف چل دیے ابھی وہ راہتے میں بی تھے کہ اللہ و نے نامر کو طاعون میں جاتا کہ دیا اور اس کی گردن میں طاعون کی گئی نگل آئی اور اللہ و نے اس بی سلول کی عورت کے گھر میں بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے میں بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے میں بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے میں بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے میں بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے میں بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے میں بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے دورائے کی اللہ کی ساتھی ہی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے دورائے اس کی ساتھی بی عامر کی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے دورائی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے دورائی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے دورائی سے دورائی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے دورائی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے دورائی سرزمین میں پنچے تو قبائل کے لوگوں نے دورائی سرزمین میں پر کی سرزمین میں پر کی دورائی کی دورائی سرزمین میں پر کی کے دورائی سرزمین میں پر کیا ہو تو کی دورائی سرزمین میں پر کی سرزمین میں پر کی دورائی کی

'' اس نے کہا کہ جمیں ایمی ذات کی پرستش کی طرف بلایا گیا اگر بیرے اختیار میں ہونا تو جس قدر میرے پاس بہتیر بین اس پر استے تیر مارنا کہ میں اسے قبل کر دیتا۔ اس کے دوسرے یا تمیسرے دن کے بعد وہ اپنے اونٹ کوفر وخت کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اللہ رہجائی نے اس پر بجلی جمیجی جس نے اسے اور اس کے اونٹ دونوں کو جلاڈالا۔

ابونعیم ومد الدعلیان عروه بن زبیر اس کی شل روایت کی۔

## عامر بن طفیل کیلئے حضور ﷺ کی بد دعا

بَيْنِي دِمَة المُعَدِ نَهِ اللهُ عَلَى بَن عَبِراللهُ بَن الوطلِمُ عَلَيْتِ روايت كَى كَدرسول اللهِ عَلَيْمِي ون صبح كَ وقت عامر بن طفيل پر بدوعا كرتے رہے كه اَللَّهُمَّ اكْفِنِى عَامِرَ بُنَ الطُّفَيُلِ بِمَا شِنْتَ وَابْعَتْ عَلَيْهِ دَاءً يَفْتُلُهُ "تَوْ اللهُ وَعَلَىٰ فَعُلَانَے طاعون كوبھيجا اوراس نے اسے ہلاك كرديا۔

بیٹی نے موئل بن جمیل رہے الدعیہ سے روایت کی کہ عام بن طفیل نبی کریم ﷺ کے پاس
آیاتو حضور ﷺ نے اس سے فر مایا اسلام قبول کرلے۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اسلام قبول
کرنا ہوں کہ تمام صحرامیر ہے گئے ہو اور شہرآپ کے لئے۔حضور ﷺ نے انکار فر مادیا۔ پھر وہ چلا
گیا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ خدا کی شم! میں اس سرز مین کو امیل کھوڑوں اور جری مردوں سے بھر دوں گا
اور ہر کھجور کے درخت سے ایک ایک کھوڑ ابا تدھ دوں گا۔ اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے یہ دعا کی۔

اور ہر کھجور کے درخت سے ایک ایک کھوڑ ابا تدھ دوں گا۔ اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے یہ دعا کی۔

"اے خدا عام کے شر سے جھے محفوظ رکھ اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔" تو وہ اُکلا یہاں 
تک کہ ابھی وہ سلولیہ کے گھر میں مدینہ کے وسط میں ہی تھا کہ اس کے حلق میں گئی نکلی اور وہ اپنے 
محوڑے پر کودا اور نیز و لے کر گھوڑ ادوڑ اٹا بھا گا اور وہ کہتا جا تا تھا۔ بیگٹی اونٹ کی گئی کے مشابہ ب
اور میری موت سلولیہ کے گھری میں ہے اور وہ اس حال میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے سے 
گرکرم گیا اور حاکم دعمۃ الدعلیہ نے سلمہ بن اکوع ﷺے اس کی ماند حدیث روایت کی۔

ابونیم رجمۃ الدیلیے نے ابن عباس کے سے روایت کی کہ اربد بن قیس اور عام بن طفیل دونوں رسول اللہ کے کے باس آئے تو عام نے کہا کہ آگر میں اسلام لے آؤں تو کیا امر نبوت کو اپنے بعد میر سے لئے قر اردے دیں گے۔ رسول اللہ کے نے فر ملیا۔ منصب نبوت نہ تیر سے لئے ہے اور نہ تیری قوم کے لئے۔ اس نے کہا کہ خدا کی تتم ! میں آپ کے خلاف اس سرز مین کو کھوڑ وں اور آ دمیوں سے بحر دوں گا۔ اس پر نبی کریم کے نے فر ملیا۔ اللہ کھی ہم کو تھے سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ دونوں نکلے تو عام نے اربد سے کہا کہ میں مجمد کھی واتوں میں مضغول رکھ کے تھے موقع دوں گا۔ اس وقت تو ان پر تکو ارسے وار کر دینا۔ اربد نے کہا کہ میں یہ کروں گا۔ پر دونوں والی آئے۔ عام نے کہا

کہ اے تم بھیرے ساتھ چلئے میں آپ سے بچھ بات کروں گاتو نبی کریم ہے اس کے ساتھ کھڑ ہے ہوئے اور اربد نے تکوار کھینچنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اپنی تکوار پر رکھاتو اس کا ہاتھ تکوار کے بینے پر چپچارہ گیا اور وہ عامر کے باس نہیں آیا اور تکوار مارنے میں دیر کی۔ اس کے بعد وہ دونوں جلے گئے۔ جب بیدونوں قم نامی مدینہ کے چشمہ پر پنچے تو اللہ تھینا نے اربد پر بجلی گرائی

اور بکل نے اسے ہلاک کر دیا اور عامر گئی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوگیا اور اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ نا زل فر مائی۔اَللهُ یَعَلَمُ مَا تَحْدِلُ کُلُّ اُنْٹی شَلِینُدُ الْمِحَالِ '(یالمحد ۱۸ اور استراک این عباس ﷺ نے فر ملاک 'معقبات' اللہ ﷺ کا تکم ہے جس سے اس نے محم مصطفیٰ ﷺ کو بچایا۔

## حضرت عمروبن العاص ﷺ كا قبولِ اسلام

ائن سعذ بیقی اور ابولیم دیم اللہ نے حضرت عمر و بن العاص کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام سے کنارہ کش تھا اور اس سے جھے عداوت تھی۔ میں بدر میں مشرکول کے ساتھ حاضر ہوا پھر میں آزاد ہوکر جنگ احد میں شریک ہوا۔ وہاں سے فارغ ہوکر غز وہ خند ق میں لڑا مگر میں وہاں بھی زندہ رہا۔ اس وقت میں نے دل میں کہا کہ میں کہاں کہاں رسوا ہوتا رہوں گا۔ خداکی متم محمد کے خراور رسول اللہ کے ساتھ کی حالت میں واپس ہوئے اور قرایش کمہ کی طرف لوث گئتو میں دل میں کہنے لگا۔ آئندہ سال محمد کی حالت میں واپس ہوئے اور قرایش کمہ کی طرف لوث گئتو میں دل میں کہنے لگا۔ آئندہ سال محمد کی حالت میں واپس ہوئے اور قرایش کمہ کی طرف لوث گئتو میں دل میں کہنے لگا۔ آئندہ سال محمد کی حالت میں واپس ہوئے اور قرایش کم وجائیں گے۔ اب نہ کمہ کرمہ رہنے کی جگہ رہی ہو اور نہ کا اف ۔ اور نہ کا انہ ہو جائیں گے۔ اب نہ کمہ کرمہ رہنے کی جگہ رہی ہو اور نہ کا انہ ہو جائیں اور میں اسلام سے اس وقت تک دور ہی تھا۔

میں خیال کرنا تھا کہ اگرتمام قریش اسلام لے آئے تو میں تب بھی اسلام نہ لاؤں گا۔ غرض کہ میں مکہ محرمہ آیا اور میں نے اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو جمع کیا چونکہ وہ لوگ میری رائے کو وقعت کی نظر سے دکھتے اور میری بات مانا کرتے تھے۔ اور دشوار معاملات میں میری رائے مقدم رکھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں کیسا ہوں؟

انبول نے کہا کہتم ہم میں صائب الرائے ہو۔

میں نے کہا کہتم مجھے جانتے ہی ہو۔خدا کی تتم! مجر ﷺ کامعالمہ ایساعظیم ہے کہ ہاوجود نا کوارہونے کے ان کامعالمہ بڑھتا ہی جانا ہے۔اب میں ایک رائے رکھتا ہوں۔

انہوں نے یو چھاوہ کیا؟

کہا کہ ہم نجائی کے پاس چلے جائیں اور ہم اس کے ساتھ رہیں۔ پھر اگر مجھ کھاغلبہ ہوا تو ہم نجائی کے پاس رہیں گے اور نجائی کے ہاتھ کے پنچے رہنا ہمارے نزد کیے مجمد کے ہاتھ کے پنچ رہنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر قریش خالب آ گئے تو ہمیں تو وہ سب خوب جانے ہی ہیں۔ یہ من کر ان سب نے کہا کہ یہ رائے ٹھیک اور مناسب ہے۔ اس وقت میں نے کہا کہ تم جو نجائی کو ہدید دینا چا ہوا اسے جمع کرلو۔ چونکہ ہم لوگ اپنی سرز مین سے اس کی طرف جو تھا کف زیادہ تر بھیجا کرتے تھے وہ چڑا ہونا تھاتو ہم نے بہت کڑت سے چڑا جح کیا۔ اس کے بعد ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نباش کے پاس پہنچ گئے۔خدا کی شم ابھی ہم اس کے پاس پہنچ ہی تھے کہ اچا تک کہ ہم نباش کے پاس پہنچ ہی تھے کہ اچا تک کہ ہم نباش کے پاس پہنچ ہی تھے کہ اچا تک عروبان اللہ کے نبا اکتوب کرائی دے کر نباش کے پاس انہیں بھیجا تھا اور اس خط میں حضور کے نے لکھا تھا کہ ام حبیبہ بنت الوسفیان دہی اللہ عنہا کا حضور کے کے باس انہیں بھیجا تھا اور اس خط میں حضور کے نباش کے پاس سے آیا اور میں نے اللہ عنہا کا حضور کے کے ساتھ عقد کردیا جائے۔ اس کے بعد میں نباش کے پاس سے آیا اور میں نے اللہ اللہ نہاں کہ یور میں اس کے بعد میں نباش کے پاس گیا تو میں اس سے ان کو دے دیا تو میں اس کی گردن ماردوں گا۔ اگر میں نے ایسا کیاتو اس سے تریش خوش ہوں گے۔ جب میں محمد کھے کے قاصد کو تمل کردوں گاتو یہ میر سے لئے کیاتو اس سے تریش خوش ہوں گے۔ جب میں محمد کھے کے قاصد کو تمل کردوں گاتو یہ میر سے لئے قریش کی طرف سے بدلہ ہوگا۔

رس ن سرف سے برد ہوا۔

تو یس نجائی کے پاس گیا اور پی نے اس تجدہ کیا جیما کہ بیس کیا کرنا تھا۔

اس نے کہا اس پر روست مرحا! کیاتم میر کے لئے اپنے علاقہ سے کوئی بدیدائے ہو؟

میں نے کہا کہ بال اس با وشاہ بیس تمہارے لئے بہت ساچرہ الایا ہوں۔ پھر میں نے ان کو اس کے سامنے کیا اس نے دکھے کر تعجب کیا اور اس نے اس میں سے پھے اپنے بطریقوں کے درمیان تقسیم کیا اور بقیہ پھڑوں کے بارے بیس علم دیا کہ اس فرزانے میں وافل کر دیا جائے۔ جب میں نے اس بہت خوش دیکھاتو میں نے کہا کہ اس براہ اور ان نے تمہارے پاس سے ایک شخص کو میں نے اس بہت خوش دیکھاتو میں نے کہا کہ اس براہ اور اس نے تمہارے پاس سے ایک شخص کو میں کو اور ہمارے ایسے لوگوں کو قبل کر ہوا ہے۔ اس نے ہمار اس کو اور ہمارے ایسے لوگوں کو اور ہمارے اور کی کہا کہ اس براہ کہ ان کیا کہ شاہے افسا کر اس زور سے میر ی بخوان میں نے گئا اور بھے اتی فا اور میں نے اپنا باتھ اٹھا کر اس زور سے میر ی ناک پر مارا کہ میں نے گئان کیا کہ شاہد میر کیا تو میں نے کہا کہ اس بوان کہ میں جون کہا کہ اس بوان کہ جس بھٹ کا اور میں نے کہا کہ اے با دشاہ اگر میں جانا کہ میں بیت کے تو بات کی ہے تعمیل اتنی ہری گئی تو میں نے کہا کہ اے با دشاہ اگر میں جانا کہ میں جانی کہ میں نے کہا کہ اے با دشاہ اگر میں جانی کہ میں جانی کہ میں نے کہا کہ اے با دشاہ اگر میں جانی کہ میں جانی کہ میں نے کہا کہ اے با دشاہ اگر میں جانی کہ میں جانی کہ میں نے کہا کہ اے با دشاہ اگر میں جانی کہ میں جانی کہ میں نے تو بات کی ہے تعمیل انگا۔

نجاشی نے کہا کہ اے مرواتم مجھ سے اس بہتی مقدس کے قاصد کو مانگتے ہوجس کے ہاس ناموس اکبرآتا ہے جوحضرت موٹی الفیلی اور حضرت عیسی الفیلی کے پاس آیا کرنا تھا۔ تا کہتم اسے قبل کردو پھر عمر و بن العاص ﷺنے کہا کہ اس وقت اللہ ﷺنے میرے دل کی اس حالت کو جس پر میں اب تک تھا بدل ڈالا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس حق کوعرب اور عجم نے پہچان لیالیکن تو ابھی تک اس کی خالف میں کمر بستہ ہے۔ میں نے کہا کہ اےباد شاہ! کیاتم اس کی شہادت دیتے ہو۔ نجاخی نے کہا کہ میں کوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ﷺ کی طرف سے نبی ہیں۔اے مروﷺ اب میر اکہا مان اور تو ان کی اطاعت قبول کر لے۔خدا کی تتم وہ یقیناً حق پر ہیں اور جس نے بھی ان کی مخالفت کی ہے ضروروہ ان سب پر غالب ہوں گے۔جس طرح موی الظیٰ فرعون اور اس کے شکر پر غالب ہوئے۔

میں نے پوچھا کیاتم اسلام پر ان کی جانب سے میری بیعت قبول کرتے ہو؟ نجاشی نے کہا کہ میں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور اسلام پر میری بیعت لے لی اسے ابن اسحاق اور بینی جما الداکی اور سند کے ساتھ عمر و بن العاص عصص روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر وبن العاص ﷺ كى حبشه ميں خانه ثيني

بیتی وجہ الدعلیہ نے عمر و بن دینار کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب عمر و بن العاص کی سرزمین حبشہ پر داخل ہوئے تو وہ خانہ نشین ہو کے بیٹھ گئے اوراپنے دوستوں کی طرف نکلنا بند کردیا۔ لوکوں نے پوچھا ان کا کیا حال ہے وہ باہر کیوں نہیں نکتے۔ عمر وہ نے کہا کہ حبشیوں کا یہ خیال ہے کہ تہارے صاحب نہی ہیں۔

ائن عساکر دممۃ الدعلیہ نے عمر و بن دینار کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا۔ آج رات تمہارے پاس ایک شخص جمرت کرکے آئے گا جو تکیم و د انا ہے چنانچے عمر و بن العاص ﷺ آئے اوراسلام قبول کیا۔

# وہ معجزات جو وفیر دَوس کی حاضری کے وقت ظہور میں آئے

این سعد رعمۃ الدعلیہ نے کہا کہ (محمے) واقدی رعمۃ الدعلیہ نے صدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھ سے ولید بن مسلم رعمۃ الدعلیہ نے منیر بن عبید اللہ دوی رعمۃ الدعلیہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ام شریک دوی رمنی الدعنہا کے شوہر جن کا نام ابوالفکر تھا' مسلمان ہوئے اور وہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ اور دیگر دوی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ جانب جس وقت اجرت کرگئے تو ام شریک رمی الدعنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس ابوالفکر کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم

میں نے کہا کہ ہاں! خدا کی تم میں ان کے دین پر ہوں۔ نہوں نے کہا کہ چرتو ہم تجھے ضرور شدید عذاب دیں گے۔ پھر وہ جھے ایسے اونٹ پر سوار کرکے لے چلے جو بہت ست رفتار اور ان کی سواریوں میں سے سب سے زیادہ شریر اور خراب تھا۔ وہ جھے شہد کے ساتھ روٹی کھانے کو دیتے اور پینے کے لئے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ یہاں تک کہ جب دو پہر اور بخت دھوپ کا وقت ہوتا اور ہم پڑاؤ کرتے تو وہ اور کر اپنے خیے نصب کرتے اور جھے دھوپ میں چھوڑ دیتے۔ یہاں تک کہ میری عقل اور ساعت و بصارت جاتی رہی۔ یہ سلوک نہوں نے میرے ساتھ تین دن کیا۔ پھر میری انہوں نے میرے ساتھ تین دن کیا۔ پھر تیسرے دن انہوں نے جھوڑتی ہے یا نہیں۔

ام شریک بنی مذعبا نے کہا کہ بی قطعاً پکھ نہ جھی کہ وہ کیا کہدر ہے ہیں براس کے کہ ایک کہد کے بعد دوسراکلہ سائی دیا تھا۔ کویا میری بچھ بالکل جاتی ری تھی۔ اس وقت میں نے اپنی انگل سے آسان کی طرف تو حید کا اشارہ کیا۔وہ کہتی ہیں واللہ میں اس حالت میں تھی اور مجھے انتہائی شدت و تکلیف پہنچ ری تھی کہ اچا تک شفرا ڈول اپنے سینے پر بایا میں نے است تھام کر ایک کھونت میا پھر وہ ڈول مجھ سے جد ابوگیا اور میں اسے جانا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسان وزمین کے درمیان معلق ہے اوروہ میرک گرفت سے دور تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ڈول میر سے پاس آیا اور میں انے میں نے اس کے اور وہ میرک گرفت سے دور تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ڈول میر سے پاس آیا اور میں انے اس سے انا دیکھتی رہی۔ میں نے اس سے ایک کھونٹ بیا۔ پھر وہ مجھ سے دور بوگیا اور میں اسے جانا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسان وزمین کے درمیان معلق ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ وہ ڈول میر سے قریب میں مور بیا اور اس پانی کو اپنے سڑ اپنے چیر سے اور کپڑوں پر بہالیا۔ آیا اور میں نے خوب سیر بھوکر بیا اور اس پانی کو اپنے سڑ اپنے چیر سے اور کپڑوں پر بہالیا۔

میں موسل مصد رجب میرادو رہی موروں و سبب کر سبب پارس موروں کے اور ام شریک دخی الدعنها کہتی ہیں کہ اس وقت وہ لوگ اپنے خیموں سے نکل کے آئے اور انہوں نے مجھے دکھے کر پوچھا یہ بانی تیرے ہاس کہاں ہے آیا؟

میں نے کہا کہ اللہ رہنگی جانب ہے آیا ہے اور اس نے جھے عنایت فرمایا ہے۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ اپنے فیموں میں گئے اور اپنی چھا کلوں اور مشکیزوں کو دیکھا' وہ بہ ستورسر بند تھے۔ انیں کھولا بی نہ گیا تھا۔ اس پر وہ کہنے گئے ہم کوابی دیتے ہیں کہ بے شک تیرارب بی ہمارا رب ہے اور اس جگہ تجھے جونصیب ہوا ہے۔ بیشک اس نے تجھے عنایت فرمایا ہے۔ اب تک جو پھے تیر ساتھ ہم نے سلوک کیا' وہ کیا اب ہم افر ارکرتے ہیں کہ اس نے اسلام کوشر وئے کیا ہے پھر وہ سب مسلمان ہوگئے اور وہ لوگ اپنے اسلام کوشر وئے کیا ہے پھر وہ سب مسلمان ہوگئے اور وہ لوگ اپنے اور پر میری فضیلت کا اعتراف کرتے تھے چونکہ اللہ کھی نے میر ساتھ جوعنا بہت فرمائی تھی ۔ اور پر میری فضیلت کا اعتراف کرتے تھے چونکہ اللہ کھی نے میر ساتھ جوعنا بہت فرمائی تھی ۔ اور پہام شریک دئی میں جس نے اپنے قس کو نجی کریم کھی کے لئے بہہ کیا تھا

اور حضرت ما نشه صدیقته دنمی الدعنها نے کہا تھا کہ جب کوئی عورت اپنے نفس کو کسی مرد پر ہبہ کر دیق ہے تو اس میں خیر نہیں ہوتی ہے۔اس وقت اللہ ﷺ نے بیر آیت ماز ل فرمائی۔

" وَامْرَاةً مُّومِنَةً إِنْ وَّهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ" (إلا ١٠٠١)

"اورائمان والى عورت اگر اپنى جان نبى كى نذركرك" (جر كتر ويان)

جب بیرآیت نازل ہو کی تو حضرت عائشہ دہنی الدعنہا نے فر مایا۔اے ام شریک دہنی الدعنہا جینک اللہ ﷺ ہاری خواہش میں تمہارے لئے ضرور مجلت فرما نا ہے۔

ام شریک رضی الله عنها کی ججرت

ائن سعد دعمة الدعلية في الما كرجميل عادم من طفيل دعمة الدعلية في رئ - انہوں نے كہا كہ جم سے جماد من زيد دعمة الدعلية في ان سے يكي بن سعيد دعمة الدعلية في حديث بيان كى - انہوں في كہا كہا كہا كہا كہا م شركي دوى دخى الدعنها في جب آخرى رات ميں اجرت كى تو انہوں في اپنے سينے پر ايك دوى دخى الدعنها في الميان كا اور ايك تو شددان ركھا ہو الميان تو انہوں في اسے بيا اور كھايا - اس كے بعد لوكوں في ادر جم سفر كے لئے انہيں الحمايا - اس وقت ايك يبودى في كہا كه يقينا ميں فيكو كى آوازى ہوك المي المي الميان المي الحمايا - اس وقت ايك يبودى في كہا كه يقينا ميں فيكو كى آوازى ہوكا يون المي بيودى كے ساتھ سفر كررى تقييں - پجر انہوں في روزه ركھايا - اس وقت الله يبودى في بيوك ساتھ برابرتاؤ اس يبودى في بيوك سے كہا كہ اگر ام شركي دين الدعنہا كو بانى بيايا تو ميں تير سے ساتھ برابرتاؤ كروں گا اور وہ ہے آب و طعام رہيں - يبال تك كه جب وہ عورت انہيں بانى بيانا جائى تو وہ كہتيں خداكى تتم ميں ہرگز نديوں گى -

راوی کابیان ہے کہ ام شریک دہن الدعنہا کے پاس تھی کی ایک کی تھی۔ اسے جو مانگنا وہ مستعار دیتیں۔ ایک شخص نے اسے خریدنا جا ہا۔ ام شریک دہن الدعنہا نے کہا کہ بیٹھی ایسا ہے کہاس میں تلجسٹ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس میں پھونک بھری اور دھوپ میں انکا دیا اور وہ تھی سے بھر تکی ۔ راوی کابیان ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ام شریک دہنی الدھ بھنا کی بیہ کی اللہ دھیانی نشانیوں میں سے تھی اور اس حدیث کی متصل سندیں بھی ہیں جو زیا دتی طعام وغیرہ کے باب میں آئیں گی۔

# وہ مجز ہ جووفند بنی سلیم کی باریابی کے وفت ظہور میں آیا

ابن سعد رعمۃ الدعلیہ نے روایت کی کہ ہم سے ہشام بن ثمر رعمۃ الدعلیہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بنی سلیم کے ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے وفد میں ایک شخص جس کا نام قدر بن ممارتھا' وہ نبی کریم ﷺ کے دربار میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اوروہ اسلام لایا اور اس نے حضور ﷺ ے وعدہ کیا کہ میں اپنی قوم کے ایک ہزار گھڑ سواروں کوآپ کی خدمت میں لاؤں گا۔ پھروہ اپنی قوم میں آیا اور نوسوآ دی اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور ایک سوآ دمیوں کو قبیلہ میں چھوڑ دیا۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک ہزار میں سے بقیہ لوگ کہاں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا چونکہ ہمارے اور نی کنانہ کے درمیان خازعات ہیں۔ اس خوف سے ہم سوآ دمیوں کو قبیلہ میں چھوڑ آئے ہیں۔
حضور ﷺ نے فرمایا۔ ان کو بھی بلانے کے لئے کی کو بھیجو کیونکہ اس سال تمہارے لئے کوئی ایسائلہ بیشہ ہیں ہواہ کوئی ایسائلہ بیشہ ہیں ہے۔ جے تم نا کوار بھتے ہوتو انہوں نے آئیس بلانے کی کو بھیجا اوروہ مقام ہداہ (جوکہ کہ وطائف کے درمیان ایک بھرے) میں آ کے لل گئے۔ جب انہوں نے کھوڑوں کی ناپوں کی آواز سی تو کہنے گئے یارسول اللہ ملی اللہ علی والم اور جمہ میں چھوڑھ آئے۔ حضور ﷺ نے بارسول اللہ ملی اللہ علی والم اور جمہ میں مصور ﷺ بی جوآ رہے ہیں۔ حضور ﷺ کی دعا اور دست رحمت کا اثر

یَا ابْنَ الَّذِیُ مَسَعَ الرَّسُولُ بِرَأْسِهِ وَدَعَالَهُ بِالْخَیْرِ عِنْدَالْمَسْجِدِ

اَعِنِیُ زِیَادًا لِاأْرِیْدُ سِوَادُ مِنْ غَائِرِ اَوْمُشُهِمِ اَوُ مُنْجِدِ

مَازَالَ ذَاکَ النُّورُ فِی عِرْنِیْنِهِ حَثْی تَبَوَّا اَیْنَهُ فِی مُلْحَدِ

مَازَالَ ذَاکَ النُّورُ فِی عِرْنِیْنِهِ حَثْی تَبَوَّا اَیْنَهُ فِی مُلْحَدِ

ایمی الدی است اقدس پھرااور
جس کے لئے مجد شریف میں دعائے فیری - میری مراد زیاد ہے اورکوئی نہیں ہے - خواہ وہ غور کا
جیاتہامہ یا نجد کا رہنے والا ہو - حضور اکرم کے دست مبارک کا نور اس کے چرے میں ہیشہ
رہا یہاں تک کہ وہ زیاد اینے حقیقی گر قبر میں جائے۔

ابوہبرہ یزید بن ما لکﷺ کی سفارت

ابن سعد دممة الشعليان كها كه جميل بشام بن محمد دمة الشعليان ان س وليد بن عبدالله

بھٹی رعمۃ الدعیہ نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے مشاک نے حدیث بیان کی۔ ان شیوخ نے کہا کہ جب ابوہر ہیں ہیں ما لک فی نبی کریم فی کی بارگاہ میں فیر بن کے آئے آو ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہر ہ اور عزیز تھے۔ ابوہرہ فی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ ویلم امیری پشت پہنی کی ہر اور رسولی ہے جو مجھے اپنی سواری کی لگام کھینچنے میں مانع آتی ہے۔ اس پر رسول اللہ فی نے بغیر بیکان کے تیر طلب فرمایا اور اس تیرکو آپ کی رسولی پر مارتے اور پھیرتے رہے کے بیال تک کہوہ رسولی جاتی رہی۔

بیتی رحمۃ ملاطیہ نے جریز بکلی ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے پوٹناک پہنی اور ہارگاہ میں حاضر ہواحضور اکرم ﷺ اس وقت خطبہ فرمارے بتھے تو تمام لوکوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے تخص سے یو جھا کیا رسول اللہ ﷺ نے میر ہے ہارے میں بچھ ذکر فرمایا تھا؟

اس نے کہا کہ ہاں تمہارا ذکراحن طریقہ سے کیا تھا۔ حضور ﷺ نے اپنے اس خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا کہ عنقریب اس دروازے سے یا اس راستے سے ایک شخص داخل ہوگا جو یمن والوں میں ایک بہتر شخص ہے اور اس کے چہرے پر جیسے فرشتے نے ہاتھ پھیراہو۔ (بین بہت صین و فراموں بوراس کے چہرے پر جیسے فرشتے نے ہاتھ پھیراہو۔ (بین بہت صین و فراموں بورگانت فرمائے۔

تینین جما اللہ فی نے جریر فی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کدرسول اللہ فی نے فرمایا کیا تم مجھے ذکا اللہ فی اللہ فی نے فرمایا کیا رسول اللہ فی وہل میں گھوڑے تم مجھے ذکا اللہ فی اللہ فی وہل اللہ فی وہل اللہ فی وہل اللہ فی وہل اللہ فی اللہ وہ تم کرنیوں بیٹے سینے ہی دست مبارک رکھا اور دعا کی۔ "اے خدا اسے جمادے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا دے۔" اس کے بعد ذک النے خدا اسے جمادے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا دے۔" اس کے بعد ذک النے میں طرف ڈیو میں سوسواروں کے ساتھ الحمس کیا اور ہم نے وہاں پہنچ کراہے جالا ڈالا۔

ابوئعیم دمة الشطیہ نے جریر کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کھوڑے پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ایک روز رسول اللہ کے سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میر سے سینے پر رکھا اور میں نے سینے کے اندراس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا" اَللَّهُمَّ فَبِیْنَهُ وَاجْعَلُهُ هَادِیًا وَّ مَهِلْیًا" اس کے بعد میں کبھی اپنے کھوڑ سے نہیں گرا۔

(ال عدي او ويرك عدي كا نعاش كَفَرْقَ كُل بِ

# وہ معجزات جوقبیلہ بنی طے کے وفد کی حاضری کے وفت ظہور میں آئے

بیتی ورج الد علیہ نے این اسحاق ورج الد علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تبیلہ طے کا وفد آیا' ان میں زیر الخیل کچھی تنے اور وہ سب مسلمان ہوئے۔حضور ﷺ نے زیر الخیل کے کام زیر الخیر کے رکھا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فر ملا ۔ زید ﷺ ہرگز مدینہ کے بخار سے خلاصی نہ پائیں گے۔ چنانچہ جب وہ نجد کی سرز مین کے ایک چشمے ہر کئے تو انہیں بخارج ما اورو ہیں فوت ہو گئے۔

ابن سعد دعمة الشعليد في الوحمير طائى دعمة الشعليد سے اس كى ما نندروايت كى اور ابن دريد دعمة الشعليد في "الاخبار المشہور و'' ميس الوقعف ﷺ سے اس كى مثل روايت كى۔

بخاری دممة الدعلیہ نے عدی بن حاتم اللہ ہے۔روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مجاری دمرہ اللہ علیہ میں کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور ﷺے فاقہ کی شکایت کی۔اسے میں ایک اور شخص آیا۔ اس نے رہزنی کی شکایت کی۔اس وقت حضور ﷺ نے فر ملا۔

اے عدی بن حاتم ﷺ اگرتمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دکھے لو گے کہ ایک عورت ہودج فشین جمرہ سے چل کر خانہ کعبہ طواف کے لئے آئے گی اور اسے سوائے اللہ رب اهزت ﷺ کسی کا خوف وڈرنہ ہوگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ تبیلہ طے کے وہ راہزن کہاں جائیں گے جوشہ وں کولوٹے ہیں۔

بچر حضور ﷺ نے فر مایا۔ اگر تہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دکھے لو گے کہ کسریٰ کے خز انے کل جائیں گے اورتم انہیں (فنح کرو گے۔

میں نے عرض کیا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟

فر ملا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے اور فر ملا اگرتم زندہ رہے تو تم ضرور دکھے لو گے کہ آ دمی دونوں ہاتھوں میں سونا جائدی لئے ہوگا اوروہ تلاش کرے گا کہ کوئی اسے قبول کرلے مگروہ ابیا شخص نہ یائے گا۔

۔ حضرت عدی ہف فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی دیکھا کہ ہودج نشین عورت کوفہ سے روانہ ہوتی ہے اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کرتی ہے مگر اسے اللہ ﷺ کے سواکس کا ڈر اور خوف نہیں ہونا اور میں خودان لوکوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ کے خز انوں کو فتح کیا۔ اب اگرتم لوگ زندہ رہے تو تم تیسری بات کو بھی پوراہونا ضرور دکھے لو گے۔

بینی رہ الدعیہ نے کہا کہ یہ تیسری بات حضرت عمر بن عبد الحزیز رہ الدعیہ کے زمانے میں واقع ہوئی چر انہوں نے عمر بن اسید بن عبد الرحن بن زید بن خطاب اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد الحزیز رہ الدعیہ نے اڑھائی سال خلافت کی۔ اور وہ اس وقت تک فوت ندہوئے جب تک کہ ہم نے بیدند کھے لیا کہ ایک شخص بہت زیادہ وافر مال لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبال نظر افظر آئیں۔ یہ مال ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک آ دمی مال لے کر ہم جگہ تا اش کرتا چرتا ہے گر اے کوئی ضرورت مند نیس ملا ہوا تا خروہ مال لے کروائی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسانبیں ملنا جو اس مال کو قبول کرے وہ مال لے کروائی اوٹ جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسانبیں ملنا جو اس مال کو قبول کرے وہ مال لے کروائی لوث جاتا ہے۔ با شہد حضرت عمر بن عبد الحزیز کے کے زمانہ کلافت میں لوگ بہت تو گھر ہوگئے تھے۔ انہوں نے با شہد حضرت عمر بن عبد الحزیز کے کے زمانہ کلافت میں لوگ بہت تو گھر ہوگئے تھے۔ انہوں نے با کو مالدارکر دیا تھا۔

#### سر دار کونین ﷺ کا ایک اور محمز ہ

بیقی دم الدعیہ نے طارق بن عبداللہ کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے اور جب مدینہ منورہ کی چارد یواری کے قریب پنچوتو ہم نے از کر کر ایس بدلے۔ اوپا تک ایک شخص دوجا دروں میں ملبوس تشریف لایا اور اس نے سلام کیا۔ پوچھا کہاں کا تصدید؟

ہم نے کہا کہ ہم مدینہ جانا جائے ہیں؟ اس نے پوچھاتھ ہیں مدینہ میں کیا کام ہے؟

ہم نے کہا کہ ہم مدینہ میں تھجوری خربینا جائے ہیں تا کہ ہم کھائیں۔ ہارے ساتھ ایک پر دہ فشین عورت تھی اور ایک سرخ دھاری کا اونٹ تھا۔

پھر اس شخص نے پوچھا کیاتم اپنے اس اونٹ کوفر وخت کرتے ہو۔

ہم نے کہا کہ اتی قیمت اور استے صاع کمجور کے بدلے فروخت کرنا ہوں جو قیمت ہم نے بتائی تھی اس نے اس میں کوئی کی نہیں کی اور اونٹ کی ٹیل پکڑ کروہ شخص روانہ ہو گیا۔ جب وہ شخص ہماری آ تھوں سے اوتجل ہو گیا تو ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ اپنا اونٹ ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا جے ہم جانتے تک نہیں ہیں اور نہ ہم نے اس سے قیمت لی ہے۔ یہ تھیں ہے دیا ہے ہے۔

اس پر اس عورت نے جو ہمارے ساتھ تھی کہاتم کوئی رنج وغم نہ کرو۔ خدا کی تئم میں نے

اس شخص کا چرہ دیکھا ہے وہ ہرگز تمہارے ساتھ بدمعاملگی نہ کرے گا۔ میں نے کسی کی صورت چودھویں رات کے چائد کی مانند اس سے زیادہ مشابہ نبیں دیکھی ہے۔ میں اس کی طرف سے تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔ای لحد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہوں اور بہتمہاری محجوریں ہیں۔ انبیں کھاؤاوروزن کرواور قیمت پوری کرلو۔

## وفدحضرالموت كي آمد بيزظهور مججزات

بخاری رعمۃ الدھیہ نے ''ناریخ'' میں اور بیہتی رعمۃ الدھیہ نے واکل بن مجر رعمۃ الدھیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں رسول اللہ کے خطبور کی خبر پیٹی تو میں حضور کے کے پاس آیا۔ اس وقت مجھے آپ کے صحابہ نے بتایا کہ تمہارے آنے سے تین دن پہلے رسول اللہ کے نے تمہارے آنے کی ہمیں خبر دے دی تھی۔

ابن سعد دعمة الدعليان خرم كا عكرمه اورعاصم بن عمر وبن قناده دميم الدوغير بم سے روايت كى - انہوں نے كہا كه رسول الله كال خدمت ميں حضر موت كا وفد آيا اوروه مسلمان ہوئے بخرس شے نے عرض كيايار سول الله على ولام ميرى زبان كى كئت دوركرنے كے لئے الله وظف سے دعا كيجة تو حضور كے نے ان كيلئے دعاكى -

ائن ہشام رعمۃ الدعلیہ نے کہا کہ ہمیں ہشام بن محر رعمۃ الدعلیہ نے خبر دی کہ ہم سے بنی ہاشم کے غلام نے ان سے الوعبیدہ کے جو عمار بن یاسر کے غلام نے ان سے الوعبیدہ کے جو عمار بن یاسر کے خرز عموں میں سے جیں۔ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ نخرس بن معد بحرب کاوند آیا اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو رسول اللہ کے کے پاس سفارت میں آئے تھے۔ جب وہ حضور کے پاس سے روانہ ہو گئے تو محزس کے لقوہ ہوگیا تو ان میں سے جند اشخاص واپس آئے اور انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی دیا عرض کیایا رسول اللہ ملی دیا عرب روار کولقو ہوگیا تو ان میں سے جند اشخاص واپس آئے اور انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی دیا عرب کے سردار کولقو ہے نے مارا ہے تو ہمیں اس کے لئے کوئی دوا بتا ہے۔

#### كليب بناسد كى نعت

مِنُ و فربِرُهُوْتِ تَهُوِی بِی غَلَا فَرَّةٍ اِلَّهُکَ یَا خَیْرُ مَنُ یَحْفِیُ وَیَسَنَحُلُ شَهُریُنِ اَعُمَلُهَا نَصًا عَلَی وَجَلِ اَرْجُوْبِذَاکَ فَوَابَ اللهِ یَا رَجَلُ شَهُریُنِ اَعُملُهَا نَصًا عَلَی وَجَلٍ اَرْجُوبِذَاکَ فَوَابَ اللهِ یَا رَجَلُ اَنْتُ النّبِیُ الّذِی کُنّا نَحْبِرُهُ وَبَشَرَتُنَا بِکَ التّورَاهُ وَالرّسُلُ اَنْتُ النّبِی الّذِی کُنّا نَحْبِرُهُ وَبَشَرَتُنَا بِکَ التّورَاهُ وَالرّسُلُ اَبَ وَهُ بَی اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

### وہ مجزات جو دفد بنواشعر کی آمدیر ظاہر ہوئے

ابن سعد و بینی جمها اللہ نے حضرت انس اللہ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جوتم سے زیادہ نرم دل ہیں پھر اشعری آئے اوران میں حضرت ابوموی اشعری ﷺ تھے۔

عبدالرزاق دعمۃ الدعلیہ نے کہا کہ ہم ہے معمر دعمۃ الدعلیہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے سحابہ میں ایک دن تشریف فرہا تھے۔ آپ نے فرمایا اے خدا کشتی والوں کو نجات دے۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا اب کشتی گر داب سے نکل گئی ہے پھر جب وہ کشتی والے مدینہ کے قریب پنچے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگ آرہے ہیں اوران کو ایک مردصالح لا رہا ہے۔

راوی نے کہا کہ وہ لوگ جو کشتی میں تھے وہ اشعری تھے اور جو ان کو لا رہاتھا وہ عمر و بن انجمق خزائی پھے تھے۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فر ملاتم لوگ کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ زبید سے حضور ﷺ نے فر ملا۔ اللہ زبید میں برکت دے۔ لوکوں نے عرض کیا۔ رمع میں بھی برکت ہو۔ حضور ﷺ نے فر ملا اللہ زبید میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ رمع میں برکت ہو۔ حضور ﷺ نے تیسری مرتبہ میں فر ملا رمع میں بھی برکت دے۔ اسے بیٹی وجہ دانھیے نے روایت کیا۔

ائن سعد دمرہ الله علیہ نے عیاض اشعری سے آیت کریمہ "فَسَوُف یَانِیَ اللهُ بِفَوْمٍ یُجِنُّهُمْ وَیُجِنُّوْنَهُ" (مترب الله ظلاری لوکن کولائ کا بنی الله ظلا محیب دکتا ہے وروہ الله ظلا کوجیب دیجے جیں۔) کی تفسیر میں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجی کریم ﷺ نے فر مایا وہ لوگ یہی ہیں لیمنی ابوموی

اشعریﷺوغیرہ۔

# عبدالرحمٰن بن ابي عقبل كي آمد برحضور على كالمجزه

بیتی وجہ دھیے نے عبد الرحمٰن بن الی عقیل کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے کی طرف ایک وفد میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ جب ہم پنچے تو ہم نے دروازے کو دستک دی۔ اس وقت ہماری حالت سیتھی کہ جس کے پاس ہم آئے تھے۔ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ بغض وغصہ کی شخص پر نہ تھا اور جب ہم وہاں سے نظے تو ہماری بیہ حالت ہوگئی تھی کہ ہمارے نزدیک اس شخص سے زیادہ مجبوب لوگوں میں کوئی دوسرانہ تھا۔

### ماعز بن ما لکﷺ کی بارگاہِ رسالت میں حاضری

جیمتی دمی الدعیہ نے جعد بن عبد الرحمٰن بن ماعز کے سے روایت کی کہ حضرت ماعز کے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے نے ان کے لئے ایک تحریر ککھی کہ 'ماعز کھا پی قوم میں سب سے آخر میں اسلام لائے اور ان پر کوئی گناہ نہ کر سے گا گر ماعز کا اپنا ہاتھ اور اس پر انہوں نے حضور کے بیعت کی۔

### مزینہ کے وفد کی آمدیرِ اعجاز مصطفیٰ ﷺ

لام احمد وطبرانی اور بہتی جہم اللہ نے متعدد سندوں کے ساتھ نعمان بن مقرن رہے ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ میں جا رسومزینہ جمینہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ہم کواپنے دین کی دعوت دی۔ پھر فر مایا اے ٹمر ﷺ! ان کو زادراہ دو۔ حضرت ٹمر ﷺ نے عرض کیا کہ میر ہے یا س بہت تھوڑی تھجوریں ہیں۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جاؤ آئیں زادراہ دوتو انہوں نے بالا خانے کا کمرہ کھولا۔ میں نے دیکھا کھوروں کا اتنا ڈھیر تھا جتنا بیٹا ہوا اونٹ ہونا ہے پھر انہوں نے ہم چارسوسواروں کو اس میں سے زلوراہ دیا۔حضرت نعمان ﷺ فرماتے ہیں سب سے آخر میں لینے والا میں تھا۔ اس وقت جب میں نے اس ڈھیر کی طرف نظر ڈالی تو وہ ڈھیر اتنا کا اتنا ہی تھا۔کویا اس میں کی ایک کھجور بھی ہم نے کم ہوئی نہ دیکھی۔

لام احمدوطبر انی اور ابونعیم رحم اللہ نے دکین بن سعید وقد اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چارسوں وار کہا کہ ہم چارسوسوار بارگاور سالت میں حاضر ہوئے اور ہم نے رائے میں کھانے کے لئے حضور ﷺ سے استدعا کی۔ آپ نے فر ملاء۔ اس ہم جاؤ انہیں راستہ کا تو شد دو اور انہیں کھلاؤ۔ اس پر انہوں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ ملی اللہ علی وسلم !میرے پاس اس سے زیادہ تھجوری نہیں ہیں کہ میں اپنے ہی گھر والوں کو کھلا سکوں۔اس وقت حضرت ابو بکر ﷺ نے فر ملا اے تمر ﷺ رسول اللہ ﷺ کا تھم سنو اوراس کی اطاعت کرو۔

حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ میں تمع و طاعت کرنا ہوں پھر حضرت عمر ﷺ روانہ ہوئے اور گھر کے بالا خانے پر آئے اور لوگوں سے فر مایا۔ آئے لے لو ۔ تو ان میں سے ہرایک نے جتنا چاہا اس میں سے لے لیا۔ اس کے بعد میں اس طرف چاہ اور میں ان لوگوں میں سے لینے والا آخری شخص تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس ڈامیر میں سے کویا ایک مجبور بھی کم نہ ہوئی تھی۔ وفد بنی تھیم اور اعجاز مصطفوی ﷺ

الرشاطی رعمۃ الدعلیہ نے ابوعبیدہ ﷺ روایت کی کہ آعس بن سلمہ بی تھیم کے وفد میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہونے گئے تو حضور ﷺ نے ان کو تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہونے گئے تو حضور ﷺ نے ان کو تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہونے گئے تو حضور ﷺ نے اواب دبن اقدس یا کلی کا یانی ڈالا تھا۔

اورفر ملا اسے بی تحیم کے باس لے جاؤ اور مشکیزہ کے بانی کو اپنی مسجد میں جھڑک دو۔ اس وقت اپنے سروں کو اونچا رکھنا جا ہے۔اس لئے کہ اللہ رکھنا نے آئیں اونچا کیا ہے۔ راوی کابیان ہے کہ ان لوکوں میں سے نہو کسی نے مسیلمہ کذاب کی پیروی کی اور نہ ان

#### میں ہے کوئی بھی خارجی بنا۔

### بارگاهِ نبوی ﷺ میں دفیہ شیبان کو ہاریا بی

ان سعد رحمۃ الدعلیہ بنت مخر مہ دی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں شیبان کے وفد کے ساتھ رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئی۔اس وقت حضور کے اپنے دست مبارک سے احتیا کے تشریف فرما تھے۔ جب میں نے رسول اللہ کے کونشست میں خشوع کی حالت میں دیکھا تو میرا جوڑ جوڑ لرزنے اور کا بچنے لگا۔اس وقت کسی صحابی شے نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ملک ویک ایے مسکینہ عورت کانپ رہی ہے۔

اس پررسول اللہ ﷺ نے فر مایا اور آپ نے مجھے دیکھا نہ تھا چونکہ میں آپ کے پس پشت تھی۔ یَا مِسْکِیْنَهُ عَلَیْکَ السَّکِیْنَهُ اے مسکیعہ اپنے آپ کو تا او میں رکھ۔ جب حضور ﷺ نے یہ فر مایا تو میری وہ کیفیت فوراً جاتی رہی اور میر ے دل سے رعب وخوف نکل گیا۔

### زمل عذری ﷺ کی حاضری دربار رسالت ﷺ میں

ائن سعد دیمة الدعلیہ نے ''طبقات'' میں اورابوسعد دیمة الدعلیہ نے ''شرف المصطفیٰ'' میں مذلح بن مقداد بن زل بن عمر وعذری الله سے انہوں نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں زل بن عمر وعذری کے کاوفد حاضر ہوا اور اس نے اپنے بت سے جوسنا تھا۔حضور کے بیان کیا۔حضور کے نے فر ملا وہ جن مسلمان تھا۔ یہ بات بن کرزل مسلمان ہوگیا۔

## نجران کے وفید کی آمدیر معجز ہ کاظہور

این اسحاق و بیبتی اورطرانی دیم اللہ نے "اوسط" میں کرز بن علقہ کے پاس آیا۔ ان انہوں نے کہا کہ نجران کے فساری کاوفد سات افراد پر مشتل رسول اللہ کے کی پاس آیا۔ ان میں ابوحار شد بن علقہ فساری کا عالم بھی تھا۔ یہ ان کا بیشوا تھا۔ شاہان روم اس کی عزت کرتے اسے مال کیٹر دیتے۔ اس کی خدمت کرتے اور اس کوئی کنیسے بنا کے دیئے سے اور جب وہ ان کے پاس جانا تو وہ اس کا بہت امر ام کرتے چونکہ وہ ان کے دین میں خوب ریاضت و اجتہا دکرنا تھا۔ جب فساری نے اسے رسول اللہ کے کی طرف بھیجا تو ابو حار شائے نچر پر سوار ہوا اور اس کا بھائی کرز بن علقہ اس کے ساتھ سفر میں چا۔ جب ابوحار شد کے خچر نے ٹھوکر کھائی تو کرز نے نبی کریم کے کو بدوعا دی ۔ اس پر ابوحار شد نے نبی کریم کے کو بدوعا دی۔ اس پر ابوحار شد نے اس سے کہا کہ آئیس بدوعا نہ دے بلکہ تو بلاک ہو۔ کرز نے کہا اے بھائی کس دی۔ اس پر ابوحار شد نے کہا اے بھائی کس

ابوحار شدنے کہا کہ یہ وی نی ہیں جن کی تشریف آوری کا ہم سب انظار کر رہے تھے۔

کرزے نے اس سے کہا کہ آگرتم ایسای جانتے ہوتو قبول اسلام میں پھر کیا چیز تہہمیں مانع ہے؟

ابوحار شدنے کہا کہ وہ چیز جو نصار کی ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ نصار کی ہمار ااعز از کرتے ہیں اور ہمیں مال کثیر دیے ہیں اور ہماری تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اب نصار کی نے ان کا انکار کیا۔

اور ان کے خلاف روش اختیار کر رکھی ہے۔ اس صورت میں اگر ہم ان کی اطاعت کریں تو جو پچھے انہوں نے ہمیں دیا وہ سب ہم سے چھین لیس گے۔ کرزنے اپنے بھائی کی یہ تمام ہا تیں دل میں مختوظ کرلیں یہاں تک کہ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کرلیا۔

اس روایت کو این سعد دمیہ الدعلیہ نے دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ بلکہ تو بلاک ہوتو ایسے شخص کو ہراکہتا ہے جورسولوں میں سے ہے اور وہ نبی ہے جس کی بٹارت حضرت میسلی الکی نے دی ہے اور وہ نبی ہے جس کی صفت یقیناتو ریت میں ہے۔ کرزی نے کہا کہ پھرتمہیں اس کا دین قبول کر لینے میں کون تی چیز مانع ہے؟

اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان فساری کے احسانات و اعزاز و اکرام اور آخر تک روایت بیان کی۔ بین کر اس کے بھائی نے تشم کھائی کہوہ اپنے سرکے بالوں کو درست نہ کرے گا۔ جب تک کہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ پر ایمان نہ لائے اور اسے بیٹی وجہ اشعابہ نے بھی بطر پی سعید بن عمر وجہ اشعابہ انہوں نے اپنے والدسے انہوں نے ان کے داداسے روایت کی ہے۔ درمیان میں وہ حدیث طویل ہے اور اسے ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے بطر پی محمد بن منکد روحۃ الدعلیہ اپنے والدسے انہوں نے ان کے داداسے اس کی مثل روایت کی ہے۔

#### حضور ﷺ کاعزم ملاعنت

بخاری دم الدعلیہ نے حذیفہ بن بمان اللہ سے روایت کی کہ سیداور ما قب دونوں رسول اللہ اللہ کے باس آئے۔ حضور کے نے ان کے ساتھ ملا محت (احت) کا ارادہ فر مایا۔ اس پر دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ حضور کے ساتھ ملا محت نہ کرو۔ خدا کی تئم اگر حضور نبی میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ حضور کے ساتھ ملا محت نہ کرو۔ خدا کی تئم اگر حضور نبی موئے تو نبی کی ملا محت ہمیں فلاح نہ دے گی اور اس کے بعد ہماری نسل ہی فنا ہو جائے گی ۔ ان لوکوں نے عرض کیا۔ آپ جوجا بیں گے ہم آپ کودیں گے۔

مسلم دمة الشطیر نے مغیرہ بن شعبہ کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے مخیرہ انہوں نے کہا کہ میں بتاؤ کہتم لوگ 'آیا اُختَ هَارُوُن '' کیا پڑھتے ہو حالانکہ حضرت موی الفی اور حضرت عیسی الفی کے درمیان جتنا فاصلہ گزرا ہے تم جانے ہی ہو؟ جب میں نبی کریم کے دربار میں واپس آیا تو میں نے ان کی بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا تم جب میں نبی کریم کے دربار میں واپس آیا تو میں نے ان کی بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہ بتا دیا کہ پہلے لوگ اپنے پہلے انہا ، وسلحاء کے ناموں پر اپنانا م رکھتے ہیں۔

ابونعیم دم و النظیم نام این عباس کے سے روایت کی کہنج ان کا وفد آیا تو مباہلہ کی آئے کریمہ بازل ہوئی۔ اس پر انہوں نے تین دن کی مہلت مانگی اور وہ لوگ بنی قریظہ اور نی نفیر کے یہود کے باس گئے اور ان سے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ان سے سلح کرلو اور ملاعنت نہ کرو کیونکہ بیروی نبی جن کی صفت ہم تو ریت و انجیل میں باتے ہیں تو انہوں نے دو ہزار پوٹناک پرسلح کرلی۔

ابونعیم رعمۃ الشعلیہ نے قنادہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے بیان فر ملیا: بخر ان پر عذاب نا زل ہو چکا تھا اور اگر وہ مباہلہ کرتے تو روئے زمین سے ان کی بخ کئی ہو جاتی۔

لام احمد والوقیم رحما اللہ نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ابوجہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد کھے کو کعبہ کے یاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں ضرور ان کی گردن کچل دوں گا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فر ملا اگر وہ ایسا کرنا تو ظاہر طور پر فرشتے اے بکڑیلتے اور اگریہود موت کی تمنا کرتے تو وہ یقیناً سب مر جاتے اور اگر نصار کی رسول اللہ ﷺ ہے مبللہ کرنے نکتے تو جب وہ لوٹے تو یقیناً نہ وہ مال یاتے نہ اولا دیاتے۔

خطیب دمیة النظیہ نے ''العنی والمفتر ق' میں مجبول سند کے ساتھ بطریق قیس بن رقع دمیۃ النظیہ شردل بن قبات کعبی دمیۃ النظیہ سے روایت کی چونکہ وہ نجران کے وفد میں شامل تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ملی النظیہ ولم ایمیر سے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں طبابت کا پیشہ کرنا ہوں تو میر سے لئے کیا چیز حاول ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ رکوں کی نصد اور ناگزیر حالات میں پرنشتر سے جراحت حاول ہے اور دواہیں شہرم کو استعمال نہ کرنا اور سسناء مطب میں لازم کرلیما اور کی کا اس کے مرض کو نہ پہنےان او۔

اس نے حضور ﷺ کے دونوں گھٹنوں کو بوسہ دے کرعرض کیا۔ تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ طب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

ابن الى الدنيا دمة الدعلہ اور ابن عساكر دعة الدعله في سے روايت كى۔ انہوں في كہا كہ حضرت مر بھي نے نبى كريم كال كے زمانه اقدى ميں كھوڑے پر سوارى كى تو ان كى عبا كے خيا كہ حضرت مر بھی نے ان كى عبا كے فيات كى عبا كے فيات كى ران ميں ايك كل دي ان كى ران ميں ايك كل ديكھا۔ اسے دكھے كر اس نفر انى نے كہا كہ بيروى شخص ہے جس كى صفت اپنى كمابوں ميں باتے ہيں كہ وہ جميں مارے گھروں سے نکالے گا۔

## وه مجزه جووفدِ جرش کی آمدیر ظاہر ہوا

بیتی وابوتیم جہا اللہ نے ابن اسحاق وجہ اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نی اسد کے وفد میں صرد بن عبد اللہ اسدی ہے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ ہے نے ان کوان کی قوم کے مسلمانوں پر امیر مقرر فر ملا اور انہیں تکم دیا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرکوں سے جہاد کرو جو تہار ہے قرب و جوار میں ہیں تو وہ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جرش میں از ساور تقریباً ایک ماہ تک ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعدوہ ان سے منہ پھیر کر چل دیئے۔ یہاں تک کہ جب وہ ان کے بہاؤ کر بھاگ نظے ہیں جب وہ ان کے بہاؤ کشر تک پنچ تو الل جرش نے گمان کیا کہ یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ نظے ہیں تو اہل جرش ان کے بھاقت میں نگل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ جب صرد اور ان کے ساتھی مسلمانوں نے ان کو یالیا تو وہ ان پر بہت پڑے اور خوب شدید جنگ کی اور اہل جرش نے اپنے مسلمانوں نے ان کو یالیا تو وہ ان پر بہت پڑے اور خوب شدید جنگ کی اور اہل جرش نے اپنے مسلمانوں نے ان کو یالیا تو وہ ان پر بہت پڑے اور خوب شدید جنگ کی اور اہل جرش نے اپنے مسلمانوں نے ان کو یالیا تو وہ ان پر بہت پڑے اور خوب شدید جنگ کی اور اہل جرش نے اپنے مسلمانوں نے ان کو یالیا تو وہ ان پر بہت پڑے اور خوب شدید جنگ کی اور اہل جرش نے اپنے ا

دوآ دمیوں کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج رکھا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے اور خوفز دہ ادھر ادھر دیکھتے آئے ۔اس وقت رسول اللہ ﷺ افطار کے بعدرات کا طعام ملاحظہ فر مارہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کس علاقے میں کشر ہے؟

> ان دونوں جرشیوں نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں کشرنام کا ایک بہا ڑ ہے۔ اس پر حضور ﷺ نے فر ملا: وہ بہاڑ کشر نہیں ہے بلکہ شکر ہے۔ ان دونوں نے یو چھا اس کا کیا ہوا؟

حضور ﷺ نے فر ملا : اللہ ﷺ کی قربانی کے اونٹ اس پہاڑ کے زدیک اس وقت ذرکے اور ﷺ کے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں جرشی حضرت ابوبکر ﷺ اور حضرت عثان ﷺ کے باس آ کے بیٹھ گئے اور ان دونوں کوفر ملا تمباری قوم کے مارے جانے کی فیر بتارہ ہیں اور تم سجھتے ہی نہیں لبذاتم اٹھو اور حضور ﷺ سے استدعا کرو کہ وہ اللہ ﷺ سے دعا کریں تا کہ تمباری قوم سے خدا کاعذاب دور ہوتو وہ دونوں اٹھے اور حضور ﷺ کے قریب آ کر حضور ﷺ سے اس کی استدعا کرنے گئے۔ اس پر حضور ﷺ نے فر ملا۔

اے خدا! ان لوگوں سے اپنا عذاب دور کرد ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں رسول اللہ ﷺ
کے دربار سے اٹھ کر اپنی قوم کی طرف روانہ ہوگئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس حال میں پایا جو صر دبن عبداللہ کے ہاتھ سے آئیں اس دن پہنچا تھا اور بیروی دن تھا جس دن رسول اللہ ﷺ نے مر دبن عبداللہ کے ہاتھ سے آئیں اس دن پہنچا تھا اور اس کھڑی حضور ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ مدینہ میں فرمایا تھا۔ اس کے بعد جرش کے لوگ وفد لے کرآئے اور مسلمان ہوئے۔

# بعض ديگرونو د کی آمد برظهورِ مجزات

بیتی دم الدعید نے معاویہ بن حیدہ اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ اللہ علی رسول اللہ اللہ علی من عاصر ہوا اور جب میں آپ کے حضور پہنچا تو آپ نے فر مایا۔ سنو! میں نے اللہ رہے ہے دعا کی تھی کہ وہ تم پر ایسی تحط سالی مسلط کر کے میری مدد فر مائے جس سے تم پناہ مانگئے لگو اور تمہارے دلول میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔

اس پر معاویہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کرکے کہا کہ میں نے بھی ایسی ایس سے اس اٹھا رکھی تھی کہ نہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور نہ آپ کا اتباع کروں گا اور قبط سالی مجھے ہر اہر اذیت پہنچاتی رہی اور میرے دل میں ہر اہر رعب وخوف طاری رہا۔ یہاں تک کہ اب میں آپ

کے حضورا کے کھڑا ہوگیا۔

انن سعد رعمۃ ملاعلیہ نے زال بن عمر و جذامی کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ فروہ بن عمر و جذامی کے سرزمین بلقاء میں عمان پر روم کی جانب سے حاکم مقررتھا اور اس نے اسلام قبول کر کے رسول اللہ کے کو اپنے اسلام کی خبر خط کے ذرامیعہ بھیجے دی تھی۔ جب شاہ روم کوفروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع فی تو اس نے اس کو بلا کر کہا کہ تو اپنے دین سے بھر جاہم تجھے حکومت دے دیں گے۔

#### وند بی فزاره اور مجزه نبی ﷺ

این سعد و بیتی جما اللہ نے او بڑن میں بند السعد کی کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے رہیں ہیں غزوہ جوک سے والی تشریف لائے تو بنی فزارہ کے انہیں آ دمیوں کا وفد آیا۔ ان بیس سے ایک نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ دیم ا بمارے شہر تحط میں گھرے ہیں۔ ہمارے با نات ختک ہوگئے اور گھر والے بیاسے ہیں۔ آپ ہمارے لئے اللہ دی مرد نا کہ بیائے اللہ دی اللہ دیائے اللہ دی اللہ دیائے دعا کہ بی تو نہی کریم کی منبر پر جلوہ افر وز ہوئے اور دعا کی کہ اس آپ ہمارے لئے اللہ دی اللہ دیائے دعا کہ بی اس میں در ایک در اسے اپنی رحمت کی بیلا اسے خدا دی ایک در ایک و نا بل فیر آ بل دے۔ مردہ زمینوں کو زیم و کر دے۔ اسے خدا مربز شاداب کے بعد دیگر سے وائع و عامل فیر آ بل نفح دینے والی نقصان سے پاک بارش ہر سا دے۔ اسے خدا بید کے بعد دیگر سے وائع و عامل فیر آب کر اس میں بر ابوابا بدائن عبد الممند رکھی کو رسے اور کہا یارسول اللہ میں میں انہوں کہا کہوری کی سے دعا ور کہا یارسول اللہ میں اللہ میں میں ہوئے کہوں ہوئے دعا کی اسے خدا ہیں سیر اب کر بہاں تک کہ اولیا بہ بیاں حال میں ہر ہند کھڑ ہے ہوئے دعا کی اسے خدا ہیں میں ایول میں ٹھونے گے۔ الوابا بہ بیاں حال میں ہر ہند کھڑ ہے ہوئے کہوں نے آبان کو ندد یکھا۔ الوابا بہ بیاں حال میں ہر ہند کھڑ ہے ہوئے کہوں نے آبان کو ندد یکھا۔ الوابا بہ بیاں حال میں ہر ہند کھڑ ہے ہوئے کہوں نے آبان کو ندد یکھا۔

ابولبابہ ﷺ کِر کھڑے ہوئے وہ اپنے تہبند کوخرمن کی نالیوں میں ٹھونے ہوئے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہا ! موال بلاک ہوگئے اور راستے منقطع ہوگئے ۔ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لائے اور دعا کی۔ " اَللَّهُمَّ حَوَالِیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا' اَللَّهُمَّ عَلَی الْآ کَام وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْآوُدِيَةِ وَمَنَابَتِ الشَّجَرُ" اے خدا ہمارے شہر کے چاروں طرف ہرسے ہم پر نہ ہرسے۔اے خداوندی نالوں' وادیوں اور درختوں کی جڑوں پر ہرسے تو مدینہ منورہ سے آسان اس طرح حجیث گیا جیسے کپڑ انجیٹ جانا ہے۔

كعب بن مره ﷺ ميں

ابونعیم دیمة الشعلیہ نے کعب بن مرہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کدرسول اللہ کے نے مما کہ وہ اللہ کے انہوں نے کہا کدرسول اللہ کے اسم کی قوم پر بدوعا کی تو میں آپ کے باس آیا اور عرض کیا اللہ کے نے آپ کی مدوفر مائی اور آپ کو عطافر مایا اور آپ کی دعا قبول کی۔ بلاشہ آپ کی قوم بلاک ہوگئی۔ اب ان کے لئے اللہ کے نیاز کے نے اللہ کے نوعا کی کہ " اَللَّهُمَّ اسْقِفَا غَیْدُا مُرینَعًا 'طَبْقًا غَدُقًا عَاجِلا غَیْرَ دَائِثِ مَافِعًا غَیْرَ طَاوَ آپ نے یہ دعا کی کہ " اَللَّهُمَّ اسْقِفَا غَیْدُ الله کا حَدُدُ رَا کہ ہمارے لئے بارش ہوگئی۔ غَیْرَ طَاوَ کے ارش ہوگئی۔

وفدمره بن قیس کی حضورِ رسالت ﷺ میں باریا بی

ائن سعد والوقیم جما اللہ نے بطریق واقدی دعمۃ اللہ علیہ روایت کی کہ جھے سے عبد الرحمٰن بن ابر ائیم مری دعمۃ اللہ علیہ نے ان سے ان کے راویوں نے حدیث بیان کی۔ ان سب نے کہا کہ بی مرہ کا وفد رسول اللہ بھی خدمت میں آیا۔ جب کہ حضور ہے۔ جبری میں غزوہ تبوک سے والی تشریف لائے۔ رسول اللہ بھی نے دریا ہت فر مایا تمہارے علاقہ کا کیا حال ہے؟ ان لوکوں نے کہا کہ خدا کی تتم ہم لوگ قبط زدہ ہیں۔ اموال میں کو دانہیں ہے۔ آپ ہمارے لئے اللہ بھی سے دعا کہ حدا کی تم ہم لوگ قبط زدہ ہیں۔ اموال میں کو دانہیں ہے۔ آپ ہمارے لئے اللہ بھی سے دعا کہ کریں۔ اس پر رسول اللہ بھی نے دعا کی۔ " اَللّٰهُم اسْفِقِهُم الْغَیْتَ" وہ لوگ اپنے علاقہ کی جانب جب والیس گئو انہوں نے بایا کہ خاص ای دن بارش ہوئی۔ جس دن رسول اللہ بھی نے بانب جب والیس گئو انہوں نے بایا کہ خاص ای دن بارش ہوئی۔ جس دن رسول اللہ بھی نے ان کے لئے دعافر مائی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اس وقت آئے جب حضور بھی ججۃ الودائ کی تیاری میں مشغول تھے۔

انہوں نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علی وللم! جب ہم اپنے علاقے میں پہنچے تو ہم نے ای دن بارش کو برستا پایا ۔جس دن آپ نے مدیند منورہ میں دعا ما تگی تھی جس سے ہماری تھیتیاں سرسبز شاداب ہو گئیں اور ان پر ہر پندرہ دن کے بعد خوب بارش ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ بیٹھ کر چرتے ہیں اور ہماری بکریاں ہمارے گھروں میں ہی خوب سیر ہوجاتی ہیں۔ اب وہ جاتی ہیں اور پھر پھر اکر ہمارے گھرواپس آ جاتی ہیں۔ بیس کررسول اللہ ﷺ نے فرمایا: " اَلْحَمُدُ لِلْلَهِ الَّذِی هُوَ صَنَعَ ذَالِکَ"

#### وفد بني داراور حضور ﷺ كامتجزه

ابن سعد رعمة الدعليه في الطريق زهرى رعمة الدعلية عبيد الله بن عتبه الله عن روايت كى۔
انبول في كبا كر قبيله في داركا وفدرسول الله كال خدمت ميں تبوك سے واپسى كے بعد آيا اور وہ
دس آ دى تنے۔ ان ميں تميم دارى جي تنے۔ وہ سب مسلمان ہوئے۔ اس وقت تميم دارى
في في عرض كيا۔ يارسول الله صلى الله علي والم!

ہمارے ہمایہ الل روم ہیں۔ ان کے دوگاؤں ہیں ایک کا نام جری ہے اور دوسرے کانام
ہیت بیون ہے۔ اب اگر اللہ ﷺ آپ کو ملک شام فتح کراد ہے تو ان دونوں گاؤں کو ہمیں عطافر ما
دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فر ملاوہ دونوں تمہارے لئے ہیں اور اس بارے میں ایک تحریر لکھ کر عطافر ما
دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیت ہے مند آرائے خلافت ہوئے تو آپ نے وہ ان کو عطافر ما دیئے۔
مسلم رحمۃ اللہ ہیں کہ مسلم رحمۃ اللہ ہیں کہ دوہ بیان کرتی ہیں کہ
رسول اللہ ہی کی بارگاہ میں تمیم داری ہوائے۔ انہوں نے حضور کی ہے عرض کیا وہ دریا
میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی کشتی بھٹک گئی اور اس نے ایک جزیرے میں لاڈ الاتو وہ کشتی سے باہر
الرکے بانی کی تاش میں چل دیئے۔ انہیں ایک آ دی ملا جو اپنے پاؤں کو سمیٹ کرچل رہا تھا۔
انہوں نے پوچھاکون ہے؟

اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جزیر ہے کی بابت کچھ بتا۔اس نے کہا کہ میں کچھ نہ بتاؤں گائم خود پھر کرمعلوم کرلوتو وہ اس جزیر ہے میں داخل ہوئے۔و ہاں ایک شخص کومقید دیکھا۔ اس نے پوچھاتم کون ہو؟

ہم نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔

اس نے پوچھا اس نبی کا کیا حال ہے جوتم میں مبعوث ہوا ہے۔ہم نے کہا کہ ہم سب لوگ ان پر ایمان لا کر ان کی تقید اپن کر کے ان کا اتباع کر رہے ہیں۔

اس نے کہا کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے۔اس نے پوچھا مجھے چشمہ زعر کی بابت بتاؤ؟ کہ

اس کا کیا ہوا۔

ہم نے اس کی بابت بتایا تو وہ بیری کراتنا اچھلا کے قریب تھادیوارے باہر نکل جائے۔ پھر اس نے پوچھانخل جیسان کا کیا ہوا کیا وہ پچل دیتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں وہ پچل دیتا ہے تو وہ پھر پہلے کی مانندا چھلا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر مجھے نکنے کی اجازت کی جائے تو میں تمام روئے زمین

کا چکر لگاؤں بجز طیبہ کے۔راوی حدیث فاطمہ دہنی ملاعتها بتاتی ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے ان سے فر ملا۔ بیسار اواقعہ لوکوں کو بتا دو اور فر مایا بیشہر طیبہ ہے اور وہ د جال ہے۔

حارث بن عبد كلال حميري 🐗 بارگاه رسالت ﷺ ميں

ہداتی ورد الدیاری اللہ اللہ اللہ اللہ میں فرایا کہ حارث بن عبد کلال تمیری کی کی کے باد شاہوں میں سے تھے۔ وہ نی کریم کی کی بارگاہ میں آئے۔ مدینہ طیبہ میں ان کے داخل ہونے سے پہلے حضور کی نے فرایا۔ اس رائے سے ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے جو کریم الجدین اور میں گائے الذین کے بہر حارث کی آئے اور اسلام لائے اور حضور کی نے ان سے معافقہ کیا اور ان کے لئے اپنی جا در مبارک بچائی۔

وفد بنی البیکا و حضور ﷺ کی خدمت میں

این سعد این شامین اور نابت رمیم الله نے ''الدلائل'' میں بطریق جعد بن عبد الله بن بکائی' دعمة الله علیه ان کے والدے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ بنی البکاء کا وفد رسول الله ﷺ کی خدمت میں ہے جمری میں آیا۔ بیتین افر او تنے۔معاویہ بن ثور اور ان کے بیٹے بشر اور نجے بن عبد اللہ اور ان کے ساتھ عمر وغلام تنے۔

معاویہ ﷺ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ملی دلا ہیں آپ کے لمس کی ہرکت چاہتا ہوں۔ آپ میرے بیٹے بشر کے چیرے پر دست اقدی پھیر دیجئے تو رسول اللہ ﷺ نے بشر ﷺ کے چیرے پر دست مبارک پھیرا اور انہیں خاکشری بھیڑیں عطا فرما نیں اور ان پر دعائے پرکت فرمائی جعد ﷺ راوی نے کہا کہ بنی البکاء پر اکثر تحط سالی ہوتی تھی لیکن ان کو تحط سالی کی کوئی مصیبت نہ ہوتی تھی لیکن ان کو تحط سالی کی کوئی مصیبت نہ ہوتی تھی۔ تحمہ بن بشر بن معاویہ ﷺ نے اس سلسلے میں کہا۔

وَابِيَ الَّذِى مَسَعَ الرَّسُولُ بِرَاْسِهٖ وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ

عُضُرًا نَوَاجِلَ لَسُنَ بِاللَّجُبَاتِ وَيَعُودُ ذَاكَ الْمِلاءُ بِالْغَدَوَاتِ وَعَلَيْهِ مِنِّى مَاحَيْتُ صَلابِيُ أَعُطَاهُ آخُمَدُ إِذَا آتَاهُ آغَنُزًا يَمُلَّانِ وَفُدَالُحَيِّ كُلَّ عَشِيَّتَهِ بُورِكُنَ مِنُ مَنْحِ وَبُورِكَ مَانَحُا

میراباب وہ ہے جس کے سر پر رسول اللہ کے دست مبارک پھیر کر ان کے لئے خیرورکت کی دعا کی اور حضور کے ان کو خاکستری رنگ کی بھیڑی معافر مائیں جو کم دودھ والی نہتھیں۔ جب وہ آتے وہ بھیڑی تب تبیلہ میں آنے والوں کے برتن کو رات کے وقت دودھ سے بحر دیتی تھیں اور جبح کو پھر اتنا می دودھ دیتی تھیں۔وہ بھیڑی دودھ میں برکت والی تھیں اور برکت دینے والا کتنابا برکت تھا۔اس کے اوپر میری طرف سے جب تک میں زندہ ہوں میر ادرودوسلام ہو۔

بخاری دمة الدعید فی ارتخ " میں اور بغوی وائن مندہ دیما الد نے "الصحابہ" میں بطریق صاعد بن العلاین بشران دمة الدعید کے والد سے انہوں نے ان کے دادا بشرین معاویہ اللہ سے روایت کی کہ وہ اپنے والد معاویہ بن تور دخی الد عند کے ساتھ رسول اللہ کی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کے نے ان کے سریر دست مبارک پھیرا اور ان کے لئے دعا کی تو ان کا چرہ حضور کی کے دست مبارک پھیر نے کی وجہ سے فرہ (جاء) کی ما نند چیکنے لگا اور وہ جس بیار پر ہاتھ پھیر تے کے دہت مبارک پھیر نے کے دہت مبارک پھیر نے کے دہت مبارک پھیر نے کی وجہ سے فرہ (جاء) کی ما نند چیکنے لگا اور وہ جس بیار پر ہاتھ پھیر تے سے وہ تندرست ہو جانا تھا۔

#### وفدتجيب کی باريانی اورظهور معجزه

انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جیسا ٹافع بچہ اب تک نہ دیکھا۔اللہ ﷺ جو دیتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے۔رسول اللہ ﷺ نے فر ملا میں آو قع رکھتا ہوں کہ وہ تمام احوال میں کال ہو کرم ہے گا۔

#### وفىدسلامان بارگاه نبوی ﷺ میں

ابونعیم دممة الله علیہ نے بطر اپن واقدی دممة الله علیہ ان کے راویوں سے روایت کی کہ ماہ شوال ۱۰ اجری میں سلامان کا وفد آیا۔ نبی اکرم ﷺ نے ان سے فر مایا۔ تمہارے علاقہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ قط سالی ہے۔ آپ اللہ ﷺ سے دعا کیجئے کہ ہمارے علاقے میں بارش جھے

#### حَضُورِ ﷺ نے وَمَا كَل \_''اَسُقَهِمُ الْغَيْثَ فِيُ بِلاَدِهِمُ'''

انہوں نے عرض کیا یا نبی ملی الدعید وہلم! اپنا دست مبارک دعا کے لئے اٹھائے کیونکہ اس سے بارش کی کثرت ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے۔ حضور کے نے اس پرتبہم فر مایا اور اپنے دست مبارک است بلند فرمائے کہ آپ کے بغل شریف کی سفیدی نظر آگئی پھر جب وہ لوٹ کر اپنے علاقے میں پہنچ تو آبیس معلوم ہوا کہ ای دن اور ای گھڑی بارش ہوئی جس دن اور جس گھڑی میں رسول اللہ کے دعا فرمائی تھی۔

#### وفدمحارب كى آمداورظهور معجزات

# وفدجنات اورمجزه كاظهور

ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جنات کا اسلام لانا اور ان کے وفود اس طرح آتے ہے جس طرح کہ انسانوں کے تھے۔ وہ فوج درفوج اور تبیلہ پر تبیلہ مکہ محرمہ میں اور بعد ہجرت مدینہ طیبہ میں آتے رہے۔

چنانچہ ابونعیم دممۃ ملاعلیہ نے بطر اپن عمر و بن غیلان ثقفی دممۃ الدعلیہ ٔ حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ امل صفہ کے ہر ایک شخص کووہ شخص لے گیا جورات کا کھانا کھلایا کرنا تھا گروہ مجھے نہ لے کر گیا۔

رسول الله ﷺ مجمع حضرت ام المومنين ام سلمد دخي الدعنها كے جر و ميں لے كئے -اس كے

بعد مجھے صفور ﷺ لے کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ بقیع الغرقد تشریف لائے اور صفور ﷺ نے اپنے عصائے مبارک سے ایک دائرہ تھی اور فر مایا اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور اس سے باہر نہ نگلا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں اور آپ تشریف لے گئے اور میں نخلتان کے درمیان میں صفور ﷺ و کیک میں واپس نہ آؤں اور آپ تشریف لے گئے اور میں نخلتان کے درمیان میں صفور ﷺ و کیک میں انداز کر اٹھی تہ ہوا۔ پھر وہ پھٹ گیا۔ یہ دکھ کر میں نے دل میں کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے باس بینچنا جا ہے اور میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہوازن کے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فریب کیا ہے تا کہ وہ لوگ معاذ اللہ حضور ﷺ کر دیں اور میں نے سوچا مجھے آبادی کی طرف جانا جا ہے اور لوگوں کو مدد کے لئے بلانا جا ہے۔

پھر جھے یاد آیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو جھے تاکید فرمائی ہے کہ اس جگہ سے جہاں میں بیٹا ہوں میر ہے آنے تک باہر نہ تکلنا۔ پھر میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ اپنا عصائے مبارک مارکر فرمارے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو وہ لوگ بیٹھ گئے یہاں تک کہ شمج صادق نمودار ہونے کا وقت آگیا اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ رسول اللہ ﷺ یر کے یاس تشریف لے آئے اور فرمایا

یہ جنات کا وفد تھا۔ انہوں نے مجھ سے کھانے پینے اور زادراہ کے لئے مانگا۔ میں نے ان کو ہر وہ ہڈی جو پر انی ہو اور کو ہر اور مینگنیاں کھانے کے لئے بتائیں۔ تو یہ جنات جس ہڈی کو پائیں گے۔ جو کھانے کے لئے بتائیں۔ تو یہ جنات جس ہڈی کو وہ پائیں گے۔ جو کھانے کے دن اس پر تھا اور جس کو ہر یا مینگنی کو وہ اٹھا ئیں گے۔ جو کھانے کے دن اس پر تھا اور جس کو ہر یا مینگنی کو وہ اٹھا ئیں گے جے اس دن اسے کھایا گیا ہوگا۔

ابونعیم دعمة الشطیہ نے زبیر بن عوام ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں مجد نبوی شریف میں فجر کی نماز رسول اللہ ﷺ نے پڑھائی۔ جب حضور ﷺ نے رخ انور پھیراتو فر ملاتم میں سے کون ہے جوآج رات جنات کے وفد میں میر کے ساتھ جائے۔

میں حضور ﷺ کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ مدینہ کے تمام پہاڑ پیچے رہ گئے اورہم
چئیل کشادہ میدان میں پینچ گئے۔ اچا تک ہمیں لمبے لمبے قد کے لوگ نظر آئے کویا وہ درازی میں
نیزے کی مانند سے اور وہ اپنے تہبندول کو اپنے پاؤل کے درمیان اُرسے ہوئے سے ۔ جب میں
نے ان کو دیکھا تو شدت خوف سے لرزہ طاری ہوگیا یہاں تک کہ میرے پاؤل اپنے قابو میں نہ
ر ہے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچ تو رسول اللہ ﷺ نے میر ہے گرد دائرہ کھینچا اور جھ سے فرمایا اس
کے اندر بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھ گیا تو مجھ سے وہ تمام خوف جانا رہا جو اپنے دل میں پارہا تھا اور نہی
کریم ﷺ میرے اور ان کے درمیان تشریف لے گئے اور حضور ﷺ نے قرآن کریم کی تا وہ تک

اس کے بعد حضور ﷺ تشریف لائے اور مجھ سے فر مایا میر ہے ساتھ چلوتو میں حضور ﷺ کے ساتھ ہوا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ حضور ﷺ نے مجھ سے فر مایا کہ منہ پھیر کر دیکھو کہ ان میں سے کچھلوگ موجود ہیں؟

میں نے عرض کیا مجھے ہڑی سیائ نظر آتی ہے۔ پھر حضور ﷺ نے اپنا سرمبارک زمین پر جھکایا اور ہڈی کو کوہر سے لتھیڑ کر ان کی طرف مچینک دیا اور فرمایا۔ نہوں نے مجھ سے زادراہ مانگا تھا تو میں نے ان کے لئے ہڈی اور کوہر کو ان کی غذا قر اردیا۔

ابونعیم دمرہ الدعلیہ نے حضرت ابوہریہ ہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ گیا۔ حضور کے نے فر ملا میر ہے اشتیج کیلئے پھر ڈھونڈ کے لاؤ کور ہڈی اور کور نہ لانا۔
میں نے عرض کیا یارسول الڈسلی الدعلی والم اہڈی اور کور کی کیوں ممانعت فرماتے ہیں؟
حضور کے نے فرمایا بات سے ہے کہ علاقہ شام کے صبیبین کے جنات کاوفد میر ہے پاس
آیا اور وہ اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھ سے رائے کے لئے غذا کا سوال کیا۔ میں نے ان سے کہا
تم جس ہڈی اور کور کولو گے اس میں تمہارے لئے غذا اور گیا۔

ابونعیم دعمۃ الدعلیہ نے ابوسعید خدری کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر مایا لدینہ منورہ کے جنات کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی ہے اب جو کوئی ان جنات کا اثر کہیں دیکھے تو اسے چاہئے کہ تین دن تک اعلان کر ہے۔ تین دن کے بعد پھر اسے ظاہر ہوتو چاہئے کہ آل کر دے کیونکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ شیطان ہے۔

جن کو میں نے لونایا ہے 'یہ شیطان تھے اور میں نے بمشکل و اصرر ان دونوں کوتم سے جدا کر کے لونا یا ہے۔ جب تم رسول اللہ ﷺ کے حضور حاضر ہوتو آپ ﷺ سے میر اسلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں اپنی قوم کے صد قات جح کرنے میں مشغول ہوں۔ اگر وہ اس لائق ہوئے تو ہم انہیں آپ کی خدمت میں بھیجیں گے۔ جب وہ شخص مدینہ منورہ بھی کررسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور ﷺ کررسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور ﷺ میں این اللہ ﷺ کے۔ جب وہ شخص مدینہ منورہ بھی کے تنہا سفر کرنے سے مما نعت فرمادی۔

مسلمان جنات اورشرک جنات اپنامقد مدحضور کی خدمت میں لے کرآئے

ابوالین رور الدین العظمہ " میں اور ابولیم رور الدینے کثیر بن عبداللہ بن عمر و بن
عوف اللہ انہوں نے اپنے والدے آبوں نے ان کے داوا سے روایت کی کہ بابال بن حارث
نے نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ کے کے ساتھ مقام عرج میں اور جب میں حضور کے
کقریب پہنچاتو میں نے لوگوں کی تیز وطر ار اور جنگڑنے کی ایسی آ وازیں سیس کہ میں کی کی بات کو
بالکل نہ بچھ سکا اور نہ کی کو میں نے دیکھا۔ یہاں تک کہ نجی کریم کے تشریف لائے تو آپ تبسم فرما

آپ نے فر ملا میرے پاس مسلمان جنات اور شرک جنات اپنا مقدمہ لے کرآئے سے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں رہنے کی جگہ عنایت فر ما دیں تو میں نے مسلمان جنات کو الجلس میں اور شرک جنات کو الغور میں رہنے کا حکم دیا۔ کثیر دیمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ انجلس آباد مقام اور بہاڑوں کا نام ہے اور الغور بہاڑ اور دریا کے مابین جگہ کانام ہے اور کثیر دیمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں نے کی کونیس دیکھا کہ انجلس میں کوئی مصیبت بیٹی ہو گریے کہ وہ سلامت ہی رہا اور غور میں جے کوئی مصیبت بیٹی ہو گریے کہ وہ سلامت ہی رہا اور غور میں جے کوئی مصیبت بیٹی ہوگر ہے کہ وہ سلامت ہی رہا اور غور میں جے کوئی مصیبت بیٹی ہوگر ہے کہ وہ سلامت نہیں رہا۔

خطیب دمة الله علیہ نے "رواۃ ما لک" میں حضرت جاہر بن عبداللہ ہے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کھی تین باتیں ایسی دیکھی ہیں اگر آپ قرآن کریم نہ لاتے تو بھی میں یقیناً آپ پر ایمان لانا۔ایک میہ کہ صحرامیں ہم ایسی جگہ پنچے جس کے آگے راستہ بند تھا۔ نبی کریم کھے نے پانی لیا اور دو درختوں کوجد اجداد یکھا۔ نبی کریم کھے نے مجھ سے فر ملا۔

اے جاہر ان درختوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ دونوں باہم فل جاویں تو وہ دونوں درخت باہم فل جاوی تو وہ دونوں درخت باہم فل گئے۔ حتی کہ دونوں کی ایک جڑ معلوم ہونے گئی۔ رفع حاجت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے وضوکیا اور میں نے اس کی طرف سبقت کی اور میں دل میں سوچ رہاتھا کہ ممکن ہے کہ اللہ ﷺ خصے وہ شے دکھائے جوآپ کے شکم اقدی سے باہم آئی ہے اور میں اسے کھا اوں۔ جب میں

نے زمین کو دیکھا' صاف شفاف تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ نے آبدست نہیں کیا۔

آپ نے فرمایا ہاں لیکن ہم گروہ انہاء میں سے ہیں اور زمین کو بھم دیا گیا ہے کہ جو پکھے

بول وہراز کی متم ہمار ہے اجسام سے نکلے وہ اسے محفوظ کرلے۔ اس کے بعد وہ دونوں درخت اپنی

اپنی جگہ جدا ہو کر چلے گئے۔ دوسری ہات ہے کہ ہم سفر میں تھے کہ اچا تک کالے رنگ کا فرسانپ

سامنے آیا اور اس نے اپنا سرنجی کریم کے گئی مجارک پر رکھا اور حضور کے اپنا وہن اقد س

اس کے کان پر رکھا اور اس سے سرکوشی میں کلام فرمایا۔ اس کے بعد وہ ایسا خائب ہوا کہ کویا زمین

نے اسے نگل لیا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علی وسلم! ہم تو آپ کی اس حالت سے ڈر گئے

تھے۔ حضور کے نے فرمایا۔

یہ جنات کا قاصد تھا وہ ایک سورت کو بھول گئے تھے تو انہوں نے اسے میر ہے ہا س بھیجا تو بیس نے ان کو وہ سورت یا دکرادی۔ تیسری ہات یہ ہے کہ ہم ایک گاؤں میں پہنچ تو ہمارے ہا س وہاں کے پچھالوگ ایک ٹوبصورت تھی' کویا چیکتے جاند کا نکڑا ہے جس کو ہا دلوں نے چھپار کھا ہے۔ وہ لڑکی مجنونا نہتھی۔ اس کے گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی دالوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھیے نے دعا کی اور اس لڑکی پر جن سے ملی دائے تو رسول اللہ کھیے نے دعا کی اور اس لڑکی پر جن سے فر ملیا تھے پر انسوس ہے۔ میں مجمد (کھی) اللہ کھیے کا رسول ہوں تو اس کے باس سے دور ہو جا۔ تو وہ لڑکی فقاب اوڑھ کر پر دہ کرنے گئی اور صحت یاب ہو کر والی گئی۔

# خریم بن فاتک رہے کا آمد پر معجز نے کاظہور

طبر انی وابونیم اور ابن عساکر جما اللہ نے ابو ہریرہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ خریم بن فاتک کے نفرت عمر فاروق کے سے کہا کہ میں آپ کو اپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ سناؤں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھا' یہاں تک کہ رات جھا گئی اس وقت میں نے بلند آ واز سے کہا:" اَعُو ذُ بِعَزِیْزِ هلذَالُوَ الِدِی مِنْ سُفَهَاءِ فَوْمِهِ" میں اس وادی کے بادشاہ سے اس قوم کے بیوتوں سے بناہ مانگنا ہوں اوپا تک ہاتف نے مجھے ان شعروں میں جواب دیا۔

وَٱلْمُجِدِ وَالنَّعَمَاءِ وَالْاَفُضَالِ
وَوَجِدَ اللهُ وَلا تَبَال

عُذُ يَافَتٰى بِاللهِ ذِى الْجَلالِ وَاقْتَرِ ايَاتٍ مِّنَ الْاَنْفَالِ (اے جوان !عزت و ہزرگی اور فعمت و بخشش والے اللہ ﷺ سے بناہ ما نگ اور سورہُ انفال کی آیوں کو پڑھ اور اللہ ﷺ کوا کی مان اور کسی کا خوف نہ کر) بیآ وازین کر میں شدت خوف سے کا بینے لگا۔ جب مجھے سکون وقر ارآیا تو میں نے کہا۔

> يَايُّهَا الْهَاتِفُ مَا تَقُولُ! اَرُشَدَکَ اَمُ تَضُلِيُلُ بَيَّنَ لَنَا هَلَيْتَ مَاالسَّبِيُل

(اے ہا تف تو کیا کہنا جا ہتا ہے کیاتو مجھے اپی جانب سے سیدھارات بتانا ہے یا گمراہ کرنا ہے۔ ہمیں صاف صاف بتا کہ سیدھارات کیا ہے؟

بِيَثُرِبُ يَدُعُوُ اِلَى النَّجَاةِ

وَسُورِ بَعُدَ مُفَصَّلاَتِ

ا*ل پر ہاتف نے جواب دیا۔* ہلما رَسُولُ اللهِ ذُوالُخَیْرَاتِ جَاءَ بِیَاسِیْنُ وَحَامِیْمَاتِ

مُحَرِّمَاتِ وَ مُحَلِّلاَتٍ يَأْمُرُنَا بِالصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ

وَيَزَعُ النَّاسَ عَنِ الْهَنَاتِ لَيْنُهَى عَنِ الْمُنْكِرِ لَاالطَّاعَاتِ

وہ ہدایت ہے ہے کہ مدینہ میں صاحب خیرات رسول اللہ ﷺ تشریف فرما ہیں جو نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔وہ سورۂ لیلین' حامیمات اور سور مفسلات کے سوابہت می سورتیں لائے ہیں۔ حرام وحلال چیزوں کو بیان کر کے ہمیں نماز وروزہ کا تھم دیتے ہیں اوروہ بدکاری سے روکتے اور منکرات سے منع کرتے اور نیکی کا تھم دیتے ہیں۔

یہ اشعارین کر میں سوار ہوکر مدید منورہ آیا اور ای لحد مجد میں حاضر ہوگیا۔ حضرت او بکر صدیق ہیں دہشت میں دہشل کرے۔ ہمیں او بکر صدیق ہو جا ہے۔ پھر میں مجد میں دہشل ہواتو رسول اللہ ہمنی بر پرتشریف فرما خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ " مَامِنُ عَبُدٍ مُسَلِمٍ تَوَصَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ صَلَّى صَلَّوةً بِعَقَلِهَا وَيَحْفَظُهَا اِلَّادَ خَلَ الْحَبَّةً " کوئی مسلمان ایا نہیں ہے جس نے اچھی صَلَّی صَلَّوةً بِعَقَلِهَا وَیَحْفَظُهَا اِلَّادَ خَلَ الْحَبَّةً " کوئی مسلمان ایا نہیں ہے جس نے اچھی طرح وضوکیا اور خوب بجھ کر اس نے نما زیڑھی اور اس کے اوقات کو محفوظ رکھا گریہ کہ اللہ کے اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ واقعہ من کر حضرت عمر فاروق اعظم کے نے فر مایا اس واقعہ کا کوئی سینی شاہد میرے یاس لاؤتو اس کی شہادت حضرت عمر فاروق اعظم کے نے فر مایا اس واقعہ کا کوئی سینی شاہد میرے یاس لاؤتو اس کی شہادت حضرت عمان کے دی۔

اس روایت کوائن عسا کر رعمة الدعلیانے دوسری سند کے ساتھ قیس بن رہے اسدی دعمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہا کہ نزیم ﷺ نے بیان کیا چر اس کی مثل روایت بیان کی اور شعروں کے بعد اتنا

زیادہ ہے کہ پھر میں نے ہاتف سے پوچھا۔ اللہ ریجائے پر رحمت فرمائے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عمر و بن اٹال ہوں اور میں نجد کے مسلمان جنات پر حاکم ہوں اور تیرے اونوں کی میں اس وقت تک نگہبانی کروں گا جب تک تو مدینہ منورہ سے اپنے گھر واپس نہ آئے۔ اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوگیا۔

راہ میں مجھے ایک شخص ملا اس نے کہا کہ رسول اللہ ہے تہیں اسلام کے بعد فرماتے ہیں کہ تہارے مسلمان ہونے کی فہر مجھے ل چک ہے میں نے اس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابوذر ہوں۔ پھر میں مجد میں وافل ہواتو رسول اللہ ہے منبر پرتشریف فرما خطبہ دے رہے تھے اور میں نے حق کی شہادت دی اور میں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی ملہ علی والم امیرے ان صاحب کو اللہ ہے تہ اے فیر دے۔ حضور کے نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ اس شخص نے تمہارے اونٹ تمہارے گھرواوں کے باس پہنچا دئے۔

اس روایت کوطرانی و این عساکر جمها دائد نے بھی خریم ہے ہے دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ میں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ما لک بن ما لک جن ہوں۔ مجھے رسول اللہ کے نے نجد کے جنات پرحا کم مقرر کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کاش کہ کوئی شخص ہونا جو میر سے اونوں کو میر سے گھر پہنچا دیا تو میں حضور کے باس جا کرمسلمان ہونا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اونوں کو تبہارے گھر پہنچا دوں گا۔ پھر میں ان اونوں میں سے ایک اون پر سوار ہوا اور چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کھی نیم پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں۔ برسوار ہوا اور چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کھی نیم پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں۔ جب حضور کے نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ وہ شخص جو تبہارے اونٹ تمہارے گھر پہنچانے کا ضامن جو اتھاتو سنواس نے تبہارے اونٹ تمہارے گھر پہنچانے کا ضامن

# خنافر بن التوم حميرى الله كالله كالله كالله كالله وركان التوم حميرى الله كالله وركان الله كالله وركان الله كالله ور

ابن درید رمته الدعیہ نے ''الاخبار المنحورہ'' میں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میر سے بچا نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے میر سے بچا نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابن الکلمی رمتہ الدعیہ نے ان کو ان کے والد نے خبر دی کہ خنا فرین المتوم کا بمن تھا۔ جب یمن کے وفو درسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور اسلام کا غلبہ ہواتو اس نے مراد کے اونٹوں پر حملہ کیا اور اس کا مال ومتاع کے کر چاتا بنا اور مقام محمر میں جا پہنچا۔

اس کا ایک جن جاملیت میں نا ہی تھا اور اس نے زمانہ ُ اسلام میں اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک رات اس وادی میں تھا۔ ایک رات وہ جن اس طرح اتر اجس طرح عقاب اتر نا ہے۔ اسے دکھے کر خنافر نے کہا کیا شصار ہے؟

اس نے کہا کہ ہاں۔جومیں کہتا ہوں اسے غورے ن! میں نے کہا کہ میں من رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس بات کو یا در کھ اور غنیمت جان لے وہ بیر کہ

لِكُلِّ ذِي آمَدٍ نِهَايَةٌ وَكُلِّ ذِي اِبْتِدَاءِ اِلَى غَائِهِ

ہر مت کی صد ہوتی ہے اور ہر اہتداء کی نایت ہوتی ہے۔ یس نے جواب دیا تھیک ہے۔
اس نے کہا کہ کُلُ دَوْلَةِ اللّٰی اَجَلٍ ' مُنَّم یَعَاجُ لَهَا حَوْلُ۔ وَقَدِ انْصَحَتُ اَلْنَجُلُ۔
وَرَجَعَتُ اللّٰی حَقَائِقِهَا الْمِلْلُ۔ ہر دوات ایک وقت تک ہے ' پھر اس کے لئے برانا ہے۔
باشہ تمام مذاہب منوخ ہو پچے ہیں اور تمام ملیں اپن حقیقوں کی طرف اوٹ آئی ہیں۔ ''اینی اَتیتُ بالشَّاع ' نَفَرُا مِنُ آلِ الْعِدَام ' حُکَّامًا عَلَی الْحُکَّام ' یَزْبَرُون کَ فَارَوْنَقِ مِنَ الْکُلام ' اَتَیتُ بالشَّام ' نَفَرُا مِنُ آلِ الْعِدَام ' حُکَّامًا عَلَی الْحُکَّام ' یَزْبَرُون کَ فَارَوْنَقِ مِنَ الْکُلام ' لَیْسَ بِالشَّعِی الْمُولِّف وَلاَ السَّجَعِ الْمُکلَّفِ فَاصْفِیتُ فَرُجِرُتُ ' فَعَادَرُتُ فَطَلَعَتُ ' فَقُدت بِمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

یہ من کر میں نے کہا "وَ مَاهِلَا الْکُلامُ" یہ کس کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تر آن کا کلام ہے جو کفروائیان کوواضح کرنا ہے۔ اسے تبیلہ حضر کے ایک شخص لائے ہیں 'چروہ اہل دار میں ظاہر ومبعوث ہوا ہے۔ وہ رسول ایسا کلام لایا ہے جو خوب روثن وواضح ہے۔ اس رسول نے اس راہ کو واضح کر دیا ہے جس سے لوگ روگر دال ہو بچے تھے اور اس کلام میں عبرت حاصل کرنے والوں کیلئے تھے حتے اور اس کلام میں عبرت حاصل کرنے والوں کیلئے تھے حتے ہے۔ میں نے یو چھا جو ان ہوئی نثانیوں کو لے کر آیا ہے کون ہے؟

اس نے کہا کہوہ احمد خیر البشر ﷺ ہیں۔اگرتم ان پر ایمان لاؤ کے قوتمہیں اجروثواب کی

بثارت دیں گے اور اگر خالفت کرو گے تو جہنم میں جبو نئے جاؤ گے لہذا میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور اب تیرے پاس آنے میں جلدی کی ہے لہذا تو ہر نجس کا فرسے نئے اور ہر مومن طاہر سے مثا معت کرو ور ندیر ہو تیر ہور درمیان تو جدائیگی ہے ہی اس کے بعد خنا فرنے اپنے گھر بارکو اونٹوں پر سوار کیا اور ان لوٹے ہوئے اونٹوں کو ان کے مالکوں کو واپس کرکے میں حضرت معاذین جمل کے پاس صنعاء میں پہنچا اور ان سے اسلام پر بیعت کی ۔ اس سلسلہ میں میں نے بیا شعار کے جیں۔

آلَمُ تَوَانَ اللهُ عَادَ بِفَصُلِهِ وَانْفَذَ مِنُ نَفَحِ الْجَحِيْمِ خَنَافِرَا دَعَانِیُ شِصَارُ لِلتِی لَوُ رَفَصُتُهَا الاصلِیْتُ جَمُرًا مِنُ لَظَی الْهَوُلِ جَامِرًا کَاعِیْ شِصَارُ لِلتِی لَوُ رَفَصُتُهَا اللهُ وَلَاصُلِیْتُ جَمُرًا مِنُ لَظَی الْهَوُلِ جَامِرًا کَیاتم نے نیافر کو پھڑئی ہوئی آگ سے بہائے ایسے میں جو نیا کہ جھے مصارنے ایسی راہ دکھائی کہ آگر میں انحراف کرنا تو یقینًا میں ہواناک پھڑکے والی آگ میں جھوٹکا جاتا۔

## ججاه غفاری ﷺ کی باریا بی بارگاہ نبوت ﷺ میں

ائن الی شیبہ دمۃ الدعیہ نے بطر اپن عطا بن بیار دمۃ الدعیہ ججاہ غفاری کے ساتھ آئے جو اسلام کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ رسول اللہ کے ساتھ آئے جو اسلام کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ رسول اللہ کے کے پاس مغرب کے وقت حاضر ہوئے۔ رسول اللہ کے نے بحری کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس بحری کا دودھ دوہ کر پی لیا پھر تیسری کا۔ یہاں تک کہ سات بحریوں کا دودھ دوہ کر اپنی لیا پھر تیسری کا۔ یہاں تک کہ سات بحریوں کا دودھ دوہ کر انہوں نے بیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے شیح کی اور مسلمان ہوئے تو رسول اللہ کے ان سے فرمایا۔

کہ بکری کا دودھ دوہ کر پی لوتو انہوں نے بکری کا دودھ دوہ کر بیا۔ پھر دوسری بکری کے دو پہنے کے لئے فرمایا۔ مگر وہ اس کا دودھ نہ پی سکے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے۔

#### راشد بن عبدر به کی بارگاهِ نبوی ﷺ میں حاضری

ابونعیم وعد و و الله نے بطر اپن تھیم بن عطائملی کے جوراشد بن عبدر بدکی اولاد میں سے میں ۔ میں ۔ ان کے واللہ سے وہ ان کے دادا سے وہ راشد بن عبدر بدسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بت جس کا نام سواع تھا اور جو مکہ سے تین میل کے فاصلے پر مقام معلاۃ کے علاقہ ر ہاط میں ثقیف کا بت تھا تو مجھے بنوظفر نے چڑھاوے لے کراس کی طرف بھیجا۔ میں فجر کے وقت اس بت سواع کے پاس چنچنے سے پہلے ایک اور بت کے پاس پہنچا۔ اچا نک اس بت کے پیٹ میں سے ایک آواز ہر آمد ہوئی اور اس نے کہا کہ

"اَلْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مَنُ خُووَج نَبِي مِنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ يُحَوِمُ الزِنَا وَالرِبَا
وَاللَّهُ عِلْاَصْنَامِ وَ حُرِسَتِ السَّمَآءُ وَرُمِينَا بِالشُّهُ بِ 'بِرُى تَجِب وَجَرت كَابات ہے كه
عبدالمطلب كى اولاد میں ہے وہ نبی ظاہر ہوا ہے۔ جوزنا سود اور بنوں كى قربانى كورام قرار دينا
ہے اور آ سانوں كى حفاظت كى جارى ہے اور ہم پر شہاب (اوكے) مارے جارے ہیں۔ اس كے
بعد ہاتف نے ایک اور بت كے پیٹ میں ہے آ وازدی۔ اس نے كہاكہ تُوكَ الطِّسَمَارُ وَكَانَ
بعد ہاتف نے ایک اور بت كے پیٹ میں ہے آ وازدی۔ اس نے كہاكہ تُوكَ الطِّسَمَارُ وَكَانَ
يُعْبَدُ خَوَجَ اَحْمَدُ نَبِى يُصَلِّى الصَّلُوةَ وَيَامُرُ الزَّكُوةَ وَالطِّيَامَ وَالْمِرِ وَالصَّلَاتِ
لِلْلازُحَام " وہ شحار جس كو پوجا جانا تھا نابود ہوا۔ نبی احمد ﷺ كاظہور ہوا۔ جونماز پڑھے 'زاؤۃ و سے 'روزہ رکھنے نبی کرے بعد تیمر ہے بت کے پیٹ
میں ہے بیہ واز آئی۔

إِنَّ الَّذِي وَرَثِ النَّبُوَّةَ وَالْهُدَى بَعُدَ ابْنِ مَرْيَمُ مِنْ مَوْيَمُ مِنْ مُوْيَمُ مِنْ فَي عَدِ مِنْ فَرَيْشٍ مُهْتَدِى نَبِيًّ يُخْبِرُ بِمَا سَبَقَ وَمَايَكُونَ فِي غَدٍ

بلاشہ وہ شخص نبوت و ہدایت کا این مریم کے بعد وارث ہوا ہے جو قریش ہے اور ہدایت یا این مریم کے بعد وارث ہوا ہے جو قریش ہے ہوارت ہوا ہے۔ راوی حدیث راشد کے ہدایت یا فتہ ہے۔ دووئ گزشتہ اور آئندہ کل ہونے والے کی خبر دیتا ہے۔ راوی حدیث راشد کے لیا کہ خجر کے وقت سواع بت کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ دولومڑیاں اس کے گردکوچا ہوں ہیں اور جو اس کے سامنے بھینٹ کی چیزیں پڑی تھیں انہیں کھا ری ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اومڑیاں اس بت کے اوپر چڑھیں اور اس پر پیٹا ب کیا۔ اس موقع پر راشد نے کہا۔ اور بُن سینٹ کی چیزیں کھا کہ دونوں اوم ٹیا اس کے ایک النعالیہ النعالیہ النعالیہ کی سر پر دولومڑیاں پیٹاب کریں۔ یقینا وہ ذاہل وخوار کیا یہ بت رب ہوسکتا ہے جس کے سر پر دولومڑیاں پیٹاب کریں۔ یقینا وہ ذاہل وخوار

کیا یہ بت رب ہوسلنا ہے جس کے سر پر دولومڑیاں پیشاب کریں۔ یقیناً وہ ذمیل وخوا ہے۔رب نہیں ہے۔

یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ کھیدینہ منورہ بھرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ راشد کھروانہ ہوئے اور مدینہ منورہ حضور کھے کے پاس آئے اور مسلمان ہو کر آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد راشد کھنے رہاط میں زمین کا قطعہ ما نگا اور حضور کھےنے آبیں عطافر مایا اور ایک مشکیزہ پانی کا مجراہوا عنایت فر مایا اور اس میں آپ نے احاب دبن اقدس ڈالا اور ان سے فر مایا۔ اس کے پانی کو اس قطعہ کزمین کے بالائی جھے میں بہا دینا اور اس کے بقیہ پانی سے لوگوں کو منع نہ کرنا تو انہوں نے جاکر ایسا ہی کیا اور وہ پانی وافر طور پر آج تک جاری و باتی ہے اور اس قطعہ کڑمین پر انہوں نے محجور کے درخت لگائے۔لوگ کہتے ہیں کہ رہاط کی ساری آبادی اس جشمے سے پانی بیتی ہے اورلوگ اس کا نام'' ماءالرسول'' (دسول کا بانی) کیارتے ہیں اور رہاط کے لوگ اس بانی سے عسل کرتے اور شفایا بہوتے ہیں۔

## حجاج بن علاط ﷺ كا قبول إسلام

میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اس گھاٹی کے ہر ایک جن سے پناہ مانگنا ہوں۔ یہاں تک کہ میں اور میر ہے تمام سوار سیح وسالم واپس ہوں۔

اس وقت كى كَنِهُ والْ لَوَجَاجَ فِي يَرُحَّانًا مَّا كَهُ "يلْمَعُشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ السَّمُواتِ وَ الْإِنْسِ إِنْ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ فَانْفُذُوا " (عِيَّارُ mu عَلَى اللَّهُ الْمُوسُ) اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَفُطَارِ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ فَانْفُذُوا " (عِيَّارُ mu عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْولُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اے جن وانس کے گروہ! اگرتم ہے ہو سکے کہ زمین وآ سان کے کناروں سے نکل سکوتو نکل جاؤ۔

جب وہ مکہ کرمہ پنچ اور قرایش سے بیہ واقعہ بیان کیا تو وہ اس سے کہنے گئے۔ بید کلام تو اس میں سے ہے جس کے بارے میں محم مصطفیٰ ﷺ فرماتے ہیں کہ بیر خدا کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس پر تجاج ﷺ نے نبی کریم ﷺ کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مدینہ منورہ جمرت کر چکے ہیں پھر وہ مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کیا۔

# رافع بن عمير ﷺ كا قبول اسلام

خراً طی رہ تہ الدعلیہ نے ''الہوا تف' میں حضرت سعید بن جبیر رہے ہے روایت کی کہ بی تمیم

کائیٹ خص جس کانام رافع بن عمیر جے ۔ اس نے اپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ایک رات ریگز ارعلاقے میں سفر کر رہاتھا کہ جھ پر فیند کا غلبہ بوا اور میں از پڑا اور میں نے کہا کہ میں اس وادی کے جن کے سردار سے بناہ ما نگا ہوں ۔ اس کے بعد انہوں نے ابنا پوراقصہ بیان کیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اچا تک ایک بوڑھا جن میر ہے آگے نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ اے خص اجب تم کسی وادی میں تھہر واور اس وادی میں تمہیں خوف معلوم ہوتو تم یہ پڑھا کرو۔ 'انگو فُر اللهِ وَاللهِ رَبِّ مُحَمَّدِ مِنْ هَوُلِ هِلَا الْوَادِی '' میں تحر مصطفیٰ کے رب' الله رکھیں سے اس وادی کی وحشت سے بناہ مانگا ہوں۔ اور تم کسی جن سے بناہ نہ مانگا کرو۔ کیونکہ جنات کے معاملات باطل ہو ہے جی ہیں۔

میں نے اس سے یو چھامحم ﷺ کون میں؟

اس نے کہا کہ وہ نجی عربی ہیں نہ شرقی ہیں اور غربی۔ دوشنبہ کے دن مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھاان کی سکونت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی سکونت مدینہ کے نخلستان میں ہے۔ پھر میں اپنی سواری پرسوار ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے دیکھا تو قبل اس کے کہ میں آپ ہے کچھ عرض کرنا آپ نے میرا واقعہ بیان فرما دیا اور مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہوگیا۔

#### تقلم بن كيسان ﷺ كى گرفتارى اور قبول اسلام

ابن سعدورہ ولد علیہ نے مقد او بن عمر وہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تکم
بن کیمان کو گرفتار کیا اور آئیں لے کررسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ کے نے عرض
آئیں اسلام لانے کی دعوت دی محر تھم نے قبول اسلام میں ناخیر کی اس پر حضرت عمر شے نے عرض
کیا یا رسول ملی اللہ علیہ وہم! آپ کب تک تکم کو دعوت اسلام ویتے رہیں گے۔ خدا کی تشم! بیٹن سے
کہمی اسلام نہ لائے گا۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن ماردوں مگررسول اللہ کے نے
حضرت عمر کی بات کو قبول نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ تھم کے اسلام قبول کرلیا۔

حضرت عمر ف نہا کہ گئی بجیب بات ہے کہ میں نے تکم فیکو اسلام قبول کیا ہواد یکھا ہے۔ جو حالت میں نے پہلے دیکھی اور جو حالت میں نے بعد میں دیکھی۔ اس نے مجھے غمز دہ کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں نبی کریم فی کی کسی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں یقیناً آپ اس کی حالت کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔

#### ابوصفره ﷺ كا قبولِ اسلام

این مندہ اور این عساکر وجماطہ نے بطریق محدین خالب بن عبدالرحن بن برید بن مہلب بن بلی صغرہ فی روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میر رے والد نے اپنے باپ اور داوات روایت کی کہ ایس مغرہ فی کریم کی کہ ایس مغرہ ہے۔ ان کے جم پر ایس مغرہ فی کریم کی خدمت میں آپ سے بیعت کرنے کی غرض سے آئے۔ ان کے جم پر زرد پوٹاکتی۔ جس کے دائن کو وہ اپنے بیچھ سے تھینے الاربے تھے۔ وہ طویل القامت خوش منظر حسین وجیل اور فیج المبال شخص تھے۔ نہی کریم کی نے ان سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر و بن شہاب بن مرة بن بلقام بن جلندی وہ شخص تھا جو ہر کشتی کو ہر ایک سے جرا چھین لیا کرنا تھا۔ میں بادشاہ کا بیٹا با دشاہ ہوں۔ اس پر حضور کے نے فرمایا تم ابوم وہ ہو۔ اپنام ونسب سے سارق وظالم کو چھوڑ دو۔ اس وقت ابوم فرہ خور کے کہا کہ حضور کے نے فرمایا تم ابوم وہ ہو۔ اپنام ونسب سے سارق وظالم کو چھوڑ دو۔ اس وقت ابوم فرہ کے نے کہا کہ ان لا الله الله الله الله وَ اَنْکَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُلُهُ حَقًا 'میر سے اشارہ بیٹے ہیں۔ ان سب کے آخر میں بیری ایک لڑی بیدا ہوئی ہے جس کانام میں نے صغرہ رکھا ہے۔

# عکرمہ بن ابوجہل ﷺ کا اِسلام لا نا حضور ﷺ کے خواب کے مطابق تھا

حاکم دعمۃ الدعلیہ نے سی کے بتا کر حضرت عائشہ صدیعتہ دی الدعنیا ہے روایت کی کہ رسول اللہ فی نے فرمایا کہ میں نے فواب میں دیکھا ہے کہ میر سے پاس ابوجہل آیا ہے اور اس نے میری بیعت کی ہے۔ پھر جسرت خالد بن ولید کے سلمان ہوئے تو صحابہ نے رسول اللہ فی نے عرض کیا یا رسول اللہ فی نے آپ کی خواب حضرت خالد کے اسلام لانے سے پوری کردی ہے۔ حضور فی نے ارشاد فرمایا نہیں۔ ضرور اس کی تعبیر اس کے علاوہ ہے۔ یہاں تک کہ جب عکرمہ بن ابوجہل کے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلام حضور فی کی خواب کا مصدات بنا۔

حاکم دیمۃ الدعیہ نے حضرت ام سلمہ دنی الد حبات روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوجہل کے لئے جنت میں کچل والا درخت دیکھا۔ جب عکرمہ ﷺ نے اسلام قبول کیاتو میں نے کہا کہ جنت میں وہ درخت بیرتھا۔

ابن عساکر رمہ ملاطیہ نے حضرت انس اس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عکرمہ بن ابوجہل ان انصاری کو قتل کیا۔ جب یہ بات نبی کریم کی کا خدمت میں کہی گئی تو حضور

ﷺ نے تبہم فرمایا ایک افساری نے عرض کیایارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم! آپ نے اس پر تبہم فرمایا کہ آپ کی قوم کے ایک شخص نے ہماری قوم کے ایک شخص گوتل کر دیا ہے؟ فرمایا مجھے اس بات نے متبہم نہیں کیا بلکہ اس بات نے متبہم کیا کہ اس نے جس گوتل کیا ہے وہ خود اس کے ساتھ جنت میں ایک درجہ میں ہے۔

#### نخع کے دفند کی آ مد

ائن شاہین رہے الدطیہ نے بطریق ابوائس مدائی رہے الدطیہ اپنے مشاک سروایت کیا۔
ان کے راویوں نے کہا کہ بیا اجری کے ماہ محرم میں نخع کا وفد آیا۔ ان کے امیر زرارہ ابن عمر و سے ۔ زرارہ نے عرض کیا یارسول الدھلی الدھیک ولم ایس نے راستہ میں ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے ڈرادیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میری اہلیہ سے بکری کا بچہ بیدا ہوا ہے جورنگ میں کالامائل اسر فی ہے اور میں نے دیکھا کہ زمین سے ایک آگ لگل ہے جومیر ساور میر سے بیٹے کے درمیان حائل ہوگئ ہے اور میں نے دیکھا کہ نعمان بن منذر کے جمم پر دو پوشاک دو بیٹے کے درمیان حائل ہوگئ ہے اور میں نے دیکھا کہ نعمان بن منذر کے جمم پر دو پوشاک دو بیٹا کے وہند اور دومندرے ہیں اور میں نے ایک بوڑھی سیاہ وسفید بالوں والی عورت کو دیکھا جو زمین سے نکلی ہے۔

بہاں تک کہ مسلمان کاخون بانی پینے سے زیادہ شیریں ہو جائے گا۔ اب اگرتم فوت ہو گئے تو وہ فتنہ تہارے بیٹے کو بائے گا اور اگرتم زئرہ رہ تو وہ تہ ہیں پہنچ گا۔ زرارہ دی نے عرض کیا آپ اللہ رہنے ہے کہ وہ فتنہ مجھے نہ بائے تو حضور کے نے ان کے حق میں دعا کی۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کا بیٹا یعنی عمر و بن زرارہ لوگوں میں وہ پہلا تحض ہے جس نے حضرت عثمان بن عفان دُوالنورین کی خلافت سے ضلع کیا۔

(حضور ﷺ نے فر ملا خواب عل نعمان بن منذر اور ال کے جم پر اس کی چیز وں کو دیکھنا تو وہ عرب کلیا وثاہ ہوگا اور وہ

ذیب وزینت عمل ہو حدیث حکر ہوگا۔ اب رہا سفید وسیا حالوں والی ہوڈھی عودت کا دیکھنا تو دنیا کی بھیر عمر سید اس دواہرے کو این معددہ تا اللہ علیہ نے کشفات معلی تبییر مند کے بیان کیا ہید )

#### خفاف بن نصله ﷺ کی نعت

# وفىدىنى تميم كى آمدىر معجزه كاظهور

اے حمان ﷺ! ان کے شاعر کا جواب دو اور فرمایا اللہ ﷺ حمان ﷺ کی روح القدس سے ضرور مدد فرمائے گا۔ جب تک حمان اس کے نبی کی طرف سے مدافعت کرتے رہیں گے تو حضرت حمان ﷺ کھڑے ہوئے اور شعروں میں جواب دیا۔

ان قاصدوں نے تخلیہ میں ایک دوسرے سے باتیں کیں اور ان میں سے کسی نے کہا کہ

خدا کی تتم بیخص لیمی حضوراکرم ﷺ ہرفن میں نائید کئے گئے ہیں۔خدا کی تتم حضور ﷺ کا خطیب ہمارے خطباء سے بہتر اور حضور ﷺ کا شاعر ہمارے شعراء سے بلیغ تر ہے اور وہ ہم سے زیادہ ہر دبار اور اہل علم ہیں۔

#### ایک درخت کاکلمهٔ شهادت پڑھنا

بزار اور ابونعیم رجما دارند نے بریدہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے کیا سام تو قبول کرلیا ہے اس ایک افرانی آیا اوراس نے کہا کہ یارسول اللہ ملی دارہ کے اسلام تو قبول کرلیا ہے اب مجھے کوئی چیز امی دکھائے جس سے میر ایقین بڑھے۔حضور کے نے فرمایا تم کون می چیز چاہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ فلال درخت کو بلائے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔فرمایا جاؤ اسے بلالاؤ تو وہ افرانی گیا اور کہارسول اللہ کے کا تکم مان اتو درخت نے ایک طرف جنبش کی اور اپنی جڑوں کو نکالا اور چل کرنی کریم کے کہ خدمت میں حاضر ہو کراس نے کہا کہ 'السلام علیک یارسول اللہ''

یہ دیکے کرائر ابل نے عرض کیا۔ بس بس مجھے یہی کانی ہے۔ نہی کریم ﷺ نے فر مایا اپنی جگہ واپس چلا جاتو وہ اپنی جگہ چلا گیا اور اس کی جڑیں اپنی جگہ قائم ہو گئیں پھر اس افر ابل نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ سلی ملہ علیک وہلم! اجازت دیجئے کہ میں آپ کو بجدہ کروں۔ آپ نے فر مایا کوئی بندہ کسی بندے کے آگے بجدہ نہ کرئے۔

#### دوسري روايت

ابونعیم رہۃ الدعلیہ نے دوسری سند کے ساتھ پریدہ ﷺ روایت کی کہ ایک اعرابی نے آ کرعرض کیا۔ یا رسول الدملی الدعلی وسلم! میں آپ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر حاضر ہوا ہوں۔ میں کوائی دیتا ہوں کہ اللہ ﷺ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ یقینا اس کے بندے اور اس کے رسول میں۔ میری خواہش ہے کہ آپ فلال درخت کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس آ جائے۔ نہی کریم ﷺ نے فرمایا

اے درخت تو آجا! تو وہ درخت اپنے دائیں جھکا پھروہ گرایباں تک کہ اس کی جڑیں تطع ہوگئیں پھروہ سیدھا کھڑا ہو کرنم کئے گئے پاس اپنی جڑیں گھیٹنا آ کھڑا ہوا۔ نبی کریم ﷺنے فرمایا اے درخت کس کی شہادت دیتا ہے۔

عرض كى الشُّهَدُ أَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ " حضور ﷺ نے فر مایا تو نے کچ

کہا۔ اعرابی نے عرض کیا آپ اسے حکم دیجئے کہ بیا پی جگہ واپس چلا جائے جیما کہ پہلے تھا ویمائی
ہوجائے تو درخت اپنے گڑھے کی طرف چلا گیا اور گڑھے میں اس کی جڑیں جہاں جہاں کی تعیں۔
پیوست ہو گئیں اور اس پر زمین ہموار ہو گئی اور اس کے بعد اعرابی نے عرض کیا میں اپنے گھر والوں
کی طرف جانا ہوں اور ان کو یہ بات بتا تا ہوں اور ان میں سے ایک جماعت کومسلمان کر کے آپ
کی خدمت میں لانا ہوں۔

#### بنی عامر بن صعصه کی بارگاه نبوی ﷺ میں حاضری

لام احمہ و بخاری دیما طفہ نے '' ٹاریخ'' میں اور داری وٹرندی دیما طفہ نے اور حاکم دعۃ اللہ علیہ نے سیحے بتا کر اور بیبتی و ابونیم اور ابولیعلی و ابن سعد دہم اللہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نی عامر بن صحصہ سے ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا۔ میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ ﷺ کے رسول ہیں۔

حضور ﷺ نے فر ملا کیا تم یہ جا ہے ہو کہ میں اس درخت کی شاخ کو بلا کر اس سے کوائی دلواؤں کہ میں اللہ ﷺ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ باں میں بھی جا ہتا ہوں تو حضور ﷺ نے اس درخت کی شاخ کو بلایا اور وہ شاخ درخت سے زمین پر آنے گئی تھی کہ وہ زمین پر گر بڑی پھر وہ شاخ زمین پر دوڑنے گئی۔

اور ابونعیم رہمۃ الدھلید کی روایت میں ہے کہ وہ شاخ آپ کے پاس آگئی اور اس نے آپ کو تجدہ کیا اور اپنا سر تجدہ سے اٹھا کر حضور ﷺ کے آگے کھڑی ہوگئی۔ پھر نہی کریم ﷺ نے اس سے فر ملا۔ اپنی جگہ واپس چلی جاتو وہ اپنی جگہ چلی گئی۔ بیانشانی دکھے کر اس افر ابی نے کہا کہ میں کوائی دینا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ ﷺ کے رسول ہیں اور وہ ایمان لے آیا۔

#### ايك اوراعرا بي بارگاه نبوي ﷺ ميں

داری اویعلی طرانی بزار این حبان بیبتی اور ابونیم رمیم اللہ نے بہند سخیح حضرت این عمر اللہ نے بردائیں اللہ ایک ایک ایک میں ہم نبی کریم کے ساتھ تھے۔ ایک احرائی سانے آیا۔ جب وہ ہمارے قریب آیا تو نبی کریم کے نیا کہاں کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک سے گھرجانے کا۔ آپ نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر راہ نہ بتاؤں؟ اس نے پوچھاوہ کیا ہے۔ اپ کے گھرجانے کا۔ آپ نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر راہ نہ بتاؤں؟ اس نے پوچھاوہ کیا ہے۔ فرمایا کہتم کوائی دو کہ اللہ وحدہ لاشر یک لذ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کرچم کے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ جو بچھآ بے فرمارے ہیں۔ اس پرکوئی شہادت ہے۔

آپ نے فرمایا 'وہ درخت ہے چررسول اللہ ﷺ نے اس درخت کوآ واز دی وہ وادی کے کنارے پر کھڑا تھا تو وہ درخت زمین کو چیرنا ہوا حضور ﷺ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگیا اوراس سے تین مرجہ کلم سنتہا دت کو دہرایا اوراس نے وی کہا کہ جوآپ نے فرمایا۔ اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف چا گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر میری قوم نے میرا کہنا مانا تو میں انہیں لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ خود واپس آ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ خود واپس آ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ خود واپس آ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ خود واپس آ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ خود واپس آ

## وہ مجزات جو ججۃ الوداع کے زمانے میں ظہور میں آئے

الولیعلی اور بہنی جہاللہ نے الی سند کے ساتھ جس کو ابن ججر دعمۃ اللہ علیہ نے "المطالب اللہ یک میں حسن کہا۔ حضرت اسامہ بن زید ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ اس جے میں روانہ ہوئے جس میں حضور کے نے جج کیا۔ غرضیکہ جب ہم بھن روحا" میں پنچ تو ایک عورت نظر آئی جو حضور کے کی طرف آ ری تھی۔ حضور کے نے اپنی سواری روک لی۔ جب وہ عورت قریب آئی تو عرض کیا یا رسول اللہ علی ولم ! یہ میر ایچہ ہے جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک تھیک رہتا ہی نہیں ہے تو

حضور ﷺ ناس بچہ کو لے کر اپنے سیند اقد سی اور کجاوہ کے آخری جھے کے درمیان بھا
لیا۔ اس کے بعد اس بچ کے مند میں اواب دبن اقد سی ڈالا اور فر مایا۔ او اللہ ﷺ کے دشمن نکل جا۔
بلا شبہ میں اللہ ﷺ کا رسول ہوں۔ پھر اس بچ کو اسے دے دیا اور فر مایا لو اب اس سے بے فکر رہو۔
حضرت اسامہ ﷺ فی مایا۔ رسول ﷺ جب اپ نے تھے نارغ ہوکر واپس تشریف لائے اور بھن
روحا" میں زول فر مایا تو وہ مورت بھنی ہوئی بحری لائی پھر حضور ﷺ نے فر مایا مجھے اس کا ایک شانہ دوتو
میں نے اسے پیش کر دیا پھر فر مایا مجھے شانہ دوتو میں نے دوسرا شانہ پش کر دیا۔ پھر فر مایا مجھے شانہ دو۔
میں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی مد علیہ والم ایسی دوشانے سے جو پیش کر دیئے۔ اس پر حضور ﷺ نے مایا۔

ستم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہا اگرتم خاموش رہتے تو تم ہراہر مجھے شانے چیش کرتے رہتے جب تک میں تم سے مانگار ہتا۔ پھر مجھ سے فرمایا تم دیکھو کہ کوئی درخت یا پھر ایسا نظر آتا ہے جس کے پردے میں رفع حاجت کی جا سکے۔ میں نے عرض کیا چند درخت تحوڑ نے تھوڑ نے تھوڑ نے فرمایا ان درختوں کے پاس جا کر کہو

کہ رسول اللہ ﷺ تنہیں تکم دیتے ہیں کہتم حضور ﷺ کی رفع حاجت کے لئے باہم **ل** جاؤ اور ایسا ہی پھروں سے بھی کہنا لہٰذا میں نے جاکر ان سے ایسا ہی کہا۔

ستم ہاں ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ میں نے درختوں کود یکھا کہ وہ اپنی جڑوں سے زمین پر گھٹے ہوئے آئے اور آپس میں ل گے اور میں نے پھر وں کوبھی دیکھا کہ وہ اچل کر ایک دوسر سے جڑ رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ان درختوں کے بیچھے دیوار کی ما نند ہوگئے۔ جب حضور کے نے رفع حاجت فر مائی اور واپس تشریف لے آئے تو مجھ سے فر ملا۔ ان درختوں اور پھر وں سے کہہ دو کہ رسول اللہ کھی تمہیں تکم دیے ہیں کہ تم سب اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچ جس طرح وہ درخت اور پھر جمع ہوئے تھے۔ ای طرح منتشر ہوکر اپنی جگہ جلے گئے۔

داری ابن راہو میڈ ابن الی شیبہ اور بیٹی جہم اللہ نے حضرت جابر ﷺ روایت کی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ حضور ﷺ کی عادت کر بیر تھی کہ رفع حاجت کے لئے اتن دور تشریف لے جانے کہ کوئی آپ کو نہ دکھ سکتا۔ جب ہم ایک منزل میں امر سے جولق و دق بیابان نہ و ہاں کوئی بیاڑتھا اور نہ کوئی درخت ۔حضور ﷺ نے مجھ سے فر ملا۔

اے جارے آ فا بیر ساتھ لے کرچاؤیں اٹھا اور آ فا بیمں پانی مجرکر میں اور نی باک دو درخت پاک دو درخت نے کہ کوئی ہمیں ندد کھ سکنا تھا۔ اچا تک دو درخت نظر آئے جن کے درمیان کئی گز کا فاصلہ تھا۔ حضور کے نے مجھ سے فر مایا ان درختوں سے کہو کہ رسول اللہ کھی تہمیں تکم دیتے ہیں کہ تم دونوں باہم اس طرح ل جاؤ کہ حضور کے لئے پردہ کا کام دے سکو۔ وہ دونوں درخت باہم ل گئے اور حضور کے نے ان کے پردے میں بیٹھ کر رفع حاجت فر مائی۔ اس کے بعد ہم واپس ہوئے اور سوار ہوکر چل دیئے۔ راستہ میں ایک عورت رسول اللہ کے کہا مئے آئی جس کی کود میں ایک شیر خوار بی تھا۔

اس نے کہا کہ یارسول اللہ مطال ملہ علیہ والم! حمیرے اس بیٹے کوروزانہ شیطان بکڑ لیتا ہے اور وہ اسے ستا تا ہے۔

ر سول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے اللہ ﷺ کے دشن دور ہو جامیں اللہ ﷺ کا رسول ہوں۔ یہ کلمہ تین مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد اس بچہ کو دے دیا۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو ہمیں وی عورت مل جس کی کودمیں بچہ تھا اور اس کے ساتھ دو بھیٹریں تھیں جنہیں وہ لے کرآ ری تھی۔ اس نے کہا کہ یارسول ﷺ میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائے تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا۔وہ شیطان اس بچہ کے پاس اس کے بعد سے نہیں آیا۔

ائ پررسول اللہ ﷺ فرمایا۔ ان میں نے ایک لے او اور دوسری کو والی کردو۔ اس کے بعد ہم روانہ ہوگئے۔ راستہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلا تا آ رہا ہے جب ہم اوکوں کے سامنے آیا تو اس نے بحدہ کیا۔ اس پررسول اللہ ﷺ نے پوچھا۔ اس اونٹ کاما لک کون ہے تو افسار کے جوانوں میں سے ایک جوان نے عرض کیا۔

بیاونٹ ہماراہے۔

فرملا اس کے احوال کیا ہیں؟

افساری نے کہا کہ ہم نے اس اونٹ سے ہیں سال پانی تھینچا ہے۔ اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اسے ذرج کردیں تا کہ ہم اپنے بچوں میں اس کا کوشت بانٹ لیس۔

حضور ﷺ نے فر ملیا کیا اسے ہمارے ہاتھ فر وخت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آپ بی کا ہے ۔ فر ملیا اس کے ساتھ اس وقت حسن سلوک کروجب تک کہاس کی زندگی ہے۔

بزار وطبر انی و بیتی دمیم دائد نے حضرت ابن مسعود کے سے روایت کی کہ وہ مکہ مکر مہ کے سفر میں نبی اکرم کے ساتھ سے اور صاحب طبر انی دعمۃ دائید کے مطابق بیسٹر غزوہ دنین کا تھا۔ راستہ میں حضور کھی فع حاجت کے لئے تشریف لے گئے لیکن آپ کوکوئی مقام ایسا نہ ملا جہال پر دہ کے ساتھ بیٹھ سکتے ۔ اچا تک دو درخت نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں درختوں کا ذکر اور اونٹ کا ذکر اور اونٹ کا ذکر اور

ام احمد واہن سعد اور حاکم رہم اللہ نے بسند سی ورہی ورہی ورہی اللہ علیہ نے بیلی بن مرہ اللہ علیہ روایت کی کہ مکہ مکرمہ کے سفر میں میں رسول کے کے ساتھ تھا۔ دوران سفر ہم ایک منزل میں سے۔ وہاں ایک بجیب بات دیکھی کہ حضور کے نے فر مایا۔ ان دونوں ورختوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہرسول اللہ کھے تم دونوں کو تکم فر ماتے ہیں کہ باہم لل جاؤ میں گیا اور میں نے ان دونوں درختوں سے ایسا بی کہا فورا درختوں نے جنبش کی اور زمین سے اپنی جڑوں کو نکالا اور دونوں چل کر ایک دوسرے سے لیا بی جاور ہوئوں جل کر ایک دوسرے سے لی گئے اور حضور کھے نے ان کے پردے میں رفع حاجت کی۔

اس کے بعد فر ملا ان درختوں سے کہہ دو کہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس چلے جا ئیں۔ میں نے ان سے کہاتو انہوں نے جنبش کی اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ جا کے نصب ہوگیا۔ پھر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہ میر ابچہ سات سال سے شیطان کے چنگل میں ہے اور جوروز انہ دومرتبہ اس کے یاس آتا ہے۔

حضور ﷺ نے فر ملیا بچہ کومیر ہے قریب لاؤ پھر حضور ﷺ نے بچہ کے منہ میں لعاب دہن اقدس لگایا لورفر مایا لورد ثمن خد انکل جا' میں اللہ ﷺ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے فر ملیا۔ جب ہم سفر سے واپس آئیں تو ہمیں بتانا کہ اس کا کیا حال ہے؟

ینانچہ ہم سفر سے واپس آئے تو وہ عورت حضور ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تتم ہاں ذات کی جس نے آپ کو کرم بنایا۔ جب سے ہم حضور ﷺ کے پاس سے گئے ہیں۔اب تک ہم نے اس پر دیواگی کا کوئی اثر نہ دیکھا۔

کیر ایک اونٹ آیا اور وہ حضور گئے آگے آ کر کھڑا ہوگیا۔حضور گئے نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کی دونوں آ تھوں ہے آنسو جاری ہیں۔آپ نے کسی کو اس کے ما لک کے پاس بھیجا اور اس سے پوچھا۔تبہارے اس اونٹ کا کیا قصہ ہے۔ بیتبہاری شکایت کیوں کرنا ہے؟

، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کام لیتے رہے ہیں۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا تو ہم نے کل اس کو ذرج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

حضور ﷺنے فرمایا۔ اسے ذریح نہ کرو اوراونوں میں اسے چھوڑ دو۔

اس واقعہ کو بیہ بی اور ابونعیم رجما اللہ نے ایک اور سندے روایت کیا ہے کہ یہ اونٹ شکایت کرنا ہے کہ میں نے ان کے یہال نسل کشی کی اور ان کا کام کیا یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو گیا تو اب یہ جھے ذرج کرنا جا ہتے ہیں۔

ایک اونٹ کی شکایت بارگاہ نبوی ﷺ میں

ام احمد ویبتی اور ابونیم میم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ یعلی ہے ۔ روایت کی کہ میں نے رسول کی تین باتیں دیکھی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ اچا تک ایک بوڑھا اونٹ ہمارے سامنے آیا۔ جب حضور کے نے چٹم کرم اس پر ڈالی تو وہ بلبلا نے لگا اور اپنی چیٹانی تجدے میں زمین پر رکھ دی۔ حضور کے نے اس کے ما کسکو بلایا اور فر مایا۔ یہ اونٹ کام کی زیادتی اور چارے کی کی شکایت کرتا ہے۔ لہذاتم اس کے ساتھ اچھا پر تاؤ کرو۔ پھر ہم روانہ موئے اور ایک منزل میں قیام کیا۔ نبی کریم کی ہوئے اس کے ساتھ اچھا پر تاؤ کرو۔ پھر ہم روانہ ہوئے اور ایک منزل میں قیام کیا۔ نبی کریم کی ہوئے اس احت ہوئے تو ایک درخت زمین کو چرتا ہوا آیا اور اس نے اپنی شاخوں میں حضور کی ہو چھپالیا پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چاہ گیا۔ جب حضور کے بیدار ہوئے تو میں نے درخت کے آنے جانے کاحضور کے سے ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا۔ یہ وہ درخت تھا جس نے اپنی شاخوں میں حضور آکر سلام عرض کرنے کی اجازت چاہ تھی۔ درخت تھا جس نے اپنی تاب سے میرے حضور آکر سلام عرض کرنے کی اجازت چاہ تھی۔ درخت تھا جس نے اپنی تاب نے رب سے میرے حضور آکر سلام عرض کرنے کی اجازت چاہ تھی تھی۔ درخت تھا جس نے اپنی تاب نے درج سے میرے حضور آکر سلام عرض کرنے کی اجازت چاہ تھی تھی۔ درخت تھا جس نے اپنی تو ب سے میرے حضور آکر سلام عرض کرنے کی اجازت چاہ تھی تھی۔ درخت تھا جس نے اپنی تاب درج سے میرے حضور آکر سلام عرض کرنے کی اجازت چاہ تھی تھی۔

اس کے بعد راوی نے بچہ کے قصہ کو بیان کیا۔

چند درختوں کاحکم رسول ﷺ کے بموجب ایک دوسرے سےمل جانا

ابونعیم اورائن عساکر جہما دلد نے غیاان بن سلم تفقی ہے روایت کی کہ ہم رسول اللہ فی کے ساتھ روانہ ہوئے ۔ دوران سفر ہم نے بجیب بات دیکھی کہ ہم ایک ایسی سرزمین میں پہنچ جہاں چھوٹے چھوٹے درخت جدا جدا کھڑے حضور کے نے فرمایا اے فیلان کان پودوں کے ورمیان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک دوسر سے سے ل جائیں ۔ میں گیا اور دو پودوں کے درمیان کھڑے ہوکر میں نے کہا کہ اللہ کھٹے کی گھٹم دیتے ہیں کہ ایک دوسر سے آ کے ل جائو تو ہر ایک نے درمیان کھڑے ہوکے ایک دوسر سے آ کے ل جائو تو ہر ایک نے درمیان کھڑے۔

پھر حضور ﷺ تشریف لائے اور ان دونوں کے اوٹ میں آبدست فرمایا اور اس کے بعد حضور ﷺوار ہوئے۔ وہ درخت اپنی اپنی جگہ نصب ہوگئے۔ اس کے بعد حضور ﷺنے ایک اور منزل میں قیام کیا۔ ایک عورت اپنے بیٹے کولائی اور اس نے کہا کہ

یا نبی الله ملی الله علی و ملم التبیله میں کوئی بچه مجھے اس بچے سے زیادہ محبوب نبیں لیکن اس بچے کوجنون ہوگیا ہے۔ اب میں اس کی موت کی تمنا کرتی ہوں۔ آپ اس کے لئے الله را بھائے سے دعا کیجئے۔

نبی کریم ﷺ نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا۔''بِسُمِ اللهِ وَاَنَا رَسُولُ اللهِ اُخُو ُجُ یَا عَدُوَّ اللهِ'' یہ نِفر ہ تین مرتبہ فرمایا ۔ پھر فرمایا تم اپنے بچہ کو لے جاؤ۔ اب انثاء اللہ ﷺ اے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے بعد ہم روانہ ہوگئے اور ایک اور منزل میں قیام کیا۔

ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا نبی اللہ سالی دھیکہ وسلم اسیرا ایک باغ ہے جس پرمیر ہے اہل خاندان کا گزارہ ہے اوروہاں دوآ ب کش اونٹ ہیں جو پاگل ہوگئے ہیں۔اس وہدسے میں باغ نہیں جا سکتا اور کوئی بھی ان دونوں کے قریب پہنچنے کی قدرت نہیں پانا یہ من کر حضور گھائے سے سحا بدر خون اللہ ہے ساتھ روانہ ہوئے اور اس باغ میں تشریف لائے۔اس کے مالک سے فرمایا ۔دروازہ کھولو۔عرض کیا ان دونوں اونوں کا معاملہ دروازہ کھولنے سے زیادہ مخت ہے۔

حضور ﷺ نے فر ملا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولتے وقت حرکت ہوئی تو وہ دونوں اونٹ اس تیزی سے سامنے آئے جیسے تیز آئدھی آتی ہے لیکن جب دروازہ کھلا اور ان اونوں کی نظر رسول اللہ ﷺ پر پڑی تو دونوں جھک گئے۔ اور مجدہ کیا۔ نبی کریم ﷺ نے دونوں کے سروں کو كبرًا اوران كے مالكوں كے حوالے كر ديا اور فر مايا ان سے كام لواور ان كوا چھا جارہ دو۔

یہ دکھے کرلوکوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ملی اللہ علیک دیلم! جب کہ چوپائے آپ کو تجدہ کرتے ہیں تو ہم تو اس سے زیادہ آپ کو تجدہ کرنے کے حق دار ہیں؟

فر ملا تجدہ بجزاں وحدہ ذات حق کے جے موت نہیں ہے کی کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم واپس آئے تو اس بچے کی ماں آئی اور اس نے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر ملا۔وہ بچیتبلہ کے دوسر سے بچوں کی مانند بالکل ٹھیک ہے۔ ایک گونگا بچہ حضور ﷺ کی نگاہ کرم ہے گویا ہوا

لام احمد و ابن الى شيبه اور بيه في وطبر انى و ابونعيم وسم الله في الطريق سليمان بن عمر و بن الوص الله في والده ام جندب ولى الدعنهات روايت كى - انبول في كها كه ميس في رسول الله في كوجمرة العقبه كے پاس كنكريال مارتے ہوئے ديكھا ہے اورلوگ بھى كنكريال ماررہ تھے - جب واپس تشريف لائے تو ايک عورت آئى اس كے ساتھ اس كا بيتا بھى تھا جے آسيب تھا - اس في كها كہ يا رسول الله صلى الدعك ولم المر ہے اس بي بر بلا ہے - بديات نبيس كرنا -

حضور ﷺ نے پانی لانے کا تکم فر ملا تو وہ عورت پھر کے برتن میں پانی لائی۔حضورﷺ نے اسے اپنے دست مبارک میں لے کر اس میں سے پانی دبن اقدس میں لے کر اس میں کلی کردی پھر اسے دکچے کرفر ملا۔''اس پانی کو بلاؤاوراس سے اس کا مند دھلاؤ۔''

ام جندب دہی الدعنہ کہتی ہیں کہ میں اس عورت کے پیچھے گئی اور میں نے کہا کہ اس بانی میں سے تھوا سا بانی مجھے دو۔ اس نے کہا کہ اس میں سے لے لو۔ تو میں نے اس میں سے ایک چلو پانی کے حضور کھی کے چلو پانی کے کرائے بیٹے عبراللہ کو بلایا۔ ماشا ء اللہ رکھنی وہ زعرہ رہا اور اس کی زعر گی حضور کھی کے کرم واحسان سے ہوئی۔ ام جندب کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے ملا تات کر کے بچے کا حال ہو چھا۔ اس نے کہا کہ وہ الڑکا ایسا تندرست ہے کہ کوئی بچہ اس جیسا اچھانہیں ہے۔

۔ ابونعیم دمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہوہ تندرست ہوگیا اوراییا عقل مند ہوا کہلوکوں میں کوئی اس جیساعقل مند نہ تھا۔

#### حضور ﷺ کی رسالت پر ایک بیچے کی شہادت

بیتی و این عساکر جما اللہ نے معیقیب بمانی اللہ ہے روایت کی ہے کہ نہوں نے کہا کہ میں ججۃ الوداع کے موقع پر حاضر تھا۔ میں مکہ تحرمہ کے ایک گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ و ہالآشریف فرما ہیں۔ وہاں میں نے آپ کی عجیب بات دیکھی کہ آپ کے پاس بمامہ کا ایک شخص ایک بچہ لایا جو ای دن بیدا ہواتھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بچہ سے پوچھا اے بچا میں کون ہوں؟

حضور ﷺ نے فر مایا تو نے کی کہا کہ اللہ ﷺ تیری عمر میں برکت دے۔ اس کے بعد اس بچے نے جوان ہونے تک بات نہ کی۔ اس بنا پر ہم نے اس کانام"مبارک الیمامہ" رکھ دیا۔ رکن غربی کا حضور ﷺ سے کلام کرنا

ائن نجار دممة الدعليہ نے بطریق احمہ بن محمہ عبیداللہ جوہری بن حسن دممة الدعلیہ محمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ کوئی دمة الدعلیہ نے ہمارے عبدالبار دمة الدعلیہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ محمہ سے جعنر بن محمر کوئی دمة الدعلیہ نے ہمارے اسحاب کے ایک شخص سے اس نے ابوعبداللہ صادق کے سے حدیث روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی جب رکن غربی بنچے اور اس سے آ کے برد صحافو اس رکن نے آ پ سے عرض کیا ۔ اس ماں واد علی بیلول کیا میں آ ہے برد صحافو اس رکن نے آ پ سے عرض کیا ۔ اس ماں واد علی بیلول کیا میں آ ہے۔ کر رسی کر گھی کر کنوں میں ایک رکن نہیں ا

یا رسول ملی الدعیک وسلم! کیا میں آپ کے رب کے گر کے رکنوں میں ایک رکن نہیں ہوں؟ مجھ میں کیابات ہے جو آپ نے مجھے بوسہ نہ دیا تو رسول اللہ ﷺ اس کے قریب تشریف لے گئے اور فر مایا اطمینان رکھ تھے پر سلام ہو۔ تجھے محروم نہ رکھا جائے گا۔

جیتی وعمة الدعلیہ نے عروہ ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے جمۃ الوداع میں لوکوں سے ارشاد فرمایا۔

اے لوکوا میں جو تہمیں تھم دیتا ہوں وہ کرو۔ کیونکہ جھے تو تع نہیں ہے کہ اس سال کے بعد اس مؤتف میں میں تم سے ملاقات کروں۔ اے لوکوا میری بات غور سے سنو میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہاوں کہ اگرتم نے اسے مطاقاتو ہرگزتم گراہ نہ ہوگے۔ وہ کتاب اللہ اور یری سنت ہے۔ مسلم وحمۃ اللہ علیہ نے جابر ہے سے روایت کی۔ نہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کھی قربانی کے دن جمرة پر اپنی سواری پر سوار کنگریاں مارتے دیکھا ہے اور آپ فرمارے سے کہ جھے سے اور کی ہے کہ جھے سے کہ جھے ہے۔ اس کے بعد میں عجم کروں۔

ائن سعد دعمۃ الدعلیہ نے ابن عمر ﷺ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ اس کج میں جس میں آپ نے کج کیا۔ قربانی کے میں جس میں آپ نے کج کیا۔ قربانی کے دن کھڑ ہے ہوئے اورلوکوں سے فر مایا۔ بیدکون سا دن ہے۔ (روی نے حدیث بود کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تنہیں خدا کا تکم پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یارسول سلی اللہ علیہ وکم الح اسے خدا تو کواہ رہ' اس کے بعد لوکوں کو رُخصت فر مایا۔ اس بنا پر لوکوں نے کہا کہ

يه ججة الوداع تقا۔

#### سوالات کے اظہار کے بغیر حضور ﷺ نے جوابات ارشاد فرماد یے

بیتی وابونیم دیما اللہ نے اُس ﷺ سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ میں مجد خیف (منی) میں رسول اللہ ﷺ کے حضور میں بیٹا ہوا تھا کہ ایک افساری اورایک ثقفی شخص آیا اور ان دونو ں نے عرض کیایا رسول اللہﷺ!ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا اگرتم چاہو کہ جو پچھتم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں اس کا جواب پہلے ہی دول آو میں جواب دیتا ہوں اور اگرتم چاہو کہتم سوال کرواور میں جواب دیتا جاؤں تو بیہ کرلو۔ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی الدعلی ولم آآپ ہی ارشاد فرما کیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرما کیں بچر حضور ﷺ نے تنقفی سے فرمایا

تم اپنی رات کی نماز' اپنے رکوع' اپنے بجود' اپنے روزے اور اپنے عسل جنابت کے بارے میں پوچھنے آئے ہواور افسار یوں سے فرمایا تم اپنے گھرسے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف آنے اور گھر میں پوچھنے آئے ہواور افسار یوں سے فرمایا تم اپنے گھرسے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف آنے ' اور گھر میں بارے میں اور اپناسر منڈ انے' خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور رمی جمار کرنے کے بارے میں یوچھنے آئے ہو۔

دونوں نے عرض کیائتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ہم ان می باتو ں کو دریا دنت کرنے کی غرض ہے آئے تھے۔حضرت ابن عمر ﷺ کی حدیث سے بھی اس کی مانندمروی ہے جو آگے آری ہے۔

طبر انی و ابوئیم اور حاکم جما شدنے سیج بتا کر حضرت عبد اللہ بن قرط کے سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے کی خدمت میں پانچ یا چے قربانی کے جانور لائے گئے تو وہ جانور ایک
دوسر کے دھکیل کر حضور کھے کے قریب ہوتے سے کہ سب سے پہلے قربانی کی ابتد ااس سے کریں۔
لام احمد و بیٹنی جما اللہ نے عاصم بن حمید سکونی کے سے روایت کی کہ نبی کھے نے حضرت
معاذ بن جمل کھکو یمن کی طرف بھیجا اور حضور کے ان کے ساتھ تھیجت و وصیت فرماتے ہوئے
باہر تشریف لائے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا۔

اے معاذی! شاید کہتم اس سال کے بعد مجھ سے نہ ملو اور شاید کہتم میری مجد اور میری قبر انور پر حاضر ہو۔ یہ من کر حضرت معاذی نے رونے گئے۔ اس روایت کو امام احمد دمرۃ ملا علیہ نے دوسری سند کے ساتھ عاصم بن کے سے متصل روایت کیا ہے۔

بیتی وجمة الدعلید نے بطر این زہری وجمة الدعلیه ابن کعب بن ما لک اس روایت کی۔

انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ جب کج سے فارغ ہوئے تو حضرت معاذ ﷺ کو یمن کی طرف روانہ فر ملا اوروہ یمن سے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے پاس اس وقت آئے جبکہ رسول ﷺ رحلت فر مانچکے تھے۔

بیری رعم الدطیہ نے ایک سند کے ساتھ جس میں کی مجبول راوی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ دہنی الدعنیا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے جمیں ججة الوداع کا جم کرایا اور میر سے ساتھ آپ عقبة المجون تشریف لے گئے۔ اسوقت آپ رور ہے سے اور محزون و مغموم سے۔ جب وہاں سے والی تشریف لائے تو آپ خوش سے اور جسم فرمار ہے سے میں نے آپ سے اس کی بابت استفسار کیا تو فرمایا میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گیا تھا اور میں نے اللہ دیگئے سے اس کی بابت استفسار کیا تو فرمایا میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گیا تھا اور میں نے اللہ دیگئے نے آئیں سے استدعا کی تھی کہ آئیں زعرہ کر دے۔ چنانچہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور اللہ دیگئے نے آئیں پر سونے دیا۔

## بقیہ مجزات جوابواب سابقہ میں بیان نہیں ہوئے تھے انگھتہائے مبارکہ ہے یانی نکلنا

حضور ﷺ المُشت إن مبارك سے بانى كا جارى ہونا آپ كى بركت سے بانى كا جارى ہونا آپ كى بركت سے بانى كا زیادہ ہونا اور متعدد بار اس كا واقع ہونا۔ بخارى ومة الله عليہ نے حضرت جابر بن عبدالله ﷺ روايت كى۔ انہوں نے كہا كہ ميں نے رسول الله ﷺ كے ساتھ اپنے آپ كواس حال ميں و يكھا كہ نماز عصر كاوقت آگيا اور ہمارے ہاس بانى موجود نہ تھا۔ بجر اس بچ ہوئے بانى كے جو برتن ميں تھا تو ميں اس بانى كو لے كر رسول الله ﷺ كى خدمت ميں آيا۔ آپ نے اس برتن ميں ابنا وست مبارك داخل كيا اور اپنى الكيوں كو كھول ديا اور فرمايا تم لوگ وضو كے لئے آؤ۔ بركت الله ﷺ كى جانب سے بے چنانچے لوكوں نے وضو كيا اور اس بيا اور ہم چودہ سوآ دى تھے۔ جانب ہے جانبے لوكوں نے وضو كيا اور اسے بيا اور ہم چودہ سوآ دى تھے۔

تیخین جما الد نے بطریق اسحاق بن عبداللہ بن الباطلم اللہ عضرت الس اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی واس حال میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت قریب آگیا اورلوگ پانی کو تا ش کرر ہے تھے گر پانی کہیں نہ پاتے تھے۔ تو آپ کے پاس برتن میں پانی لایا گیا اور آپ نے اپنا دست اقدس اس برتن میں رکھ دیا اورلوگوں کو تھم دیا کہ اس سے وضوکری تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے جوش مار رہا تھا اور تمام لوگوں نے وضوکیا اور سب سے آخر میں میں نے وضوکیا۔

سیخین میما اللہ نے بطریق نابت کے حضرت انس کے روایت کی کہ نبی کریم کے نے پانی طلب فرمایا اور کچھ بانی کشادہ برتن میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگشت ہائے مبارک کو اس برتن میں رکھ دیا اور میں دکھے رہا تھا کہ بانی آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے نکل رہا تھا اور لوگ وضو کر رہے سے ۔ جن لوکوں نے اس بانی سے وضو کیا ہے میں نے ان کی تعداد 2 سے ۸ کسگی ہے۔ حضور بھی کے انگشت ہائے مبارک سے بانی جوش زن ہوگیا

جینی ورد الدطیہ نے دوسری سند کے ساتھ نابت کے سانہوں نے حضرت اُس کے سروایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم کے قباشریف تشریف لائے۔ وہاں کے گھروں میں سے کی گھرسے چھونا سا بیالد آیا۔ حضور کے نے اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا گر بیالے میں وسعت نہتی تو آپ نے صرف چارانگلیاں اس میں داخل کیں اور انگوٹا کے اس میں داخل ہونے کی گنجائش نہتی۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا آؤیانی فی لو۔ حضرت انس کے نعد لوگوں سے فرمایا آؤیانی فی لو۔ حضرت انس کے نعد لوگوں سے فرمایا آؤیانی فی لو۔ حضرت انس کے نے فرمایا کہ میں دکھے رہا تھا۔ تمام لوگ بیالے کے گرد آئے اور ان سب نے اس کا یانی خوب سیر ہوکر بیا۔

بخاری وعة الدعلیہ نے بطر این حمید وعة الدعلیہ حضرت انس اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت آیا تو لوگ اٹھ کر اپنے اپنے قریبی مکانوں میں وضو کرنے چلے گئے گر بہت سے لوگ باتی رہ گئے تو کی مکانوں میں وضو کرنے چلے گئے گر بہت سے لوگ باتی رہ گئے تو لوگ پھر کا برتن حضور کھی خدمت میں لائے جس کا نام حضب ہے۔ اس میں بانی تھا۔وہ خضب اتنا مجمونا تھا کہ آپ دست مبارک اس میں کشادہ نہ فرما سکے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اس بانی سے وضو کیا۔

ہم نے پوخچاوہ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ کچھاوپر ای<sup>6</sup> تھے۔

بخاری دعمۃ الدعلیہ نے اس روایت کی مانند حسن دعمۃ الدعلیہ کی سند سے روایت کی ہے۔ بیمنی دعمۃ الدعلیہ نے کہا کہ حضرت انس کے سے بیہ روایتیں مشابہ ہیں۔ ممکن ہے کہ تمام روایتیں ایک ہی واقعہ کی ہوں اور وہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور ﷺ قباتشریف لے گئے تھے اور قادہ ﷺ کی روایت حضرت انس ﷺ سے اس کے مشابہ ہے۔ ممکن ہے وہ خبر دوسرے واقعہ کی

شیخین دیما دلہ نے بطر بق قادہ کھنے حضرت انس کے سے روایت کی کہ نبی کریم کا اور آپ کے اسحاب مقام زوراء میں تشریف فرما تھے۔آپ نے ایک بیالہ میں بانی طلب فرمایا اور اپنا دستِ اقدس اس میں رکھاتو بانی آپ کی انگلیوں کے درمیان اور کناروں سے جوش مارنے لگا اور تمام اصحاب نے وضو کیا۔ میں نے حضرت انس رہےسے پوچھاتم کتنے حضرات تھے؟ انہوں نے فر ملا ۔ تقریباً تمین سوتھے۔

### لعاب دہن مقدس کے اعجاز ہے کنوئیں کا یانی تبھی نہیں ٹوٹا

بیمی وجہ الدعیہ نے بطریق کی بن سعیدوجہ الدعیہ حضرت اس کے روایت کی۔ ان سے قباشریف کے کنوئیں کے بارے میں کسی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کنواں اتنا تھا کہ ایک آ دی اس کا پانی فکا کر اپنے گدھے پر لاد کر لے جانا تھا اور اس کنوئیں کا پانی فتم ہو جانا تھا تو نبی کریم کے تشریف لائے اور ایک ڈول پانی فکا لئے کا تھم دیا۔ پھر حضور کے اس پانی سے وضو کیا یا بی میں اور ایک وال پانی کو کنوئیں میں ڈالا جائے اس کے بعد اس کنوئیں کا پانی کو کنوئیں میں ڈالا جائے اس کے بعد اس کنوئیں کا پانی کھی نہ ٹونا۔

ان سعد دممة الدعليہ نے بطر إلى سعيد بن رتيش دمة الدعلية حضرت انس الله ہے روايت كى - انہوں نے كہا كہ ہم رسول اللہ ہے كے ساتھ قباشريف گئے جب ہم ' بُر غرس' پر پہنچ تو اس كا بيرحال تھا كہ ايك شخص اس كا پانی فكال كر گدھے پر لا دليتا تھا۔ اس كے بعد ہم پورے دن اس كے پانی كے انتظار میں رہتے تھے مگر اس میں ہم پانی نہ پاتے تھے ۔ چنانچ حضور ہے نے ایک ڈول پانی میں كی كی اور اے اس میں لوٹ دیا تو وہ جوش ماركر البلنے لگا۔

حارث بن الى اسامه دعمة الله عليه في ابن "مند" ميں اور بينى وابونعيم دمها الله في زياد بن حارث صدائل الله من روايت كى كه نبى كريم الله ايك سفر ميں سفے اور آپ في طلوع فجر كے وقت مزول فرمايا - رفع حاجت كے بعد مير ب پاس آشر يف لائے اور فرمايا اے صداء كے بھائى كيا پانى ب؟ ميں في عرض كيانہيں - البنة تھوڑا ساپانى ہے -وہ پانى آپ كوكفايت نه كرے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا اس پانی کو ایک برتن میں کرلو اور اس برتن کومیر سے پاس لے آؤ۔ پھر حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک پانی میں رکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چشمہ کی مانند جوش مار رہاتھا۔

آپ نے فرمایا میر مے صحابہ کو آواز دو کہ جسے پانی کی ضرورت ہو آ کر لے لے۔ تو میں نے آواز دی تو ان میں سے جس کو ضرورت تھی کا نی لے لیا۔

اس وفت ہم نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم! ہماراایک کنواں ہے۔جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس کا پانی کم ہو جاتا ہے اور ہم قرب وجوار کے کنوؤں پر پھیل جاتے ہیں چونکہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے قرب و جوار کے لوگ ہمارے دشمن بن چکے ہیں تو آپ اللہ ﷺ سے ہمارے کنوئیں کے بارے میں دعا سیجئے تا کہ اس کا پانی وافر ہو جائے اور ہم اس پر مجتمع رہیں۔ کہیں اور نہ جانا پڑے۔

حضوراً کرم ﷺ نے سات کنگریاں منگائیں اوران کنگریوں کو اپنے دست اقدی میں ملا اوران پر دعا پڑھی پھر فر مایا ان کنگریوں کو لے جاؤ۔ جب تم کنوئیں پر پہنچو تو ایک ایک کر کے بید کنگریاں اس میں ڈال دو اوراللہ ﷺ کا نام لیتے رہو۔ صدائی ﷺ کہتے ہیں کہ جیسا حضور ﷺ نے فر ملا ہم نے ویسا ہی کیا اس کے بعد ہم میں طاقت نہ رہی کہ اس کنوئیں کی گہر ائی کود کھے تیں۔ کنیسہ کی بجائے مسجد بنانے کا تھم

ان الی شیبہ این سعد بیہ فی اور الوقعیم دہم اللہ نے طلق بن علی کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفیر بن کے بارگاہ رسول کے میں حاضر ہوئے اور ہم نے اپنی سرز مین کے کنیسہ کے بارے میں حضور کے نوائی عنایت فر ما نمیں تو خواہش کی کہ جمیں اپنا بچا ہوا پانی عنایت فر ما نمیں تو حضور کے نے پانی طلب فر مایا اور دبن اقدس میں پانی کے کہ ہمارے مشکیزہ میں اس پانی کی کل فر ما دی اور فر مایا۔ اس پانی کو لے جاؤ جب تم اپنے علاقے میں پہنچوتو اپنے کنیسہ کوتو ڑ دینا اور اس جگہ میں اس پانی کو چیڑک دینا اور اس جگہ میں سال پانی کو جیڑک دینا اور اس جگہ میں بانی ایس کا دی اور اس جگہ میں اس پانی کو جیڑک دینا اور اس جگہ میں بینچوتو اپنے کنیسہ کوتو ڑ دینا اور اس جگہ

ہم نے عرض کیا۔ یا نبی اللہ ملی اللہ علیہ والم! گری شدید ہے اور ہمارا شہر دور ہے۔ یا نی تو خنگ ہو جائے گا۔

فر ملا اسے اور پانی سے مدود ہے رہو۔ وہ اس کی پاکیزگی اور برکت کوئ زیادہ کر ہے گا۔ پھر ہم میں اس مشکیزہ کو لے کر جانے میں جنگڑا ہوا کہ کون اسے اٹھا کر لے جائے تو ہم نے ہر مرد کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن ایک لے کر چانا تو دوسر ہے دن دوسر انتخص۔ جب ہم اپ شہر میں پہنچ تو ہم نے ایسائی کیا جیسا کہ ہمیں تھم دیا گیا تھا۔ ہمارے کنیسہ کا راہب 'نبوطے'' کا آدمی تھا۔ ہم نے نماز کے لئے اذان دی تو وہ راہب من کر کہنے لگا۔ یہ حق کی دوس ہے پھروہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے نہ دیکھا۔

لام احمد و پہنی 'بزار وطبر انی اور ابونعیم دمہم اللہ نے ابن عباس ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن صبح کی تو لشکر میں پانی نہ تھا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم! لشکر میں پانی نہیں ہے۔

حضور ﷺ نے فر مایا تمہارے یا س تھوڑ اسا یانی بھی ہے؟

اس نے کہا کہ ہاں! تو وہ ظرف لایا گیا جس میں تھوڑ اسایانی تھا۔

داری و ابوقعیم جمرا دائے حضرت ابن عباس کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے بال کہ نبی کریم کے بال کھنے کے بال کھنے کے بال کھنے کو بالیا کوران سے بانی طلب فر مایا۔ انہوں نے عرض کیا بانی نہیں ہے خدا کی شم میں نے بانی نہ بایا۔ حضور کے نے فر مایا مشکیزہ ہے؟ بال کے مشکیزہ لا کے پیش کیا۔ حضور کے ناز دست اقدس کے نیچ سے بانی کا چشمہ جاری کے ابنا دست اقدس کے نیچ سے بانی کا چشمہ جاری ہوگیا۔ حضرت ابن مسعود کے بانی کی رہے تھے اور ان کے سوااسحاب وضوکر رہے تھے۔

بخاری رعمۃ الشطیہ نے ابن مسعود کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ نٹانیوں کو سے۔ عذاب گردانتے ہو اور ہم رسول اللہ کے عہد مبارک میں ان نٹانیوں کو ہرکت شار کرتے تھے۔ ہم نبی کریم کھانے کو ہم کھانے کی شبیح سنا کرتے اور نبی کریم کھی کے ماتھ کھانا کھاتے تو ہم کھانے کی شبیح سنا کرتے اور نبی کریم کھی کی خدمت میں برتن لایا جانا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہوجانا تھا اور نبی کریم کھی فرماتے کہ ہرکت والے پانی کوآ کے لے لواور سے ہرکت اللہ دیکھنی جانب سے ہے۔ یہاں تک کہ ہم سب وضوکرلیا کرتے تھے۔

طبر انی و ابونیم رجما اللہ نے ابولیلی الا نصاری کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہمیں بیاس نے بے چین کیاتو ہم نے حضور کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہمیں بیاس نے بے چین کیاتو ہم نے حضور کے ساتھ سفر میں گردا دال کیا۔ حضور کے نے تکم دیا کہ ایک گردا دال کیا۔ حضور کے نے کہ ماکھود اجا کے تو میں نے گرد ماکھود اور اس گردے پر چرا دال دیا اور اس چرے پر حضور کے اپنا دست مبارک رکھ کرفر ملیا جس کے پاس پانی ہو وہ پانی لائے پر مشکیز سے والے نے پانی کورسول اللہ کے کی انگلیوں کے درمیان سے اہلیا ہواد یکھا۔ یہاں تک کہ تمام لوگ سیر اب ہوگئے اور اپنی سواری کے جانوروں کوان سب نے بلایا۔

ابونعیم رحمہ الدعیہ نے بطریق قاسم بن عبداللہ بن ابورافع رحمہ الدعیہ ان کے والد سے انہوں نے ان کے داداسے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہوہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ آخر شب میں قیام فرمایا۔ حضور کے نے فرمایا۔ برخص اپ مظیر سے میں بانی تاش کرے تو کسی کے باس سے بانی نہ نکاا۔ برخص کے۔حضور کے نیاس بانی کو برتن میں لونا اور فرمایا تم سب وضو کرو۔ اس وقت میں نے بانی کی طرف دیکھا حضور کی انگیوں کے درمیان سے وہ

جوش مارر ہاتھا۔ یہاں تک کہتمام تشکر نے پانی بیا اس کے بعد حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک اٹھایا تو اس میں اتنای پانی موجود تھا جتنا پہلی مرجہ مشکیز ہے ہے ڈالا گیا تھا۔

#### ایک کوز ؤ آب ہے تمام کشکر سیراب ہوگیا

ابونیم دعة الدعیہ نے بطریق مطب بن عبداللہ بن مطلب دعة الدعیہ عبدالرحل بن ابوعم الصاری دعة الدعیہ عبدالرحل بن ابوعم الصاری دعة الدعیہ انہوں نے اپنے والدے روایت کی کہا کہ ہم رسول اللہ کے کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ لشکر اسلام کو بیاس نے بے چین کیا تو حضور کے نے کوزہ طلب فرمایا اور اسے اپنے سامنے رکھا۔ پھر پائی طلب فرمایا اور اسے اس کوزہ میں بھرا۔ پھر حضور کے نے جو خدا نے چا ہا دعا پڑھی اس کے بعد اپنی چینگیا کو اس میں ڈبو دیا۔ راوی نے کہا کہ میں خدا کی تتم سے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے کی انگیوں کے درمیان سے چیشے ایلتے دکھے۔ پھر فرمایا۔ اَشْھَدُ اَنُ لَا اِللهِ اِللاً اِللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدُاعَبُدُهُ وَ دَسُولُهُ "ان دونوں کموں کے ساتھ قیا مت کے دن جو بھی اللہ کھنے سے ملا قات کرے گا اللہ کھی اللہ کھنے اللہ کے ساتھ قیا مت کے دن جو بھی اللہ کھنے سے ملا قات کرے گا اللہ کھنے اسے جنت میں داخل کرے گا۔

ابونعیم وعد الدعید نے السحاب میں بطر این طدی بن سدرہ بن علی سلی بھوالی قبارے بیں۔ انہوں نے اپنے والدے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہا کہ ہم رسول کے کا ساتھ سفر میں سخے اور ہم نے فاحہ میں فزول کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جے آج سقیا کے نام سے پکارا جا تا ہے۔ اس منزل میں پانی نہ تھا۔ نبی کریم کے نے فاحہ سے ایک کیل کے فاصلے پر بی خفار کے چشمہ پر بھیجا اور رسول اللہ کے "صدروادی" میں از کے اور وہ اس اسحاب بطن وادی میں ایٹ کے ۔ اور وہ اپنے ہاتھ سے تکریاں بنانے گئے تو ان کا ہاتھ تر ہوگیا۔ پھر وہ بیڑھ گئے۔ او گر اکرنا شروع کردیا اور اس کے اوپر پانی اللے لگا۔ پھر اس کی اطلاع نبی کریم کے کودی اور خوب بیا اور تمام سحابہ کو بلایا۔ یہ سے اس کے اور اس کے اوپر پانی اللے لگا۔ پھر اس کی اطلاع نبی کریم کے کودی اور خوب بیا اور تمام سحابہ کو بلایا۔ یہ سے اس کے اوپر پانی اللے لگا۔ پھر اس کی اطلاع نبی کریم کے کودی اور خوب بیا اور تمام سحابہ کو بلایا۔ یہ سقیا ہے کہ اللہ کے نی تمہیں سیر اب کیا ہے۔ اس کے بعد اس کانام سقیا ہوگیا۔

طبر انی و ابن عساکر دیما الدنے ابوہریرہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے کے ساتھ باہر نکلے۔ ابھی راستہ میں ہی تھے کہ حضرت حسن کے وحسین کی آ وازئی کہ وہ رور ہے تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ دمی الدعنیا سے فرمایا میر سے بید فرزند کیوں رور ہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیاست ہیں۔ اس پر آپ کی نے لوکوں سے دریا فت کیا کہتم میں سے کس کے باس بانی ہے قوکس نے فرمایا۔

اپی چاور کے نیچے سے انہیں مجھے دو۔ پھر حضور ﷺنے ان کو لے کر اپنے سینے سے

چپالیا۔ درانحالید وہ رور بے تھے۔ خاموش نہیں ہوتے تھے۔ پھر آپ ﷺ نی زبان مبارک ان کے مند میں دی۔ وہ اسے چوسنے لگے۔ یہاں تک کدوہ سراب ہوکر خاموش ہو گئے اور ان کے رونے کی آواز سنائی نہ دی اور دوسرے صاحبز اوے ہراہر روئے جا رہے تھے جیسے پہلے صاحبز اوے روئے وا رہے تھے۔ چرحضور ﷺنے فرمایا۔ اب دوسرے صاحبز اوے و رہے تھے۔ فرمایا۔ اب دوسرے صاحبز اوے کو محصور ﷺنے فرمایا۔ اب دوسرے صاحبز اوے کو محصور اللہ کے دونوں خاموش ہوگئے اور دونوں ناموش ہوگئے دونوں ناموش ہوگئے اور دونوں نے رونا بندکر دیا۔

#### ایک چھاگل سے تمام لشکرنے پانی پیااوراپنے برتن بھر لئے

سیخین دیما اللہ نے عمر ان بن حسین کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ صحابہ نے حضور کے سے بیاس کی شکایت کی۔ حضور کے نے حضرت علی مرتضلی کے اور ایک شخص کو بلایا اور فر ملاتم دونوں جاؤ اور میر سے لئے پانی تلاش کر کے لاؤ تو وہ دونوں گئے اور انہیں ایک عورت مل جو اپنے اونٹ کی دونوں جانب چھاکلوں میں پانی مجر کے لاری تھی۔ان دونوں نے یو چھایانی کہاں ہے؟

اس نے کہا کہ کل میں اس وقت بانی پرتھی (مین بیاں ہے ایک دن دات کی سافر پر ہے۔)

پھر یہ دونوں اس عورت کورسول کے باس لائے اور حضور کے نہرتن طلب فر مایا اور دونوں چھا گلوں میں کلی دونوں چھا گلوں میں کلی دونوں چھا گلوں میں کلی کے دونوں چھا گلوں میں کلی کر کے دونوں چھا گلوں کے دہانوں کو بائدھ دیا اور چھا گل کے نچلے چھوٹے دہانے کو کھول دیا اور کو اور کو اور کو اور کو اور جھا گل کے نچلے چھوٹے دہانے کو کھول دیا اور لوکوں کو آ واز دی کہ بانی بی لیس اور بھر لیس تو جس نے چا با بیا اور جھتا چا ہجر لیا وہ عورت کھڑی دیکھتی ری کہ اس کے بانی کیا کہ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں۔خدا کی تم اہر ایک چھا گل سے بانی لیا گیا اور ہم خیال کرتے رہے کہ وہ چھا گل سے بانی لیا گیا اور ہم خیال کرتے رہے کہ وہ چھا گل پہلے سے زیا دہ لیرین ہے جتنا کہ بانی لینے سے پہلے بحری ہوئی تھی۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے سحابہ دہنی اللہ عبی ہے فر ملا اس عورت کے لئے کھانے کی چیزیں جمع کروتو سحابہ نے مجوری آٹا اور ستوا تناجع کیا کہ وہ اس کے پاس بہت وافر ہو گیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس عورت سے فر ملائے م جانتی ہی ہو کہ ہم نے تمہار اپانی قطرہ ہم کم نہیں کیا ہے بلکہ اللہ ﷺ نے ہی ہمیں سیراب کیا ہے۔ پھر وہ عورت اپنے گھر چلی گئی چونکہ اس عورت کو دیر ہو گئی ۔ اس بنا پر اس سے اس کے گھر والوں نے پوچھا۔ اے فلانی تھے کیے دیر ہو گئی ؟ اس عورت میں مجھے دوآ دی اس عورت میں مجھے دوآ دی اس عورت نے کہا کہ میں نے عجیب بات دیکھی ہے۔ وہ سے کہ راست میں مجھے دوآ دی

لے اور وہ دونوں مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جے لوگ صابی کہتے ہیں اور انہوں نے میر ہے پانی کے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ جو واقعہ گز را اسے بیان کیا۔خدا کی تتم وہ شخص اس کے اور اس کے درمیان پڑا ساحر ہے اور اس عورت نے انگو شھے اور ان کے برابر کی انگی کو آسان کی طرف اٹھا کر یہ بات کہی ۔ پچر کہا کہ وہ شخص یقیناً اللہ رہجاتی کا رسول برحق ہے۔

راوی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے بعد اس کے گردونواح کے شرکوں پر تخت و ناراج کیا گران لوکوں سے کوئی تعرض نہ کیا۔ جن میں وہ عورت تھی اور جہاں وہ پانی لینے جمع ہوتے تھے۔ اس عورت نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ میں دکھے رہی ہوں کہ یہ مسلمان تم لوکوں کو تصدا مچھوڑ دیتے ہیں اورتم سے تعرض نہیں کرتے تو کیا تم لوکوں کو قبول اسلام کی رغبت ہے؟ ان سب نے اس عورت کی بات مان کی اور وہ سب اسلام میں داخل ہوگئے۔

بیتی دم الدعید نے مران بن حمین کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اور آپ کے حکابہ کہ رسول اللہ کے اور آپ کے صحابہ کرام دمی الدعیم رات میں سفر کر رہے تھے۔ راوی نے کہا کہ مسلمانوں کو شدید بیاس لاحق ہوئی اور دو شخص صحابہ میں سے آئے۔ راوی نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ وہ حضرت علی مرتضی کے اور حضرت ایر کے سواکوئی اور ہوں۔

حضور ﷺ نے فر مایا تم ایک عورت کوفلال جگہ اور فلال مقام پر پاؤ گے اور وہ عورت اس تشم کی ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہوگا اور پانی کی دو چھا گلیں لنگی ہوں گی۔تم دونوں اسے میر سے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس عورت کو اپنے اونٹ پر دونوں چھا گلوں کے درمیان بیٹا پایا اور انہوں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تہمہیں بلاتے ہیں۔

اس عورت نے پوچھا کون رسول ﷺ؟ کیاوہ صالی شخص؟

دونوں نے کہا کہ وی جن کوتم اس طرح کہتی ہو حالانا کہ وہ اللہ ﷺ کے برق رسول ہیں۔
تو وہ اسے اپنے ساتھ لائے۔رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ ان چھا گلوں کا پانی ایک برتن میں کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے جوخدا نے چا ہا پڑھا۔ پھر اس پانی کو دونوں مشکیزوں میں بحر دیا گیا۔ اس کے بعد ان مشکیزوں کی پُلی جانب کے چھوٹے دھانے کو کھو لئے کا تھم دیا تو میں بحر دیا گیا۔ اس کے بعد ان مشکیزوں کی بڑی جانب کے چھوٹے دھانے کو کھو لئے کا تھم دیا تو اس وقت کوئی مشکیز میا تی نہر لیا گیا ہو بھر ایس اور سیر اب بھوکر پی لیس تو اس وقت کوئی برتن اور کوئی مشکیز میا تی نہر لیا گیا ہو بھر ان ﷺ نے کہا کہ میر اخیال ہے کہ وہ دونوں مشکیز سے دیا دہ بحر سے بوئے معلوم دیتے تھے۔

عمران الله في كما كه ني كريم الله في في اس عورت كوكيرًا ، بجهاف كاحكم ديا- اس كے بعد

صحابہ کوتو شہ جمع کرنے کا تھم دیا تو صحابہ نے اس کے لئے اتنا تو شہ جمع کردیا کہ اس کا کپڑا ہمرگیا۔
پھر حضور ﷺ نے اس سے فرمایا اسے لے جاؤ کیونکہ ہم نے تمہارے پانی کا ایک قطرہ نہیں لیا ہے

بلکہ اللہ ﷺ نے بی ہمیں سیراب کیا ہے۔ جب وہ عورت اپنے گھر پیچی تو اس نے اپنی قوم کو بتایا
میں جس کے پاس سے آری ہوں وہ یا تو لوگوں میں سے سب سے بڑا ساحرہ یا وہ یقینا اللہ ﷺ
کارسول برحق ہے پھر اس تبیلہ کا سردار آیا یہاں تک کہ وہ سب سے سرملمان ہوگئے۔

بیتی وجہ الدعلیہ نے دوسری سند کے ساتھ مران کی سن صین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ کی سر سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور اپنے سحابہ کے ساتھ رات میں سفر جاری رکھا۔ اور شخ کے وقت قیام فر ملیا۔ رسول اللہ کی اور آپ کے سحابہ سو گئے یہاں تک کہ آفاب طلوع ہوگیا۔ حضرت ابو بکر صدیتی ہیں ہیں اربوئے تو دیکھا کہ آفاب طلوع ہو چکا ہے اور شہج و تجمیر کہتے اُٹھ بیٹے اور آپ نے ناپند جانا کہ رسول کی کو بیدار کیا جائے یہاں تک کہ فاروق اعظم عمر بن خطاب بیدار ہوئے جو جیر الصوت سے اور انہوں نے خوب بلند آواز سے تبیدار ہوگئے چر ایک اور صحالی بیدار ہوئے جو جیر الصوت سے اور انہوں نے خوب بلند آواز سے تبیدی و تجمیر کئی یہاں تک کہ ہم اور رسول اللہ کی بیدار ہوئے اس وقت ایک سحالی نے عرض کیا۔ یا رسول سل ملہ علی و کا بہم سے نماز فوت ہوگئی۔

حضور ﷺ نے فرمایا جم سے نماز فوت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے سوار ہونے کا حکم فرمایا اور وہ سب پر وقار طور سے روانہ ہوئے پھر حضور ﷺ نزول فرمایا اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی سوار یوں سے الر گئے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا ۔ پائی الاؤنو صحابہ جند گھونٹ پائی الائے۔ جو آفا بہ بیس تھا۔ حضور ﷺ نے اس پائی کو ایک برتن میں ڈالا پھر اس پائی میں اپنا دست اقد س ڈالا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ وضو کرلوٹو تقریباً سر آدرمیوں نے وضو کیا۔ پھر حضور ﷺ نے نماز سرحی ہو کردور کھت کے لئے اذان دینے کا حکم دیا اور اذان کہی گئی۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے کمڑ سے ہوکردور کھت نماز پڑھی پھر جماعت کا حکم دیا اور اقامت کہی گئی اور حضور ﷺ نماز پڑھائی۔ جب حضور ﷺ نے نماز سرح ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے۔ جب حضور ﷺ نے اس سے پوچھا کیا وہ ہے کہتم نے نماز نہیں پڑھی؟

اس نے عرض کیا یا رسول الله صلی الدعیک وسلم! میں جنبی ہو گیا ہوں ۔

فر ملا باک مٹی سے تیم کراو۔ جب تیم کر اونو نماز پڑھ او اور جس وقت تہمیں بانی ل جائے تو عسل کر لیما۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی مرتضی اور ان کے ساتھ چند صحابہ دمنی الدم م کو بانی تلاش کرنے کے لئے روانہ فر ملاتو حضرت علی ﷺ چند صحابہ کے ساتھ ایک دن اور ایک رات بإنی کی تلاش میں رہے۔ پھر آئیمیں ایک عورت ملی جو اپنی سواری پر دو چھا گلوں کے درمیان سوارتھی۔اس سے پوچھاتم کہاں ہے آ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بتیموں کے لئے بإنی لا رہی ہوں۔(اس جگہ مصنف یا کا تب سے پچھ عبارت رہ گئی ہے)''متر جم''

جب اس مورت نے حضرت علی مرتضی کے مہا اور بتایا کہ ایک رات کی مسافت سے زیادہ فاصلہ پر پانی ہے تو حضرت علی مرتضی کے فرمایا خدا کی سم یا آگر ہم پانی کی طرف گئے تو ہمارے وہاں چہنچنے سے پہلے ہی ہمارے وہانوں ہلاک ہو وہائیں گے اور ہم میں سے بھی شاید کوئی بلاک ہو وہائیں گے اور ہم میں سے بھی شاید کوئی بلاک ہو وہائے۔ یہ کہہ آپ نے کہا کہ ہم ان چھا کلوں کو ہی رسول اللہ کے باس لئے وہائے ہیں تاکہ آپ ہی اس بارے میں فور فرمائیں۔ چنا نچے جب علی کے اور انکے ساتھی آئے اور ان کے ساتھ ان دو چھا کلوں کے درمیان اونٹ پرسوار عورت آئی تو علی مرتضی کے نیارسول اللہ ساتھ ان دو چھا کلوں کے درمیان اونٹ پرسوار عورت آئی تو علی مرتضی کے نیار سول اللہ ساتھ میں ساتھ ان دو چھا تو اس نے بتایا کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کی دوری میں چشمہ ہے۔ اس کے بعد ماسیق صدیث کی ماند بیان کیا۔

مسلم دیمة الدعلیہ نے ابوقادہ کے روایت کی کہ نبی کریم کے ایک سفر میں سے اور آپ
رات میں سفر فرمار ہے ہے۔ آخری شب میں سوئے تو اس وقت بیدا ہوئے جب دحوب پشت پر
پڑری تھی۔ اس وقت حضور کے نے آفا بہ طلب فرمایا جو میر ہے ساتھ تھا۔ اس میں تھوڑا سا پانی
تھا۔ حضور کے نے اس سے وضوفر ملیا۔ اس کے بعد فرمایا۔ اس بقید پانی کو اپنے آفا بہ میں محفوظ
رکھنا کیونکہ اس سے ایک مجمزہ فلاہم ہوگا پھر حضور کے روانہ ہوئے یہاں تک کہ دن چڑھ گیا تو لوگ
کہنے گئے کہ ہم بیاس سے بلاک ہونے گئے۔

سب مہایا تا ہے۔ است کے است کا است کے است کے است کے است کی سے میر سے بیالے کے گرد آ جاؤ حضور ﷺ نے آ فنا بہ کو طلب فر مایا اور نبی کریم ﷺ نے آ فنا بہ کا بقید پانی بیالے میں ڈالا اور ابوقنادہﷺ ان سب کو بلانے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تم خوب سیر ہو کر بیو یہاں تک کہ کوئی یانی سے محروم نہ رہا۔

بینی مے الد طیرنے ابوقادہ کے سے روایت کی۔ نہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھاکے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ۔ اثنائے راہ میں آپ اپنی کی حاجت سے لشکر سے بیچھے رہ گئے اور میں بھی حضور کھے کے ساتھ آئے ہوئے ہوں گئے اور میں بھی حضور کھے کے ساتھ آئی ہے ساتھ بیچھے رہ گیا۔ جب حضور کھے نے قضائے حاجت کی تو میں نے آ فایہ سے وضو کے لئے بانی ڈالا۔ وضو کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا۔ اس بانی کو حفاظت سے

ر کھناممکن ہے اس بقیہ بانی سے مجمزہ ظاہر ہو اور لشکر روانہ ہوگیا۔ نبی کریم ﷺنے فرمایا اگر لوگ حضرت ابو بکر وعمر دسی الدحما کی اطاعت کریں گے تو وہ اپنی جانوں کے ساتھ مہر بانی ونری کریں گے۔ اوراگر ان دونوں کی نافر مانی کی تو وہ اپنی جانوں پر سختی وشدت کریں گے۔

ابوقادہ ﷺ نیان کیا کہ حضرت ابو بکر ہوئم ہددونوں نے نشکر کومشورہ دیا کہ کی چشے پر پہنچنے سے پہلے قیام نہ کرنا چاہئے گر نشکر یوں نے کہا کہ نہیں بلکہ تھبرنا چاہئے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو وہ تھبر بچکے تھے اور ہم ان سے دو پہر کے وقت آ کے ملے اور وہ لوگ بیاس سے بےناب تھے۔

حضور ﷺ نے مجھے آفا ہہ کے ساتھ بلایا اور میں نے آفا بہ آپ کو ہیں کیا۔ حضور ﷺ نے آفا بہ آپ کو ہیں کیا۔ حضور ﷺ نے افا یہ کو بغل میں دہا کر صحابہ کو پانی بلایا اور ان سب نے بیا۔ یہاں تک کہ وہ سب سیر اب ہو گئے اور وضو کر کے اپنے تمام برتنوں میں پانی مجر لیا۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ نے فر مایا کوئی پانی مجر نے والا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے آفا بدیر ہے والے کر دیا اور اس میں پانی اتنای تھا جتنا کہ پہلے موجود تھا اور یہ شکر بہتر افر ادکا تھا۔

#### حضور ﷺ نے فرمایا آ فابہ سے عنقریب مجمز ہ کاظہور ہوگا

این عدی ابویعلی اور بیگی دیم اللہ نے حضرت الس کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے فیم کی کے درسول اللہ کے مشرکین کی جانب ایک شکر مرتب فر مایا۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیتی ہی تھے۔ رسول اللہ کے نے ان سے فر مایا تیزی کے ساتھ سفر کرو کیونکہ تمہارے اور مشرکوں کے مابین چشمہ ہے۔ اگر مشرکوں نے اس چشمہ پر سبقت کی تو یہ صورت او کول پر شاق ہوگی اور تم اور تمہارے جانور شدید بیاس سے دو چارہ و جائیں گے اور رسول اللہ کے آئے صحابہ کے ساتھ بیچے رہ گئے اور میں ان میں نواں تھا۔ حضور کے اپنے ہم ابیوں سے فر مایا کیا تمہارے گئے یہ مناسب نہیں ہے کہ تھوڑی رات آ رام کر کے ہم او کول سے ل جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا درست ہے تو وہ سب سو گئے اور کس نے ان کو بیدار نہ کیا۔ فران کو بیدار نہ کیا۔ گئی ان کو بیدار نہ کیا۔ گئی انہ کی گری نے آبیں جگیا۔

ال وقت حضور ﷺ ن ان سے فر مایا آ گے ہڑھ کراپی قضائے حاجت کرلوتو انہوں نے ایسا کیا پھر جب وہ واپس آئے تو حضور ﷺ نے پوچھاتم میں سے کی کے پاس پانی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میر سے پاس پانی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میر سے پاس آ فتا ہہ ہے۔ فر مایا اسے لے آ ؤ۔ حضور ﷺ نے آ فتا ہہ لے کر اپنے دست مبارک سے مسح فر مایا اور اس میں دعائے ہر کت پڑھی اور صحابہ سے فر مایا آ ؤوضو کرلوتو وہ سب آئے اور حضور ﷺ نے اس آ فتا ہہ والے سے فر مایا آ فتا ہہ میں بنے ہوئے پانی کی حفاظت کرنا

كيونكداس سے عنقريب معجز ه ظاہر ہوگا۔

پھر رسول اللہ ﷺ سوار ہو کر نشکر کی جانب چل دیئے اور اپنے صحابہ سے فر مایا تمہار الشکر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟

صحابہ نے عرض کیا اللہ ﷺ اوراس کا رسول ﷺ می زیادہ عالم ہے۔ فرمایا ان میں ابو بکرو عمر وہی الد حبابیں اورلوگ تابت قدم رہیں گے اور شرکوں نے اس چشمہ پر بڑھ کر قبضہ کرلیا ہے اور لشکر کوشدت کا سامنا ہے اور آبیں اور ان کے اونٹوں اور کھوڑوں کوشدید بیاس نے بے تاب کر رکھا

جب حضور ﷺ ن کے پاس پنچاتو آفابہ والے محض سے فر ملا ۔ اپنا آفابہ یر ہے پاس لاوتو وہ لائے اوراس میں تھوڑا سابانی تھا۔ پھر حضور ﷺ نے لئگر سے فر ملا آؤ اورتم سب بانی پی لو اور حضور ﷺ ان کے لئے بانی ڈالنے گئے۔ یہاں تک کہتمام لوگ سیراب ہوگئے اور ان کے اونوں اور کھوڑوں نے بانی بیا اورتمام برتن مشکیز ہے اور چھاٹلیں ان سب نے بھر لیں۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ شرکوں کی طرف بڑھے اور اللہ ﷺ نے ہوا بھیجی اور ہوانے مشرکوں کے طرف بڑھے اور اللہ ﷺ فار مسلمانوں کو ان کی مشرکوں کے مونہوں پر طمانے مارے اور اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ خوب جنگ کی اور بڑے بڑوں پشت پھیرنے کی طاقت عطافر مائی اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ خوب جنگ کی اور بڑے بڑول اللہ ﷺ اور تمام مسلمان سیح وسالم واپس آئے۔

بغوی اور این الی شیبہ اور طبر انی و ما در دی دمیم اللہ نے حبان بن کجی دعمۃ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ دیمری قوم مسلمان ہوگئی تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک تشکر تزیب دے کر ان کی طرف روانہ فر مایا ہے۔ اس وقت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ دیمری قوم اسلام پر ہے فر مایا کیا وہ مسلمان ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔

حبان فی نے کہا میں حضور کے ساتھ اس رات میں تک رہا اور میں نے نماز فجر کے لئے اذان دی جب میں نے نماز فجر کے لئے اذان دی جب میں نے میں کو حضور کے نے مجھے برتن دیا اور میں نے اس سے وضو کیا۔ نبی کریم کے برتن میں اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشمہ جاری تا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو وضو کرنا جا ہے آ کے وضو کر لے۔

ممكين بإني آبشري بن گيا

ابن السكن رحمة الدعليه نے جام بن نقيل سعدي الله سي روايت كى- انہوں نے كہا

میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیایارسول اللہ ملی اللہ علیہ وہم اہم نے ایک کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی کھاری ہے تو حضور کے نے جھے ایک مشکیزہ عنایت فرمایا جس میں پانی تھا اور فرمایا اس پانی کواس میں ڈال دیناتو میں نے اس کا پانی کوئیں میں ڈال دیا تو اس کا پانی کمن کے تمام یا نیوں سے زیادہ شیریں ہوگیا۔

# حضور ﷺکے وہ مجزات جو افزوانی طعام میں ظہور میں آئے

مسلم رعمۃ الدعلیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہواتو آپ اپنے سحابہ میں تشریف فریا گفتگو کر رہے تنے اور آپ کے شکم اقدس پر پئی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے کسی سحابی سے پوچھار سول اللہ کے نے اپنے شکم اقدس پر پئی کیوں با ندھ رکھی ہے؟
شکم اقدس پر پئی کیوں با ندھ رکھی ہے؟
صحابہ نے بتایا بھوک ہے۔

پھر میں نے ابوطلمہ ﷺ کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے یہ بات کبی۔وہ میری والدہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا کچھ کھانے کی شم سے ہے؟

اے صحابیو! آؤاس کے بعد میر اہاتھ تھا اور اسے دبایا پھر اپنے سحابہ کے ساتھ تشریف لیے بہاں تک کہ جب ہم اپنے گھر کے قریب پنچ تو حضور ﷺ نے میر اہاتھ جبوڑ دیا اور میں آنے والوں کی کثرت سے مملین گھر میں داخل ہوا اور میں نے عرض کیا اے بابا جان! میں نے رسول اللہ ﷺ سے ای طرح عرض کیا تھا جس طرح آپ نے جمعے تاکید فرمائی تھی گر حضور ﷺ نے

ا پے صحابہ کو بلالیا اور آپ ان سب کے ساتھ تشریف لے آئے بین کر ابوطلمہ ﷺ باہر آئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علی ولم! میں نے اس کو صرف آپ کو بلانے کے لئے بھیجا تھا چونکہ میرے یاس اتنا کھانانہیں ہے کہ جس سے بیسب شکم سیر ہوسکیں۔

حضور ﷺ نے فر مایا چلو جو پھے تہارے پاس ہے اللہ ﷺ ای میں برکت دے گا اور حضور ﷺ اندرتشریف لائے اور فر مایا تہارے پاس جو پھے ہے اسے جع کر کے لاؤ تو ہم جتنی روئی اور مجوری ہارے پاس جو پھے ہے اسے جع کر کے لاؤ تو ہم جتنی روئی اور مجوری ہارے پاس جو پھے اور حضور نے ان پر برکت کی دعا فر مائی اور فر مایا میر سے قریب آٹھ آدی ہے جو اور حضور ﷺ فر مائی اور فر مایا میر سے قریب آٹھ آدی ہے جو اور حضور ﷺ این دست اقد س کھانے پر رکھ دیا اور فر مایا ہم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو ان سب نے اپنے آگے سے کھایا یہاں تک کہ وہ سب شکم میر ہو گئے۔اس کے بعد حضور نے جھے حکم دیا کہ مزید آٹھ آدی میر سے پاس لاؤ تو یہ سلسلہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ ای آئی آدی حضور کے پاس پنچے اور ان سب نے خوب سیر ہوکر کھانا کھایا اس کے بعد جھے اور میری واللہ ہ اور طلحہ دہنی ایڈ تم کو بلایا اور فر مایا کھاؤ تو ہم سب نے کھایا یہاں تک کہ ہم شکم میر ہو گئے۔اس کے بعد اپنا دست مبارک اٹھا کر فر مایا۔

اے امسلیم دمنی الدعنہ المین المین الکھانا اتنائی ہے جتنائم میر ہے پاس لائی تھیں اس پرمیری والدہ نے کہامیر ہے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اگر میں نے ان کو کھانا ہوانہ دیکھا ہوتا تو میں کہتی کہ ہمارے کھانے میں انہوں نے کچھنیں کھایا ہے۔

شیخین وجما اللہ نے حضرت الس کے روایت کی کہ ابوظلم کے ام سلیم وہی اللہ عنہا

ہم اہل نے رسول اللہ کی تحیف آ وازئی ہے اور میں جانا ہوں کہ یہ فقاہت بھوک کی وہ بہ

ہے ہو کی روٹیاں نکالیں اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فر ملیا کیا تمہیں ابو

جو کی روٹیاں نکالیں اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فر ملیا کیا تمہیں ابو

طلمہ کے نہ بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں! پھر حضور کے نے اپ تمام حاضرین سے فر مایا اٹھو

میں ابوطلمہ کے پاس آیا اور میں نے اس سے سارا حال بیان کیا ابوطلمہ کے کہا اے ام سلیم

میں ابوطلمہ کی نیاس آیا اور میں نے اس سے سارا حال بیان کیا ابوطلمہ کی کہا اے ام سلیم

میں بو کہ ہم سب کو کھا سکیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی اور اس کا رسول کی زیادہ عالم ہیں۔ غرض

نہیں ہے کہ ہم سب کو کھا سکیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی اور اس کا رسول کی زیادہ عالم ہیں۔ غرض

کہ رسول اللہ کی تشریف لائے اور فر مایا اے ام سلیم کیا جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس

کہ رسول اللہ کی تشریف لائے اور فر مایا اے ام سلیم کیا جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس

لے آئو تو وہ جو کی چندرو ٹیاں لائیں اور حضور نے ان کوتو ڑنے کا تھم دیا اور انہوں نے تو ڈکر پیلا

پھر فر مایا میر سے پاس دس آدمی آئیں تو وہ آئے اور انہوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا۔ جب وہ چلے گئے تو فر مایا مزید دس آدمی آئیں تو انہوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا پھر فر مایا دس آدمی آئیں اس طرح تمام حاضرین نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ حضر ات سنز کیا ای شخے اور اس روایت کوسلم دمیۃ دائی متعدد سندوں سے روایت کیا ہے اور بعض روایات میں بیر ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ بھی اور اہل خانہ نے کھایا کھایا اور اتنا کھایا ہو اتنا کھایا ہو دائی کے انہوں میں نظیم کر دیا گیا اور بعض روایتوں میں نظیم کر دیا گیا ہو بعض روایتوں میں نظیم کر دیا گیا ہو بعض روایتوں میں ہے کہ حضور بھی نے فر مایا ''بیٹ میں اللّٰہ معظمُ فیلُیہ الّٰہ رَکُہُ ''۔

ا یک طباق حیس <sup>ا</sup>سے حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها کاولیمه

ابونیم اور ابن عساکر جما اللہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا نبی کریم کے نے جب حضرت زمین بنت جحش ونی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو مجھ سے میری والدہ نے کہا اے انس کے نبی کریم کے نے عروی کی حالت میں میج کی ہے اور میرا خیال ہے کہ حضور کے کہا اے انس کے نبی کریم کے اندائم کی کی پید اور مجوری اٹھا لاؤ نا کہ میں ملا کرمیس تیار کرلوں کے ہاں میں کورسول اللہ کے اور آپ کی زوجہ مطہرہ کے پاس لے جاؤ تو میں اسے پھر کے ایک طباق میں لایا۔

حضور ﷺ نے فر ملا اسے جمر ہے کے ایک کونے میں رکھ دو اور تم جا کر حضرت ابو بکر وہر اور عثان وعلی اور دیگر صحابہ کبار دہی الدھ تم ہم بالاؤ۔ پھر مجد میں جتنے موجود ہوں اُنہیں بلاؤاور رائے میں جو ملنا جائے اُنہیں بلاتے لاؤ اور میں کھانے کی کمی اور جن لوگوں کو حضور ﷺ نے بلایا ان کی کٹرت پر تعجب کرر ہاتھا یہاں تک کہ گھر اور جمرہ آ دمیوں سے بھر گیا۔

پھر فرمایا اے اُس شاہے اٹھالاؤٹو میں اس طباق کولایا اور حضور ﷺ نے اس میں تین انگلیاں داخل کیں اور وہ حیس بڑھتا اور اونچا ہوتا جاتا تھا اور لوگ کھا کھا کرنگل کر جاتے رہے بہال تک کہوہ سب کے سب فارغ ہو گئے اور طباق میں وہ حیس جوں کاتوں باتی رہا۔ فرمایا اسے ام زمنب دئی اللہ عنہا کے آگے رکھ دو۔ ٹابت ﷺ نے کہا میں نے حضرت اُس ﷺ پوچھا تمہارے خیال میں وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اسے کھایا۔ فرمایا وہ بہترائے نفوس تھے۔

چند کلڑوں کے ٹرید ہے ہیں افرادشکم سیر ہو گئے

طبر انی و ابونعیم او ابن عسا کرجیم اندنے بطر پتی عبد الرحمٰن بن ابی قیمہ کے واثلہ بن اشع ایک سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب صفد میں تھے۔ انہوں نے مجھے نبی کریم کھے کے

ا بيس ال كمان كركة بن بو مجورور كي تاريوايو (اداره)

باس بھیجا اور انہوں نے بھوک کی شکایت کی تو حضور ﷺ اپنے کاشنہ اقدس میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ بچھ کھانے کی تتم ہے۔

انہوں نے کہا ہاں! ایک بھڑایا چند تکڑے روٹی کے ہیں اور تھوڑ اسا دودھ ہے اوروہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اسے چھوٹے چھوٹے تکڑے میں کیا پھر ان پر دودھ کو ڈالا اور دست اقدس سے خوب ملایہاں تک کہوہ ٹرید کی مانند بن گیا۔

پھر فر ملا اے وائلہ ہمرے پاس اپنے ساتھ کے دس آدمی لے کر آؤ۔اس کے بعد پھر دس کولانا تو میں نے ایسا ہی کیا اور رسول ﷺ نے فر ملا بھم اللہ پڑھ کر اپنے آگے ہے کھاؤ اور اس کے سرکولیعنی درمیان کو خالی رکھو۔ کیونکہ برکت اس کے اوپر سے آتی ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کھائے جاتے ہیں اور انکی انگلیاں جوجگہ خالی کرتی ہیں وہ بحرتی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ سب شکم سر ہو گئے اور برتن میں کھانا موجودتھا جو پچھ میں نے دیکھا اس پر میں تعجب کرنا ہوا اٹھا۔

طبر انی و ابوئعیم رحما اللہ نے بطر این سلیمان ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ واثلہ بن اسقع ہے۔
روایت کی۔ انہوں نے کہا میں اسحاب صفہ میں سے تھا۔ میر سے ساتھیوں نے بھوک کی شکایت کی
اور انہوں نے کہا اے واثلہ ہے! تم رسول اللہ کھی خدمت میں حاضر ہو اور ہمارے لئے کھانے
کی درخواست کرو چنانچہ میں رسول اللہ کھی کے باس آیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کی بھوک کے
بارے میں عرض کیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا اے مائشہ منی الدعنہا! کیا تمہارے پاس کھانے کی تتم سے پچھموجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا میر ہے پاس روئی کے چند کلڑوں کے سوا پچھنیں ہے فرمایا وی لے آؤ اور آپ نے ایک طباق طلب فرمایا اور کلڑوں کو ان طباق میں ڈال کراپنے دست مبارک سے ثرید بنانے گئے اوروہ پڑھتا جانا تھا یہاں تک کہ طباق مجر گیا۔

حضور ﷺ نے فر ملا جاؤ اپنے دی ساتھیوں کو لے آؤ اور ان سے فر ملا ہم اللہ بڑھ کر بیالہ کے کوٹے سے کھانا شروع کر دواواس کے اوپر سے نہ کھانا کیونکہ برکت کھانے کے اوپر سے آق ہوتو ان سب نے شکم سیر جو کر کھایا اور وہ اٹھ کر چلے گئے ۔ طباق میں پہلے یہ جتنا تھا اس کے بعد اسے اپنے دست اقدی سے درست فر مایا اور وہ بڑھا یہاں تک کہ طباق مجر گیا۔ فر مایا اپنے ساتھ دی افر ادکو لے آؤ اور انہوں نے بھی شکم سیر جو کر کھایا مجرحضور ﷺ نے فر مایا کیا کوئی کھانے ساتھ دی افر ادکو لے آؤ اور انہوں نے بھی شکم سیر جو کر کھایا مجرحضور ﷺ نے فر مایا کیا کوئی کھانے

سے رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں دس آ دمی ہیں فر مایا انہیں بھی لے آؤ تو ان سب نے بھی خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ اٹھ کر چلے گئے اور طباق میں اتنا ہی کھانا موجود تھا۔ فر مایا اس طباق کو عائشہ صدیقتہ دہنی الدعنہا کے یاس لے جاؤ۔

ما کم رحمۃ الدعیہ نے سی بتا کربطر پن بزید بن الی ما لک رحمۃ الدعیہ واٹلہ بن استع ہے۔
روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسحاب صفہ نے تین دن سے پچھنیں کھایا تھا۔ میں نے نبی کریم کھی سے آکر بیرض کیا آپ نے دریا دنت کرایا پچھ کھانے کو ہے؟ بائدی نے عرض کیا ہاں گھی سے چڑی ہوئی روئی کا سوکھا کھڑا ہے آپ نے اسے منگلیا اور اپنے دست اقدس سے اس کے کھڑے کئے اور فر ملیا جاؤ دس آدمیوں کو بلاؤ تو میں ان کو بلا کر لایا اور ہم نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانے کی بیرحالت تھی کہ کویا ہم نے صرف انگلیوں کے نشان ہی ڈالے تھے پھر فر ملیا میر سے ہاس دس آدمیوں کو بلالاؤ۔ راوی نے کہا اس طرح میں دس دس آدمیوں کو بلاکر لاتا رہا اور کہا کہ اس کے بعد اتنای کھانیا تی رہا۔

طبر انی رہمۃ الدعلیہ نے ''اوسط'' میں ام المونین حضرت صفیہ رہنی الدعنہا سے روایت کی۔
انہوں نے کہا ایک دن رسول کھیمر ہے پاس تشریف لائے اور فر ملا کیا کچھ کھانے کو ہے مجھے
مجوک ہے میں نے عرض کیا صرف دو مدآنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فر مایا ای کو پکاؤ تو میں نے اسے
ہانڈی میں ڈال کر پکانا شروع کیا۔ جب بک گیا تو میں نے عرض کیا پھر حضور کھےنے گئی کا برتن
طلب فر ملا اس میں تھوڑ اسا گھی تھا۔

حضور ﷺ نے اس کے دونوں کنارے پکڑ کر ہانڈی میں نجوڑ الور اپنا دست اقد س اس کے دونوں کنارے پکڑ کر ہانڈی میں نجوڑ الور اپنا دست اقد س اس کے جس طرح میں جانتا ہوں کہ جس طرح مجھے بھوک معلوم ہوری ہے وہ بھی بھوگی ہیں تو میں ان سب کو بلا لاؤ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس طرح میں کہ ہم سب شکم میر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہے آئے آئیں بلایا۔ پجر حضرت عمر فاروق ﷺ آئے آئیں بلایا۔ پجر حضرت عمر فاروق ﷺ آئے آئیں بھی بلالیا۔ پجر ایک اور شخص آیا ان سب نے اس کھایا یہاں تک کہ وہ شکم میر ہو گئے اور کھانا ان سے آئے رہا۔

ام احمد رمة الدعليه في "الربد" ميں اور برزار و بينتي رجما اللہ في ابو ہريرہ اللہ سے روايت كى۔ نہوں نے كہا نبى كريم ﷺ كى مہمان نوازى فر مائى اور اس كے لئے بچھ كھانا طلب فرمايا كر ختك كلا سے ساتھ نہ اللہ فرمايا كر ختك كلا سے كور كار كلا سے كلا سے فرمايا اور دناكى اور فرمايا كھا و تو وہ اعرائى كھانے لگا يہاں تك كہ وہ شكم اور ان پر ابنا دست مبارك ركھا اور دناكى اور فرمايا كھا و تو وہ اعرائى كھانے لگا يہاں تك كہ وہ شكم

سير ہو گيا اوروہ کھانا چڪ گيا۔وہ اعرابي آپ کی طرف ديکھتا جانا تھا وہ کہنے لگايقينا آپ مرد صالح ہيں -

طعام کی ایک رقابی ہے میں ہے دوپہر تک تمام کھانے والے شکم سیر ہو گئے
داری وابن ابی شیبہ ورتندی و حاکم اور پہنی دہم اللہ نے اور ان سے سیح بنا کر اور ابونیم دمة
الله علیہ نے سمرہ بن جندب اللہ ہے روایت کی کہ رسول اللہ کے کے پاس ایک رقابی لائی گئی جس
میں کھانا تھا۔لوگ میں سے دوپبر تک مسلسل آتے جاتے رہے۔ ایک قوم اٹھی تو دوسری قوم بیٹھ
جاتی۔ایک مرد نے سمرہ کے جابیا کہ اسے خدا بڑھانا تھا انہوں نے کہا وہ وہاں سے بڑھتا تھا اور
آسان کی طرف اشارہ کرکے بنایا کہ اسے خدا بڑھانا تھا۔

بیخی وطرانی اور ابولیم رسم دانے ابوالوب اور وہ کھانا اتنای تھا کہ وہ ان دونوں نی کریم گاور حضرت ابو برصد بن کے گھانا تیار کریا اور وہ کھانا اتنای تھا کہ وہ ان دونوں ہی کے لئے کھانا تیار کریا اور وہ کھانا اتنای تھا کہ وہ ان دونوں ہی کے لئے کفایت کرنا اور میں اے لیکر حاضر ہوا۔ نبی کریم گئے نے فر مایا جاؤ اور سرداران افسار میں سے تمیں افر ادکو میر سے اپ بلا کے لاؤ۔ یہ بات مجھ پر شاق گزری اور میں نے اپنو دل میں کہا میر سے پاس قو اب پھی نیس ہے کہ اسے زیادہ کرسکوں اور میں کویا انجان سابن گیا۔ حضور گئے نے برخر مایا جاؤ میر سے پاس انشراف افسار میں سے تمیں افر ادکو بلا کے لاؤ لبذا میں ان کو بلا کرلایا حضور گئے نے ان سے فر ملیا کھاؤ تو ان سب نے کھایا یہاں تک کہ سب شکم سر ہو گئے۔ پھر انہوں نے شہادت دی کہ یعنیا آپ اللہ دیکا کے رسول بیں اور جانے سے پہلے ان سب نے آپ کی بیعت کی پھر فر مایا میر سے پاس ساٹھ افساریوں کو لے کر آؤ یہاں تک کہ اس کھانے کو ایک سوائی افساریوں کے کھایا۔

بخاری دمۃ الدعلیہ نے عبد الرحمٰن بن ابی بکر ﷺ روایت کی انہوں نے کہا ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سوتمیں مسلمان تھے۔ آپ نے فر مایاتم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس ایک صاح یا اس کی ہر ابر ظلم تھا اور اسے کوندھا گیا بھر ایک شخص بکری تھنچتا لایا۔ آپ نے اس سے وہ بکری خرید کی اور اسے ذرح کرنے کا تھم دیا اور اس کا سامن بنایا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی کیجی کے لئے فر ملا کہ اسے بھونا جائے۔

حضرت عبد الرحمٰن ﷺ فرماتے ہیں کہ خدا کی تتم ہم ایک سوتمیں آ دمیوں میں کوئی ایبا نہ تھا جے رسول اللہ ﷺ نے اس کیجی میں سے حصہ نہ دیا ہو۔اگر وہ شخص حاضر تھا تو اسے عطا فرما دیا اور اگر نا ئب تھا تو اس کا حصہ اٹھا کے رکے دیا گیا۔وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس بکری کے سالن کور تا ہوں میں رکھا گیا اور ہم سب نے اسے کھایا اور خوب سیر ہو گئے اور وہ سالن دو قابوں میں بچار ہا۔ اسے ہم نے اونٹ پر لا دلیا۔

#### ایک پیالہ دودھ ہے تمام اصحاب صفیشکم سیر ہو گئے

بخاری رہ ہ النظیہ نے حضرت ابوہریرہ کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہالتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے میں بھوک میں روئے زمین پر اپنے جگر پر اعتاد کرنا تھا چونکہ میں بھوک سے اپنے بیٹ پر پھر با ندھا کرنا تھا۔ ایک دن میں سرراہ بعیفا حضرت ابو بکر صدیت کے میں بھرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے قر آن کریم کی ایک آیت کی بابت پوچھا میں نے ان سے جو پوچھا محض اس لئے کہ وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے جا ئیں مگر وہ گزر گئے۔ اس کے بعد میر سپاس سے حضرت مر فاروق کی گزرے میں نے ان سے بھی قر آن کریم کی ایک آیت کی بابت پوچھا اور میر اان سے جو پوچھا بھی ای فرض سے تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا ئیں مگر وہ بھی چلے گئے اور ایسا نہ کیا اس کے بعد حضور اکرم ابوالقاسم سید عالم بھی ہر سے پاس سے گزر رہے آپ نے مجھے دیکھا اور میر ک دی کیفیت جان کر جو میر سے چرہ سے ہو بدائھی اسے بہچان کر تبسم فر ملا۔

اس کے بعد فر ملا اے ابوہریرہ کے میں نے عرض کیا'' لبیک یارسول الله صلی دائد میں وہائے' فر مایا میر سے ساتھ چلو اور آپ تشریف لے چلے اور میں آپ کے بیچھے بیچھے چلنے لگا پھر آپ کا شانہ اقد س میں تشریف لے گئے میں نے داخلہ کی اجازت ما گئی آپ نے مجھے اجازت مرحمت فر مائی اور میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں ایک بیالہ دودھ کا بایا ۔ حضور کے نے دریا دنت فر مایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟

گرواوں میں ہے کی نے عرض کیا فلال مرد نے یافلال عورت نے آپ کے لئے ہدیہ بھیجا ہے۔حضور ﷺ نے فر ملا اے ابو ہریرہ ﷺ میں نے عرض کیا ''لبیک یارسول الله سلی الله علی ولم' آپ نے فر ملا اے ابو ہریرہ ﷺ میں منے عرض کیا ''لبیک یارسول الله سلی الله علی ولم آپ نے فر ملا آپ نے فر ملا اللہ صفد اسلام کے مہمان سے نہ تو ان کا گریا رتھا اور نہ مال و دولت۔ جب حضور ﷺ کے پاس کوئی صدرتہ آتا تو حضور ﷺ اس صدرتہ کو ان کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے پچھ نہ لیتے اور جب کوئی آپ کے پاس مدرتہ کو ان کی طرف بھیج دیتے اور جب کوئی آپ کے پاس مدر بھیجتا تو آپ اسے تبول فرماتے اور اس مدریہ میں امل صفہ کو بھی شریک فرمالیا کرتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں گراں گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ الل صفد کے لئے اتنا دودھ کیا کام کرے گا اور میں خواہش رکھتا تھا کہ بیتمام مجھے

ی ل جاتا تا کہ میں اسے پی کرتو انائی حاصل کرتا۔ میں چونکہ حضور ﷺ کا قاصد ہوں جب وہ لوگ آئیں گے تو آپ مجھے میے تھم دیں گے کہ یہ بیالہ آئیں دے دوں اور شایدی اس دودھ کا کوئی حصہ مجھے ل سکے۔لیکن اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا تو لاز ما میں امل صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلالایا اوروہ سب کے سب آئے اور اپنی اپنی جگہ وہ سب گھر میں بیٹھ گئے۔

حضور ﷺ نے فرمایا اے ابوہریرہ ﷺ میں نے عرض کیا لیک یارسول الله صلی ملا علیہ وطلمہ فرمایا یہ بیالہ اٹھا و اور آئیل دوتو میں نے بیالہ اٹھا کر ایک شخص کو دے دیا اس نے بیابہ اس تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اس کے بعد دیگرے پیتے ہوئے وہ بیالہ رسول اللہ ﷺ تک پہنچا اور تمام اسحاب صفہ خوب سیر ہو چکے تھے اور حضور ﷺ نے بیالے کولیکر این دست اقدس پر رکھا اور میری طرف نظر کر کے جسم فر مایا اور فرمایا۔

اے ابوہ ریرہ ﷺ میں نے کہا لیک یارسول الله طال ہد علی وہل البہ ہم اورتم باتی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ آپ نے بچے فرمایا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ اور بیوتو میں نے بیا پھر فرمایا اور بیوتو میں نے بیا پھر فرمایا اور بیوتو میں نے بیا اور برابر بھی فرماتے رہے کہ اور بیواور میں بیتیا رہا بیباں تک کہ میں نے عرض کیا تھم بعوث فرمایا اب دودھ کے گزرنے کی عرض کیا تھم بعوث فرمایا اب دودھ کے گزرنے کی بھی راویا تی نہیں ری ہے اور میں نے وہ بیالہ حضور ﷺ کی جمد کی اور اس کانام لے کر بیجا ہوا دودھ لی لیا۔

کی اور اس کانام لے کر بیجا ہوا دودھ لی لیا۔

ائن سعدرہ الدعیہ نے حضرت علی مرتضی ہے ہے روایت کی۔انہوں نے فر مایا ایک رات ہم نے بغیر کھائے گزاری۔ جب منح ہوئی تو میں تااش میں لکلا اور مجھے اتی روزی ل گئی کہ ایک درہم سے کوشت اور آنا خرید الور میں اسے لے کر حضرت فاطمہ دہنی الدعنہا کے پاس آیا اور انہوں نے روثی بنا کر پکائی۔ جب وہ پکا کر فارغ ہوئی تو کہا کہ کاش آپ میر سے والد ماجد کے پاس جاتے اور آپ کویر سے پاس لے آتے تو میں رسول اللہ کھی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ آرام فرمارے تھے اور ' اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْجَوع' 'فرمارے تھے۔

میں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم! ہمارے پاس طعام ہے۔ آپ تشریف لے چلئے۔ آپ اس طعام ہے۔ آپ تشریف لے چلئے۔ آپ اس حال میں تشریف لائے کہ ہاٹم ی جوش مار ری تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیعتہ دہنی اللہ عنہا کے لئے ایک بیالے میں فکال لوتو انہوں نے فکال لیا یہاں تک کہ آپ نے نو ازواج مطہرات کے لئے فکاولا۔ پجرفر مایا اپنے والد اور شوہر کے لئے فکال لوتو انہوں نے فکالا۔ پجرفر مایا تم

ا پے لئے نکالو اور کھاؤٹو انہوں نے نکالا۔ پھر جب ہانڈی کو اٹھایا تو وہ ایسی بی لبریز بھی اور ہم نے اس میں سے جتنا اللہ ﷺ نے جا ہا کھایا۔

ابن سعد و ابن الی شیبہ وطہر انی اور ابولغیم رمیم ملانے ابو ہریرہ ﷺ روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ ایک رات باہر تشریف لائے اور فر ملا میر سے باس امل صفہ کو بلاؤ۔ تو میں ان کو بلا کر لایا۔ حضور ﷺ نے ہمار سے سامنے ایک طباق رکھا جس میں جو کا بنا ہوا کھانا تھا۔ میر اخیال ہے کہ وہ ایک مدکے ہر اہر ہوگا۔ حضور ﷺ نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور فر مایا ہم اللہ پڑھ کر کھا وُ اور نم مایا ہم اللہ پڑھ کے کہ اس میں سے جتنا چا ہا کھایا در آس حالیا ہم سنڑ سے ای آئے درمیان نفوس تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھ کھنچ تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ رکھا گیا تھا بجز اس کے کہ اس میں انگلیوں کے۔ کہ اس میں انگلیوں کے۔

طبر انی دم و الده نے "اوسط" میں بسد حسن حضرت جایر بن عبد اللہ اللہ او ایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کھانا تیار کیا اور مجھ سے کہا رسول اللہ ہے کو جا کر بلا لاؤ تو میں آیا اور میں نے حضور کے سے حضور کیا۔ حضور کے نے اپنے سحابہ سے فرمایا اٹھواور حضور کے نے اپنے سحابہ سے فرمایا اٹھواور حضور کے ساتھ بچاس آدی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور حضور کے نے فرمایا دس دس کی جماعت بن کرآؤ تو ان سب نے سیر ہوکر کھایا اور کھانا جتنا تھا اتنامی ہے رہا۔

ابونیم وجہ الدینے نے مہیب بن روی کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کے گے گئا تا تارکیا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اپنے سحابہ کی جماعت میں تشریف فر ماضح میں آپ کی جیا کی وجہ سے گھڑا ہو گیا۔ جب آپ نے میر کی طرف دیکھاتو میں نے آپ کی طرف اثنارہ کیا آپ نے فر ملیا اور بیلوگ؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ خاموش رہے اور میں ابنی جگہ کھڑا رہاجب آپ نے میر کی طرف اثنارہ کیا آپ نے فرش نے آپ کی طرف اثنارہ کیا آپ نے فرش اور میں ان فر میں نے عرض کیا ہاں بیجی آپ نے فرش کے اس نے عرض کیا ہاں بیجی لیکن میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے جو صرف آپ بی کے لئے ہے خرضیکہ ان سب نے کھایا اور وہ کھانا ان سے بی کے لئے ہے خرضیکہ ان سب نے کھایا اور وہ کھانا ان سے بی کے لئے ہے خرضیکہ ان سب نے کھایا اور وہ کھانا ان سے بی کے لئے ہے خرضیکہ ان سب نے کھایا اور وہ کھانا ان سے بی رہا۔

لام احمد' ابن سعد اور ابونعیم رمیم الله نے بطر ابن ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ بن عبد الله بن طبعہ الله بن طبعہ الله بن طبعہ الله بن طبعہ الله بن عبد الله بن الله بن کے ایک فرزند سے انہوں نے اپنے واللہ سے روایت کی کہ نبی کریم کی عادت کریمہ متحی کہ جب مہمان جمع ہو جاتے تو آپ فرماتے کہ ہرشخص ایک مہمان کوساتھ لے کر جائے یہاں محک کہ ایک رات مجد میں کثرت کے ساتھ مہمان مجتمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہرشخص اپنے ہراہد

بیٹے ہوئے شخص کو ساتھ لے کر جائے اور میں ان میں سے تھا جے نبی کریم ﷺ کے ساتھ جانا تھا۔ آپ نے دریافت فر ملا:

اے مائشہ بنی اللہ عنبا اکیا کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہا ہاں ہریہ ہے جے میں نے آپ کے افظار کے لئے بنایا تھا اور وہ قاب میں اے لائیں تو نہی کریم ﷺ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا پھر ہماری طرف اسے بڑھا دیا اور فرمایا ہم اللہ بڑھ کر کھا وُ تو ہم نے اس میں سے کھایا یہاں تک کہ ہماری آئکھیں اس سے بحر گئیں پھر دریا فت فرمایا کیا کچھ پینے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دودھ ہے جے میں نے آپ کی افظاری کے لئے رکھا ہے اور وہ اس لائیں تو اس میں سے کچھ حضور نے نوش فرمایا ۔ پھر فرمایا ہم اللہ بڑھ کر پیوتو ہم نے بیا۔ یہاں تک کہ ہم اس کی طرف دکھنے ہے۔

ابونعیم دیمة الله علیہ نے دوسری سند کے ساتھ ابوسلمہ دیمة الله علیہ سے انہوں نے یعیش بن طبغہ کے سے دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میر ہے والد الل صفہ میں سے تھے تو حضور کے نے سحابہ کو تکم فر ملا ہم آ دی ایک کو یا ایک کو دوآ دی لے جا نمیں اور میں ان میں سے تھا جن کو رسول اللہ کے اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ نے دریا دنت فر ملا اے عائشہ دہی الله علیہ کیا ہمیں کھانا کھلاؤگی ؟ تو وہ حمیدہ لائیں اور ہم نے کھایا۔ پھر حضور کے نے ملائے کی حضور کے اندھیں۔ لائیں اور ہم نے کھایا۔ پھر حضور کے نے ملا اے عائشہ دہی الدیمیں اور ہم نے کھایا۔ پھر حضور کے بیا۔

 سے ہور اللہ ریجان سے جا ہتا ہے بے حملب رزق مرحمت فرما تا ہے۔

یہ من کر حضور کے نے فر ملا اللہ کھنے کہ ہے جس نے تمہیں ایسا بنایا۔ اے بیٹی تم می
اہرائیل کی عورتوں کی سردار کی ما نند ہو کیونکہ اللہ کھنے جب آبیں کوئی رزق دیتا تھا اور لوگ ان سے
پوچھتے تصفق وہ جواب دیا کرتی تھیں کہ یہ اللہ کھنے کی طرف سے ہے۔ اللہ کھنی جہاں سے جا بتا
ہے ہے جساب رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور کے نے کسی کو حضرت علی مرتضی کھی کو بلانے بھیجا۔
پھر آپ کھے نے اور حضرت علی مرتضی کھے نے 'سید فاطمہ بنی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ وحسین
پھر آپ کھے نے اور حضرت علی مرتضی کھے نے 'سید فاطمہ بنی اللہ بیت نے ل کر کھایا اور سب خوب سیر ہو
کے اور رہول اللہ کھی کی تمام از واج مطمر ات اور تمام الل بیت نے ل کر کھایا اور سب خوب سیر ہو
کے اور رہاب میں جتنا پہلے تھا اتنا می نے رہا اور جتنا کہتے بچا اسے بھسایوں میں تضیم کر دیا اور اللہ کھنے
نے اس میں کثیر فیرو ہرکت دی۔

ائن سعد دعمۃ الدعلیہ نے ام عامر اساء بنت بزید بن سکن دینی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کے کومجد میں مغرب کی نماز پڑھتے دیکھا تو میں گھر آئی اور میں کوشت اور دیل کے مناز پڑھتے دیکھا تو میں گھر آئی اور میں کوشت اور دوئی لے کر حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا میر سے ماں باپ آپ پر فدا' رات کا کھانا نوش فرمائیں۔ آپ نے اپنے سحابہ سے فرمایا بھم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو آپ نے اور آپ کے ساتھ ان تمام صحابہ نے جو آپ کے ساتھ آئے تھے اور گھر کے تمام لوگ جوموجود تھے سب نے اسے کھایا۔

سے قر کوشت جھڑ ایا نہیں گیا تھا اور روٹیاں بھی ویسی بیری جان ہے میں نے دیکھا کہ بعض ہڈیوں سے تو کوشت جھڑ ایا نہیں گیا تھا اور روٹیاں بھی ویسی بی تھیں اور کھانے والے تقریباً چالیس آ دی سے پھر آپ نے میرے پاس کے بڑے مشکیزے سے پانی بیا اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے اور میں نے اس مشکیزے کو لے کر مند بند کر کے رکھ دیا اور ہم اس سے بیار کو پانی پلاتے تھے اور برکت کی تو تھے میں موت کے وقت اس سے بانی پلاتے تھے۔

طبر انی رہ الدینے سے دستور بن خالد کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کے خدمت میں ایک بحری (مبنیء فی) بھیجی اس کے بعد میں کی ضرورت سے چاا گیا۔رسول اللہ کے خدمت میں ایک بحری کا کچھ حصہ ہمارے پاس والیس کر دیا جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے کوشت دیکھا۔ میں نے بوچھا اے ام خناس منی الدعنمال یہ کوشت کیما ہے۔

انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے اس بکری میں سے جے ہم نے بھیجا تھا کچھ حصہ واپس کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہتم نے گھر والوں کو اسے نہ کھلایا۔ اس نے کہا یہ رسول اللہ ﷺ کاپس خوردہ ہے۔ میں نے اس میں سے سب کو کھلایا ہے۔ باوجودید کہ ان گھر والوں کے لئے دویا تین بکریاں ذرج کی جاتیں تب بھی انہیں پورانہ ہوتا۔

## ایک پیالہ عصیدہ سے تمام اہل مجد شکم سیر ہو گئے

طبر افی رہۃ الدعلیہ نے "اوسط" میں اسد حسن حضرت ابوہ ریرہ بھے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک رات مجھے بلایا اور فرایا جو پھے تہارے پاس ہے اسے دیدوتو انہوں نے مجھے ایک بیالہ دیا جس میں مجور کاعصید ہ تھا اور میں اسے لیکر آیا۔ حضور ﷺ نے مجھ سے فر ملیا اہل مجد کو بلا لو میں نے اپنے دل میں کہا مجھے انسوس ہے کہ میں تھوڑا کھانا دکے رہا ہوں اور مجھے انسوس ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں تو میں ان سب کو بلا کر لایا اور وہ سب مجتمع ہو کر بیٹھ مجھے انسوس ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں تو میں ان سب کو بلا کر لایا اور وہ سب مجتمع ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھیں اور اس کے کناروں میں گھمایا اور فر ملا ایم اللہ میں گھرایا ہور فر ملا ایم کہ میں بھی پڑھ کر کھاؤ تو سب نے کھلا یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے اور میں نے کھایا یہاں تک کہ میں بھی شکم سیر ہوگیا۔ جب میں نے اس بیالہ کو اٹھایا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا میں نے اس رکھا تھا۔ بج اس کے کہاس میں نبی کریم ﷺ کی انگلیوں کے نشان شھے۔

انبول نے بوچھا کیاتم نے مہمانوں کورات کا کھانانہیں کھلایا؟

انہوں نے کہامہمانوں نے تہارے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا خدا کی تتم! آئندہ کھانا نہ کھاؤں گا۔ کر اوی نے کہا خدا کی تتم ہم جب بھی لقمہ اٹھاتے تھے تو اس کے نیچ سے اس سے زیادہ کھانا ہوھ جانا تھا اور جب ہم شکم سیر ہو گئے تو وہ کھانا پہلے سے زیادہ تھا اور حفرت ابوبکر ﷺنے اسے دیکھاتو وہ اتنائی تھا جتنا پہلے تھایا پہلے سے زیادہ ۔انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا اے بی فرس کی بہن! یہ کیابات ہے؟

انہوں نے کہا اپنی آتھوں کی شنڈک کی سم اید کھانا پہلے سے تین گنا زیادہ ہے پھر اس میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہے نے کھایا۔ اس کے بعد اس کھانے کو رسول اللہ ہے کے باس الائے اور حضور کی خدمت میں انہوں نے صح کی۔ چونکہ ہمارے اور قوم کے درمیان معاہدہ تھا۔معاہدہ کی مدت گزرگئ تو ہم نے بارہ آ دمیوں کو اپنا واتف تھمر لیا اور ان میں ہم آ دمی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔اللہ کھنے زیادہ جانتا ہے کہ کل آ دمی کتنے تھے بجر اس کے کہ اللہ کھنے نے آئیں بھیا تھا تو ان تمام لوکوں نے اس کھانے کو کھایا۔

ابن سعد و بینی او ابولغیم جم اللہ نے بطریق ابو العالیہ کے حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں رسول اللہ کے کی خدمت میں کچھ مجودیں لایا اور عرض کیا میر ہے لئے ان میں برکت کی دعا کر د بیجئے تو حضور کے نے ان کوشی میں لیا اور ان پر برکت کی دعا پڑھی۔ پھر فر مایا اسے تھیلی میں ڈال او جب تم مجودیں لینا جا ہوتو اپنا ہاتھ تھیلی میں ڈال کر نکال او اور اس تھیلی کو نہ گرانا نہ الٹ کر بھیرنا تو میں نے ان مجودوں میں سے کئی ویت تو فی سمبل فری کئے۔

اور ابن سعد دمة الدعليد كے اقط يہ بيل كه ميں نے راہ خداميں كتے بى اون ت تحجوري ان ميں سے ديں اور ميں اس ميں سے خود بھى براير كھانا رہا اور دوسروں كو بھى كھانا رہا اور وہ تھيلى مير ئو شددان ميں حضرت عثان ذى النورين كي شہادت كے دن تك ربى چرتو شددان كر برا اوروہ تھيلى جاتى ربى -

## تھجور کے اکیس دانوں سے تمام شکرشکم سیر ہو گیا

بیتی وابونیم وجما اللہ نے بطریق اہن سیرین وجہ اللہ علیہ حضرت ابوہریرہ اللہ عضور کے انہوں نے کہارسول اللہ کے ایک غزوہ میں تھے۔ لیکریوں کوغذا کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور کے نے فرمایا اے ابوہریرہ کے! تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا میری تھیلی میں کچھ کھوریں ہیں۔ فرمایا اے آؤ تو میں تھیلی کو لے آیا۔ حضور نے فرمایا دستر خوان لے آؤ تو میں دستر خوان لے آؤ تو میں دستر خوان لے آؤ تو میں دستر خوان لے آیا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ نے مجورین تکالیس تو وہ اکیس دانے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بیم اللہ پڑھی اور ایک ایک مجور کو دست اقدس میں لیا اور بیم اللہ پڑھتے رہے بہاں تک کہ سب دانے دست اقدس میں آگئے۔ پھر ان کو جھ کر کے فرمایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ تو ان

سب نے کھایا اور شکم سیر ہوکر چلے گئے پھر فر مایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤتو ان سب نے کھایا اور شکم سیر ہوکر چلے گئے اور کھوریں باتی رہیں۔ پھر مجھ سے فر مایا بیٹھ جاؤ اور آپ نے اور میں نے دونوں نے کھایا اور کھوریں باتی رہیں۔ پھر حضور ﷺ نے ان کوتھیلی میں ڈال کر مجھ سے فر مایا۔ جب تم نکالنا جا ہوتو اپنا ہاتھ ڈال کر نکا لئے رہنا۔ گر اسے المنا نہیں۔ تو میں جتنی جا ہتا کھوریں ہاتھ ڈال کر نکال لیتا اور میں نے اس میں سے بچاس وس کھوریں راہ خدا میں دی ہیں۔ وہ تھیلی حضرت مثان ذوالنورین ﷺ کے زمانے میں میری سواری کے بیچھے لگی ہوئی تھی وہ جاتی رہی۔ بیتی وابونیم رمیما اللہ نے المریق ایوم میں مجھے تین مقیمیتیں الی بیٹی ہیں جن کی مانند مجھے کھی نہیں بیٹی ۔ ایک انہوں نے کہا زمانہ اسلام میں مجھے تین مقیمیتیں الی بیٹی ہیں جن کی مانند مجھے کھی نہیں بیٹی ۔ ایک سیر عالم ﷺ کی رحلت دوم حضرت عثان ذوالنورین ﷺ کی شہادت سوم میری تھیلی کا گم ہونا۔ سیر عالم ﷺ کی رحلت دوم حضرت عثان ذوالنورین ﷺ کی شہادت سوم میری تھیلی کا گم ہونا۔

ُ لوکوں نے پوچھاُوہ تھیلی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔حضور کے نے فرمایا اے ابوہریرہ کھی کیا تمہارے یاس کھانے کے لئے پچھ ہے؟ میں نے عرض کیا تھیلی میں پچھ مجوریں ہیں فرمایا لے آؤٹو میں نے مجوریں نکال کرحضور کھی کی خدمت میں چیش کیں۔

حضور ﷺ نے اس پر دست اقدس پھیر الوراس پر دعا فر مائی پھر فر مایا کہ دس آ دمیوں کو بلا لوتو میں نے دس آ دمیوں کو بلایا اور انہوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔اس کے بعد ای طرح تمام فشکر نے انہیں کھایا اور تو شہ دان میں تھجوریں باقی رہیں۔

پھر فرمایا اے ابوہریرہ جبہ ہم اس میں سے پھوٹکالنا چاہوتو اپنا ہاتھ داخل کر کے نکال اور یہ ختم نہ ہول گی اور خیلی کو او عرصانہ کرنا تو میں نہی کریم گئی حضرت ابو بکر صدیت ہے ، حضرت عمر فاروق ہو اوحضرت عثمان ذوالنورین کی حیات مبارکہ تک اس میں سے کھا تا رہا۔ جب حضرت عثمان کے ذوالنورین کی شہادت ہوئی تو میر ہے گھر میں جو پچھ تھا لوث لیا گیا اور وہ خیلی بھی اس میں لوئی گئی کیا میں تہم ہیں یہ نہ بتاؤں کہ میں نے وہ محجوریں کتنی کھا کیں۔ میں نے اس میں سوویق سے زیادہ محجوریں کھا گیں۔ میں نے اس میں سوویق سے زیادہ محجوریں کھائی ہیں۔

شیخین دیما دارنے حضرت عائشہ صدیقہ دئی دارعتہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو میر ہے گھر میں کچھ نہ تھا بجز ان تھوڑے جو کے جو کہ میری کھیا میں پڑے تھے۔ میں اسے کھاتی رہی یہاں تک کہ طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک روز میں نے اسے ناپ لیاتو وہ فتم ہو گئے۔ مسلم و بیتی اور بزار دیما الله نے حضرت جابر اللہ ہے۔ روایت کی کہ ایک شخص رسول الله الله کے پاس آیا اس نے حضور الله سے خلد ما نگا آپ نے اسے آدھے وس جومر حمت فرمائے۔ وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اسے برابر کھاتے رہے بہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا اور اور وہ ختم ہو گئے چرنی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے فرمایا اگرتم اسے نہائے تو تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تہمارے یا س باتی رہتے۔

حاکم و بیتی جماد نے نوفل بن حارث بن عبد المطلب الله علی روایت کی که انہوں نے رسول اللہ کے سے اپنی شادی کے موقع پر مدد چاہ ۔حضور کے نبیس تمیں صاح جومرحت فرمائے۔ نوفل کے فرمائے ہیں کہم نے اس جوکوضف سال تک کھایا اس کے بعد ہم نے ناپا تو اتنا بی پایا جتنا کہم نے رکھا تھا۔ میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ کے سے کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نمنا ہے تو تم ساری زندگی کھاتے رہے۔

اے ابوخناس ﷺ اپنا ڈول مجھے دکھانا اور نبی کریم ﷺ نے بگری کا بچاہوا کوشت اس میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے دعا کی اے خدا! ابوخناس ﷺ کے لئے برکت دیو وہ اسے لے کر گھر گئے اور اہل وعیال کے آگے بھیر دیا اور کہا اے برابرتقشیم کر لوتو ان سب نے کھایا اور نج رہا۔

بیتی ورد الدهایہ نے اصله بن عمر وخفاری کے سے روایت کی انہوں نے رسول اللہ کے کے لئے برتن میں دودھ دو ہا اور حضور کے اسے نوش فر ملا۔ اس کے بعد اس بچے ہوئے دودھ کو اسے برتن میں دودھ دو ہا اور حضور کے انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علی والم! میں سات بحر یوں کا دودھ نی کر بھی سیر نہیں ہوتا تھا۔

بحر یوں کا دودھ نی کر بھی سیر نہیں ہوتا تھا۔

لام احمد وہزار جما اللہ نے حضرت عبد اللہ بن ابی اونی ﷺ روایت کی انہوں نے کہا ہی گئے کے باس بیٹے ہوئے سے کہ ایک بچہ آپ کے باس آیا اور اس نے کہا یارسول ﷺ میرے مال باپ آپ ہو فدا ہوں میں بیٹیم بچہ ہوں اور میری بمن بھی بیٹیمہ ہے اور میری مال ہے میرے مال باپ آپ ہو فدا ہوں میں بیٹیم بچہ ہوں اور میری بمن بھی بیٹیمہ ہے اور میری مال ہے مہارا بیوہ ہے آپ ہمیں کھانا عطافر مائے۔اللہ ﷺ آپ کو اپنے پاس سے عطافر مائے گا۔

ہمارا بیوہ ہے آپ ہمیں کھانا عطافر مائے کھر جاؤ اور جو پچھتم ہیں ملے میرے پاس لے کر آجاؤ تو

ال بچہ نے خانہ نبوت ﷺ اکیس تھجوریں پائیں جنہیں لے کروہ آیا۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے اس بھرت اللہ ہے۔ وہت اقدی میں لے کر اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے برکت کی دعا فر مائی ہے۔ پھر فر ملا اے بچے سات دانے تمہارے ہیں اور سات تمہاری مال کے اور سات تمہاری بین کے ہیں۔ ایک مجبور رات کو کھانا اور ایک مجبور دوسرے دن صبح کھانا۔

بخاری دمة الشطیہ نے بطر پن معنی المحضرت جابر اللہ روایت کی کہ ان کے والد ماجد روز احد شہید ہو گئے تو انہوں نے چھ زیمیاں اور بہت کیر قرض چھوڑا۔ جب باغ سے محجوری تو ڈی گئیں تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علی وہل آپ جانتے ہیں کہ میر سے والد شہید ہوگئے ہیں اور انہوں نے بہت کیر قرض چھوڑا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرض خواہ دکھے لیں۔ فرمایا جاؤ اور تمام محجوروں کو ایک کو شے میں ڈھر کر دوتو میں نے ایسا ہی کیا۔ چر میں نے ایسا ہی کیا۔ چر میں نے حضور کے والایا تو حضور کے اس سے بڑے ڈھر پر تین مرجہ چکر دگایا چراس کے اور بیڑھ گئے۔

اورآپ ﷺ نے فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤتو آپ برابرناپ ناپ کر آہیں دیے رہے یہاں تک کہ اللہ ﷺ نے میرے والد کے قرض کوادا کر دیا چونکہ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ ﷺ برے والد کے قرض کو ادا کر دے اور میں اپنی بہنوں کے لئے ایک تھجور بھی لے کرنہ جاؤں مگر خدا کی متم تمام تھجوریں باتی رہیں یہاں تک کہ میں نے اس ڈھیر کو دیکھا جس پر رسول اللہ ﷺ تشریفِ فرما تھے۔ کویا اس ڈھیر کی ایک تھجور بھی کم نہ ہوئی تھی۔

ﷺ خین جما اللہ نے بطریق وهب بن کیمان دمۃ اللہ علیہ حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ
ان کے والد شہید ہو گئے تو ان پر ایک یہودی آ دمی کا تمیں وئق کا قرض تھا تو حضرت جابر ﷺ نے
اس یہودی سے مہلت ما تکی ' مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت جابر ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے
عرض کیا کہ آپ اس یہودی سے سفارش فرما دیں تو حضور ﷺ نے یہودی سے بات کی کہ درختوں
کی مجوروں کو اپنے اس قرض کے عوض لے لے مگر اس نے نہ مانا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے باغ میں
درختوں کا چکر نگایا اور فرمایا۔

اے جابر ﷺ دختوں ہے تھجوروں کوتو ڑکر اس یہودی کا قرض ادا کروتو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد تھجوروں کوتو ڑا اور اس یہودی کوتمیں ویق ناپ کر دیئے اور سترہ ویق تھجوریں باقی رہیں۔ پھر حضرت جابر ﷺ نے حضرت عمر فاروق ﷺ کواس کی خبر دی۔ یہ سن کر انہوں نے فر ملا کہ میں جانتا تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ باغ میں درختوں کا چکر لگا رہے تھے

كەللەر ﷺ ان ميں ضرور بركت دےگا۔

ام بیتی وجہ الدعیہ نے فرمایا یہ روایت پہلی روایت کے خالف نہیں ہے اس لئے کہ پہلی روایت میں جس برکت وافزونی کا ذکر ہے وہ تمام قرض خواہ تھے جو پہلے آئے تھے اور نبی کریم وایت میں جس برکت وافزونی کا ذکر ہے وہ تمام قرض خواہ تھے جو پہلے آئے تھے اور نبی کریم شخ تشریف لائے تھے یہاں تک کہ حضور نے ان سب کو ناپ کر مجوری دیں اور اس روایت میں اس یہودی قرض خواہ کا ذکر ہے جو ان کے بعد آیا تھا اور اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت نبی کریم شے نے درختوں پر جو بقیہ مجوریں گلی ہوتی تھیں ان کوتو ڈکر اس کا قرض ادا کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

حاکم دمة الدعید نے بطر پن نبیع التر ی دمة الدعید حضرت جابر اللہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا جب میر ہوالد شہید ہوئے تو میر ہو والد پر قرض تھا پھر انہوں نے فدکورہ روایت بیان کی اس میں ہے کہ میں نے اپنی ابلید سے کہا کہ رسول اللہ ہے آج دو پہر ہمارے گھر تشریف الأسی کے چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو اس نے آپ کے لئے بستر بچھایا اور حضور ہے سوگئے ۔ میں نے ایک بکری کا بچہ ذرج کیا جب حضور ہے بیدار ہوئے تو اس بکری کو حضور ہے گئے ۔ میں نے ایک بکری کا بچہ ذرج کیا جب حضور ہے بیدار ہوئے تو اس بکری کو حضور ہے گئے ۔ میں نے ایک بکری کا بچہ ذرج کیا جب حضور ہے بیدار ہوئے تو اس بکری کو حضور ہے گئے ۔ میں کے باتہ و حضور ہے بیدار ہوئے تو رہا ہے جنے رہتا ہوں سب کو بلاؤ تو وہ سب بیار ہا۔ آپ نے فر مایا سب کو بلاؤ تو وہ سب آپ رہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے اور بہت زیادہ کوشت بچار ہا۔

طبر انی والوقیم جما اللہ فے "المعرفة" میں اور ابن عساکر رعة الله علیہ فرایک افساری سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی کا شانہ اقدس سے باہر روانہ ہوئے اور ایک افساری کے باغ میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پانی تھنج کر باغ میں دے رہا ہے۔ نبی کریم فی نے فرمایا تم مجھے کیا اجرت دو گے اگر میں تبہارے باغ کو سیر اب کر دوں؟ اس نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ باغ کو سیر اب کر دوں گر اجرت دینے کی طاقت نہیں رکھا۔ حضور فی نے فرمایا کم مجھے سو مجھوریں دو گے اگر میں تبہارے باغ کو سیر اب کر دوں۔ اس نے کہا ضرور پیش فرمایا کہا تو رسول فی نے دول تھام لیا۔ بچھ می دیر میں آپ نے باغ کو سیر اب کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ شخص کہنے نگا کہ میر اباغ غرق ہو جائے گا' سیر اب ہو گیا اور رسول اللہ فی نے سو مجھوریں کہ وہ ہو جائے گا' سیر اب ہو گیا اور رسول اللہ فی نے سو مجھوریں کے اس کے بعد لیں اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اسے کھایا یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے اس کے بعد آپ نے سو مجھوریں واپس کر دیں جس طرح کہ اس سے انہوں نے فی تھیں۔

بیمتی دممة الدعلیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ دوس کی ایک عورت تھی جس کا نام ام شریک دمنی الدعنہا تھا۔ وہ مسلمان ہوئی تو اس نے ایسے ہمر ای کی جنجو کی جس کے ساتھ وہ رسول اللہ ﷺ بارگاہ تک پیٹی سکے۔ تواے ایک شخص ملاجو یہودی تھا اس نے کہا چلو میں تبہارے ساتھ چلا ہوں۔ اس نے کہا اتی دیر تھبر و کہ اپنے مشکیزے میں پانی مجر لوں۔ اس نے کہا پانی میرے ساتھ چلا ہوں۔ اس کے ساتھ چل دیں۔ یہاں تک کہ شام ہوئی تو یہودی ایک منزل میں از الوراس نے دستر خوال بچھا کر رات کا کھانا رکھا اور کہا اے ام شریک دی الدعنہا آؤ رات کا کھانا رکھا اور کہا اے ام شریک دی الدعنہا آؤ رات کا کھانا کھانا کھانا ہوگا ہوں ہوں اور پانی پینے رات کا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانے کی قدرت نہیں رکھتی۔ یہودی نے کہا میں تہمیں پانی کا ایک قطرہ نہ دوں گاجب تک تم یہودی نہیں جاؤ۔

ام شریک دخی الدعنها نے کہا خدا کی شم میں کبھی یہودی نہ بنوں گی اوروہ اپنے اونٹ کے پاس گئیں اور اس کے پاؤں بائد ھے اور اس کی ران پر ابنا سر رکھ کرسو گئیں وہ کہتی ہیں مجھے کی نے جگلا گر ڈول کی خنکی نے جومیر ہے پہلو پر از اتھا تو میں نے ابنا سراٹھایا میں نے دیکھا کہوہ پائی دودھ سے زیادہ شریں ہے۔ میں نے بیایہاں تک کہ میں سیراب ہوگئ پھر میں نے اپنے مشکیزے پر یائی حجر کا یہاں تک کہ دوہ تر ہوگیا میں نے اسے محرکیا۔

جب صح کو یہودی آیا تو اس نے کہا اے ام شریک دئی اللہ عنہا! کیا حال ہے میں نے کہا اللہ اللہ خال اللہ عنہا اللہ کا سے اللہ اللہ عنہا کہا تم پر پانی آسان سے اتر اے میں نے کہا تم پر پانی آسان سے اتر اے میں نے کہا ہم پر اللہ اللہ خال سے اللہ خال نے آسان سے جھ پر پانی انارا ہے اس کے بعد میر سے سامنے سے بلند ہوا یہاں تک کہوہ آسان میں جھ سے فائب ہوگیا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہوئیں اور رسول اللہ خال کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور خال پر بہد کیا اور حضور نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور خال الم اللہ کھاؤ گر تا بنا نہیں کھاؤ گر تا بنا نہیں کھاؤ گر تا بنا نہیں اور انہوں تھی جورسول خال کے اللہ میں اس کے ہدیے تا۔ انہوں نے اپنی بائدی سے کہا کہ اس پید کورسول خال کی خدمت میں پیش کر دیتو وہ اسے لے گئے۔ صحابہ نے گئی تکال کر پید خالی کر وا۔

رسول اللہ ﷺ نے اس بائدی سے کہا کہ اس پید کوانکا دینا اور اس کا منہ بندنہ کرنا تو اس بائدی نے اسے اس کی جگہ پرائکا دیا جب ام شریک دہنی الدعنہا آئیں تو انہوں نے پییہ کو دیکھا کہوہ گئی سے مجر اہوا ہے۔ام شریک دہنی الدعنہا نے بائدی سے کہا کیا میں نے تم سے بیرنہ کہا تھا کہ اس پید کورسول ﷺ کی خدمت میں پیش کر دینا۔

باندی نے کہا خدا کی تتم میں اسے لے گئے تھی جیسا کہتم نے کہا تھا۔ اس کے بعد میں

اے اس حال میں واپس لائی کہ اس میں ہے ایک قطرہ گھی نہ ٹیکٹا تھا مگریہ کہ حضور ﷺ نے فر مایا تھا کہ اسے لٹکا دینا اور اس کا مندنہ بند کرنا ہے میں نے اسے اس کی جگہ لٹکا دیا۔ پھر اس پییہ سے ہر اہر سب گھی کھاتے رہے یہاں تک کہ ان کی رحلت ہوگئ اس کے بعد اس جو کونا یا تو وہ پورے تمیں صاع تھے۔ذرہ مجر کم نہ ہوا تھا۔

# کھی کی کپی'مشکیز ہُ آب' چکی اور شانہ

مسلم رعمۃ الدعلیہ نے حضرت جاہر کے روایت کہ ام ما لک رمنی الدعنہا' نبی کریم کے کے لئے کی میں گئی ہدید میں بھیجا کرتی تھی اور یہ کی ان کے پاس رہا کرتی تھی ۔ ان کے بچاتے سالن ما نگتے اگر ان کے پاس بھی نہ ہونا تو وہ اس کی کے پاس جا تیں تو وہ اس میں گئی پاتیں ۔ اس طرح ان کے پاس جا تیں تو وہ اس میں گئی پاتیں ۔ اس طرح ان کے پاس گئی ہیں تیں ۔ اس طرح ان کے پاس گئی کونچوڑ لیا۔ پھر وہ نبی کریم کئی ہیں ۔ حضور کے نے فرمایا کیا تم نے کی کونچوڑ اے؟ انہوں نے کہا ہاں ۔ فرمایا اگر تم اے نہ نبول نے کہا ہاں ۔ فرمایا اگر تم اے نہ نبول نے کہا ہاں ۔ فرمایا اگر تم اے نہ نبول نے کہا ہاں ۔ فرمایا اگر تم اے نہ نبول نے کہا ہاں ۔ فرمایا آگر تم اے نہوں نے کہا ہاں ۔ فرمایا آگر تم اے نہوں نے کہا ہاں ۔ فرمایا آگر تم اے نہوں نے کہا ہاں ۔ فرمایا آگر تم اے نہوں نے کہا ہاں ۔ فرمایا آگر تم اے نہوں نے کہا ہاں ۔ فرمایا آگر تم اے نہوں نے کہا ہاں ۔ فرمایا آگر تم اے نہوں نے کہا ہاں ۔ فرمایا تیں ۔

ابن الی شیبہ وطبر انی اور ابونعیم رسم دنے کی بن جعدہ انہوں نے ایک مرد سے جس نے ام مالک افساریہ دنی الدعنہاسے حدیث روایت کی کہ وہ رسول اللہ کے کی پاس تھی کی کہ وہ رسول اللہ کے کی باس تھی کی لائیں۔حضور کے بال کھی کو کلم دیا انہوں نے تھی نکال کر آئیں کی واپس کر دی اور وہ اس کے لائیں۔حضور کے بال کھی تھی سے ابر برجھی انہوں نے نبی کریم کے سے عرض کیا آپ نے فرمایا یہ وہ برکت ہے جس کا ثواب اللہ کے نے تہمیں جلد عطافر ما دیا۔

طبر انی و بہتی رجما دارنے ام اوس دسی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنے تھی کو بچھلایا اور اسے کبی میں کر کے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ہدیتہ بھیجا۔حضور ﷺ نے اسے قبول فرما کر تھوڑا ساتھی اس کی میں رہنے دیا اور اس میں پھونک مار کر ہر کت کی دعا فرمائی اور فرمایا بیہ کبی ام اوس دی الدعنہا کو واپس کر دوتو لوکوں نے وہ کبی انہیں دیدی۔جب ام اوس شےنے کبی کو دیکھا تو وہ تھی ہے بجری ہوئی تھی۔ انہوں نے گمان کیا کہ نبی کریم ﷺنے ان کا تھی قبول نہیں فرمایا ہے۔وہ رو ہانی شکل میں آئیں اورعرض کرنے لگیں۔

یا رسول الله ملی الله علی ولم ایم نے آپ ہی کے لئے تھی گرم کر کے بھیجا تھا نا کہ آپ نوش فر مائیں ۔ان کے بیرع ض کرنے پر حضور ﷺنے جان لیا کہ اللہ ﷺنے آپ کی دعا قبول فر ما لی ہے وہ کبی مجرگئی ہے۔حضور ﷺنے فر مایا جاؤان سے کہدو کہوہ اس تھی کو کھائے اور برکت کی دعا مائے۔

تو ام بوس دمنی دندعنها عبد نبوی ﷺ اور زمانه خلافت صدیقی و فارو تی اور عثانی تک اسے کھاتی رہیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی مرتضٰی اور امیر معاویہ دنبی دندع جبا کے درمیان جو ہوا سوہوا۔ گھی کی ایک کیی ہے گھی تقسیم کیا اور مہینوں کھایا

ابو میعلی وطبر انی و ابوتغیم اور ابن عساکر جہم اللہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ ان کی والدہ ام سلیم دہنی اللہ عنہا نے اپنی بکری کا تھی ایک کی میں جمع کیا اور اسے نبی کریم کی کی خدمت میں بھیجا۔حضور نے تھی قبول فرما کر کی آبیں واپس کر دی اور ام سلیم دہنی اللہ عنہانے کی کو کھوٹی پراٹکا دیا۔اس کے بعد جب ام سلیم کے زوبارہ کی کود یکھا تو وہ تھی سے لبر پر بھی اور اس سے قطر سے نبیک رہے تھے۔

انہوں نے نبی کریم ﷺے آ کرعرض کیا۔ آپ نے فر مایا کیاتم اس سے تعجب کرتی ہو کہ اللہ ﷺ تہمیں اس طرح کھلائے جس طرح اپنے نبی کو کھلاتا ہے۔ لبنداتم کھاؤ اور کھلاؤ۔ ام سلیم دہنی اللہ عنہافر ماتی ہیں کہ میں نے آ کرتمام قابیں بحر کر گھی تفسیم کیا اور کبی میں اتنا گھی باقی رہا کہ ہم نے ایک یا دومہینے کھایا۔

فرملا کی کے باس جاؤ۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی والم اللہ میں شرم سے ہمت نہیں رکھنا۔ گر میں گیا میں نے دیکھا کہ کئی سے قب قب کی آواز آر ہی ہے میں نے دل میں کہا یہ بچا ہواگئی ہے جو کئی میں رہ گیا ہے اور میں نے کئی اٹھا لی۔ میں نے دیکھا کہوہ کئی اپنے دونوں دستوں تک بحری ہوئی ہے میں نے اس کا منہ بند کر دیا اور رسول اللہ کھی خدمت میں آیا اور اس کا آپ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا اگرتم اپنے حال پر رکھتے اور منہ بندنہ کرتے تو وہ کئی منہ تک بحر جاتی۔

ائن سعدرجمۃ الدعلیہ نے کہا جمیں سعید بن سلیمان رحمۃ الدعلیہ نے ان سے خالد بن عبد اللہ رحمۃ الدعلیہ نے اس سے حسین رحمۃ الدعلیہ نے ان سے سالم بن جعد فی نے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ فی نے دوشخصوں کو اپنے کسی کام سے بھیجا۔ ان دونوں نے عرض کیایارسول اللہ سلی الدعلی واللہ بنا کسی نہیں ہے جس سے ہم راستہ کا توشہ بنا کیں۔ آپ نے فرمایا میر سے ہا مشکیزہ لے آئے۔

راوی نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے ہمیں ان کے جرنے کا تھم دیا تو ہم آئیں جر کے لائے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے مند اپنے دست اقدی سے بائد سے اور فر مایا اسے لے جاؤ۔ جب تم فلاں جگد اور فلال مقام میں پنچوتو اللہ ﷺ دونوں کورزق عطا فرمائے گاتو وہ دونوں گئے اور جب اس مقام میں پنچ جہاں کا حضور ﷺ نے تھم فرمایا تھاتو انہوں نے اپنے مشکیزے کو لے دیکھا کہوہ دودوہ اور بکری کا مکھن ہے۔ چران دونوں نے اتنا کھایا کہ تھم میر ہوگئے۔

بیتی دمة الدعلیہ نے بطریق ابن سیرین دمة الدعلیہ حضرت ابوہریرہ ہے۔ روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ بجو کی ہے تو وہ جنگل کی طرف اکلا اور اس نے کہا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ بجو کی ہیں ہیں کر روئی بنا کیں تو اس اور اس نے دعا کی کہ اے خدا ہمیں ایبارزق عطافر ما جسے ہم چکی ہیں ہیں کر روئی بنا کیں تو اس نے دیکھا کہ ایک بیالہ روئی ہے ہم اہوانمودار ہوا اور چکی آنا ہیں رہی ہے اور تورکٹڑیوں سے گرم ہے چراس کا شوہر آیا اور اس نے بیوی سے پوچھا کیا تہمار سے باس کچھ ہے؟

اس نے کہا ہاں ہے۔ اللہ ﷺ نے رزق عطافر مایا ہے اور چکی اٹھا کراس کے گردے آنا نکالا۔ اس شخص نے اس کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ آپ ﷺ نے فر مایا اگرتم چکی کو گھومتا چھوڑ دیے تو قیا مت تک چلتی رہتی۔

بیمتی دممة الدعلیہ نے بطریق سعیدین ابوسعید دممة الدعلیہ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ افسار کا ایک شخص حاجمتند تھا ایک دن نکلا اور اس کی بیوی کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کاش کہری اپنی چی پیتی اور میرے توریس جلانے کے لئے لکڑیاں ہوتیں اور میرے ہمایہ چی کی آواز سنتے اور دھوئیں کو دکھے کر گمان کرتے کہ ہمارے پاس کھانا ہے اور ہماری مختاجی کی حالت نہیں ہوتو پھر وہ اپنے تنور کے پاس گئی اور اسے گرم کیا ای لیے چی گھو منے گئی۔ اس کے شوہر نے آکر چی کی آواز نی تو اس نے پوچھا کیا چیں رہی ہو؟ اس کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ اندر چلی گئی تو چی ہر ایر چیں رہی تھی اور اس سے آنا ہم آر ہا تھا تو گھر کا کوئی برتن آئے ہے ہمر کے بغیر ندر ہا۔ پھر وہ تنور کے پاس گئی تو اس نے تنور کوروئی سے ہمر اہوا بایا۔

اس کے بعد اس کا شوہر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس نے سارا حال عرض کیا۔ آپ نے پوچھا پھرتم نے چکل کے ساتھ کیا گیا؟ اس نے کہامیر کی بیوی نے چکی کو اٹھا کرصاف کر دیا۔ فرمایا اگرتم چکی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ تہاری زندگی بھر اس طرح چلتی رہتی۔اس کی سند سمجھے ہے۔

ام احمد وداری این سعد وطبر انی اور ابوئیم دیم دارنے بطریق شہرین حوشب دعمہ دائی اور ابوئیم دیم دائی ہے۔
عبید کے ان ایست روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم کی کئے بائڈی پکائی۔حضور کے ان سے فر ملا مجھے شانہ دوتو انہوں نے دوسرا شانہ پیش کر دیا۔ پھر فر ملا مجھے شانہ دوتو انہوں نے دوسرا شانہ پیش کر دیا۔ پھر فر ملا مجھے شانہ دو۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ عبی وہم! مجری کے کتنے شانے ہوتے ہیں؟ آپ نے فر ملات م ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم خاموش رہے تو جتنی بار میں طلب کرتا تم مجھے دیئے جاتے۔

ام احمد و ابن سعد ابویعلی وطرانی اور ابولغیم و ابن عساکر جم اللہ نے چار سندوں کے ساتھ ابورافع کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے کے لئے بحری ذرج کرکے چائی۔ حضور کے نے مجھ سے فر مایا اے ابورافع کے بحری کا شانہ دوتو میں نے نکال کر چش کیا۔ پھر فر مایا مجھے شانہ دوتو میں نے نکال کر چش کیا۔ پھر فر مایا مجھے شانہ دوقو میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی دو میں کے دوئی شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فر مایا اگر تم خاموش رہے یارسول اللہ ملی دائم خاموش رہے ۔

ابولغیم وجہ الدعیر نے حضرت ابوہریرہ کے روایت کی کہ ایک بکری پکائی گئی۔رسول اللہ کے فرمایا مجھے شانہ دوتو میں نے آپ کوشانہ پش کیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دوتو میں نے دوسرا شانہ پیش کر دیا پھر فرمایا مجھے شانہ دوتو اس وقت میں نے عرض کیایا رسول اللہ سملی الدعیک وسلم! بکری کے دوی شانے ہوتے ہیں۔آپ نے فرمایا کاشتم اسے تلاش کرتے تو تم ضرور شانہ پاتے۔ ابوئعیم رحمۃ الدعلیہ نے دوسری سند کے ساتھ ابوہریرہ کے سروایت کی کہ رسول اللہ کے ایک دن بکری ذرح کی۔ آپ نے فر ملا اے بچے اس کا شانہ لے آؤتو وہ اس کا شانہ لے آیا کے ایک دن بکری ذرح کی۔ آپ نے فر ملا اے بچر آپ نے سہ بارہ بجی فر ملا تو اس نے کہا پھر اس سے دوبارہ بجی فر ملا تو اس نے کہا یارسول اللہ سلی اللہ علی وہم! ایک ہی بکری ذرح کی گئی تھی اور میں نے دو شانے پیش کر چکا ہوں۔ رسول اللہ کے نے فر ملا اگرتم خاموش رہے تو میں جتنی بارطلب کرنا تم پیش کرتے رہے۔

ابونعیم رہمۃ الدعلیہ نے تیسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے بکری کے دوشانے طلب فرمائے اور اسے نوش فرمانے کے بعد تیسر اشانہ طلب فرمایا۔ لوکوں نے عرض کیا یارسول اللہ بکری کے دو ہی شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایات ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوت فرمایا۔ اگرتم خاموش رہے تو تم ضرور یاتے۔

ابونعیم رعمة الدعلیہ نے کہا یہ روایتی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کو اس فضلیت سے باخبر کرنا مقصود تھا۔ جو الله رفظ نے آپ کو عطافر مائی ہیں۔ وہ یہ کہ جن امور میں عادت الی جاری نہیں ہے جب اس کا سوال کرتے ہیں تو حق تعالی آپ کو خصوصیت کے ساتھ وہ فضلیت عطافر ما دیتا ہے۔

## وہ کھانا جو جنت سے حضور ﷺ کے یاس بھیجا گیا

لام احمد وداری اورنسائی و حاکم رحم اللہ نے سی بنا کر ہند او ابو یعلی اور طبر انی رحم اللہ نے کے سلمہ بن نفیل سکونی کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی کمجلس میں بیٹے ہوئے سلمہ بن نفیل سکونی کے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی والم! کیا آپ کے پاس آسان سے کہ اچا تک کس کم والیت میں ہے کہ جنت سے کھانا آبا ہے؟ حضور کے نے فر مایا ہاں آبا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت سے کھانا آبا ہے؟ حضور کے نے فر مایا ہاں آبا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ کس طرح آبا؟ فر مایا نا نبہ کے براسے برتن میں آبا ہے۔ پوچھا کیاوہ کھانا آپ سے نے رہا تھا؟ فر مایا ہاں نے رہا تھا۔ پوچھا وہ کیا ہوا؟

فر ملا وہ آسان پر اٹھا لیا اور مجھے وئی بھیجی گئی کہ میں وصال کرنے والا ہوں اور میں تم میں زیا دہ عرصے رہنے والانہیں ہوں اورتم میرے بعد زیا دہ عرصے رہو گے بلکہ بہت کم مدت رہو گے۔ یہاں تک کہتم بچھ کہو گے اورتم لوگ شکتہ حالت میں میرے پاس آؤگے اورتم ایک دوسرے کا پیچھا کرو گے اور میرے روبروقیا مت ہے۔ دوموتیں شدید ہوں گی۔ اس کے بعد ایسے سال آئیں گے جن میں زائر لے اور فتنے ہوں گے۔

ذہبی دمہ الدعلیہ نے "مختصر المتدرك" میں كہا ہے كہ يہ روايت غرائب اصحاح میں ہے

- =

ابن عساكر دمة الدعلياني اطريق حفص عمر دمشقي دمة الدعلية عقبل بن خالد دعة الدعليات انہوں نے حضرت ابن انہوں نے حضرت ابن عباس انہوں نے ماہوں نے حضرت ابن عباس انہوں نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام فر مانا ہے اور مجھے اس خوشہ انگور کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ اسے نوش فر مالیں تو رسول اللہ بھینے نے اس خوشہ کو لیا۔ اس روایت میں جوحفص بن تاکہ آپ اسے نوش فر مالیں تو رسول اللہ بھی نے اس خوشہ کو لیا۔ اس روایت میں جوحفص بن عمر دشتی ہیں وہ صاحب حدیث انقطاعت (خوصہ آلود) کے نام سے مشہور ہیں۔

لام بخاری دمۃ ملاطیہ نے کہا کہ حفص دمۃ اللہ علیہ پر وثوق نہیں کیا جاسکنا وہ س ایک سونتیا میں فوت ہوئے ہیں۔

ابوعبد الرحمٰن علمی دمة الدعلیہ نے " کتاب الاطعیہ" میں ایسی سند کے ساتھ جن میں کذاب بے جوطہ بن مرہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم گئے سے کی نے دریافت کیا کہ کیا آپ کے باس جنت سے کوئی طعام آیا ہے؟ فر مایا ہاں جر بل اللیہ جنت کے کھانوں میں سے خیص (وہ ملم م جو مجودود محمد سے اور میں نے اور میں نے اسے کھایا۔ انن جر نے الاصابہ میں فر مایا کہ یہ صد برث موضوع ہے۔

## وہ معجزات جوبعض حیوانات کے سلسلے میں ظہور میں آئے

بیتی رہے الدعلیہ نے حضرت جاہر بن عبد اللہ اللہ اللہ کا ایک اونٹ

یانی تھنچے والا دیوانہ ہوگیا اور اس نے اس پر حملہ کیا اور باغ میں آنے سے باز رکھا۔ یہاں تک کہ تحجوروں کے درخت تفذ ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم کی سے شکایت کی۔ میری پریشانی کے از اللہ کے لئے رسول اللہ کے اللہ کے لئے جب آپ باغ کے دروازے پر پنچے تو عرض کیا گیا ارسول اللہ ملی ہد علی والم! آپ الارتفریف نہ لے جائیں جمیں اونٹ کی طرف سے آپ پر خطرہ ہے۔ اس پر رسول اللہ کے نے فر مایا اللہ کے فر مایا اللہ کے فر مایا اللہ کے ایک کہ آپ جب اس کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا اور ایک کہ آپ کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا اور سجدہ کیا۔ رسول اللہ کے فر مایا اینے اونٹ کو پکڑلو اور اس کے کیل ڈال دو۔

بینی وابونیم رجما اللہ نے حضرت عبد اللہ بن الله اونی اللہ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم کھی ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم کھی کے روبر و بیٹھے ہوئے تھے اچا تک ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ فلال تبیلہ کا پانی تھینچنے والا اونٹ بدمست ہو گیا ہے اور وہ ان کا نافر مان ہو گیا ہے یہ من کررسول اللہ کھ ایک دم اٹھے اور ہم حضور کے ساتھ چل دیئے۔

ہم نے عرض کیا یا رسول الله حلی الله علی وطم! آپ اونٹ کے مزد دیک نہ جائیں۔ آپ پر ہمیں اس سے خطرہ ہے مگر رسول ﷺ نے اپنا دست اقدس اس کے سر پر رکھا اور فر مایا اس کی تکیل لاؤ کیل لائی گئی اور آپ نے اپنے دست اقدس سے اس کے تکیل ڈالی اور فر مایا اونٹ کے ما لک کو بلاؤ اسے بلالیا گیا۔ آپ نے فر مایا اسے اچھا جارہ دو اور اس پر کام کی زیادہ مشقت نہ ڈالو۔

جینی وطبرانی اور ابوقعیم جم اللہ نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اوگ نبی کریم کی وطبر انی اور ابوقعیم جم اللہ نے عرض کیایا رسول اللہ سلی اللہ علی وہم اباغ میں ہمارا ایک اور انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ سلی اللہ علی وہم اباغ میں ہمارا ایک اور ایک اور ایک بات ہو اور ایک اور ایک اور ایک کے اور ایک کے اور ایک کہ آجائے تو وہ اونٹ اپنا سر جھکائے آیا۔ آپ نے اس کے کیل ڈال کر اس کے مالک کو تھما دیا۔

اس وفت حضرت ابو بمرصد بن ﷺ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علی ویلم! کیا یہ اونٹ آپ کو جانتا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ حضورﷺ نے فرمایا زمین و آسان کے درمیان کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ ﷺ کا نبی ہوں۔البتہ انسان اور جنات کفر کرتے ہیں۔

بیری ورج و ورج الله الله الله الله ورجه و الله علیه دوایت کی- انہوں نے کہا کہ میں نے بیا کہ میں نے بیا کہ میں نے بی کہا کہ میں نے بی کے ایک بوڑھے محص سے سناوہ اپنے والد سے حدیث نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے وار جم کابونہ یا تے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے وار جم کابونہ یا تے کہ انہوں نے بیا سے دیم کے ور جم کابونہ یا تے دیم کے وار جم کابونہ یا تے دیم کے دی

تھے تو رسول اللہ ﷺ اس افٹنی کے باس گئے اور اس کے تھنوں پر دست اقد س پھیر الور دودھ دوھ کرآپ نے بیا۔

#### ایک اونٹ کی شکایت سرور کونین ﷺ ہے

این الی شیبہ' بیہتی اور الوقعیم دہم اللہ نے عبد اللہ بن جعفر ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ ایک افساری شخص کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ایک اوٹ کو موجود بایا۔ اوٹ نے جب نبی کریم ﷺ کو دیکھاتو وہ بلبلا نے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا اس اوٹ کا ما لک کون ہے تو ایک افساری نوجوان آ گے ہو ھا اور عرض کیا یہ میرا اوٹ ہے۔

آپ نے فرمایا کیاتم اللہ ریجانے اس جانور کی بابت نہیں ڈرتے جے اللہ ریجانے نے اللہ ریجانے نے اللہ ریجانے نے اللہ ریجانے کے اللہ ریجانے کے اللہ ریجانے کے اللہ ریجانے کی مشقت زیادہ لیتے ہو۔

ام احمد و ابن الى شيبه و دارى اور ابونعيم وجم الله في جار بن عبد الله في بروايت كى۔
الم احمد و ابن الله في كے ساتھ بن نجار كے باغ ميں گئے و بال ايك اون كود يكھا كه جو
المجى باغ ميں داخل ہونا وہ اون اس پر حمله كر دينا تو نبى كريم في اس كے پاس آئے اور اس آواز
دى۔وہ اون ہونؤں كوز من پر ركھنا ہوا آيا اور حضور في كے سامنے بينھ كيا۔حضور في فر مايا كيل
او اور حضور في في اس كے كيل والى اور اس كے ما كى كے حواله كر ديا۔ اس كے بعد متوجہ ہوكر فر مايا
آسان و زمين كے درميان كوئى مخلوق الى نبيس ب جونہ جانتى ہوكہ ميں الله وظفى كا رسول ہوں۔ بحر

المام احمد والوقعيم جمها الله نے حضرت عائشہ صدیقہ دہنی الدعنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ

صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کو تجدہ کیا۔

بزار دعمۃ الدعلیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کو مجدہ کیا۔

اگر کسی شخص کو سجده سز اوار ہوتا تو بیوی کو سز اوار ہوتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجدہ کرے

ابونعیم رعمۃ الدعیہ نے تعلیہ بن الی ما لک اللہ سے روایت کہ انہوں نے کہا ایک آدی نے بی سلمہ سے ایسے اونٹ کوفر بدا جس پر پانی لا دا جا رہا تھا اور اس نے اُسے اپنے شتر خانے میں بائدھ دیا تا کہ اس پر بوجھ لا دا جائے گر اسے خارش ہوگئی اور کوئی شخص اتنی ہمت ندر کھتا تھا کہ اونٹ کے پاس جائے جو بھی جا تا اسے وہ پاؤں سے کچلتا تھا وہ شخص نبی کریم کھے کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔

حضور ﷺ نے فر مایا اسے کھول دو۔ صحابہ نے عرض کیااس کی جانب سے ہمیں آپ پر
ائد بیشہ ہے؟ فر مایا اسے کھول دوتو انہوں نے اسے کھول دیا۔ اونٹ نے جب نبی کریم ﷺ کو دیکھاتو
وہ مجد سے میں گر گیا۔ لوکوں نے سحان اللہ کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم! ہم اس جانور
سے زیا دہ مستحق ہیں کہ آپ کو مجدہ کریں۔ فر مایا اگر مخلوق میں کی شخص کو سز اوار ہوتا کہ وہ اللہ رہے تھا۔
کے سواکسی کو مجدہ کرے تو عورت کو سز اوار ہوتا کہ وہ اپنے شوم کو مجدہ کرے۔

طبر انی و ابوئیم جما اللہ نے بیلی بن مرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی کریم کے ابر تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلا تا ہوا آیا اور اس نے آپ کو بحدہ کیا۔ مسلمانوں نے کھٹ بیدد کچھ کرعوض کیا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کریم کھٹ کو ہم بجدہ کریں۔ حضور کے نے فر ملا اگر اللہ کھٹا کے سواکسی دوسرے کو بجدہ کرنے کا تھم ہوتا تو یقینا میں تھم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو ضرور بجدہ کرے۔ تم جانتے ہو کہ اونٹ کیا کہتا ہے؟

وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے مالکوں کی چالیس سال خدمت کی ہے یہاں تک کہ جب
بوڑھا ہو گیا تو اس کا چارہ کم کر دیا اور اس کا کام بڑھا دیا اور جب ان کے یہاں شادی کا اہتمام ہوا
تو چھری لے کراسے ذرج کرنے کا ارادہ کرلیا۔ پھر حضور ﷺنے اس کے مالکوں کو بلایا اور ان سے
اس کی فریا دبیان کی۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ سلی الدعلی وہا اخدا کی شم اس نے بچے کہا آپ نے
فر ملا میں جا ہتا ہوں کہتم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔

ابونعیم دمہ اللہ علیہ نے ہر بیرہ ﷺ سے روایت کہ ایک افساری نے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ ملی اللہ علیک وہلم! ہمارا ایک اونٹ ہے جو گھر میں محبوس ہے ہم میں ے کوئی قدرت نہیں پانا کہ اس کے قریب جائے اور اس کے کیل ڈالے۔ نبی کریم ﷺ اس کے ساتھ فورا کھڑے ہوں کے ساتھ چل دیئے اور اس دروازے پر تشریف لاکر دروازہ کھڑے ہوگئے اور ہم بھی حضور کے ساتھ چل دیئے اور اس دروازے پر تشریف لاکر دروازہ کھولا جب اونٹ نے آپ کو دیکھاتو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو سجدہ کیا اور اپنے سرکو زمین پر رکھ دیا۔

نی کریم ﷺ نی کریم ﷺ نے اس کے سر پر دست اقدس پھیرا پھر کیل منگائی اور اس کے کیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر وغرینی الدھیمانے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم! اس نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ اللہ ﷺ کے نبی ہیں؟ فرمایا کوئی مخلوق الیمی نہیں ہے جو بیانہ جانتی ہو کہ میں اللہ ﷺ کارسول ہوں۔ البتہ جنات اور انبیان کفرکرتے ہیں۔

ابولیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھر پن ابوطلال رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس اللہ سے روایت کی کہ ایک افساری شخص کا ایک اونٹ تھا۔ وہ اونٹ اس ہے بجڑک گیا۔ اس نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علی والم ایک اونٹ ہے وہ جھ سے بجڑک گیا ہے اور وہ میری زمین کے آخری کنارے میں ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ خطرہ ہے کہ وہ جھے بکڑ نہ لے تو حضور کی اس کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اونٹ نے رسول اللہ کھی طرف دیکھاتو وہ سامنے آکر بلانے لگا اور اس نے اپنی گردن ڈال دی اور رسول اللہ کھی کے رویر و بیٹھ گیا اور اس کی دونوں بلہلانے لگا اور اس نے اپنی گردن ڈال دی اور رسول اللہ کھی کے رویر و بیٹھ گیا اور اس کی دونوں آکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ آپ نے فر مایا اے قلال میں دکھے رہا ہوں کہ یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتا و نہیں کرتا۔ پھر وہ رسی لایا اور حضور کھی نے اس کی گردن میں رسی دالے دیا۔

اور امام احمد ویز ار اور ابونعیم دمیم اللہ نے حضرت انس کے بینتیج حفص کے سند کے ساتھ حضرت انس کے بینتیج حفص کے سند کے ساتھ حضرت انس کے ساتھ حضرت انس کے ساتھ حضرت انس کے ساتھ حضرت انس کے ساتھ حضرت آیا اور اس نے حضور کے رویر و مجدہ کیا۔ بیدد کچھ کر آپ کے صحابہ نے عرض کیا بیہ بے مجھ جانور ہے ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو مجدہ کریں۔ بیس کر حضور کے نے ندکورہ بالا جواب مرحمت فر مایا۔

ابونعیم دمرہ الدیلیے ایک افساری او ہریں ہے ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ایک افساری کے باغ میں تشریف لیے اللہ ﷺ ایک افساری کے باغ میں تشریف لیے گئے وہاں دواونٹ دیکھے جوکڑک کی مانند چلارے تنے تو رسول اللہ ﷺ ان دونوں نے بتایا جو آپ ان دونوں نے بتایا جو آپ کے ساتھ تھا کہ دونوں نے آپ کو مجدہ کیا۔

ساتھ غزوہ میں گیا آپ جھے ہے اس حال میں ملے کہر ی سواری تھک گئی تھی اور وہ چل نہیں ری
تھی۔ آپ نے جھ سے فر مایا تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا بیار ہے تو حضور ﷺ
نے اسے تنبی فر مائی اور اس کے لئے دعا کی۔ اس کے بعد وہ اونٹ میرے آگے کے اونوں میں
تیز رفار ہو گیا۔ پھر حضور ﷺ نے مجھ سے فر مایا اب تم اپنے اونٹ کو کیا خیال کرتے ہو؟ میں نے
عرض کیا بہت بہتر ہے اور اسے آپ کی برکت بھی گئی ہے۔

مسلم رمرہ الدعیہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے ایک شخص کو کہیں بھیجا پھر وہ آ کیے باس آیا اور عرض کیایا رسول الله سلی الدعیک ویلم امیری افغی نے جھے تھا دیا ہے وہ اٹھتی ہی نبیس تو حضور کے اس کے باس آئے اور اسٹھوکر ماری۔ حضرت ابو ہریرہ کے فر ماتے ہیں کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے اس افغی کو دیکھا کہوہ چلانے والے سے آگے جاری تھی۔

حاکم دیمۃ الدعیہ نے ابن عمر کے سے روایت کی کہ نہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے نہی کریم کے شایت کی کہ لوگ میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں نے اوٹ چرایا ہے ای لو۔ اونٹی دروازے کے پیچے ہے بولی تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوکرامت کے ساتھ مبعوث فرمایا پیٹھس میراچوز نہیں ہے اوراس کے سوامیراکوئی ما کٹ نیس ہے۔

حاکم دعمۃ ولڈھلیہ نے کہا اس کے راوی ثقہ ہیں اور اس میں کی بن عبد اللہ مصری دعمۃ وللہ علیہ ہیں جوعبد الرزاق دعمۃ وللہ علیہ ہے روایت کرتے ہیں میں اس کونبیں جانتا اور اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ ذہبی ﷺ نے کہا کہ وہ شخص ہے جس نے اس روایت کی تخلیق کی ہے۔

علامہ سیوطی وہ الشعایے اللہ اس کہ اس حدیث کی اور بھی سندیں ہیں چنانچ طبر انی وہ مندیں ہیں چنانچ طبر انی وہ مندید نے اسی سند کے ساتھ جس میں مجبول راوی ہیں حضرت زید بن ثابت اس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا اس اعرابی نے اس اونت کو چہلا ہے۔ اس وقت اونٹ نے ایک ساعت آواز دی اور رسول اللہ کی اونٹ کی طرف کان لگائے سنتے رہے اس کے بعد فرمایا اے شخص تو اس افرام سے باز آجا۔ یہ اونٹ تیرے خلاف بیان ویتا ہے کہتو جمونا ہے۔

ابن شامین اور ابن مندہ رجما اللہ نے مطلب بن عبد اللہ دعمۃ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حارث بن سواء ﷺ کے بیٹوں سے کہا تمہارے والدوی میں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کہو بلا شبہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک اوْمُنی عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ ﷺ تہارے گئے اس میں برکت دے گاتو ہم جتنے اونوں کو ہا تک رہے ہیں وہ سب ای اونٹی کی نسل ہے ہیں۔

این سعد و بینی اور ابوئیم و این سکس دیم دارنے نافع بن حارث بن کلاه ﷺ سے روایت کی کہوہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ چار سومسلمانوں کے فشکر میں تھے۔ آپ نے جمیں ایمی جگدا تاراجہاں پانی نہ تھا۔ لوگوں کو فظی نے بے چین کر دیا۔ اچا تک ایک بھیڑ سامنے آئی۔ یہاں تک کہوہ رسول ﷺ کے قریب بینی ۔ اس کے سینگ بڑے بڑے اور تیز تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے دو ہا اور تمام فشکر اس سے سیراب ہوگیا مجرفر ملیا:

اےنافع ﴿ اس کے ما لک بن جاؤگر میں دیکے رہا ہوں کہتم اس کے ما لک نہ رہ سکو گے۔ تو میں نے ایک کنڑی کی اور اے زمین میں گاڑا اور ری لیکراس بھیڑکو اس سے مضبوط با عمد دیا۔ رسول اللہ ﴿ نے آرام فر ملیا اور تمام لوگ بھی سو گئے اور میں بھی سو گیا جب میں بیدار ہواتو میں نے دیکھا کہ دی کھی پڑی ہے اور بھیڑموجو ذبیل ہے۔ میں نے رسول اللہ ﴿ سے بیدحال عرض میں نے دیکھا کہ میں نے فر ملیا کیا میں نے تم سے نیفر ملیا تھا کہتم اس کے ما لک نہ رہ سکو گے۔ کیونکہ جس نے اس کے ما لک نہ رہ سکو گے۔ کیونکہ جس نے اس بھیجا تھا وی اسے لے گیا ہے۔

ابن عدی و بہنی اور طبر انی و ابونعیم دمہم اللہ نے بطر این الحن دمۃ اللہ علیہ ' حضر ت ابو بکر صد این کے غلام سعد کے ساتھ ایک سنر میں تھے اور ہم نے ایک منزل پر قیام کیا۔رسول اللہ کے نے مجھ سے فر مایا اے سعد کے افلاں جگہ یر بھیڑ کو دوھ او۔

درآنحالیکہ اس جگہ کوئی بھیڑموجود نہتھی مگر میں گیا دیکھا کہ وہاں دودھ سے بھری ہوئی بھیڑموجودتھی تو میں نے اس کا دودھ دوہا اور میں نہیں جانتا کہ میں نے کتنا دودھ دوہا اور میں نے اس بھیڑکو تھا ظت سے بائدھ دیا اور میں نے لوگوں سے اس کی تھا ظت کی تا کیدبھی کر دی مگر جب ہم کوچ کرنے کی تیاری میں مشغول ہوئے تو ہ وہ بھیڑ نائب ہوگئی۔ میں نے رسول اللہ ﷺسے عرض کی کہ وہ بھیڑتو نائب ہوگئی۔فر مایا اس کارب ﷺ اسے گیا۔

طیالی و ابن سعد اور بہتی دہم اللہ نے خباب بن ارت کی بٹی ہے روایت کی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بکری لائیں اور حضور ﷺ نے اس کے پاؤں بائدھ کراہے دو ہا اور فرمایا تہارے پاس بڑے سے بڑا برتن جو ہے اسے لے آؤ تو میں آئے کا لگن آپ کے پاس لے گئ آپ نے اس میں دو ہا۔ یہاں تک کہوہ مجر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم بھی بیو اور اپنے ہمسایوں کو بھی بلاؤ چنانچہ ہم اس بکری کوحضور ﷺ کے پاس لے جایا کرتے تھے اور ہمیں خوب فراخی ہوگئ۔
یہاں تک کہ میر سے والدصاحب جب آئے اور انہوں نے اسے پکڑ کراس کے پاؤں بائد ھے اور
اسے دوہاتو دودھ میں اپنی پہلی حالت پر وہ آگئ۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ تم نے ہم پر ہماری
بکری کوخراب کر دیا انہوں نے پوچھا یہ کس طرح؟ انہوں نے کہا یہ بکری اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ
یہ بڑاگئن دودھ سے بھر جایا کرنا تھا۔ انہوں نے پوچھا کون اس بکری کو دوہا کرنا تھا؟ انہوں نے کہا
رسول اللہ ﷺاسے دوہا کرتے تھے۔

انہوں نے کہا کیاتم نے مجھے حضور ﷺ کی ہر ابر تھبر الا ہے؟ خدا کی شم حضور بڑی ہر کت والے ب-

انن الى شيبه اور احمد وطبر انى اور انن سعد رحيم الله في حضرت خباب كى بنى سے روايت كى - انہوں نے كہا كه رسول الله كلي مسب كى وكيد بعال كياكرتے تنے اور حضور نے ہمارے لئے ايك بكرى كا دودھ دو ہا اور يوٹ لگن ميں دودھ دو ہے تنے اور وہ بحر جانا تھا جب حضرت خباب كا ورائموں نے اسے دو ہاتو وہ بكرى دودھ ميں انى پہلى حالت ير لوث آئى۔

ابولغیم رہے الدعیے نے ابوقر صافہ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میر ہے سلام کا ابتدائی واقعہ یہ تھا کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے یہاں مقیم تھا اور میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔
میری خالداکٹر بھے ہے کہا کرتی تھیں کہ اے بیٹے فلاں شخص کے قریب سے نہ گزرنا اوروہ نہی کریم کے کہ ذات اقد س مرادیتیں تھیں اور کہتیں وہ تہمیں افواکر لے گا اور تہمیں گراہ کردے گا گر میں اپنی بکریوں کو چراگاہ لے جاتا اور آئیں چرتا ہوا چھوڑ کر نہی کریم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور میں آپنی بکریوں کو چراگاہ لے جاتا اور آئیں کی باتیں ساکرتا پھر شام کو میں اپنی بکریاں لے کر گھر جاتا تو میں آپ کی بارگاہ میں رہتا اور آپ کی باتیں ساکرتا پھر شام کو میں اپنی بکریاں لے کر گھر جاتا تو میں دودھ سے ختک ہوتے بھے سے میری خالد نے کہا کیا بات ہے کہ تمہاری بکریوں کے تھن دودھ سے ختک ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے دن بھی ایسا کی اور اپنی بریوں کا حال عرض کیا۔ پھر تیسرے دن بھی ایسا ہوگیا اور میں نے حضور بھے ہوتی فالد کی اور اپنی بکریوں کا حال عرض کیا۔

آپ نے فر مایا اپنی بحریاں میر ے پاس لے آؤنو میں ان کوحضور کے پاس لے گیا اور آپ نے ان کے تفنوں پر اور ان کی پشتوں پر دست اقدس پھیر الور ان میں برکت کی دعا کی تو وہ دورھ اور کھن سے بحر گئیں۔ جب میں اپنی خالہ کے پاس ان کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا اے بیٹے ایسا ہی جہ لا کرو۔ اس وقت میں نے آبیں سارا واقعہ بتایا پھر وہ اور میری والدہ مسلمان ہو

حميں -

مسلم رعة الدعیہ نے مقداد بن الاسود کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میر دور فیق قریب تھا کہ فاقہ کئی اور تقدی کی سے ہماری ساعت اور ہماری بسارت جاتی رہے۔ رسول اللہ فی نے اپنی قیام گاہ میں ہمیں بناہ دی۔ رسول اللہ فی دودھ ہمارے درمیان تقیم کیا کرتے تھے اور ہم حضور کے حصد کا دودھ اٹھا کرر کھلیا کرتے تھے۔ جب حضور فی تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ جاگنے والاسنتا اور سونے والا بیدار نہ ہوتا۔ تو مجھ سے شیطان نے کہا کہ کاش تو یہ جند کھونے فی لے کوئکہ رسول اللہ فی کے باس تو افسار تھنے لاکر پیش کرتے ہیں تو میں ای وصرمہ میں جتال رہا تی کہ میں نے حضور فی کے حصد کا دودھ فی لیا جب میں نے فی لیا تو میں ہوگی کہ میں نے حضور فی کے حصد کا دودھ فی لیا جب میں نے فی لیا تو میں ہوگی اور میں نے دل میں کہا کہ بیتو نے کیا کیا؟ جب رسول اللہ فی تشریف لا کی گھے ندامت ہوئی اور میں نے دل میں کہا کہ بیتو نے کیا کیا؟ جب رسول اللہ فی تشریف لا کی اور حد میا دودھ نہ یا تیں گو تھے پر بدونا کریں گے اورتو بلاک ہوجائے گا۔

ای دوران نبی کریم کی تشریف لے آئے جیسا کہ آپ آیا کرتے سے اور آپ نے نماز پڑھی جس قدراللہ کی نے فار دورہ کے بیالہ کی طرف نظر فر مائی گر آپ نے اس میں پھی نہ دیکھا۔ اس وقت آپ نے اپنا دست اقدی اٹھایا میں نے اپنے دل میں کہا اب جھے بدونا کریں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ گر حضور کے نے یہ دنا کی 'آللہ ماً الحکیم مَنُ اَطَعَمَنِی وَاسْقِ مَنُ سَفَانِی '' پھر میں بیالہ لے کر ان بحریوں کی طرف گیا کہ دیکھوں کون می بحری موثی اور فر بہ ب ناکہ میں رسول اللہ کے کے اس سے غذا حاصل کروں تو میں نے دیکھا کہ تمام بحریاں دورہ سے ایک دورہ کا بیالہ لے کرای سے اتا دورہ دو ہا کہ اس پر جماگ آئی۔

بینتی رم ده طیر نے ابوالعالیہ کے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے نے اپنو کو گروں کی طرف بھیجا اور کھانا طلب فر مایا۔ آپ کے پاس آپ کے بکٹرت صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مگر کھانا کسی کے بال نہ ملا۔ پھر آپ نے گھر میں بکری کا ایک بچہ دیکھا جس نے ابھی تک بچہ جنا بی نہ تھا اور آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر دست اقدس پھیرا اور راوی نے کہا کہ تھن دورہ سے استے دراز ہو گئے کہ اس کے باؤں تک لٹک آئے پھر آپ نے برتن طلب فر مایا اور اس میں دو ہکر اپنے گھروں کی طرف ایک ایک برتن دورہ ہے۔ اپنے گھروں کی طرف ایک ایک برتن دورہ بھیجا۔ پھر دو ہا اور تمام صحابہ نے اسے بیا۔

عبد الرزاق دممة الدعليان "المصنف" من كهاكم بميل محد بن راشد دممة الدعليان خبر دى۔ انہوں نے كها مجھ سے الوشين بن عطا اللہ نے حدیث بیان كى كدايك تصاب نے بكرى كے گلدكا دروازہ کھولا نا کہ بکری کو پکڑ کر ذرخ کر ہے گمر بکری اس سے چھوٹ کر بھاگ پڑی اور سیدھی حضور ﷺ کے پاس آئی۔اس کے پیچھے وہ تصاب بھی آیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر کھینچنے لگا حضور ﷺ نے بکری سے فر ملا تھم البی پر تو صبر کر اور اے تصاب! تم بکری کو اس کی طرف نرمی کے ساتھ لے کرجاؤ۔

ابولغیم دمہ الدعیہ نے حضرت انس کے سروایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نجی کریم کے ایک افساری کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرات ابو بکروئر دمی الدعیما اور بہت سے افساری سے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرات ابو بکروئر دمی الدعیم سے ۔ باغ میں ایک بکری تھی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صد بن کے نے عرض کیا یارسول سلی الدعیک و کا آپ کو تجدہ کرنے کے اس بکری سے زیادہ ہم مستحق ہیں آپ نے فر ملا میری امت میں کسی کے لئے سز اوار نہیں کہ وہ کسی کو تجدہ کرے۔ اگر کسی کو کسی کے لئے سز اوار نہیں کہ وہ کسی کو تجدہ کرے۔ اگر کسی کو کسی کے لئے سز اوار نہیں کہ وہ کہ تجدہ کرے۔ اگر کسی کے لئے سز اوار نہیں کہ وہ کہ تجدہ کرے۔ اگر کسی کسی خز ال یعنی ہرنی کا واقعہ

طبر انی نے "الکبیر" میں اور ابونعیم دھۃ الدعلیہ نے ام سلمہ دہنی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول کی صحراء میں تھے۔ اچا تک کسی نے پکار ایار سول الدُسلی الدعبی دیلم! حضور کی نے متوجہ ہو کر دیکھا تو بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی اس ہو کر دیکھا تو بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی اس نے کہا یار سول الدُسلی الدعبی وہلم! میرے قریب تشریف لائیں تو قریب آ گئے اور فرمایا تیری کیا جاجت ہے؟

ہرنی نے کہا اس پہاڑ میں میر ے دو بچے ہیں آپ مجھے کھول دیجئے میں ان دونوں کو دودھ بلاکرآپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤل گی۔حضور ﷺ نے فرمایا کیا تو ایسا کرے گی؟

ہرنی نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ رہیں ایسا نہ کروں تو اللہ رہیں علمہ وقائ کو عشار کاعذاب دے (مثار لکی عالمہ وقائ کو کہتے جیں جس کاونع ممل دیں لوگز دجانے کے بعد بھی نہ ہوا اوراس پر جوجہ اداجائے اور وہ تکلیف نے فراد کرے) تو حضور ﷺ نے اسے کھول دیا اور اس نے جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور اس کے بعد وہ آگئی اور حضور ﷺ نے اسے ہا نم ھ دیا۔

اس دوران وہ اعرابی بیدار ہو گیا اور اس نے دکھے کرعرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علی ولم! آپ کوکوئی کام ہے۔فرمایا ہاں وہ یہ کہ اس ہرنی کو چیوڑ دے اور اس نے اسے چیوڑ دیا۔وہ کودتی ہوئی جاری تھی اور یہ کہدری تھی 'آشھا کہ آن لا اللہ اِلّا اللہ وَآنَکَ دَسُولُ اللهِ'' (اس دورے کہ مند میں ظب بن تیم ہے جو منیف ہے لین عدے کہ تعدمندی اس بات کی شمادت دی جی کہ بیقسہ ہے اس تھی ہے)۔ طبر انی رحمة الدعلیان "اوسط" میں اور ابونعیم رحمة الدعلیان اطر این صالح الری رحمة الدعلیه روایت کی وه فضعیف ب اور انہوں نے تابت اور انہوں نے حضرت انس بن ما لک اللہ اللہ انہوں کے حضرت انس بن ما لک اللہ انہوں کے دانہوں نے ہم نی بکڑر کھی تھی ان لوکوں پر گزرے جنہوں نے ہم نی بکڑر کھی تھی اور اسے خیمہ کی چوب سے بائد ہر کھا تھا۔

ہرنی نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ والم امیر ہے دو بیچے ہیں جھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر آئیں دودھ پلا کر آجاؤں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے لوکو! اسے چھوڑ دونا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا دے پھر یہ تمہارے پاس آجائے گی۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ والم! مارے لئے اس کی کون صانت لیتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرایا یس ضائن ہول تو انہوں نے اے چھوڑ دیا وہ گی اور دورہ بلا کران
کے پاس واپس آگی اور انہوں نے اے باعدہ دیا۔ حضور نے فرمایا تم اے فروخت کرتے ہو؟
انہوں نے عرض کیا حضور ﷺ یہ آپ ہی کی ہے پھر انہوں نے اسے کھول کر چھوڑ دیا اور وہ چلی گئ۔
بیتی رہمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ
ایک ہرنی پرگز رے ہو خیمہ کی چوب سے ہندھی ہوئی تھی۔ ہرنی نے کہایا رسول اللہ حلی اللہ علی وہا ایک ہرنی کے کھول دیتے تاکہ میں اپنے دونوں بچوں کو جا کر دودھ بلا آؤں۔ جب آ جاؤں تو آپ جھے باعدہ دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو ایک قوم کا شکار ہے اور ایک قوم کی باعدہ وہ اس حال میں باعدہ دیا اس کے ختوں سے دودھ فیک رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے کھول دیا تھوڑی دیرے کے بعد وہ اس حال میں واپس آئی کہ اس کے ختوں سے دودھ فیک رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے باعدہ دیا ای دوران وہ اس کے کھول کرآ زاد کر دیا۔ حضور ﷺ نے اسے کھول کرآ زاد کر دیا۔ حضور ﷺ نے سے کھول کرآ زاد کر دیا۔

بیتی وابونیم رجما اللہ نے زید بن ارقم کے روایت کی انہوں نے کہا ہم نبی کریم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک رائے سے گز ررہے تھے اور ہماراگز رایک احربل کے خیمہ کی طرف سے ہوا۔ دیکھا کہ خیمہ کی چوب سے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے اس ہرنی نے کہا اس اعرابی نے مجھے گرفتار کیا ہے اور جنگل میں میر ہے دو بچ ہیں اور میر ہے تھنوں میں دودھ جم گیا ہے۔ یہ اعرابی نہ مجھے گرفتار کیا ہے کہ میں اس تکلیف سے خلاصی پاؤں اور نہ مجھے آزاد کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے خلاصی پاؤں اور نہ مجھے آزاد کرتا ہے کہ میں جا کراپنے بچوں کو دودھ بلاؤں۔

. رسول الله ﷺ نے اس سے فرمایا اگر میں تھے چھوڑ دوں تو کیاتو واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا 'ضروروالیں آؤں گی ورنہ اللہ ﷺ مجھے عشار کا عذاب دے گا۔ تو حضور ﷺ نے اسے جموز دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی اپنی زبان جائتی ہوئی آ گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے خیمہ کی چوب سے اسے بائدھ دیا۔اتنے میں اعرابی آ گیا اس کے ساتھ مشکیزہ تھا۔

حضور ﷺ نے اس سے فرمایا کیاتو ہرنی کومیر سے ہاتھ فروخت کرنا ہے۔ اس نے کہا یارسول اللہ ملی الدعیک وسلم! آپ ہی کی ہےتو حضور ﷺ نے اسے آزاد کر دیا۔زید بن ارقم ﷺ نے کہا خدا کی شم! میں نے اسے دیکھا کہوہ جنگل میں جاری تھی اور کہتی جاتی تھی کہ '' لا آللہ اِلّا اللهُ مُحَمَّدُ ذَّسُولُ اَللهِ۔''

واقعہ گرگ یعنی بھڑ ہئے کا واقعہ

لام احمد وابن سعد و ہزار جم اللہ نے اور حاکم و بیٹی جما اللہ دونوں نے سیح بنا کر اور ابونعیم رہۃ اللہ علیہ نے متعدد سندوں کے ساتھ ابوسعید خدری ہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرہ میں ایک چروایت کی۔ انہوں نے کہا کہرہ میں ایک چروا با بحری ایک جروا با بحری ایک جروا با بحری ایک جروا با بحری ایک جروا با بحری اور بھیڑ ہے کے درمیان حاکل ہوگیا۔ بھیڑیا اپنی دُم پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے چروا ہے ہے کہا کیاتو خدا ہے نہیں ڈرنا کہ میر ہے اور اس رزق کے درمیان جے اللہ رکھنے نے میری طرف بھیجا حاکل ہوتا ہے؟

چے وا ہےنے کہا تعجب ہے کہ بھیڑیا انسانوں جیسی بات کرنا ہے۔

بھیڑئے نے کہا کیا میں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان گزشتہ واقعات کی خبریں لوکوں کو بتارہے ہیں۔ بیس کر اس چہ واہے نے اپنی بکریوں کو ہا تک دیا لورخود مدینہ منورہ چل دیا لور رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے بھیڑئے کی بات بیان کی۔

بخاری رومۃ الدعلیہ نے'' تا ریخ '' میں اور بیمنی و ابونعیم دیمیا اللہ نے اہبان بن اوس رہے ہے روایت کی کہ وہ اپنی بکریوں کی گلہ بانی پر تھے ان کی ایک بکری پر بھیٹر ئے نے حملہ کیا اور وہ اس پر چنے تو وہ اپنی دم پر بیڑھ گیا۔اہبان ﷺنے کہا پھر بھیڑئے نے مجھے مخاطب کرکے کہا جس دن تو کمریوں سے نافل ہو گا اس دن تیری کمریوں کا کون محافظ ہو گا تو مجھ سے وہ رزق چھینتا ہے جے اللہ ﷺ نے میرارزق بنایا ہے میں نے کہا خدا کی تتم! میں نے اس سے تعجب کی کوئی بات نہیں دیکھی کہ بھیڑیا انسانوں جیسی بات کرنا ہے۔

بھیڑئے نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ن باغوں کے درمیان لوکوں کو زمانہ ماضی کی باتیں بتارہ جیں اور جو آئندہ ہوگا اس کی خبریں دے رہے جیں اور وہ اللہ ﷺ کی طرف بلارہے جیں اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہے جیں۔

بین کر اہبان ﷺ نی کریم ﷺ کے پاس آئے اور اس کی آپ کوفیر دی اور مسلمان

\_2\_%

انن عدی و بہنتی وجما اللہ نے حضرت ابن عمر کے روایت کہ انہوں نے کہا کہ ایک چرواہا اللہ کے کہا کہ ایک چرواہا رسول اللہ کے عہد مبارک میں اپنی بحریوں کی گلہ بانی پر تھا۔ اچا تک بھیڑئے نے اس سے کہا کہ کیاتو اللہ کھنا ہے نہیں ڈرٹا تو میری اس خوراک کو چھینتا ہے جسے اللہ کھنا نے میر ارزق بنایا۔

چروا ہے نے کہا کہ تعجب ہے کہ بھیڑیا بات کرنا ہے۔ بھیڑیئے نے کہامیری بات کرنے سے زیادہ تعجب کی بات کرنے سے زیادہ تعجب کی بات کی باتیں سے زیادہ تعجب کی بات میں کھیے نہ بناؤں کہ رسول اللہ ﷺ نخلتان میں اولین و آخرین کی باتیں لوکوں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد چروا بالیا اور نجی کریم ﷺ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس فرم کوسنا کر اسلام قبول کیا۔

ام احمد و ابونعیم جما دلد نے بسند سیح ابوہریرہ رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بریوں کے چرواہے کی طرف بھیڑیا آیا اور اس نے بمری پکڑلی اور چرواہے نے کوشش کر کے اس سے بمری چین کی۔راوی نے کا کہ بھیڑیا ایک ٹیلہ پر چڑھا اور اپنی دم پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا میں ہ ہے۔ ایک کرکہائتم ہے خداکی ایمن نے آج کی اند بھیڑ ئے کو ہاتیں کرنائیں دیکھا۔ جو واہے نے بیان کرکہائتم ہے خداکی ایمن نے آج کی اند بھیڑ ئے کو ہاتیں کرنائیں دیکھا۔ بھیڑ ئے نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی ہات یہ ہے کہ ایک شخص دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ہے وہ تم کوگزشتہ اور آئندہ کی خبریں بتانا ہے۔وہ چروا پیودی تفاوہ ہارگاہ نبوت میں آیا اور حضور کھی واقعہ سنایا۔ نبی کریم کھے نے اس کی تصدیق فرمائی۔

را فع بن عميره طائي ﷺ نے بھيڑ ئے كى تنويہہ كے بعد اسلام قبول كيا

ائن عساکر دمۃ الدعیہ نے محمد بن جعفر بن خالد دشقی دمۃ الدعیہ سے ایک روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ حضرت رافع بن عمیر و طائی کے بابت لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے بھیڑئے کے
نے بات کی ہے وہ اپنی بھیڑوں میں تھے اور آئیں چرار ہے تھے تو بھیڑئے نے ان کورسول اللہ
کی طرف بلایا اور ان سے ملنے کی اس نے تاکید کی۔رافع کے چندا شعار ہیں جس میں اس
کی طرف اشارہ کیا ہے:۔

رَعَيْتُ الضَّأَنَ ٱحْمِيْهَا زَمَانًا مِنَ الضَّبُعِ الْخَفِيِّ وَ كُلِّ ذِيُبٍ فَلَمَّا أَنُ سَمِعْتُ اللِّئُبُ نَاداى يُبَشِّرُنِيُ بِأَحْمَدَ مِنُ قَرِيْبِ عَنِ السَّاقَيْنِ قَاصِدَهُ الرَّكِيُب سَعَيْتُ إِلَيْهِ قَدُ شَمَّرُتُ ثَوْبِي فَٱلْقَيْتُ الَّبِيِّ يَقُولُ قَوْلًا صَلُوْقًا لَيْسَ بِالْقَوْلِ الْكُلُوبِ فَبَشِّرَنِيُ لِلِينُ الْحَقِّ حَتَّى تَبَيَّنَتِ الشَّرِيْعَةُ لِلْمُنِيُب وَابُصَرُتُ الطِّيَاءَ يُضِئُّ حَوْلِيُ أَمَامِيُ إِنْ سَعَيْتُ وَعَنُ جُنُوبِي وَإِخُونَهُمُ جُلَيْلَةً أَنُ اَجِيْبِيُ آلاً ٱبُلِغُ بَنِيُ عَمْرَو بُنَ عَوُفٍ دَعَاءَ الْمُصْطَفَى لَاشَكَّ فِيْهِ فَإِنَّكَ إِنْ أَجَبُتَ فَلَنُ تَخِيُبِي

میں نے بھیڑوں کو چرایا اور ان کی تفاظت پوشیدہ گھوں اور بھڑ ہے سے ایک زمانہ تک

کرنا رہا۔ جب میں نے سنا کہ بھیڑیا مجھے پکارنا ہے اور احم بجنی کی بٹارت مجھے تریب سے دیتا

ہوتو میں ان کی طرف دوڑا اور اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو با عما اور سنر کا تصد کیا اور میں نے حضور

گ کو اس حال میں بایا کہ آپ کی بات بتاتے تھے جس میں قطعاً جموث نہ تھا اور آپ نے مجھے
دین حق کی بٹارت دی۔ یہاں تک کہ شرفیت تو بہ کرنے والے پر واضح ہوگئی اور میں نے وہ روثن ویر کی بٹاور آپ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں جس سے میر اگر دو پیش روثن ہوگیا۔ اگر میں چلوں تو میر سے آگے بھی اور میر سے دونوں پہلو دیسے میں بھی دالوں کو پہنچا دے جو جدیلہ کے میں بھی دالوں کو پہنچا دے جو جدیلہ کے میں بھی دالوں کو پہنچا دے جو جدیلہ کے

بھائی ہیں کہ وہ میر اکہا مانیں۔محمد مصطفے ﷺ کے دین کی دعوت حق ہے۔اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے اگرتم قبول کرلو گے توخمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔

بزاروسعید بن منصوراور بہنتی دہم الدنے حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیٹریا آیا اور وہ حضور کے روبروانی دم پر بیٹھ گیا۔ پھروہ اپنی دم کو ہلانے لگا۔ نبی کریم ﷺ نے یہ ملاحظہ فرما کرفر مایا کہ یہ بھیٹر یوں کا قاصد ہے جوتم سے سوال کرنا ہے کہاس کے لئے اپنے اموال سے کچھ حصہ مقرر کردو۔

بیبتی و ابونعیم وجما اللہ نے بطریق زہری دعمۃ الله علیم وہ بن الی اسید کے سے روایت کی۔
انہوں نے کہا رسول اللہ کھاکی شخص کے جنازہ میں تشریف لے گئے تو سرراہ حضور نے ایک بھیڑ نے کو اپنے پاؤں پھیل نے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ کے فر ملا یہ بھیڑیا اپنا حصہ چاہتا ہے۔
ابندائم اس کے لئے پچے مقرر کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ کی دائے مارک کیا ہے؟ ہر سال ہر دیوڑ میں سے ایک بحری مقرد کر دی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا زیادہ ہے بھر آپ نے کی طرف اشارہ کر کے فر ملا تو ان کی بحریوں میں سے ایک لے جایا کر۔ پھر تھیڑیا چاہا گیا۔

ابن سعد و ابوئعیم جما ملانے مطلب بن عبد اللہ بن حطب ﷺ سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ میں اپنے سحابہ میں جلوہ افروز سخے کہ اچا تک بھیڑیا سامنے آیا اور اس نے نبی کریم ﷺ کے روبرو کھڑ ہے ہو کر پچھ کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا بیتمہاری طرف درندوں کا قاصد ہے اگرتم پہند کروتو اس کے لئے پچھ حصہ مقرر کر دوتا کہ اس کے سواوہ تجاوز نہ کرے اور ایہ جو رزق کرے اور یہ جو رزق کی مرضی پر چھوڑتے ہوتو تم اس سے ڈرتے رہو گے اور یہ جو رزق کی روہ اس کی فرراک ہو۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم! ہمارے دل تو بخوشی اس کا کچھ حصہ مقرر کرنے کونہیں چاہتے۔اس پر حضور ﷺ نے اس کی طرف تین انگلیوں سے اشارہ فر مایا اور بتایا کہ اب اچکنا ہی تیراحصہ ہے رین کروہ پلٹ کر چلا گیا اوروہ دم ہلانا جانا تھا۔

ہو؟ اور ماسوامال سےتم مامون ومحفوظ رہ سکتے ہو؟ لوکوں نے شکایت کہ ہم خود حاجمتند ہیں۔حضور ﷺ نے فر مایا ان کو جانے کی اجازت دے دو ۔تو انہوں نے آئیں اجازت دے دی اور وہ چلے گئے اور وہ بولتے جاتے تھے۔

واقدی وابونعیم رجما اللہ نے سلیمان بن رسیار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول ﷺ کوہ حرق پرتشریف لائے۔ اچا تک ایک بھیٹریا حضور ﷺ کے روہر وآ کے کھڑا ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس بھیٹر ئے کا نام اولیں ہے۔ یہ ہر رپوڑ سے ایک بکری مانگنا ہے گر لوکوں نے انکار کیا۔ پھر حضور ﷺ نے اپنی انگل سے اشارہ کیا اور وہ پلٹ کر چاہا گیا۔

بینی و ابولیم اور ابوالینی جم اللہ نے کتاب "الطامة" میں حضرت ابن مسعود اللہ اور ایت کی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ہم ایک درخت کے قریب گئے تو اس میں تمرة کا گھوسلہ تھا (حروج الاک ماتد جموا ساریدہ ہے) ہم نے اس کے دونوں بچ کر لئے تو حمرہ نجی کریم کے فر ملا کی شخص کر لئے تو حمرہ نجی کریم کے فر ملا کی شخص نے اس کے دونوں بچ کر کر اسے دکھ پہنچایا ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم نے کرا ہے ہیں۔فر مایا کہ انہیں اس کے کو نسلے میں رکھ دونو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔

ام احمد وابو يعلى اور بزار وطهر انى نے "اوسط" ميں اور بينتی و ابو نعيم رجما هذنے اور دار تطنی و ابن عساكر رجما هذنے كئى سندوں كے ساتھ حضرت عائشہ صديقة دفن الله عنها سے روايت كى۔ انہوں نے كہا كه رسول اللہ فلا كے الل بيت كا ايك وشى جانور تھا جب رسول اللہ فلا با برتشريف لے آتے لے جاتے تو وہ انجيلتا كو دنا آنا جانا اور كھيل كو دكرنا اور جب رسول اللہ فلا اندر تشريف لے آتے تو خاموش بيٹھ جانا اور انجيل كو دندكرنا۔ جب تك رسول اللہ فلا كھر ميں تشريف ركھتے۔ بيشمی نے اس روايت كو سحى بنايا۔

جینی رہۃ الدعلیہ نے جعیل رہۃ الدعلیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ میں تھا اور میری کھوڑی بوڑھی اور کمزورتھی اس لئے میں سب لوکوں سے بیچھے کی جماعت میں تھا۔رسول اللہ ﷺ مجھ سے ملے اور فر مایا اے کھوڑے والے آگے بردھو میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ نے کوڑا اٹھایا جو کیا یارسول اللہ ﷺ نے کوڑا اٹھایا جو آپ کے یاس تھا اواس کھوڑی کے مارا اور دعا کی۔

اے خدار بھنا اس کے لئے اس کھوڑی میں برکت دیے تو میں نے دیکھا کہ میں اس کاسر روک نہیں سکتا تھا اور وہ سب سے آ گے بڑھ گئی اور اس کے پیٹ سے جو بچے بیدا ہوئے ان کو میں

نے بارہ ہزار میں فروخت کیا۔

حماد دمرہ الدعلیہ نے کہا کہ مجھ سے ٹابت ﷺ نے صدیث بیان کی یا بیہ کہا کہ ٹابت ﷺ سے دوسر سے راوی کے ذریعیہ مجھے بیرروایت بینچی ہے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی سواری کے بعد اس گھوڑ ہے ہے آ گےکوئی گھوڑ انہ پڑھا۔ باوجو دیکہ وہ گھوڑ ابہت ست رفتارتھا۔

طبر انی دم الدعیہ نے عصمہ بن ما کہ خطمی ہے ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ گئے ہے ملنے قباتشریف لائے۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ فر مایا تو ہم ست رفنار دراز کوش لائے۔حضور گئے اس پر سوار ہو کرتشریف لے گئے پھر آپ نے ہمیں واپس کر دیا تو وہ فراخ قدم اور تیز رفنار ہوگیا۔

### رسول خدا ﷺ كا ايك حمار سے بمكلام ہونا

ابن عساکر روز الدعلی نے ابو منظور روز الدعلی سے روایت کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے جب خیبر کو انٹی فر مایا تو آپ کو ایک سیاہ رنگ کا گدھا ملا۔ رسول اللہ فی نے اس تمارے کلام فر مایا اور تمار نے بھی آپ سے کلام فر مایا اور تمار نے بھی آپ سے کلام فر مایا اور تمار نے بھی آپ سے کلام فر مایا اور تمار نے کہا ہزید بن شہاب اللہ فیل نے میری جدکی نسل سے ساٹھ گدھے بیدا کے اور وہ سب کے سب ایسے ہوئے کہ نبی کے سواکس نے ان پر سواری نبیس کی اور میں امیدر کھتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں گے اور نہ آپ کے سوا

نبیوں میں کوئی باقی رہا ہے آپ سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ میں اسے تصدا گرا دیا کرنا تھا اوروہ یہودی میرے پیٹ کو تکلیف پہنچانا اور میری کمریر مارنا تھا۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا اب تیرانام ''یعفور'' ہے جب رسول اللہﷺ کو بلانے کے لئے کسی کے درواز ہے کی طرف جیجے تو وہ اس کے درواز ہے پر آکر اپنے سرکو درواز ہے پر مارنا اور جب گھر والا ہابرنگل کراس کے پاس آنا تو حضور ﷺ کی طرف اشارہ کرنا کہ رسول اللہ ﷺ بلا رہ جب تی کریم ﷺ نے رحلت فرمائی تو ابوشیم بن تیبان ﷺ کے کنوئیں پر آیا اور خود کو رسول اللہ ﷺ کے فراق میں اس کنویں میں گرادیا۔

ابونعیم دمۃ الدعلیہ نے حضرت معاذبن جمل ﷺ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس خیبر میں جب سیاہ گدھے کولا کر کھڑ اکیا گیا تو نبی کریم ﷺ نے پوچھا تو کون ہے؟

اس نے کہا میں عمر و بن فلاں ہوں۔ہم تین بھائی تھے ہم میں سے ہر ایک پر انبیاء سوار ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے سے چھوٹا ہوں اور میں آپ کے لئے تھا۔ جب یہودی شخص میر ا ما لک بنا تو جب بھی مجھے آپ یاد آتے تو میں شخوکر کھا کر اے گرادیتا۔وہ مجھے خوب مارتا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اب تیرانام ''یعھور'' ہے۔

ابن سیع دعمة الدعلیہ نے خصائص مصطفے کے شمن میں کہا کہ آپ نے جس چو پائے پر بھی سواری کی ہےوہ اپنی ای حالت میں رہاجس پر وہ تھا اور وہ حضور کھی پر کت سے بوڑ ھانہ ہوا۔

گوه کیشهادت رسالت

طبر انی رمیہ الدینے نے ''الاوسط اور الصغیر''میں اور ابن عدی و حاکم رجما الدنے المجز ات
میں اور بہتی و ابونعیم اور ابن عساکر رحبم الدنے حضرت عمر بن خطاب رہے ہوایت کی کہ رسول
اللہ کے اپنے سحابہ کی محفل میں جلوہ افروز تھے اچا تک نی سلیم کا ایک اعرابی آیا اور اس نے کوہ
کاشکار کیا تھا۔ اس نے کہا مجھے لات وعزی کی تشم ہے میں اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لاؤں گا
جب تک یہ کوہ آپ کی تقید بی نہ کرے۔رسول کے نے فرمایا اے کوہ! میں کون ہوں؟

اس کوہ نے ایمی واضح عربی زبان میں جے ہرخض بخوبی بچھ سکے''لَبَیْکَ وَسَعَدَ یُکَ یَارَسُولَ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ''

کہاحضور ﷺ نے فر ملا تو کسی کی عبادت کرتی ہے؟

کوہ نے کہا میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کاعرش آسان میں ہے اور جس کی حکومت زمین میں ہے اور دریا میں اس کاراستہ ہے اور جنت میں اس کی رحمت ہے اور جہنم میں

اس کاعذاب ہے۔

فر مليا تو ميس كون هول؟

کوہ نے کہا آپ رب العلمیں کے رسول اللہ اور خاتم النبین ہیں۔ وہ کامیاب ہے جس نے آپ کی تقد اپنی کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تکذیب کی۔ پھر وہ اعرابی مسلمان ہوگیا۔ اس روایت کی سند میں ایسا کوئی راوی نہیں ہے جس کے حال میں غور کیا جائے ' بجر محمد بن علی بن ولید بھری تکمی وجہ الدعیہ کے جوطبر انی و ابن عدی جہما الدکا شیخ ہے۔

بینی رحمۃ الدعیہ نے کہا اس صدیث میں ای پرحمل ہے کہا کہ بیصد بیث دوسری سندوں کے ساتھ حضرت ماکنٹہ صدیقہ دہی الدعنیا اور حضرت الوہریرہ دی ہے مروی ہے اور ابن دحیہ فرائے ہیں کہ حضرت عمر فی الدعنیا ور حضرت کی دوسری سند بھی ہے جس میں مجمد بن علی بن ولید دعة الدعیہ نہیں ہے اور اس الوقعیم دعمۃ الدعیہ نے دوایت کیا ہے نیز اس صدیث کی ما نند حضرت علی مرتضی فی سے بھی مروی ہے جسے ابن عساکر دعمۃ الدعیہ نے دوایت کیا ہے۔

### شیرحضور ﷺ کانام بن کر بے آزاد ہو گیا

ابن سعد' ابو میمل برار' ابن مندہ' حاکم دمیم اللہ نے سیح بتاکر' بہتی اور ابولغیم جما اللہ نے رسول اللہ کے غلام سفینہ کے سے روایت کی۔ وہ دریا میں سنتی پر سوار سخے سنتی اُوٹ گئ تو وہ اس کے ایک شختے پر سوار ہو گئے۔ اس شختہ نے جھے ایسے بیابان میں اثارا جس میں شیر سخے۔ اچا تک شیر روبرو آگیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا اے ابوالحارث! میں رسول اللہ کے کا غلام ہوں تو وہ سامنے آگر اِنی دم بلانے لگا۔ یہاں تک کہ وہ میر سے پہلو میں آگر کھڑ اہو گیا تجر وہ میر سے پہلو میں آگر کھڑ اہو گیا تجر وہ میر سے بہلو میں آگر کھڑ اہو گیا تجر وہ میر سے بہلو میں آگر کھڑ اہو گیا تجر وہ میر سے ساتھ چلا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے راستہ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک ساعت وہ غرایا ور میں نے خیال کیا وہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔

اور بغوی و ابن عساکر جما ملانے حضرت سفینہ دیسے اس طرح روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شیر ملاتو میں نے کہا میں رسول اللہ کے کاغلام سفینہ کے ہوں کہا کہ اس نے اپنی دم زمین پر ماری اور وہ بیٹھ گیا۔

#### پرندے نے حضور ﷺ کے موزے مبارک کوصاف کیا

بیری اور ابونعیم جما اللہ نے حضرت ابن عباس اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو دورتشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے تو میں حضور ﷺ کے ساتھ گیا۔ آپ درخت کی آڑ میں بیٹھے اور اپنے دونوں موزے انار دئے۔ پھر ان میں سے ایک موزہ پہنا تو ایک پریمرہ آیا اور دوسراموزہ لے کر اڑ گیا۔ پھر نضائے آسانی میں اسے جماڑ اتو اس میں سے سیاہ سانپ کینچلی انز اہواگرا۔

ابونعیم دیمة الدهایہ ابوالمامہ کے اوالمہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اپنے اپنے موزے طلب فرمائے اور ان میں سے ایک موزہ پہنا پھر کو آیا اور دوسراموزہ لے کر اڑگیا اور اس نے اسلامی موزے بہنا پھر کو آیا اور دوسراموزہ لے کر اڑگیا اور اس نے جہاڑا تو اس سے سانپ گرا۔ یہ ملاحظہ فرما کر رسول اللہ کے نے فرمایا جومسلمان اللہ کے اسے موزے نہ ہے۔ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر جماڑے اپنے موزے نہ ہینے۔

خراً طی دمۃ الدعیہ نے ''مکارم اخلاق'' میں حضرت ابن عُباس ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کرنے کا ارادہ فر مایا تو اپنے موزے انا رے اور اس سے کالا سانپ بغیر کینچلی کے گرا۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا یہی وہ کرامت ہے جس کے ساتھ اللہ ﷺ نے مجھے کرم فر مایا۔اے خدا! میں تجھی سے پناہ مانگا ہوں زمین پر اور ہر چلنے والے کے شرسے۔

الم بینی وجما اللہ نے بطریق محرین زیادہ یہ اللہ بھرت الوہریہ ہے۔ انہوں نے نبی کریم بھے سے اوہ ہریں ہے۔ انہوں نے نبی کریم بھے سے روایت کی۔ حضور کے نے فر ملا آج رات جنات میں سے ایک عفریت نے میری نماز کو قطع کرنے کی غرض سے مجھ پر تھوک دیا ۔ تو اللہ بھٹا نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے پکڑلیا اور میں نے ارادہ کیا کہ مجد کے کی ستون سے اسے بائد ہدول تا کہ مجمح ہوتو لوگ اسے دیکھیں گر اس وقت اپنے بھائی سلیمان اللہ کی بیدو تا مجھے یاد آگئ کہ '' دَبِ اغْفِر لُنی وَهَبُ لِیُ مُلُکُا لاَ یَنْبُغِیُ لِاَ حَدِ مِنْ بَعْدِی لِ'' پھر میں نے اسے دھنکار کر دور کر دیا ۔

ابوسلمہ دعمۃ الدعلیہ حضرت ابو ہریرہ کے سے انہوں نے رسول اللہ کے سے روایت کی فرمایا شیطان میر ہے مصلے کے آگے میر ہے سامنے آیا۔ میں نے اس کی گردن بکڑی۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنی ہتھیلی پر پائی۔ اگر میر ہے بھائی سلیمان الکھی کی وہ دعا نہ ہوتی تو میں اسے بائدھ دیتا اورتم اسے سمج کود کھتے۔

بیقی رمہ الدعلیہ نے این مسعود کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملیا میر ہے رویرو شیطان گزرامیں نے اسے پکڑلیا اور میں نے اس کا گلا کھوٹنا یہاں تک کہاس کی زبان نکل کرمیر سے ہاتھ میں آگئ اور میں نے اس کی شخندک محسوس کی اور وہ چینخ لگا آپ نے مجھے مارڈ الا ۔ آگر سلیمان النگی کی وہ دعانہ ہوتی تو صبح کوتم مسجد کے ستون سے اسے لئکا ہواد کھتے اور اہل مدینہ کے بچاس سے کھیلتے ۔

حاکم رحمۃ ملہ علیہ نے عتبہ بن مسعود کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی کھڑے سے کہا کہ رسول اللہ کھی کھڑے سے کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی کھڑے سے کی نماز پڑھ رہے تھے اچا تک آپ نے اپنا دست اقدی اپنے آگے دراز فر مایا - جب آپ سے وجہ دریا دنت کی گئی تو فر مایا شیطان آیا اور میں نے اسے دھتکار دیا اگر میں اسے بکڑلیما تو میں اسے مجد کے کی ستون سے با عمد دیتا اور مدینہ کے بچے اس کے گر دیجرتے۔

بیتی 'برار اور ابونعیم رمیم ملانے جاہر بن سمرہ کست روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ کی جمیں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے اپنا دست اقدی دراز فرمایا درآنحالیکہ
آپ نماز میں بی تھے۔نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا۔فرمایا شیطان
میر ئزدیک ہوا اور وہ آگ کا شرارہ مجھ پر پھینکنا چاہتا تھا۔تا کہ وہ مجھے فتنہ میں ڈالے مگر میں نے
اسے بکڑنا چاہا اگر میں شیطان کو بکڑلیتا تو وہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا تھا اور میں اسے مجد کے کی
ستون سے بائدھ دیتا اور مدینہ کے بچے اسے دیکھتے۔

آپﷺ نے فر ملیا: دشمنِ خدااہلیس تھا جوآ گ کا شرارہ لایا اور چاہتا تھا کہ میرے منہ پر ڈالے اور میں نے اسے بکڑنے کا ارادہ کیا اگر میر ہے بھائی سلیمان ایک کی وہ دعا نہ ہوتی تو صح اسے بندھا دیکھتے اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے ہوئے۔

ابونعیم رعمۃ الدعلیہ نے بطریق ابن المسیب کے حضرت ابوہر میں ہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میر ہے پاس شیطان آیا اور میں نے اسے گردن سے پکڑلیا اور اس کا گلا کھونٹا۔ یہاں تک کہ اس کے زبان کی ٹھنڈک میر ہے انگو شخے نے محسوس کی۔ اللہ ﷺ سلیمان الکھائے رحم کرے اگر ان کی وہ دعانہ ہوتی تو تم اسے شبح کو بندھا دیکھتے۔

طبر افی رحمۃ الدعیہ نے ''اوسط'' میں حضرت جاہر ہے ۔ انہوں نے نبی کریم گئے۔ روایت کی فرمایا میں گھر کے اندر گیا تو اچا تک دروازے کے اوٹ میں شیطان کو دیکھا میں نے اس کا گاہ کھوٹٹا یہاں تک کہ اس کی زبان کی شنڈک اپنے ہاتھ پر پائی۔ اگر اس عبد صالح کی دعانہ ہوتی تو صبح کولوگ اسے بندھا دیکھتے۔

### وہ مجزات جومر دوں کوزندہ کرنے اوران سے کلام کرنے میں واقع ہوئے

جنة الوداع كے باب ميں حضور رفتا اپنى والدہ ماجدہ كوزئدہ كرنے كا تذكرہ اور غزوہ خيبر كے باب ميں اصحاب قليب كے زئدہ كے باب ميں اصحاب قليب كے زئدہ كرنے باب ميں اصحاب قليب كے زئدہ كرنے اور زہر يلى بكرى كے بچے سے كلام كرنے كا تذكرہ كزر چكا ہے۔

ا بن عدی ابن ابی الدنیا 'بیتی و ابونعیم جمیم اللہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک افساری جوان کی عیادت کی۔ اس کے پاس اس کی بوڑھی اور اندھی مال بیٹھی ہوئی تھی ۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوان فوت ہو گیا اور ہم نے اس کی آئھیں بند کر کے اس کے چر ہے پر کپڑا ڈال دیا اور ہم نے اس کی مال ہے کہا اب تم اللہ ﷺ سے تُواب کی تو قع رکھو۔ اس نے پوچھا کیا وہ فوت ہو گیا ہے؟

ہم نے کہا ہاں پھر اس نے اپنے ہاتھ آسان کی جانب پھیل نے اور دعا کی اے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیر ہے نبی کھی کی طرف اس امید پر بھرت کی ہے کہ ہر مصیبت کے وقت تو میری مدد کر ہے گاتو اس مصیبت کا بوجھ بھے پر نہ ڈال حضرت انس کھفر ماتے ہیں کہ خدا کی تتم! ہم وہاں سے گئے نہ تھے کہ اس جوان نے اپنے چبر ہے سے کپڑ اہٹایا اور کھانا ما تاگا اور ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔

#### امت محربه ﷺ کی تین خوبیاں

بیتی وجہ دلہ علیہ نے دوسری سند کے ساتھ حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے فر ملا کہ میں نے اس امت میں تین خوبیاں ایمی پائی ہیں کہ اگر وہ نی اسرائیل میں ہوتیں تو وہ امتوں کونشیم نہ کرتیں۔ہم نے پوچھاوہ تین خوبیاں کیا ہیں؟

فر ملا ہم الل صفہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ ایک مہاجرہ عورت آئی اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو صد بلوغ کو بیٹی گیا تھا کچھ ہی عرصے بعد اسے مدینہ کی وہا گی اور وہ چند دنوں بیار رہ کرفوت ہو گیا۔ رسول اللہ کے اس کی انھیں بند کر کے تجہیز و تھین کی تیاری شروع کر دی۔ جب ہم نے اس خسل دینے کا ارادہ کیاتو حضور کے نے فرمایا اے انس کے اتم جاؤ اور اس جوان کی ماں کو خبر کروتو میں نے جاکر اسے خبر دی۔ وہ آئی اور حضور کے کے قدمہائے مبارک کے بیاس بیٹھ گئی اور اس نے حضور کے حاول اللہ کے دونوں قدموں کو پکڑلیا 'چراس نے کہا:

اے خداﷺ! میں نے تیرے لئے طوعاً اسلام قبول کیا اور کنارہ کش ہو کر بنو ں کو جھوڑ ا

پھر شوق کے ساتھ تیری طرف جھرت کی۔ اب جھے بت پرستوں کے سامنے شرمندہ نہ کراور اس
مصیبت کا بوجھ جھے پر نہ ڈال۔ جھ میں اس مصیبت کے اٹھانے کی برداشت نہیں ہے۔ حضرت
انس کے نے فر مایا خدا کی شم! ابھی اس نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ جوان کے پاؤں حرکت
کرنے گے اور اس نے اپنے چھرے سے کپڑ ابنا دیا اور زعرہ رہا۔ یہاں تک کہ اللہ وہ گانے اپنے
رسول کے واس جہان سے بلالیا اور اس کی مال بھی فوت ہوگئی۔

## اس طرح دریا سے بار ہونا کہ گھوڑے کے سم بھی تر نہ ہوئے

حضرت اہل ﷺ نے کہا کہ حضرت عمر بن الطاب ﷺ نے ایک شکر مرتب فر ہایا اور العلاء ﷺ الحضر می کو اس شکر کا امیر بنایا اور میں اس جباد میں شریک تھا جب ہم مقام جباد میں پنچ تو کافروں کو ہمارے آنے کی اطلاع لی چکی تھی اور انہوں نے پانی کے تمام نشانات منا دئے تھے۔وہ موسم شدید کرمی وحرارت کا تھا۔ہم اور ہمارے جانور بیاس سے بیناب ہو گئے۔ جب سوری ڈھلاتو دور کعت نماز امیر شکر نے ہمیں پڑھائی چر انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے کچیلائے اور ہم آسان میں کچھ نیس ور بادل کو بیدا کیا اور خوب زور کی بارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہ ممی نالے اللہ ﷺ نے ہوا ہیں تک کہ ممی نالے اور ہم نے اور ہم نے اور ہم نے ایک اور ہم نے ایک کہ ممی نالے کے اور ہم نے بائی بیا اور بالیا اور خوب زور کی بارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہ ممی نالے موجہ ہوئے وہ لاگے اور ہم نے بائی بیا اور بالیا اور شکیزوں میں بھر لیا۔ اس کے بعد ہم دشن کی طرف متوجہ ہوئے وہ لوگ خبیج بحر کو پار کر چکے تھے اور ایک جزیر سے میں پہنے گئے تھے۔ہم خبیج کے کنارے کھڑے ہوگے اور العلاء الحسر می ﷺ نے کو پار کر چکے تھے اور ایک جزیر سے میں پہنے گئے تھے۔ہم خبیج کے کنارے کھڑے ہوگے اور العلاء الحسر می کے نے کہا ''یا عَلِیْ نُم اللہ بھر فر مایا بھم اللہ پڑھ کر یا رچا و۔

حضرت اس فضف فر ملا ہم اس حال میں پارہوئے کہ ہمارے کو رُوں کے کھر تک ر نہ ہوئے۔ پھر زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ العظاء الحضر کی ہو قوت ہو گئے اور ہم نے ان کو وہیں فن کر دیا۔ ان کے دفن کرنے کے بعد ایک شخص آیا اس نے پوچھا یہ کو نشخص ہیں ہم نے کہا یہ امیر الشکر ابن الحضر می ہو ہیں۔ اس نے کہا یہ زمین مردے کو باہر نکال دیتی ہے (مینی دیا یا جانورو فیرہ اے محدود الے میں) اگرتم ایک یا دو میں آ گے نتقل کر دوتو زمین قبول کر لیتی ہے۔ ہم نے لیئ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر ہم آئیں در عمول کے آ گے کر دیں تو وہ کھا جائیں گے فرض کہ سب ان کی قبر کھولئے پر مشنق ہو گئے۔ جب ہم نے اس کی لحد کھولی تو دیکھا کہ ہمارار فیق اس میں موجود نہیں ہے اور دیکھا کہ منتہائے نظر تک وہ لحد نور سے لبرین ہے اس کے بعد ہم نے لحد پر مٹی ڈال دی اور ہم نے کوئی کر

ابونعیم ﷺنے روایت کی کہ ہم سے عبد الله بن محمد بن جعفر دعمة الدعلیہ نے ان سے عبد

الرحن بن محر بن حماد رعمة الله عليه نے ان سے ابورہ بن محر بن الى ہائم مولى بنى ہائم رعمة الله عليه نے ان سے ابوكس بن محر بن المحن سے ابوكس البداح بن مهل افسارى دعمة الله عليه نے انہوں نے اپنے والد سميل بن عبد الرحمٰن فلاس انہوں نے اپنے والد كعب بھی ہے انہوں نے اپنے والد كعب بھی بن ما كك سے حديث روايت كى ۔ انہوں نے كہا كہ حضرت جابر بن عبد الله بھرسول الله بھے كے ہاس ما كك سے حديث روايت كى ۔ انہوں نے كہا كہ حضرت جابر بن عبد الله بھرسول الله بھے كے ہاس آئے اوركہا كہ آئے اورائہا كہ من نے رسول الله بھے كے روئے تا بال كو متغير ديكھا تو وہ اپنى اہليه كے ہاس آئے اوركہا كہ من نے رسول الله بھے كے روئے مبارك كو متغير ديكھا ہے ۔ مير اخيال ہے كہ وہ تغير بحوك كى بى بنا يہ بے دو آنتير بحوك كى بى بنا يہ بے دياتہ ان سے انہوں نے كہ وہ تغير بحوك كى بى بنا يہارے دياتہ ان سے كہ وہ تغير بحوك كى بى بنا يہارے دياتہ ان سے انہوں ہے كہ وہ تغير بحوك كى بى بنا يہارے دياتہ ان سے انہوں ہے كہ وہ تغير بحوك كى بى بنا يہارے دياتہ ان سے كہ وہ تغير بحوك كى بى بنا يہارے دياتہ ان سے كہ وہ تغير بحوك كى بى بنا يہارے دياتہ ان سے دياتہ ان سے دياتہ ان ہو تغير بحوك كى بى بنا بے دياتہ بارے باس كھانے كو كہ ہے ؟

انہوں نے کہا خدا کی سم! ہمارے پاس بجز اس بکری کے بچے کے اور کچھ بچے ہوئے دانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو میں نے بکری کے بچے کو ذرج کیا اور اہلیہ نے ان دانوں کو پیسا اور روٹی بنا کر پکائی اس کے بعد ٹرید بنا کر ہم نے طباق میں رکھا اور اسے لے کر رسول اللہ کھی کی خدمت میں حاضر ہوا۔

حضور ﷺ نے فر ملیا اے جاہر ﷺ میر ہے پاس اپنی قوم کو بلا کرلاؤ۔تو میں ان کو لے کر آیا۔حضور ﷺ نے فر ملیا ان کو جماعت درجماعت کر کے جیجوتو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو دوسری جماعت داخل ہوتی اس طرح سب نے کھایا اور طباق میں ثرید اتنا می موجود تھا جتنا پہلے تھا اور رسول اللہ ﷺ ان سے فرماتے جاتے کھاؤ مگر ہڈی کو نیڈو ڑنا۔

پھر آپ نے ان ہڈیوں کو طباق کے وسط میں جمع کیا اور ان کے اوپر اپنادست اقد س رکھا اور آپ نے پچھ پڑھا جس کو میں ندس سکا۔ اچا تک میں نے دیکھا کہ بحری کھڑی ہے اور وہ اپنے کان بجڑ بجڑ اربی ہے حضور ﷺ نے بچھ سے فر مایا تم اپنی بحری کو لے لوثو میں اسے لے کراپئی اہلیہ کے پاس آیا اس نے پوچھا ہے کہی بحری ہے؟ میں نے کہا خدا کی تتم ہے وہی بحری ہے جے ہم نے ذرج کیا تھا۔ اللہ رہی نے اسے ہمارے لئے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ من کران کی اہلیہ نے کہا میں کوائی دیتی ہوں کہ بیشک آپ اللہ رہی اللہ ہے کہا میں کوائی دیتی ہوں کہ بیشک آپ اللہ رہی ہے درسول کی ہیں۔

ام مجن رضي مله عنها كابعدِ مر دن سنتا

ابوالین اور این حبان رحما اللہ نے عبید بن مرزوق رمۃ اللہ علیہ سے مرسلا روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی۔ وہ مجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب وہ فوت ہوئی تو اس کی اطلاع رسول اللہ کے کو نہ دی گئی۔ رسول اللہ کے جن دسی اللہ عنہا کی قبر پر گذرے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے۔ سے ابدنے بتایا کہ یہ ام مجس دسی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ آپ نے فر مایا وہی عورت

جومجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں وی عورت۔ پھر لوکوں نے صف بائدھی اور حضور نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد فر ملا اے ام مجن کھی تم نے کون ساممل انسل بالا؟ صحابہ نے عرض کیا ارسول اللہ ملی اللہ علی واللہ کیا وہ نتی ہے؟ حضور کے نے فر مایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر حضور کے نیان کیا کہ اس نے جواب دیا ہے کہ مجد کی صفائی انسل عمل بایا ہے۔

اور غزوہ احد کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت جمز ہے اور شہدائے احد نے اسلام کا جواب دیا تھا اور لوکوں نے اسے سناتھا اور حضرت عبد اللہ بن عمر و بن خرام کے فیرہ کی قبروں سے قر اُت قر آن کریم کی آواز لوکوں نے سنی ہے۔

انن الى الدنيارية الدنيارية والمطيد في "كتاب القبور" مين اليئ سند كے ساتھ جس مين ابہام ہے حضرت عمر بن الخطاب على في دوايت كى كه وہ بقيع شريف سے گزر بي انجول في كها يَا اَهْلَ الْفَلُورِ اَلْسَلَامُ عَلَيْكُمُ اِ وہ فبر بي جو ہمار ہے ہاس ہيں بيہ ہيں كہ تمہارى بيو يول في دوسر ہے شوہر كر لئے ہيں اور تمہارے اموال وارثوں پر تقسيم ہو كي بين اور تمہارے اموال وارثوں پر تقسيم ہو كي بين اور تمہارے اموال وارثوں پر تقسيم ہو كي بين اور تمہارے اموال وارثوں پر تقسيم ہو كي بين اور تمہارے اموال وارثوں پر تقسيم ہو كي بين اور تمہارے اموال وارثوں پر تقسيم ہو

ائے من خطاب اوہ خبریں جو ہمارے پاس میں سے میں کہ جو اعمال خبرہم نے بھیجے وہ ہم نے پالئے اور جو ہم نے خرچ کیا ہم نے ان کا نفع اٹھایا اور جو چھوڑ کے آئے اس میں ہم خمارہ میں رہے۔

حاکم ورد ولد علیہ نے ان ان نیٹا پور سی اور بیٹی وائن عساکر جما اللہ نے ایک سند کے ساتھ جس میں مجول راوی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب کے روایت کی انہوں نے کہا ہم حضرت علی مرتضی کے ساتھ مدید طیبہ کے قرستان میں گئے اور حضرت علی مرتضی کے باواز کہا یا آغل الْقُبُورِ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمُ وَرَحُمَهُ اللهِ وَبَوَ گاتُهُ کیاتم ہمیں اپی فرری ساتے ہویا ہم تمہیں فہریں ساتے ہویا ہم تمہیں فہریں سائیں۔ راوی نے کہا ہم نے جواب میں ایک آواز سی وَعَلَیْکَ السَّلامُ وَرَحُمَهُ اللهِ وَبَوَ سَائِ جو اللهِ وَبَوَ مَارے بعد واقع ہوئی ہیں ای پورٹ میں میں میں میں میں ایک آواز سی وَعَلَیْکَ السَّلامُ حَصَرت علی مرتضی کے نے فرایا:

سنو! تہاری یو یوں نے دوسرے شوہر کر لئے ہیں اور تہارے ہوال تقسیم ہو چکے ہیں اور تہاری اولاد' بتیموں کے زمرے میں شال ہے اور وہ مکانات جن کومضبوطی سے بنایا تھا اس میں وہ لوگ بس گئے ہیں جو تہارے دشمن ہیں۔ تو یہ خبریں ہیں جو ہمارے یاس تھیں ابتم اپنی

خبریں مجھے سناؤ تو ہا تف نے ان کا جواب دیا۔

مردوں کے گفن پرانے ہو چکے ہیں اور ان کے بال بکھر گئے ہیں اور ان کی کھالیں پیٹ گئی ہیں اور آنکھیں بہدکر رخساروں پر آگئی ہیں اور نتھنوں سے خون و پیپ بہدر ہاہے اور جوہم نے بھیجا اسے ہم نے پالیا اور جوہم نے چھوڑ اس سے ہم خسارے میں رہے اور ہم انمال کے بدلے گروی ہیں۔

ابن عساکر ورد الدعلیے نے کی بن ایوب خزائی ورد الدعلیے دوایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے اس سے سنا ہے جس نے یہ بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب الله ایک جوان کی قبر پرتشریف لے گئے اور اسے پکار کرفر ملا اے فلال ' وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبَهُ جَنْتَانِ '' اور جس نے اپنے رب کے حضور کھڑ ہے ہونے سے خوف کیا اس کیلئے دوجنتیں بیل تو اس جوان نے اپن قبر کے اندرسے آپ کو جواب دیا:

اے عمر ﷺ ابلاشہ میرے رب نے جھے نسبت میں ان دونوں باغوں کو دومرتبہ عطافر ما ویا ہے (بیقہ بہت مویل ہے کے میں نے ''' کمک البرز نے "می بیان کیا ہے دوراں سلسلہ میں بہت کافیری کا بدونا بھی موران کے بعدوالوں کی الیا بوں جنوں نے مردوں کے کلام کو مناہد)

اور بینی روز الله ایک جماعت سے اساند سی کے بعد کلام کرنے کے بارے میں روایتی جم نے کے بعد کلام کرنے کے بارے میں روایتی جن اس کے بعد بینی روز الله بن عبید انساری انساری کے بعد بینی روز الله کی کہ مسیلہ کذاب کے مقولوں میں ہے ایک شخص نے کلام کیا اور کہا کہ ''محر کے اللہ رکھنا کے رسول جی اور ابو بکر صدیتی کی نان کے الامین الرحیم جیں''۔راوی نے کہا یہ مجھے یا زئیس رہاکہ اس نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا کہا۔

ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے ضمر ہ کھے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی بکری تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا وہ بچہ نبی کریم ﷺ کے لئے بیالے میں دودھ لایا کرنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے اسے منعقود پایا اور اس کے باپ نے آ کر حضور ﷺ سے عرض کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔

نی کریم ﷺ نے فر ملا کیاتم جاہتے ہو کہ میں اللہ ﷺ دعا کروں کہ اس بچہ کو تہارے لئے زئدہ کر دے یاتم صبر کرتے ہوتا کہ تہارے لئے آخرت میں روز قیامت اجر ہواور وہ تہارا بچہ آئے اور تہارا ہاتھ بکڑ کر تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے اور تم جنت کے جس دروازے سے جاہو داخل ہوجاؤ۔ بولوکیا جا ہے ہو؟ اں شخص نے عرض کیایا نبی اللہ ملی اللہ علیہ وہلم! میرے لے ایساغم خوارکون ہوگا؟ حضور ﷺ نے فر ملیا وہ بیٹا تمہارے گئے ہے اور ہرموئن کا بیٹا اس کے لئے ہے۔

بیتی رعمة الدعید نے سیح بنا کر بطر این آسمعیل بن ابی خالدرمة الدعید ابو برہ نخی رعمة الدعید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یمن سے ایک شخص چا۔ ابھی وہ رائے میں بی تھا کہ اس کا گدھا مرگیا تو وہ اٹھا اور وضو کر کے دورکعت نماز پڑھی۔ پھر دعا کہ '' اے خدا! میں تیری راہ میں جہاد کرنے آیا اور تیری خوشنودی کا طلبگار ہوا اور میں نے کوابی دی کہتو مردے کو زندہ کرنا ہے اور قبروں میں سے اٹھا تا ہے تو آج مجھ پرکی اور کا احمان نہ ڈال تجھی سے سوال کرنا ہوں کہیر سے گدھے کو زندہ کر کے اٹھا دے 'تو وہ گدھا کھڑ ابوائیا اور اپنے کان بلانے لگا۔

بیتی رمة ملاعیہ نے کہا اس کی اساد سی ہے اور فر مایا کہ جہاں کیں ایسا ہوگا وہ صاحب شریعت کی کرامت سے ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ آپ کی امت میں سے ہی ہوگا اس کے بعد بیتی اور ابن ابی الدنیا جہا ملانے دوسری سند کے ساتھ اسمعیل بن ابی خالدرمة الله علیہ سے انہوں نے شعی رحة الله علیہ سے اس کی ما نند روایت کی شعبی رحة الله علیہ نے اتنا بیان کیا کہ کہ میں نے اس گدھے کو بازار میں فر وخت ہوتا و یکھا ہے۔ بیتی رحة الله علیہ نے کہا کہ اسمعیل رحمة الله علیہ نے اس روایت کو دونوں سے سنا ہوگا۔ اس کے بعد بیتی رحمة الله علیہ اور ابن ابی الدنیا رحمة الله علیہ نے اس کی روایت سلم دونوں سے سنا ہوگا۔ اس کے بعد بیتی رحمة الله علیہ اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب کے نام میں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں نی نخع کا ایک شخص نباتہ بن برزید نازی تھا اور انہوں نے اس کی شل روایت بیان کی اور زیادہ کیا کہ اس کی شل روایت بیان کی اور زیادہ کیا کہ اس شخص کے گروہ میں سے ایک نے اشعار کے ان میں سے ایک ہے ہے کہ:
وَ مِنا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ حِمَادَةُ وَاللّٰهِ عَلَمُ عُضُو وَ مَفْصَلِ وَ مِنا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ حِمَادَةُ وَاللّٰهِ عَلَیْ الله عَلَمُ وَالله وَ الله عَلَمُ وَ وَ مَفْصَلِ وَ مَفْصَلِ وَ مِنا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ عَلَى الله عَلَمُ وہ ہے جس کے گدھے کو الله وَقَلَمُ مَاتَ مِنهُ کُلُ عُضُو وَ مَفْصَلِ الله عَلَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا الله عَلَمُ کُلُ عُضُو وَ مَفْصَلِ وَ مِنا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا الله عَلَمُ کُلُ عُضُو وَ مَفْصَلُ الله عَلَمُ کُلُ عُضُو وَ مَفْصَلُ الله عَلَمُ کُلُ عُضُو وَ مَفْسَلُوں نے زیرہ کیا جب کہ اس کا ہم میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے گدھے کو الله وَقَلَمُ مَاتَ مِنْهُ کُلُ عُصُو وَ مَفْسَلُوں الله عَلَمُ کُلُ عُصُو وَ مَفْسَلُوں کُوں لا الله عَلَمَ کُوں لا الله عَلَمُ کُلُوں کے کہ اس کا ہم میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے گدھے کو الله وقتی نے زیرہ کیا جب کہ اس کا ہم عضو

## وہ مجزات جو بیاروں کواچھا کرنے کے سلسلے میں ظہور میں آئے

اورہر جوڑ بھر چکا تھا۔

بیتی رومہ الدعلیہ نے بطر این شمرین عطیدہ الدعلیہ' اپنے کسی راوی سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں ایک عورت مجھ کو لے کر آئی جو جو ان قعا۔ اس نے عرض کیا میر ایہ بیٹا جب سے بیداہوا ہے بات می نہیں کرنا حضور ﷺ نے فر ملا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہﷺ کے رسول ہیں۔

بینی وعة الدعیہ نے محمد بن ایر ائیم وعة الدعیہ سے روایت کہ کہ رسول اللہ کے کہا رگاہ میں ایک شخص لایا گیا جس کے باؤل میں ایسا زخم تھا جس سے اطباء عابز ہو گئے تھے۔حضور کے نئے اپنی انٹم تھا جس سے اطباء عابز ہو گئے تھے۔حضور کے اپنی انٹمشت مبارک لعاب دبن شریف پر رکھی ۔ اس کے بعد چھنگلیا اٹھائی اور اسے مٹی پر رکھی پھر اسے اٹھا کر اس کے زخم پر رکھی 'پھر فر مایا : بیا شیمک اللّٰهُمَّ دِیْقِ بَعُضَنَا بِتُوبَیةِ اَدُضِنَا لِیُشْفِیُ سَفِیْمَنَا بِاذُن دَبِنَا ' بیحد بیث مرسل ہے۔

بیقی دم الدعیہ نے بطریق ساک بن حربرہ الدعیہ محمد بن حاطب دم الدعیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ برے ہاتھ پر ہائم ک گر پڑی اوروہ بل گیا تو جھے بری والدہ نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئیں تو حضور ﷺ نے اس پر لعاب دبن شریف لگایا اور فر مایا ''اِذُهبِ الْبَاسَ دَبَّ النَّاس '' نو وہ فورا نُحیک ہوگیا۔

بخاری دون الدیلید نے اوری "میں کہا کہ ہم سے سعیدین سلیمان نے ان سے عبد الرحن بن عزان بن ابر ائیم بن محر بن حاطب دون الدیلید نے اپنے والدسے انہوں نے ان کے دادا سے انہوں نے محد بن حاطب دون الدیلید انہوں نے مجد بن حاطب دون الدیلید انہوں نے مجد بن حاطب دون الدیلید انہوں نے کہا کہ میں تہمیں لے کر سرز مین حبشہ سے جلی یہاں تک کہ جب میں مدینہ منورہ سے انہوں نے کہا کہ میں تہمیں لے کر سرز مین حبشہ سے جلی یہاں تک کہ جب میں مدینہ منورہ سے ایک رات کے فاصلے پر تھی تو میں نے ہائدی کیائی ۔ لکڑی ختم ہوگئی تو میں لکڑی کی تا اس کی تو حضور ایک رائدی کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر گرالیا میں تم کو لے کر نبی کریم کے پاس آئی تو حضور الله سے انہاں انہوں کے اپنا الله سے انہاں انہوں کے انہاں انہوں کے انہاں انہوں کہا دون انہوں کہا ہوئی کو بیٹر اللہ ہے انہوں کی شفاء کی شفاء کو گئی کہا کہ انہوں کیا۔ اسے حاکم ویہتی اور نیم دیم دانے روایت کیا۔

بیتی دمہ الدعلیہ نے واقدی دعمۃ الدعلیہ سے روایت کی کہ ابوسرہ ﷺ نے عرض کیایا رسول الدُّسلی الدعبک ولم امیر سے ہاتھ میں گئی ہے جو کھوڑ ہے کی باگ تفاضے سے جھے روکتی ہے رسول اللہﷺ نے بغیر بریکان کا تیر لیا اور اسے میری گئی پر مارتے اور ملتے رہے یہاں تک کہ وہ جاتی ری۔

ائن سعد 'بینی اور ابونعیم رحیم اللہ نے ابیض حمال کے سے روایت کی کدان کے چرے پر داد تھا اس داو نے چرے کوسفید کر دیا تھا۔ ایک روایت سے کہ اس داد نے ان کی ناک کھا لی تھی۔رسول اللہ کے نے دعا فرمائی اور ان کے چرے پر دست اقدس پھیرا۔ دن سے رات نہ ہونے یائی کہ اثر تک جانا رہا۔

#### کٹاہوا شانہ دست اقدی کے مس کی پر کت ہے جڑ گیا

جہتی وہ الدعیہ نے جیب بن بیاف کے سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی کریم کے ا کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا۔ میر سے شانہ پر تکوار کی ضرب گلی جس سے میر اہاتھ کٹ گیا۔ میں نبی کریم کے کے باس آیا۔ آپ نے العاب دئن اقدس لگا کر جوڑ دیا اور پیوست ہو کرٹھیک ہو گیا مجرمیں نے اس مارنے والے کوئل کیا۔

بیقی دمة الدعیہ نے اساء بنت ابو بکر صدیق دنی الدعنہا سے روایت کی کہ ان کے سراور چرے پر ورم آگیا۔رسول اللہ ﷺ نے بہنیت شفا ان کے سراور چرے پر دست اقدس پھیرا اور فر ملا "بِسُمِ اللهِ إِذْهَبُ عَنُهَا سُؤهُ وَفُحْشُهُ بِلَعُوَةِ نَبِيِّكَ الطّيِبِ الْمُبازَكِ الْمَكِيُنِ عِنُدِكَ "اور بیدنا تین مرتبہ پڑھی ان کا ورم جانا رہا۔

ائن سعد دعمة الشعليہ نے عبيد بن عمير دعمة الشعليہ سے روايت کی که حضرت اساء دخی الشعنها کی گردن پر ورم ہو گيا۔ نبی کريم ﷺ نے اس پر دست اقدس پھيرا اور فر مايا" اَللَّهُمُ عَافِهَا مِنُ فَحُشِهِ وَاَذَاهُ –" لام احمد وداری طبر انی و بیجتی اور ابونعیم دیم اللہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ
ایک عورت اپنے بیٹے کولائی اور عرض کیا یار سول اللہ ملی اللہ علیہ والم امیر سے اس بیٹے پر آسیب ہے۔
وہ اس کے کے باس مینے وشام آنا ہے اور جمیں تنگ کرنا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے بچہ کے سینے پر
دست اقدس پھیر الور اس کے لئے دعا فر مائی۔ پھر اس بچے نے زور کی تے کی اور اس کے پیٹ
سے کالی ٹڈی کی مانند کچھ انکا اور وہ شفایا ب ہوگیا۔

بیتی وقت الله علیہ نے محمد بن سیرین وقت الله علیہ سے روایت کی کہ ایک عورت اپنے بیٹے کورسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں لائی اور اس نے عرض کیامیر ہے اس بیٹے کو ایسی ایسی بیاری لاحق ہوگئی ہے وہ جیسا ہے آپ اسے ملاحظہ فرمارہے میں آپ اللہ ﷺ سے دعا کیجئے کہ اسے موت دے دے۔

اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ اسے شفاد کی اور بیرجوان ہوگا اور مردصالح بن کر اللہ ﷺ کی راہ میں جہاد کر سے گا پھر وہ شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گاحضور ﷺ نے اس کے لئے دعا فرمائی اور اللہ ﷺ نے اسے شفا بخشی اور وہ جوان ہوکر مرد صالح بنا اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا۔

ہیمتی رحمة الدعلیہ نے فر ملا بدروایت مرسل جید ہے۔

بیتی وابولیم جما اللہ نے ''اصحابہ'' میں رفاعہ کے بن رافع سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے چہا کے میں ایک سال شکایت رہی پھر میں نے رسول اللہ کے سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنادست اقدس میر سے پیٹ پر پھیرا اور میں نے قے کی تو وہ چہا تا زہ برآ مدہوئی تتم ہے اس ذات کی جس نے حضور کے کوئن کے ساتھ مبعوث فر مایا اس کے بعد اب تک میر سے پیٹ میں کھی شکایت نہ ہوئی۔

طبر انی دمنہ مشعبہ نے جرمد است کی کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے کھایا تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ' انہوں نے عرض کیا اس ہاتھ میں تکلیف ہے تو حضور ﷺ نے اس پر دم فر مایا پھر ان کی وفات تک اس اِتھ میں شکایت نہ ہوئی۔

کورٹر ی تلوار کے وار سے شق ہوگئی تھی حضور کے دم فرمانے سے درست ہوگئی طبر انی دمۃ الدعلیہ نے عبد اللہ بن انیس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ تنیز بن رزام یہودی نے میر سے سر پر تکوار ماری اور میر سے سرکی ہڈی یا اس کے اوپر کا پر دہ شق ہوگیا میں وہ زخم کے کرنجی کریم کے باس آیا آپ نے زخم کھول کر اس پر پھونک ماری اور وہ ساری تکلیف مجھ سے جاتی رہی۔

ابونعیم دمۃ الدعلیہ نے وازع ہے سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ ﷺ بارگاہ میں اپنے مجنون بچے کو لے کرآئے آپ نے اس بچے کے چیرے پر ہاتھ پھیرا۔اس کے لئے دعا فرمائی۔ حضور ﷺ نے دعا کے بعد اس سفارت میں کوئی شخص اس بچہ سے زیادہ تھکند نہ ہوا۔

واقدی و ابوقعیم جمیا ملانے عروہ کے روایت کی کہ طاعب الاسند نے نبی کریم کے 
پاس ایک شخص کو بھیجا اور اس نے اپنے دردی شفایا بی کی درخواست کی کیونکہ اس کے بیٹ میں 
دمبل تھاتو نبی کریم کے نے مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس پر لعاب دئین اقدس ملا پجر اسے دے کر فر مایا 
اسے پانی میں گھول کر اسے بیا دیناتو اس نے ایسا ہی کیا اور وہ اچھا ہوگیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس 
کی طرف شہد کی کی بھیجی کہ اسے چانا کریں۔ تو وہ بر برچائے رہے بیاں تک کہ وہ اچھے ہوگئے۔ 
ابن سعد دعمۃ اللہ عید نے روایت کی کہ ہم سے واقد کی دعمۃ اللہ عید نے کہا اور ان سے ابی بن 
عباس بن مبل بن سعد ساعد کی گئے انہوں نے اپنے والدسے حدیث روایت کی ۔ انہوں نے 
عباس بن مبل بن سعد ساعد کی ہے سنا ہے جن میں ابو اسید کے ابوحید کے اور ابو ہمل بن سعد 
کہا کہ میں نے چند اسحاب نبی کے سنا ہے جن میں ابو اسید کے ابوحید کے اور ابو ہمل بن سعد 
کہا کہ میں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بیئر بیشا نہ پر تشریف لائے آپ نے ڈول میں پانی 
کے کروضو کیا وہ پانی کنویں میں ڈال دیا ۔ صفور کے کے عہد مبارک میں جب کوئی بیار ہوتا 
و آپ فرماتے بیشانہ کے پانی سے اسے شمل دو اور وہ قسل کرتا اور وہ ابیا ہو جاتا کویا اسے ری 
تو آپ فرماتے بیشانہ کے پانی سے اسے شمل دو اور وہ قسل کرتا اور وہ ابیا ہو جاتا کویا اسے ری 
عبر کرماتے بیشانہ کے پانی سے اسے شمل دو اور وہ قسل کرتا اور وہ ابیا ہو جاتا کویا اسے ری 
تو آپ فرماتے بیشانہ کے کول دیا گیا جن وہ شفایا ہو ہوگیا ۔ 
عبر کرماتھ اجمے کھول دیا گیا بھی وہ شفایا ہوگیا ۔ 
عبر کرماتھ اجمے کھول دیا گیا بھی وہ شفایا ہوگیا ۔

تینخین جما اللہ نے حضرت جار کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کے اور حضرت ابو بکر کے میری عیادت کو بی سملہ میں تشریف لائے آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میں کسی کو پہنچانتا نہ تھا اس پر حضور کے نے پانی طلب فر مایا اور وضو کر کے وہ پانی مجھے پر چھڑ کا اور میں اچھا ہو گیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول ملی الدعیک ولم! میں اپنے مال کو کس طرح تضیم کروں تو اس وقت آيت كريمة 'يُوْصِينُكُمُ اللهُ'' (بِ الماء ١٠) مَا زَلْ بُونَى -

ائن سكن اور ابونعيم جما الله في "الصحابة" ميں معاويہ بن تكم الله في روايت كى - انہوں في كہا كہم رسول الله في كے ساتھ تھے - مير بے بھائى على بن تكم في في اپنے كھوڑ كو خندق سے كودايا - تو خندق كى ديوار سے ان كى پنڈلى كچلى گئى تو ہم ان كو اپنے كھوڑ بر رسول في كى خدمت ميں لائے اور حضور في في ان كى پنڈلى پر ابنا دست اقدس پھيراتو وہ كھوڑ ہے سے انز في خدمت ميں لائے اور حضور في في ان كى پنڈلى پر ابنا دست اقدس پھيراتو وہ كھوڑ ہے سے انز في سے يہلے اچھے ہو گئے - معاويہ في بن تكم في اس واقعہ كو اپنے تصيد سے ميں كہا ہے:

وَأَنْوَاهَا عَلِيًّ وَهِى تَهُوى هَوَى الدَّلَوِ مُتَوْعَةُ بِسُلُلُ صَفُوف النَّوَ مُتَوْعَةُ بِسُلُلُ صَفُوف النَّعَالَيْنِ غَمْلٍ فَعَلِم الْحَالَيْنِ غَمْلٍ فَعَمِبَ رِجُلُهُ فَتَمَا عَلَيْهَا سُمُو النَّقَرِ صَادِف يَوْمَ ظِلِّ فَعَلِ فَعَلِ مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْهِ مَلِيُكُ النَّاسِ هَذَا خَيْرُ فِعَلِ فَقَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْهِ مَلِيُكُ النَّاسِ هَذَا خَيْرُ فِعَلِ فَقَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْهِ مَلِيُكُ النَّاسِ هَذَا خَيْرُ فِعَلِ فَقَالَ مُحَمَّدُ مِهَا مَويًّا وَكَانَتُ بَعُدَ ذَاكَ اَصَحَّ رِجُلِ لَعَالِكَ فَاسْتَمَرَ بِهَا سَوِيًّا وَكَانَتُ بَعُدَ ذَاكَ اَصَحَ رِجُلِ لَعَالِكَ عَلَيْهِ مَلِيكً النَّاسِ هَذَا كَ اَصَحَ رِجُلِ لَعَالِكَ فَاسْتَمَرً بِهَا سَوِيًّا وَكَانَتُ بَعُدَ ذَاكَ اَصَحَ رِجُلِ لَكَ النَّاسِ هَا مَا عَلَيْهِ مَلِيكُ النَّاسِ هَا مَا عَلَى اللَّهُ اللَّالُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت علی فی نے کھوڑے کو کدلا تو اس طرح گرے جس طرح بجر ہوا ڈول گرتا ہے۔
کھوڑے کو خندق کی دومنوں پر کدلا اور اس کا خون وادی میں اس طرح گرا جیسے دن رات کی
نار کی ہوتی ہے اور وہاں کوئی روثنی نہ ہو' حضور کے نے ان کی پنڈلی پر پٹی با عرضی اور وہ اس طرح
کھوڑے پر چڑھے جیسے سائے کے دن بازبلندی پر جاتا ہے اس پر حضور کے نے فر مایا: اللہ کھٹل آپ پر صلو ۃ وسلام بھیج کہ یہ اچھا عمل ہے۔ فر مایا اللہ کھٹل تھیں شفا دے تو ہمیشہ ٹھیک رہے۔ اس
کے بعد وہ پاؤں دوسرے سے زیادہ سے حرا۔

# بھوک پیاس گرمی وسر دی کے اِشْتِدادُ کے روکنے میں حضور ﷺ کے مجز ہے

بیتی وابونیم جما شد نے عمر ان بن حمین شدے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ اچا تک سیدہ فاطمہ الرہراء رہی شدعنہا آئیں اور حضور کے کے روبر و کھڑی ہوگئیں۔ آپ نے ان کواس حال میں دیکھا کہ ان کا چرہ بھوک کی شدت سے زرد تھا۔ حضور کے اپنا دست اقدس اٹھا کر ان کے سینے پر ہار پہننے کی جگہ پر رکھا اور آپ نے اپنی انگلیاں کشادہ فرما دیں چر آپ نے دنا کی 'آللُّهُمَّ مُشَبِّعُ الْجَاعَةِ وَازْفَعِ الْوَصَعِیْمَ اَزْفَعُ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ''ا ان خدا مجوک سے سیر کرنے والے' تکلیف کو دور کرنے والے فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ وورکر دے' عمر ان ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ان کے چرے سے زردی جاتی رہی تھی۔ چر میں نے دوسرے وقت ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اے عمر ان ﷺ حضور ﷺ کی دعا کے بعد پھر بھی بھوک نے تکلیف نہ دی۔

بیہی وعمۃ الدعلیہ نے کہا کہ میہ بات ظاہر ہے کہ ان کا دیکھنا پر دے کی آیت نازل ہونے سے پہلے ہے۔

قاسم بن نابت رعة الدعير في "الدلاكل" من بطريق موى بن عقبدهة الدعير مور بن مخرمه المحت روايت كى كه انبول في كها كه بم حضرت عمر الحق على كرف فك جب بم مقام عرج من پنچ تو اچا كك بر راه مدا آئى كه هم حضرت عمر الحق على بنچ تو اچا كك بر راه مدا آئى كه هم جاؤ تو بم تهم كفير كف اس في پوچها كياتم ميں رسول الله هم وجود بيں حضرت عمر الحف اس فر مايا كيا تو يہ بات سوج بجو كركه رہا ب اس في كها بال فر مايا حضور هي تو رحلت فر ما چكے بيں يهن كر اس في انا لله الح برهى پوچها ان كے بعد كون خليفه بنا ب ؟ فر مايا حضرت ابو بكر صد بي اس في كها وه تم ميں موجود بيں؟ فر مايا وه تحى رحلت كر چكے بيں بيرن كر اس في كها وه تم ميں موجود بيں؟ فر مايا وه وى ب جوتم س تفتكوكر رہا ب اس في كها " الفوث" فريا د ب فريا د ب حضرت عمر هي في عمر پوچها ان كے بعد كون خليفه بنا ب؟ فر مايا عمر هي ب جوتم سے تفتكوكر رہا ب اس في كها " الفوث" فريا د ب فريا د ب حضرت عمر هي في جوجها تم كون بو؟

اس نے کہا میں حفق بن عقبل کی ضیلہ یا تھلہ کا ایک تخص ہوں۔ رسول اللہ ہے جھے بی بھال سے واپسی کے وقت ملے تھے آپ نے جھے اسلام کی دوت دی اور میں نے اسلام قبول کیا۔
پھر اپنا بچا ہواستو مجھے پلایا تو میں ہمیشہ اس کی سیر بلی جب بھوک بیاس ہوتی پاتا ہوں پھر میں نے راس الا بیض جانے کا تصد کیا اور وہاں میں مع امل وعیال دس سال تک رہا۔ روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھتا اور دس ذی المجہ کو قربانی کرتا رہا۔ رسول کے نے جھے بہی سکھایا تھا۔ اب مجھے خلک سالی کی مصیبت ہے حضرت عمر فاروق کے نے فر ملیا میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا اور تمہارے چشمہ پر پہنچوں گا۔ پھر جب ہم واپس ہوئے تو ہم نے پوچھا اس کے جشمہ کا ماک کہ ہواس کی قبر ہے پھر حضرت عمر کے اس کی قبر پر پہنچا اور اس کے لئے رحمت واستغفار کی دعا کی۔

ابو یعلی و بہتی اور ابن عسا کر جہم اللہ نے متعدد سندول کے ساتھ ابو غالب رعمہ الدعلیہ سے

انہوں نے ابو المد بالجی کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بھے میری قوم کی طرف بھیجا جب میں ان کے پاس پہنچاتو میں بھوکا تھا اوروہ خون کو کھارے تھے۔ انہوں نے کہا آؤ کھاؤ میں نے کہا میں تہارے باس اس لئے آیا ہوں کہ میں تم سے اسے چھڑاؤں۔ انہوں نے میرا فدات اڑ لیا اور میری تکذیب کی اور میری بات نہ انی اور میں ان کے پاس سے چلا آیا درآل حالیکہ میں سخت بھوکا اور بیاساتھا اور مجھے شدید محنت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور میں سوگیا تو میرے پاس خواب میں آنے والا آیا اور میں خوب میں دورہ تھا میں نے اسے لے کربیا اور میں خوب سیراب ہوگیا اور بیٹ بھرگیا اور میر ابیٹ اونچا ہوگیا۔

ان لوکوں میں سے کی نے ان سے کہا تہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک شخص تہارے پاس آیا تم نے اسے واپس کر دیا جاؤ اسے کھانا بینا دو جیسا بھی وہ چاہتا ہے تو وہ میر سے پاس کھانا بینا لائے۔ میں نے ان سے کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تہہیں بھوک کی حالت میں دیکھا ہے میں نے کہا اللہ رہجا تھے کھلا بلادیا ہے اور میں شکم سر ہوگیا ہوں اور میں نے ان کواینا پیٹ دکھایا ہے دکھے کروہ سب مسلمان ہوگئے۔

اس روایت کی بعض اساد میں ابن عسا کر دیمۃ الدعلیہ کے فزو کیک اس طرح ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا میں نے ان سے کہا انسوس ہے تم پر جھے ایک گھونٹ پانی تو دو میں سخت بیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے بلکہ ہم دعا کریں گے کہتم بیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے بلکہ ہم دعا کریں گے کہتم بیاسے می مر جاؤ۔اس پر میں ٹمگین ہوا اور میں نے ابنا سرعبا میں چھپالیا اور سخت گرم ریت پر میں سوگیا۔

تو خواب میں کی آنے والے نے بلور کا بیالہ مجھے دیا میں نے اتنا خوبصورت بیالہ بھی نہیں دیکھااس میں پینے کی چیز تھی کسی نے اس سے زیادہ لذیذ پینے کی چیز ندد کیمھی اور مجھے اس کے پینے کی قدرت مل اور میں نے اسے بیا۔ جب میں پینے سے فارغ ہواتو میں بیدار ہوگیا تو خدا کی تشم اس کے پینے کے بعد نہ بھی تھنگی معلوم ہوئی اور نہ بھوک کی تکلیف ہوئی۔

ام ایمن رضی الله عنها کوزندگی بھر پیاس نے نہیں ستایا

بیہ بی دیمہ الدعیہ نے ثابت' ابوئمران جونی اور ہشام بن حسان دہم الدسے روایت کی۔ ان سب نے کہا کہ ام ایمن دنمی الدعنہا نے مکہ کرمہ سے مدنیہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے پاس زادہ راہ نہ تھا جب وہ روحا کے قریب پہنچیں تو شدید تفقی معلوم ہوئی۔

وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے سر کے اوپر تیز ہوا کی آوازی میں نے اپناسر اٹھایا تو دیکھا

کہ آسان سے سفید ری سے بندھا ایک ڈول لٹک رہا ہے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور میں اسے تھامے ری ۔ میں نے اس میں سے اتنا بیا کہ میں سیراب ہو گئی وہ فر ماتی ہیں کہ اس ڈول سے پانی چنے کے بعد شدید گری کے دن روزہ رکھتی اور دھوپ میں پھرتی تا کہ جمھے بیاس لگے گر اس کے باوجود مجھے بیاس نہگتی۔

اس روایت کو این منبع دیمة الدعلیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ ہم سے روح دیمة الدعلیہ نے ان سے مقال کیا ہے کہ ہم سے روح دیمة الدعلیہ نے ان سے مثان بن قاسم دیمة الدعلیہ نے اس کی مثل حدیث بیان کی ہے اور ابن سعد دیمة الدعلیہ نے ابول امر منتخصت انہوں نے جزیر بن حازم دیمة الدعلیہ نے انہوں نے عثمان بن قاسم دیمة الدعلیہ سے انہوں انے عثمان بن قاسم دیمة الدعلیہ سے انہوں کیا۔

بیتی در مدهد بنا او برین او برین با او برین با او برین بن مارث بن مارث بن بشام در الده ایت کی دام سلمه دری الده بنی کریم کی نے بھے پیغام نکاح دیا تو میں نے بھا کہ بی کریم کی نے بھے پیغام نکاح دیا تو میں نے وض کیا اگر چہ بھے جسی عورتیں نکاح کر لیتی ہیں لیکن میں نکاح نہیں کرتی کیونکہ میر سے بھی ہیں اور میں غیرت مند ہوں اور صاحب عیال ہوں۔ بیس کر حضور کی نے فر مایا میں تم سے اکبر ہوں جہاں تک غیرت مند ہوں اور صاحب عیال ہوں۔ بیس کر حضور کی نے فر مایا میں تم سے اکبر ہوں جہاں تک غیرت کا سوال ہوں اللہ اللہ ہیں اور حضور کی نے ان سے نکاح فر مالیا۔

راوی نے کہا ازواج مطہرات میں ان کی بیشان تھی کویا وہ ان میں سے نہیں ہیں۔جیسی غیرت ان میں پائی جاتی تھی ایسی کسی میں موجود نہتھی اور اسے ابن منبع دعمۃ الدعیہ نے دوسری سند کے ساتھ عمر بن ابوسلمہ کھنے اس کی مثل روایت کی اور ابو یعلی دعمۃ الدعیہ اور عبد اللہ بن امام احمہ دعمۃ الدعیہ نے " زوائد الربد" میں حضرت انس کے کا حدیث سے اس کی مانند روایت کی۔

ابونعیم رحمۃ الدھلیے نے ام اسحاق کے سروایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ کے کا طرف جمرت کی تو مجھ سے میر سے بھائی نے کہا میں مکہ محرمہ میں ابنا تو شہ بھول آیا ہوں۔ پھر وہ اسے لینے مکہ محرمہ واپس کئے مگر میر سے شوہر نے ان کوتل کر دیا اور میں رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوگئی۔ میں نے حضور کے سے عرض کیا کہ میر سے بھائی کوتل کر دیا گیا ہے آپ نے چلو میں بانی لیا اور میر سے چہر سے پر اس کے چھینے دیئے تو جومصیبت مجھ کو پنجی دیا گیا ہے آپ نے چلو میں بانی لیا اور میر سے چہر سے پر اس کے چھینے دیئے تو جومصیبت مجھ کو پنجی میں اس پر آگھ کے آنسوتو میری آگھوں میں دیکھے جاتے تھے مگر وہ میر سے دخساروں پر بہہ کرنہ تر تھے۔

ابن عدی و بیعتی اور ابونعیم رسم الد نے بطریق ابوب بن بیار دمیة الدعلیه محمد بن منکد ردمة

الدعیہ سے انہوں نے جاہر بن عبد اللہ کے سے انہوں نے ابو بکر کے سے انہوں نے بال کے سے روایت کی۔ انہوں نے بال کے ر روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے سخت سردی میں صبح کی اذان دی اور نبی کریم گھا ہر تشریف لائے آپ نے مسجد میں کسی کوموجود نہ پایاتو فرمایا لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا سردی کی شدت نے انہیں روک رکھا ہے۔

آپ نے فرمایا اے خداو کھنا ان سے سردی کودورکر دیتو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت عجھے سے ہوا کر رہے تھے۔ یا چاشت کی نماز کے وقت عجھے سے ہوا کر رہے تھے۔اس روایت میں ایوب منفر دہیں۔

ام احمد وابن سعد و بیتی و ابونیم و بما اللہ نے سفینہ کے روایت کی ان سے کی نے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کے نے میرا نام سفینہ کو رکھا ہے۔ دریافت کیا اس نام کی وجہ کیا ہے؟ فر مایا کہ حضور اور آپ کے صحابہ سفر میں سخے ان پر اپنا سامان بو جھ معلوم ہوا۔ رسول اللہ کے نے جھ سے فر مایا اپنی چا در پھیلا ؤ۔ میں نے چا در پھیلا دی اور اس چا در میں ان سب نے اپنا سامان رکھ کرمیر سے حوالد کر دیا ، حضور کے نے فر مایا اٹھا لو کیونکہ تم سفینہ چا در میں ان سب نے اپنا سامان رکھ کرمیر سے حوالد کر دیا ، حضور کے نے فر مایا اٹھا لو کیونکہ تم سفینہ کے در میں ان سب نے اپنا سامان رکھ کرمیر سے حوالد کر دیا ، حضور کے نے فر مایا اٹھا لو کیونکہ تم سفینہ کے در میں ان سب نے اپنا سامان کے بعد میں ایک اوض کایا دو کایا تین کایا چارکایا پانچ کایا چھو کایا سات کا بوجھ اٹھائینا ہوں تو جھے پر بارنہیں معلوم ہوتا۔

## عطائے علم وفراست وشجاعت کے

## سلسله میں حضور ﷺ کے مجزات

شیخین جما اللہ نے حضرت ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ ایک دن جمیں حدیث بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنا کپڑ ابچھائے اور میں اس میں اپنی حدیث رکھوں اوروہ اسے اپنے سینے سے لگا لے قومیں نے اپنا دائن بچیلا دیا۔

کی حضور ﷺ نے ہمارے سامنے حدیث بیان فرمائی اور میں نے اسے اپنے سے جمٹالیاتو خدا کی سم حضور ﷺ جوحدیث میں نے سی میں اسے بالکل نہ بحولا۔

بخاری دعمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہر میرہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرض کیا یارسول اللہ حلی اللہ علیہ وکلم! میں آپ سے بہت می حدیثیں سنا کرنا ہوں مگر میں انہیں بھول جانا ہوں فر ملا چا در پھیلا وُ تو میں نے اپنی چا در پھیلا دی۔ پھر حضور ﷺ نے لپ بھر کراس میں ڈالا اور فر مالا اس کے جاروں کونے ملا کراپنے سینے سے جمٹا لوتو اس کے بعد میں کوئی حدیث نہ بھولا۔ ا

حضرت علی ﷺ کے سینے پر دست مبارک کا فیضان

حاکم دمة الدعیه نے سیح بتا کر اور بہتی دمة الدعیه نے حضرت علی مرتضی کے ۔ انہوں نے فر ملا کہ رسول اللہ کے نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم! آپ مجھے بھیجتے ہیں حالانکہ نوجوان ہوں کس طرح لوکوں کے درمیان مقد مات کا فیصلہ کروں گا اور میں جانتا بھی نہیں کہ قضا کیاہے؟

تو حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک میر ہے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ اے خداان کے دل کو ہدایت دے اور ان کی زبان کومتحکم بنا توقتم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا دوفریقوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے ذرہ مجر تذبذ ب نہ ہوا۔

ابن سعد دمرة الدعليہ نے حضرت علی مرتضی ﷺ روایت کی انہوں نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجاتو میں نے عرض کیا رسول الڈسلی الدعلی دیلم! آپ مجھے قوم شیوخ کی طرف بھیج رہے ہیں مجھے اند بیٹہ ہے کہ میں سیجے فیصلہ نہ کرسکوں۔ آپ نے فر مایا اللہ ﷺ تہاری زبان کومضبو ط رکھے گا اور تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا۔

طبر انی دم الدعید نے ابوالمد کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت تھی جو مردوں کے ساتھ فخش کلائی کرتی تھی اور برئی برزبان تھی۔ وہ نہی کریم کے باس آئی۔ آپ ترید تناول فر مار بستے حضور گئے ۔ مانگا آپ نے اسے دیا۔ اس نے کہا مجھے وہ لقمہ عنایت فر مائے جو آپ کے دبن اقدس میں ہے تو حضور گئے نے اسے اپنا لقمہ عطافر ملیا اور اس نے اسے کھالیا تو وہ آئی حیا دار ہوئی کے مرنے کے وقت تک کی سے برکلائی نہ کی۔

بیتی رہ الدعیہ نے سلمہ بن اکوئ کے سے روایت کی کہ نی کریم کے بی اسلم کے لوکوں کے پاس تشریف لائے تو وہ باہم تیرا ادازی کررہے تھے۔حضور کے نے ملاحظہ کر کے فر ملا یہ کھیل اچھا ہے تم تیرا ندازی کی مشق کرو اور میں ابن اکوئ کے کا رفیق ہوں اس پر لوکوں نے اپنے ہاتھ روک لئے اور عرض کرنے گے خدا کی تم ہم تیر اندازی نہیں کریں گے جب تک تیرا ندازی میں آپ ان کے ساتھ ہیں۔اس لئے کہ آپ ہم پر خالب ہی رہیں گے۔ فر ملا تیرا ندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں تو وہ لوگ دن مجر تیر اندازی کرتے رہے جب جدا ہوئے تو سب مساوی سے۔کی کوئی پر فوقیت نہتی۔

ابن سعد دهمة الدعليه في حضرت سعيد بن مينب الله كالك فرزند س انهول في اين

والدے انہوں نے اپنے داداے روایت کی کہا کہرسول اللہ ﷺ نے مجھے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیاہے؟ میں نے کہا حزن ہے۔

فرمایا نہیں بلکہ بل ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی دار مایا نہیں بلکہ بل ہے۔ میں کیا میں اپنانام بدل لوں۔راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے حزونت ہم میں اب تک باتی ہے۔

ابن سعد دمرہ الدعلیہ نے حضرت سعید بن میٹب ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہﷺ نے میرے داوا ترن سے فر مایا کہ تمہارا نام بمل ہے اس پر انہوں نے کہا سہولت تو گدھے کے لئے ہے اور اس نام کو تبول کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے کہا خدا کی تتم ہم تزونت کوائے درمیان برابر پہیانے ہیں۔

بخاری دعة الدعلیہ نے بطریق زہری دعة الدعلیہ حضرت ابن المسیب رہے انہوں نے والدے روایت کی کہ ان کے والد نبی کریم کی خدمت میں آئے۔حضور نے فر ملیا تمہارا اپنے والدے روایت کی کہ ان کے والد نبی کریم کی خدمت میں آئے۔حضور نے فر ملیا تمہارا نام رکھا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جن کہا جن اور انام رکھا ہے میں اے نبیل بدلنا۔حضرت ابن المسیب کے فر ماتے ہیں کہ اب تک ہم میں جزونت وخشونت موجود ہے۔

بینی ورہ الدی نے ابوالمدین حنیف ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے افسار صحابہ کی ایک جائیں۔ سے بہتی ورہ اللہ ﷺ کے افسار صحابہ کی ایک جماعت نے حضور ﷺ سے آکر عرض کیا کہ ایک شخص نصف شب کونماز کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے ایک سورہ پڑھنے کا تصد کیا جو کہ اسے یا دیتھی گروہ اس کے پڑھنے پر تادر نہ ہواصرف ''بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ، 'پڑھ سکا اس رات یہ واقعہ آپ کے بہت سے صحابہ کو پیش آیا۔ جب انہوں

نے صبح کی تو صحابہ نے رسول ﷺ سے اس سورۃ کے بارے میں پوچھا آپ ایک ساعت خاموش رہے اوران کی طرف بالکل رجوع نہ فرمایا پھر فرمایا وہ سورۃ آج رات منسوخ کر دی گئی ہے۔ ان سب کے سینوں میں سے بھی اور ہر اس جگہ سے جہاں وہ کھی ہوئی تھی۔ بیریتی دعمۃ الدعلیہ نے کہا دلاکل نبوت میں سے بیربات ظاہر دلیل ہے۔

## انواع جمادات مين مجزات حضوراكرم عظى كاظهور

بزار وطبر انی دیما اللہ نے'' اوسط'' میں اور ابونعیم و بیٹی دیما اللہ نے ابوذر ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نباتشریف فر ماتھے پھر میں آیا اور میں حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ آئے اور وہ سلام کر کے بیٹھ گئے پھر حضرت نمر فاروق ﷺ آئے پھر حضرت عثمانﷺ آئے۔

رسول اللہ ﷺ کے سامنے کنگریاں تھیں۔ آپ نے ان کو اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا تو وہ تہیج کرنے لگیں حتی کہ ہم نے ان کی آواز ایمی ٹی جیسے شہد کی تھیوں کی بھنجھنا ہے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کور کھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں

پھر آپ نے اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیت ہوتی ہے ہاتھ میں رکھ دیا وہ تبیج کرنے گئی حتی کہ ہم نے اٹلی آواز سی جیسے کہ تحصول کی بھنہ صنا ہت ہوتی ہے پھر آپ نے ان کور کھ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں اس کے بعد حضور ﷺ نے ان کو اٹھا کر حضرت عمر فاروق ﷺ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ تبیج کرنے لگیں حتی کہ ہم نے تحصول کی بھنہ صنابت کی مانندان کی آواز سی ۔ پھر انہوں نے رکھ دیا اور وہ خاموش ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت کی شہادت ہے۔

كنكر يوں كادستِ اقدس ميں تقبيح برِه هنا

ابن عساکر رہۃ الدعلیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے اپنے دست مبارک میں کنگریاں لیں اور وہ تبیج کرنے لگیں یہاں تک کہم نے ان کی تبیج کی آواز تی۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں پلٹ دیں تو وہ تبیج کرری تھیں اور ہم ان کی تبیج کی آواز من رہے جھے پھر انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں پلٹ دیں اور وہ برابر تبیج کرری تھیں اور ہم نے تبیج کی آواز من پھر انہوں نے حضرت عمان کے ہاتھ میں پلٹ دیں تو وہ برابر تعیمیں اور ہم نے ان کی تبیج کی آواز من پھر وہ کے بعد دیگرے ہمارے ہاتھوں میں تبیج کرری تھیں اور ہم نے ان کی تبیج کی آواز من پھر وہ کے بعد دیگرے ہمارے ہاتھوں میں تبیج کرری تھیں اور ہم نے ان کی تبیج کی آواز من پھر وہ کے بعد دیگرے ہمارے ہاتھوں میں تبیج کرری تھیں اور ہم نے ان کی تبیج نہ کرری تھی۔

ابونعیم دیمة الدعلیہ نے بطر بق سدی دیمة الدعلیہ حضرت ابوما لک اللہ ہے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے فر ملا کہ شاہان حضر موت 'رسول اللہ کے کے دربار عالی میں آئے ۔ ان میں شعت بن قیس بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے ایک بات مخفی رکھی ہے آپ بتائے وہ کیا بات ہے؟

حضور ﷺ نے فر ملا سجان اللہ ﷺ ایمی با تیں تو کابن لوگ بھی کرتے ہیں حالانکہ کابن اوران کی کہانت دونوں دوزخ میں جائیں گے۔اس پر انہوں نے کہا پھر ہم کیے جانیں کہ آپ واقعی اللہ ﷺ کےرسول ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے دست اقدس میں شکر بنزے کئے اور فر مایا یہ شہادت دیں گے کہ میں اللہ ﷺ کا رسول ہوں تو وہ شکر بنزے آپ کے دست اقدس میں شہیع کرنے گے ان سب نے کہا ہم کوای دیتے ہیں کہ یقینا آپ اللہ ﷺ کےرسول ہیں۔

ابوالتینی وجہ دانی بنے اسلامی اصلات میں حضرت اس بن ما لک اس ہے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے روبر وثرید کھانا لایا گیا آپ نے فرمایا یہ کھانا تہی کر رہا ہے صابہ نے عرض کیایارسول اللہ حلی ولا اگیا آپ ان کی تبیع مجھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہی کہ رسول اللہ کے نے ایک شخص سے فرمایا کہ اس بیائے کوفلاں شخص کے قریب کر دوتو اس نے ایل چررسول اللہ کے ایک خض سے فرمایا کہ اس بیائے کوفلاں شخص کے قریب کر دوتو اس نے ان کے قریب کر دیا ہے اس کے بعد دوسر سے کے چرتیسر سے کے قریب لایا گیا انہوں نے بھی بھی کہا ۔ اس کے بعد حضور کے نے اس کے اس کے بعد دوسر سے کے چرتیسر سے کے قریب لایا گیا انہوں نے بھی بھی کہا ۔ اس کے بعد حضور کے اس کے کے دونوں کے بعد حضور کے بعد کے بعد حضور کے

اس وقت ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم! کاش آپ تمام لوکوں کو سنانے کا حکم فرماتے۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر وہ کسی کے ہاتھ میں خاموش ہو جانا تو لوگ کہتے میراس کے گناہ کی بدولت ہواہے اسے واپس کر دوتو اس نے واپس کر دیا۔

ابواشیخ دمنہ دارداء ﷺ اللہ کے ختیمہ اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ابوالدرداء ﷺ ہائڈی پکا رہے تھے کہوہ ہائڈی اوئدھی ہوگئی اور تبیج کرنے گئی ۔

بیقی وابونیم رمهما دارنے تیں ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوالدرداء ﷺ اور حضرت سلیمان ﷺ دونوں ایک برتن میں کھار ہے تھے اچا تک برتن کا کھانات بیچ کرنے لگا۔ استین حَنَائیہ کی فریا د

بخاری ومہ الد علیہ نے حضرت جاہر بن عبد اللہ اللہ ہے۔ روایت کی۔ نہوں نے کہا کہ مجور کا حدجس سے رسول اللہ ﷺ کھڑے ہونے میں ٹیک لگایا کرتے تھے جب آپ کے لئے منبر بنایا گیا تو ہم نے تھجور کے اس ستون سے حاملہ اونٹی پر ہو جھ لا دنے سے جو وہ اونٹی فریا دکرتی ہے ایسی ہم نے اس سے فریا دکی آواز سی حتی کہ نبی کریم کھٹ منبر شریف سے امر سے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور وہ خاموش ہوا۔

بخاری رعمۃ الدعلیہ نے حضرت جاہر ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ مجور کے ایک ستون سے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ آپ کے لئے سحابہ نے منبر بنایا تو جمعہ کے دن حضور ﷺ منبر پرتشریف لائے اس وقت وہ ستون بچوں کی طرح رونے کی مانند فریاد کرنے لگا۔

حضور ﷺ ترے اور اسے سینہ سے لگایا اور وہ ستون اس طرح رونے لگا جس طرح بچہ رونا ہے اور تھبر جاتا ہے حضور ﷺ نے فر مایا یہ ستون اس کئے رونا ہے کہ اس کے پاس جوذ کر ہوتا تھاوہ اسے سنا کرنا تھا۔

داری دعمۃ الدعلیہ بطر بی عبد اللہ بن ہر میہ ہدھیہ اللہ علیہ اللہ ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہایا رسول ملی الدعلیہ وہم اللہ بن ہر میں ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہایا رسول ملی الدعلیہ وہلم! تحجور کے تند کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ نے منبر کو اختیا رفر مایا۔ جب حضور اکرم ﷺ نے اس ستون کو چھوڑ کر اس منبر کا تصد کیا جو بنایا گیا تھا تو وہ ستون فریا دکرنے لگا اور رونے لگا۔ جس طرح کہاؤٹی روتی ہے۔

تو نبی کریم ﷺ واپس تشریف لائے اور اپنا دست اقدس اس پررکھا اور فر مایا اگر تو چاہے تو میں تجھے اس جگہ بودوں جہاں تو پہلے تھا اور تو ویبا ہی درخت بن جائے جیبا کہ پہلے تھا۔ یا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بو دوں اور تو جنت کی نہروں اور اس کی چشموں سے پانی ہے اور تیرا اگنا اچھا ہے تا کہ تو پچل دے اور تیرے پچل کو اولیاء اللہ کھائیں تو نبی کریم ﷺ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس نے جنت میں بوئے جانے کو پہند کیا ہے۔

اور اسے طبر انی دممۃ اللہ علیہ نے '' اوسط'' میں اور ابوقعیم دممۃ اللہ علیہ نے اس کی مثل اطریق عبد اللہ بن ہریدہ ﷺ حضرت ما نشہ صدیعتہ دہنی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

بغوی و ابونعیم اور ابن عساکر دمیم اللہ نے الی ابن کعب ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ مجور کے تند کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ کے لئے منبر بنایا گیا۔ جب حضور ﷺ نے منبر پر قیام فر ملیا تو وہ ستون رونے لگا۔ آپ نے اس سے فر مایاصبر کر میں تجھے جنت میں اگائے دیتا ہوں اور تیر ہے پھل صالحین کھا کیں گے اور اگر تو چا ہے تو میں تجھے سر سبز کمجور کا درخت بنا دوں جیسا کہتو پہلے تھا گر اس نے دنیا پر آخرت کونز جج دی۔

ابن الی شیبہ واری اور ابونعیم دسم الدنے ابوسعید خدری است روایت کی۔ انہول نے کہا

کہ رسول اللہ ﷺ تھجور کے تنہ کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے لئے منبر بنایا گیا جب آپ منبر پر کھڑے ہوئے تو وہ تنہ رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچہ کی طرف بلبلاتی اور روتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ منبر شریف سے از کراس کے پاس آئے اور سینہ سے لپٹا کرتسلی دی۔

بخاری دممۃ الدعلیہ نے ابن عمر ان کھے۔روایت کی کہ نبی کریم کھے تھ کے پاس خطبہ دیا کرتے تنے جب منبر بنا تو آپ نے اس کی طرف رخ فرمایا اس وقت وہ تندرونے لگا نبی کریم کھاس کے پاس آئے اور اپنا دست اقدس پھیر کراہے تسلی دی۔

لام احمد وابن سعد' داری و ابن ماجد اور ابوئعیم و پہنی دیم اللہ نے حضرت ابن عباس اسے روایت کی کہ ہی کریم اللہ نے سات روایت کی کہ ہی کریم اللہ نے ساتھ استون کے باس خطبہ دیا کرتے تھے اس وقت تک منبر نہ بنا تھا پھر جب منبر بنا اور آپ نے اس پر خطبہ دیا تو وہ ستون رونے لگا حضور کی اس کے باس آئے اور اسے لیٹا کرتیلی دی۔اگر حضور کی اے نہ لیٹا تے تو وہ قیا مت تک یوں ہی روتا رہتا۔

داری کرندی ابولیعلی و پہنی اور ابونیم جم اللہ نے حضرت انس کے سے روایت کی انہوں نے فر ملا کہ رسول اللہ کے ستون کے پاس کھڑ ہے ہوا کرتے تھے جب منبر بنا تو آپ نے اس پر جلوس فر ملا تو وہ ستون اس طرح رونے لگا جیسے تیل رونا ہے یہاں تک کہ اس کے رونے سے مجد ملنے گئی۔

رسول اللہ کھمنبر شریف سے اتر ہے اور اسے چیٹایا اور تسلی دی فر مایاتھم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اسے نہ چمٹانا تو قیامت تک وہ مجھ سے جدائی کے فراق میں ای طرح رونا رہتا۔

ائن سعدوائن راہو یہ جما اللہ نے اپنی مند میں اور بہتی وجہ اللہ علیہ نے بہل بن سعد ساعدی اللہ سے روایت کی کہرسول اللہ ہے ایک چوب کے پاس کھڑ ہے ہواکرتے تھے۔ جب منبر بناتو وہ چوب رونے پاس کھڑ ہے ہو گئے اور اس کے رونے سے چوب رونے گئی اور لوگ اس کے پاس آکر اس کے پہلو میں کھڑ ہے ہو گئے اور اس کے رونے سے ایک رفت طاری ہوئی کہتمام لوگ رونے گئے۔ رسول اللہ ہے انز کر اس کے پاس آئے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھ کر اسے تسلی دی تو وہ خاموش ہوئی۔

بیتی و ابونعیم جمرا الد نے حضرت امسلمہ دئی الدعنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فر ملا کہ رسول اللہ کے رسول اللہ کی کی انہوں نے حضرت امسلمہ دئی اللہ کی کی ایک چوب تھی جب آپ خطبہ دیتے تو اس سے ٹیک نگا کرتے تھے پھر آپ کے لئے منبر تیار ہوا۔ جب اس چوب نے آپ کو نہ بلا تو وہ تیل کی مانندرونے گی بیباں تک کہ اس کے رونے کی آواز اللہ مجدنے تی اور رسول اللہ کے اس کے پاس آئے آپ نے اسے چپٹایا تو وہ

خاموش ہوئی۔

داری' این ماہی' این سعد' ابو یعلی' ابو نعیم جہم انداور بیٹی نے الی این کعب روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے ستون کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ کے لئے منبر تیار ہوا۔ جب حضور کے اس ستون سے آگے ہڑ ھ منبر پر تشریف لے گئے تو وہ فریا دکرنے لگا یہاں تک کہ بچٹ کرشق ہوگیا اور حضور کے منبر سے از کرآئے اور ابنا دست اقدس پھیر اتو وہ خاموش ہوا۔

زیر بن بکار رہے الدعیہ نے "اخبار مدینہ" میں مطلب بن ابی و داعہ الدعیہ نے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے مجد نبوی میں جب خطبہ دیتے تو اپنی کمر شریف کوستون سے ٹیک انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے لئے منبر بنا اور آپ نے اس پر جلوس فرمایا تو وہ ستون کی کی مانند رونے لگا۔ آپ اس کے یاس تشریف لائے اور اسے جیٹا یا تو وہ خاموش ہوا اور

فر ملیا لوکواہے ملامت نہ کروکیونکہ اللہ ﷺ کے رسول ﷺ نے جس چیز کوبھی چیوڑ ا ہے وہ آپ کے فراق میں ٹمگین ہوئی ہے۔

بیکتی در الدعلیہ نے بروایت الوحاتم رازی در الدعلیہ وایت کی کہم و بن سواد در الدعلیہ نے کہا کہ جھے سے لام شافعی در الدعلیہ نے فرمایا کہ اللہ دیجا نے ہر نبی کو جو عطافر مایا وہ سب مجمد مصطفے کو عطافر مایا ہے میں نے ان سے عرض کیا اللہ دیجا نے بمیشہ مصطفے کی کومر دے زکرہ کرنے کا مجزہ عطافر مایا اس پر انہوں نے جواب میں فرمایا اللہ دیجا نے مجمد مصطفے کی کوستون کے رونے کا مرجہ عطافر مایا تھا اور یہ مجر دمرجہ میں اس سے زیادہ بڑا ہے۔

درود بوار كالآمين كهنا

بیتی وابونعیم جما دائے ابواسید ساعدی کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے حضرت عباس کے سے فرمایا کل صبح تم اور تمہارے فرزند اپنے گھر سے کہیں نہ جائیں جب تک کہ میں تم لوگوں کے پاس نہ آ جاؤں کیونکہ جھے تم سے ایک کام ہے تو جب صبح ہوئی تو حضور کے یہاں تشریف لائے۔

آپ ﷺ نے فر ملائم سبل کر بیٹھ جاؤ حی کہ جب وہ سب بیٹھ گئے تو حضور ﷺ نے
ان سب پر اپی چا درشر بیف ڈالی اور دعا کی کہ اے رب اید میر سے بچا بحز لدمیر سے باپ کے بیں
اور بیان کے گھر والے بیں تو ان سب کو دوزخ آگ سے اس طرح چھپا لے جس طرح میں نے
ان سب کو اپنی اس جا در سے ڈھانیا ہے تو دروازے کی چوکھٹ اور گھر کے درو دیوار سے آمین آمین
آمین کی آوازیں آئی۔

ابونعیم دمرہ الدعلیہ نے عبداللہ بن عمیل کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کھی کے باکہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ آپ حفرت عباس کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فر ملا اپنے بیٹوں کو میر ہے ہمراہ کر دو اور وہ سب حضور کے ساتھ ہو گئے پھر آپ نے گھر کے اندر لے جاکران سب پر اپنی چا در شریف ڈالی اور دناکی کہ

اے خدایہ میرے ہلیت اور میری عترت ہیں ان کو درزخ کی آگ ہے اس طرح چھپا لے جس طرح میں نے ان کو اس جا در میں چھپالیا ہے۔ راوی نے کہا گھر میں کوئی دیوارو در ہاتی نہ تھا جس نے آمین نہ کہی ہو۔

#### يہاڑ کاحرکت کرنا

سینین جمارا اللہ نے حضرت انس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے احد بہاڑیا کوہ حراء پر چڑھے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے مضرت عمر فاروق کے اور حضرت عثمان ذوالنورین کے تنے اس وقت بہاڑ ملنے لگا۔ رسول اللہ کھنے اپنا قدم اقدس مار کر فرمایا مخمر ارہ تھے پر نبی صدیق اور دوشہید ہیں۔

اور الو يعلى و يهنى رحما الله في سل بن سعد ساعدى الله ساس كى شل روايت كى اس ميس صرف كوه احد كا ذكر ب اور سلم رهمة الله عليه في الوجريره الله كى حديث س اس كى شل روايت كى اور اس ميس حضرت على مرتضى حضرت طلم اور حضرت زيير الله بحى مذكور بين اور آپ في فر ما يا تحمير ار أه تحميد بن بي يا صد بن يا شهيد كرسوا كوئى نهيل ب اور اس لما احمد في بريده الله كى حديث سه صرف القط حراك ساته روايت كيا -

منبرشریف کی جنبش WWW.NAFSESLAW.C

ام احمد وسلم ونمائی اور این ماجہ دیما اللہ نے حضرت این عمر ہے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نبی کریم کے سے سنا آپ منبر پرتشریف فرما تھے آپ نے فرمایا خدائے جبار اپنے آسانوں اور زمین کو اپنے دست قدرت میں کیکر فرمائے گامیں جبار ہوں۔ اب کہاں ہیں جابرلوگ اور متنکبر لوگ؟ اور رسول اللہ کے اپنے دائیں اور اپنے بائیں جمومنے لگے حتی کہ میں نے منبر کو دیکھا کہ وہ اپنے بائے وغیرہ سمیت جبنش کررہا ہے اور اتنی مدت سے حرکت میں ہے کہ میں نے ملائے کا کہ وہ رسول اللہ کے کوئیر سے نہ گراد ہے۔

حاکم دمة الدعليه في تنا كرحضرت ابن عباس الله يحصد روايت كي انهول نے كہا كه مجھے

حَفَرَتُ مَا نَشْصَدِ يَقَدَمُنَى اللَّهُ عَنِهَا نَے فُرِ مَا اِ كَدِيمُنَ نَے رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا اَللَّهُ مَا اِللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل واللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

انہوں نے اللہ رہجائی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا اور وہ قیا مت کے دن سب زمینوں کوسمیٹ دےگا۔ (ترجمہ محتر الایمان)

حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ ﷺ اس وقت فرمائے گا میں جبار ہوں میں بی ہوں اور ربل اپنی تجید خود فرمائے گاتو رسول اللہ ﷺ کو لے کرآپ کا منبر حرکت کرنے لگا حتی کہ ہم نے مگمان کیا کہ آپ گرجائیں گے۔

بزاروابن عدی دیما اللہ نے حضرت ابن عمر اللہ ہے۔ روایت کی کدرسول اللہ ﷺ نے اس آیت کوئبر شریف پر پڑھا''وَ مَا فَلَارُوا اللهَ حَقَّ فَلَدِه تو جب آپ' عَمَّا یُشُو کُونَ '' تک پنچ تومنبر نے کہا ایسا می ہوگا پھر آپ تین مرتبہ آئے اور گئے (بین نیرنہ آپ کوادمرے اور ہلا)۔

### زمین نے حضور ﷺ کے حکم سے مردے کو قبول کرلیا

بیتی وابونعیم جمالہ نے تبیعہ بن ذریب کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اسحاب میں سے ایک شخص نے مشرکین کے لئکر پر تملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑ ہے ہوئے تو مسلمانوں میں سے ایک شخص مشرکوں کے ایک آدمی سے ملا وہ بھاگا ہوا تھا جب مسلمان نے ارادہ کیا کہ تکو ارافیا کراہے مارے تو وہ آدمی کہنے لگا" لا اللہ الا اللہ "تو اس مسلمان نے اسے نہ چھوڑ ا یہاں تک کہ اسے قبل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے قبل کی بابت مسلمان کے دل میں خدشہ بیدا ہوا اور اس نے بیہ بات رسول اللہ کے بعد اس کے قبل کی بابت مسلمان کے دل میں خدشہ بیدا ہوا اور اس نے بیہ بات رسول اللہ کے بیان کی۔

رسول اللہ ﷺ فی فرمایا کیاتم نے اس کے دل میں جما تک کر دکھے لیاتھا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ قاتل شخص فوت ہوگیا اور اسے دفن کر دیا جب دوسرا دن ہواتو وہ زمین پر باہر تھا۔ اس کے گھر کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے باس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے دفن کر دو۔ تو انہوں نے اسے دفن کر دیا چر جب دوسرا دن ہواتو دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر باہر ہے ایسا تین مرتبہ ہوااس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

مسلمانوسنو! زمین اس سے زیادہ شریر کو قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ ریجاتا ہے کہتم تصیحت وعبرت حاصل کرونا کہتم میں سے کوئی شخص اس آ دمی کے قبل کرنے میں جلد ہازی نہ کر ہے جو"لا اللہ اللہ" کی کوائی دے یا کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جاؤ بنی فلاں کی گھائی میں اسے دفن کر دو اور زمین اسے قبول کر لے گی تو انہوں نے اس گھائی میں اسے دفن کر دیا۔

اسے بیتی وابونعیم دیما دلئہ نے اس کی ماننداس زیادتی کے ساتھ عمر ان بن حسین رعمۃ دلئھیہ کی حدیث سے بروایت عاصم الاحوال رحمۃ اللہ علیہ سمیط رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا اور ابونعیم و ابن اسحاق رحما دلئہ نے رحمۃ اللہ علیہ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی مانندروایت کی۔ اس میں ہے کہ وہ شخص سات دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کا نام محلم بن جثامہ تھا۔

بیتی دمة الدعیہ نے اسامہ بن زید کے سروایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے ایک شخص کو بھیجا اس نے آپ پر جھوٹ بولا۔رسول اللہ کے نے اس پر بد دعا کی تو وہ مردہ پایا گیا اور اس کا پیٹ پھٹا ہواتھا اور زمین نے اسے قبول نہ کیا۔

ایک مفتری کاانجام

عبد الرزاق رقمۃ الدعیہ نے ''المصف'' میں اور پہنی رقمۃ الدعیہ نے سعید بن جیر الحدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ افسار کی ایک بہتی میں کوئی شخص آیا اور اس نے کہارسول اللہ ﷺ نے مجھے تہارے پاس بھیجا ہے اور تہ ہیں تکم دیا ہے کہتم میں جو فلال عورت ہے اس کا نکاح میر سے ساتھ کر دو۔ حالانکہ حضور ﷺ نے اس آ دمی کو نہ بھیجا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں جب یہ اطلاع بہتی تو حضور ﷺ نے حضرت علی وزبیر دہنی الدھیما کو بھیجا فر ملاتم دونوں جاؤ اگر تمہیں وہ لیے تو اس مقال میں پالیا کہ است تم آل کر دینا۔ میرا خیال ہے شاید تم اس نہ پاؤ گے تو وہ گئے اور اسے اس حال میں پالیا کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زہر کے اثر سے وہ مرگیا تھا۔

بیقی رعمۃ اللہ بن حارث رعمۃ اللہ علیہ نے بطر کتی عطاء بن سائب دعمۃ اللہ علیہ حضرت عبد اللہ بن حارث دعمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ جد الحمد کی کا دادا' یمن آیا اوروہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔اس نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے تہیں تکم دیا ہے کہ میر ہے پاس اپی جوان عورت کو جھیجو۔ لوکوں نے کہا ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عہد کیا ہے اور آپ نے زنا کو حرام قر اردیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا اس پر حضور ﷺ نے حضرت علی مراتفتی ﷺ کوروانہ کیا اور فرمایا تم اس کے پاس جاؤاگر وہ تمہیں زعرہ لحق اسے قل کر دینا اور اگرتم اسے مردہ پاؤتو اسے آگ میں جائے دینا۔ چنانچہ جد الحد عی کا دادارات میں چشمہ سے پانی مجر رہا تھا تو سانب نے اسے کا کے کرمارڈ لا۔

# ايك منافق كاانجام

ابن اسحاق وحاکم رحماطہ نے سیح بتا کرحضرت قادہ بن نعمان رعمۃ طدیعیہ سے روایت کی کہ ابوطعہ بشیر بن ابیرق منافق تھا اور اس نے فاعہ بن زید کے بیٹے کا فلداور بتھیا ربالا خانے سے چہ لیا تو اس کے بارے میں بیر آیت کریمہ مازل ہوئی

إِنَّا ٱنْزَلْنَآ اِلَيْکَ الْکِتَابَ بِالْعَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرَاکَ الله (چِهُ الله) اے محبوب ہے شک ہم نے تہاری طرف کچی کتاب اناری کہتم لوکوں میں فیصلہ کرو جس طرح تہیں اللہ دیکھتا ہے۔

این فتحون دیمہ الدعیہ نے طبری دیمہ الدعیہ سے ذکر کیا کہ نبی کریم ﷺ نے حارث بن ابی حارث بھیا۔ حارث ﷺ کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ حارث ﷺ نے کہا کہ اس کی بٹی میں میں وہ عیب موجود نہ تھا جب وہ واپس حارث ﷺ نے کہا کہ اس کی بٹی میں میں جتال بایا۔ گھر پہنچاتو اس نے بٹی کو برص میں جتال بایا۔

## ذریب بن کلیب را گ نے اثر نہیں کیا

ابن وہب دیمۃ الدعیہ نے ابن اہمیعہ دیمۃ الدعیہ ہے روایت کہ اسودینسی نے جب نبوت کا دعوی کیا اور وہ صنعا پر نالب ہواتو ذریب بن کلیب کو پکڑ کرآگ میں ڈال دیا اس بنا پر کہ ذریب بن کلیب کو پکڑ کرآگ میں ڈال دیا اس بنا پر کہ ذریب کے ان کوکوئی ضررنہ پہنچایا۔اس واقعہ کو نبی کریم کے نے ان کوکوئی ضررنہ پہنچایا۔اس واقعہ کو نبی کریم کے نے اپنے سحا بہ سے بیان کیاتو حضرت تمر فاروق کے نے عرض کیا اس رب اعزت کی حمد ہے جس نے ہماری امت میں حضرت ایرائیم فلیل اللہ ایک کی شل بیدا کیا۔

عبدان نے ''کتاب اصحابہ' میں کہا کہ ذریب ہوہ شخص ہے جوکلیب بن ربیعہ خولانی کا بیٹا ہے اور اہل یمن میں اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔

این عساکر رہمۃ الدعیہ نے ہروایت ابو بشر رہمۃ الدعیہ جعفر بن ابی وشید رہمۃ الدعیہ روایت کی کہ نی خولان میں سے ایک شخص اسلام لایا اس کی قوم نے چا یا کہ اسے پھر کفر پر لے آئیں چنانچہ انہوں نے اسے آگ میں ڈال دیا گرآگ نے آئیں نہ جلایا۔ بجر ان جگہوں کے جہاں پہلے وضو کا پانی نہ پہنچتا تھا پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے باس آیا اس نے ان سے عرض کیا کہ آپ میر سے لئے استعفار کیجئے۔ آپ نے فر ملیا تم بی زیادہ مستحق ہو اور فر ملیا تم چونکہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ نے تہوں نہ جلایا پھر اس کے بعد وہ شام چا گیا۔ لوگ اسے مستحق میں نہ جلایا پھر اس کے بعد وہ شام چا گیا۔ لوگ اسے حضرت ابرائیم اللہ کے ساتھ تصیبہ دیا کرتے ہے۔

ابن عساکر دیمة الدعلیہ نے بروایت اسمعیل بن عیاش دیمة الدعلیہ حضرت شربیل بن مسلم خولانی دیمة الدعلیہ سے روایت کہ کہ اسود بن قیس علی نے بمن میں نبوت کا دعوی کیا تو وہ ابو مسلم دیمة الدعلیہ خولانی کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہتم کوای دیتے ہو کہ میں اللہ اللہ کا رسول ہوں۔ ابو مسلم کے کہا میں نبیس سنتا۔ اس نے کہا کیاتم کوای دیتے ہو کہ محد (کے) اللہ کھنے کے رسول ہیں؟ ابو مسلم کے کہا میں نبیس سنتا۔ اس نے کہا کیا تم کوای دیتے ہو کہ محد (کھی) اللہ کھنے کے رسول ہیں؟ ابو مسلم کھنے کہا میں اس کی کوای دیتا ہوں۔

اس پر اس نے خوب آگ جلانے کا تھم دیا۔ پھر ابومسلم ﷺ کو آگ میں ڈال دیا۔ گر آگ نے آئیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ یہ دکھے کر اسود نے کسی سے کہا اگر تو ان کو اپنے پاس سے دور نہ کرے گاتو بیران لوکوں کو ہرگشتہ کر دے گا جو تیری پیروی کرتے ہیں تو اس نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور وہ مدیند منورہ آ گئے اس زمانہ میں حضور ﷺ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ خلیفہ تھے۔اس کا ماجراس کر حضرت ابو بکرﷺ نے فر ملیا۔

اس خدائے برتر کی حمر ہے جس نے مجھے ابھی تک موت سے ہمکنار نہ کیا اور اس نے مجھے ابھی تک موت سے ہمکنار نہ کیا اور اس نے مجھے امت محمد بد ﷺ کے اسٹ محمد بدا جو حضرت ابراہیم اللی کے ساتھ ہوا تھو اور بی خولان کے لوگ عنسیوں سے کہتے تھے کہتم ایسے جبولے لوگ ہو کہتم نے مارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا اور اس نے ان کو پچھ نقصان نہ پہنچایا۔

ائن سعد دعة الدعليه نے کہا ہم سے پیچیٰ بن حماد دعة الدعلیہ نے ان سے ابوعوانہ دعة الدعلیہ فی ان سے ابوعوانہ دعة الدعلیہ فی انہوں نے انہوں نے عمرو بن میمون دعة الدعلیہ سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شرکوں نے عمار بن باسر کے واگ میں جلایا تو رسول اللہ ہان کے باس تشریف لائے اور ان کے سر پر ابنا دستِ اقدس پھیرا اور فر مایا ''یَانَازُ کُونِی بَوُ دُا وَسَلاَ مَا عَلَی عَمَّادِ کَمَا کُنْتَ عَلَی اِبْوَ اهِیْم '' اے آگ تو عمار کے بر ایس سے افتاد کی ساتھ شخشری ہو جا جسی عَمَّادِ کَمَا کُنْتَ عَلَی اِبْوَ اهِیْم '' اے آگ تو عمار کے جو ایس سامتی کے ساتھ شخشری ہو جا جسی حضرت ایر اہم ایس بی برونی تھی اور فر مایا اے عمار کے کو باغی گروہ قبل کرے گا۔ حضرت ایر اہم میں نہیں جا

ابونعیم رہمۃ الدعلیہ نے عباد بن عبد الصمد دھۃ الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حضرت انس بن ما لک ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے فر ملا اے کنیز دستر خوان لاؤ تا کہ ہم کھانا کھا کیں تو وہ دستر خوان لائی پھر فر ملا رومال لاؤتو وہ رومال لائی جومیلا تھا۔ آپ نے فر مایا تنور گرم کروتو اس نے تنورگرم کیا اور تھم دیا کہ رومال کو تنور میں ڈال دوقو رومال تنور میں ڈال دیا گیا جب رومال کو تنور سے نکالا گیا تو وہ دود ھے کی ماند سفید تھا۔

ہم نے ان سے پوچھا یہ کیابات ہے کہ تنور نے کپڑ ہے کو نہ جلایا اور خوب صاف کر دیا؟ انہوں نے فرملا رسول اللہ ﷺ اس رومال سے روئے انور اور دست مبارک خنگ کیا کرتے تھے تو جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ آگ اس چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انمیا علیم الملام کے چیرول سے مس ہو جاتی ہے۔

بیمنی و ابونعیم رجما اللہ نے معاویہ بن حرف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حرہ سے آگ نکلی تو حضرت عمر فاروق ﷺ مے داری ﷺ کے یہاں تشریف لائے اور فر ملا اس آگ کی طرف چلو اوروہ ان کے ساتھ جلے اور میں ان دونوں کے بیچھے ہوگیا اور یہ دونوں اس کے پاس آئے اور تمیم ﷺ اپنے ہاتھ سے آگ کو ہا نکتے تھے یہاں تک کدوہ آگ ایک گھاٹی میں داخل ہو گئی اور تمیم ﷺ اس کے پیچے داخل ہوئے۔حضرت عمر ﷺنے تین مرتبہ فرمایا: جس نے اس آگ کونبیں دیکھا وہ دیکھنے والوں کے ہر اہر نہیں ہے۔

ابونعیم دم الدعلیہ نے مرزوق دعم الدعلیہ سے روایت کی کہ حضرت عمر کے زمانہ کنا افت میں آگ گی تو حضرت تمیم داری اس آگ کواپی چا در سے پاکھتے تھے یہاں تک کہ وہ آگ ایک خار میں داخل ہوگئی۔اس وقت حضرت عمر کے نے فر مایا اے ابور قیہ اس ای کام کے لئے ہم نے تم کو چھیا کے رکھا تھا۔

# عصا' تا زیانے اور انگلیوں کا روشن ہونا

حاکم و بینی اور ابونغیم رمیم اللہ نے ابوئیس بن جبیر ﷺ روایت کی کہوہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے پھر وہ بنی حارثہ کے طرف پلٹ کر جاتے تھے۔وہ ایک اندھیری رات ہارش میں واپس جا رہے تھے تو ان کے لئے ان کی لائھی روثن ہوگئی یہاں تک کہوہ بنی حارثہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔

بخاری دِمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے دو صحابی حضور ﷺ کی ہارگاہ ہے ایک اند جیری رات میں نکلے ان دونوں کی ککڑیاں دومشعلوں کی مانند روثن تھیں ۔ جب ان کے راہے مختلف ہوئے تو ایک ایک مشعل دونوں کے ساتھ رہی۔ یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔

ائن سعد اور حاکم دیما در نے سیح بنا کر اور بیٹی و ابونیم دیما در نے دوسری سند کے ساتھ حضرت انس کے سوار اللہ کے کہ عباد بن بشر کے اور اسید بن هنیر کے دونوں رسول اللہ کے کہ بارگاہ میں کی ضرورت سے حاضر سے ۔ پھر وہ کچھ رات گز رنے کے بعد واپس ہوئے ۔ وہ رات سخت اند جبری تھی یہ دونوں باہر نظے ۔ ہم ایک کے ہاتھ میں لائھی تھی تو ان دونوں کے لئے ان میں سے ایک لائھی روشن ہوگئی اور وہ دونوں اس کی روشن میں چلتے رہے جب دونوں کے رائے پھٹے تو دوسرے کی لائھی بھی روشن میں اپنے اپنے گھر پہنے گئے ۔ دوسرے کی لائھی بھی روشن ہوگئی اور جمرا کی اپنی اپنی لائھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنے گئے ۔

ابونعیم دمۃ الدعیہ نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس کے سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت بمر کھودنوں حضرت صدیق کے یہاں تھے اور بید دونوں حضور گئے سے گفتگو کررہے تھے یہاں تک کہ رات آگئ پھر دونوں نکلے اور حضرت ابو بکر کھان دونوں کے ساتھ ہو گئے۔ اند جیری رات بھی اور دونوں کے ساتھ لاٹھی تھی تو وہ دونوں لاٹھیاں روثن ہو گئیں اور ان دونوں پر اس کی روشنی پڑنے گئی یہاں تک کہوہ سب اپنے گھر پہنچ گئے۔

# حضرت حمز ہاسلمی ﷺ کی انگلیاں روثن ہو گئیں

ابونعیم وقد ولا علیہ خدری کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا بارش والی ایک رات تھی جب رسول اللہ کے عشا کی نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو ایک بکل چکی اور آپ نے قادہ بن نعمان کے کرفر ملا اے قادہ کے جب تم نماز پڑھ لوتو تھہر جانا میں تہمیں تکم دوں گا۔ تو جب وہ نماز سے کا دی ہوئے تو رسول اللہ کے نیان کوایک شاخ عنایت کر کے فر ملا اسے لے لویہ تہمارے لئے دی قدم سامنے اور دی قدم بیچے روشنی دے گا۔

#### كاشانه ونبوت جكمگااشا

ابولیم رعمۃ الدعیہ نے ''حلیہ' میں حضرت عائشہ صدیقہ دخی الدعیم سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے میر بے پہلو میں شب بسر فر مائی جب میں بیدار ہوئی تو آپ کواپ قریب نہ پاکر پر بیٹان ہوئی۔ پھر میں نے آپ کی آوازئی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی اُٹھی اور وضو کر کے آپ کے بیچھے نماز پڑھنے گئی پھر حضور فی نے رائے کے وقت دعا ماگی جو خدانے چا ہاتو ایک نور آیا جس سے سارا گھر روٹن ہوگیا اور وہ نور اتنی دیر موجود رہا جب تک خدانے چا ہاتو ایک نور آیا جس کے خدانے جا ہاتو ایک نور آیا جس کے دانہ کو جنا جا ہی کہ گھر میں رائی کے دانہ کو چنا جا ہی تھے۔ پھر دو جا رہا ہے کہ گھر میں رائی کے دانہ کو چنا جا ہی آتا ہے۔ بھر وہ چا گیا۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علی وہلم! یہ کیسا نور تھا جے میں نے دیکھا ہے؟ فرمایا اے عائشہ دمی اللہ عنها! کیاتم نے نور دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کو ما تگا تو اللہ وہنگا نے مجھے تہائی امت عطافر ما دی اس پر میں نے خدا کی حمد کی اور اس کا شکر بجالایا۔ پھر میں نے اس سے بقید کا سوال کیا تو اس نے دوسری تہائی امت مجھے عطافر ما دی۔ پھر میں نے تیسری تہائی امت کاسوال کیاتو اس نے مجھے وہ بھی عطا کردی۔ میں نے اس کی حمدو شکر کیا۔

ابونعیم دم الدعلیہ نے کہا ہم سے حمد بن علی دمہ الدعلیہ نے ان سے ابوالعباس بن قنیمہ دمہ الدعلیہ نے ان سے ابوالعباس بن قنیمہ دمہ الدعلیہ نے ان سے حمد بن عمر وغزی دمہ الدعلیہ نے ان سے عطاف بن خالد دعمہ الدعلیہ نے انہوں نے حمد بن ابی بکر بن مطر بن عبد الرحمٰن بن عوف دعمہ الدعلیہ سے حدیث روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت مائشہ دہنی الدعنہا نے فر مایا اور اس کی مثل حدیث بیان کی۔اس میں عطاف راوی ضعیف م

حاکم رحمۃ الدعیہ نے سیح بنا کر اور بیکی و ابو نعیم جہا اللہ نے ابوہریرہ ہے ہے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے کہ ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تے اور حضور کے نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ بجدہ کرتے تو حضرت حسن کو حسین کا چھل کر آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے اور جب آپ بجدہ سے براٹھاتے تو ان کو پکڑ کرزی کے ساتھ انا رویتے اور جب دوسرا ابجدہ کرتے تو وہ دونوں ایسا می کرتے اور جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ایک ادھر دوسرا ادھر ہو جانا۔ پھر میں قریب آیا اور میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی دیلم ان دونوں کو ان کی والدہ ماجدہ کے بیس نہینچا دوں نے ملائیس ۔ پھر ایک نور چھا اور حضور کے نے فر ملیا اے صاحبز ادو اتم دونوں اپنی والدہ کے دونوں اپنی دونوں اپنی دونوں گھر میں جارہے تھے یہاں تک کہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔

ابونعیم دمۃ الدعیہ نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ کے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت امام من کے ایک اندھیری رات میں نبی کریم کے پاس تھے۔ چونکہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت فر مایا کرتے تھے۔ آپ نے فر مایا تم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جاؤ۔ اس وقت میں نے عرض کیا یارسول الدھ کی دعم ایمی ان کے ساتھ جاتا ہوں۔ فر مایا نہیں پھر آسان سے ایک نور چیکا اوروہ اس کی روثنی میں چل دیئے۔ یہاں تک کہوہ اپنی والدہ کے پاس بی تی گئے۔ رجعت میں یعنی سورت کا بیانیا

این مندہ' ابن شاہین اورطبر انی رمہم اندنے ایمی سندول کے ساتھ جوبعض شرط سی چرہیں' حضرت اساء ہنت عمیس منی الدعنہا سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی طرف وق نازل ہو ری تھی اورآپ کا سراقد س حضرت علی مرتضی کی آغوش میں تھا اور حضرت علی مرتضی کے نے نماز عصر پڑھی نہتی یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا۔

ائن مردوبہ دعمۃ الدعلیہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نہی کریم کے 'حضرت علی مرتضی کی آغوش میں اپنا سر مبارک رکھ کرمحوخواب ہو گئے اور انہوں نے اس وقت تک نماز عصر نہ پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ پھر جب رسول اللہ کے بیدار ہوئے آپ نے ان کے لئے دنا کی اور ان کے لئے سورج والی آگیا اور انہوں نے نماز پڑھی پھروہ دوارہ غروب ہوا۔

طبرانی دمۃ دارطیہ نے بسند حسن حضرت جابر کے سے روایت کی۔ انہوں نے فر ملا کہ نمی اکرم کے نے آفتاب کوئلم دیا اور دن ایک گھڑی تک تھبرار ہا۔ دستِ اقدس کے مس سے تصویر نا بود ہوگئی

بیمتی دعمۃ الدعیہ نے حضرت عائشہ دمنی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے فر ملیا کہ نبی اکرم کے میر سے پاس تشریف لائے تو میں ایسا کپڑ الوڑھے ہوئے تھی جس پر جاندار کی تصویر تھی۔ آپ نے اسے بچاڑ ڈالا۔ پجر فر مایا قیا مت کے دن ان لوکوں پر سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جواللہ کے کسی مخلوق کی تصویر کشی کریں۔

حضرت عائشہ دننی ملہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میر سے پاس ایک ڈھال لے کرآئے جس میں عقاب کی تصویر کندہ تھی۔ نبی کریم ﷺ نے اس پر ابنا دست مبارک رکھا اور اللہ ﷺ نے اسے نابود کر دیا۔

ائن سعدوائن شیبہ اور ابن عسا کر دہم اللہ نے مکول ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہﷺ کی ایک ڈ حال تھی جس پر مینڈ ھے کی تصویر کندہ تھی۔ رسول اللہﷺ نے اس تصویر کی موجود گی کو کروہ جانا۔ جب صبح ہوئی اور دیکھا تو اللہ ﷺ نے تصویر کو دور کر دیا تھا۔

# دستِ اقدس کے اثر سے بالوں کی چیک سیاہی برقر اررہتی اور وہ معطر ہو جاتے

بخاری وجہ دائیے نے ''نارخ'' میں اور ابن مندہ بیٹی و ابن سکس و ابن سعد اور ابن مندہ بیٹی و ابن سکس و ابن سعد اور ابن عساکر جما دائیے بروایت آمنہ بنت الی شعثاء اور تطبه ان دونوں نے مدلوک و ابوسفیان شہر روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم کے باس غلاموں کے ساتھ آیا اور میں مسلمان ہوا تو نبی کریم کے ابنا دست مبارک میر ہے سر پر پھیرا۔ وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نبی کریم کے ابنا دست مبارک میر ہے سر پر پھیرا۔ وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نبی کریم کے ابنا دست مبارک میر ہے ابنا دست اقدس پھیرا اس جگہ کے بال سیاہ رہے اور بقیہ تمام بال سفید ہوگئے۔

ان سعدواین مندہ و بغوی و بیبی اور این عساکر دمیم اللہ نے عطاء دمۃ اللہ علیہ سے جو کہ سائب بن بزید ﷺ اور این عساکر دمیم اللہ نے کاسر دماغ ہے ان کی سائب ﷺ کاسر دماغ ہے ان کی پیٹانی تک سیاہ تھا اور ان کا بقیہ سرسفید تھا۔ میں نے پوچھا اے میرے آتا! آپ کے سرکے بالوں سے زیادہ عجیب میں نے کئی کونہ دیکھا۔

انہوں نے فرمایا اے بینے! تم کیا جانو کہ اس کی وبدکیا ہے۔واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس گزرے اور میں بچوں کے ساتھ تھا۔ آپ نے پوچھاتم کون ہو؟ میں نے عرض کا سائب بن بزید ﷺ تو آپ نے ابنا دست اقدس میرے سر پر پھیر الور فرمایا" بَازَکَ اللهُ 'فِیلِهِ" حضور ﷺ کے دست مبارک لگنے کی وبدہے میراس کھی سفید نہ ہوگا۔

بخاری دور اللہ نے اور بڑی میں اور بیکی دور اللہ علیہ نے بطریق ہوتا اللہ بن ہوتا ہیں ہے۔ بھر اللہ بن ہوتا ہیں ہ دور اللہ ملے واللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے لم ید منورہ تشریف لائے تو میں دو افتہ کا تھا۔ جمعے آپ کے پاس لوگ لائے اور آپ نے میر سے سر پر دست اقدس پھیر کے جمعے اور جب حضور کے جمعے اللہ میر سے نام پر اس کا نام رکھوا ور میری کنیت کے ساتھ اس کی کنیت نہ رکھنا اور جب حضور کے جمع الوداع کا ارادہ فر ملا تو میں دس سال کا تھا۔

یونس دیمہ ملہ علیہ راوی حدیث نے کہا کہ میر ہے والد نے اتن عمر پائی کہ ان کے تمام بال سفید ہو گئے لیکن وہ جگہ جہاں نبی کریم ﷺ نے ان کے سر پر دست اقدس پھیرا تھا سفید نہ ہوئی اور انہ ان کی داڑھی سفید ہوئی اور طبر انی نے محمد بن نضا لہ ظفری ہے ہے اس کی ماندروایت کی۔ بغوی رعمۃ الدعیہ نے اپنی ''مجم ' میں اور بیٹی رحمۃ الدعیہ نے بسند ابو الوضاح بن سلمہ جنی رحمۃ الدعیہ ' ان کے والد سے انہوں نے عمر و بن تغلب جہتی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول کھنے کی بارگاہ میں حاضر ہو کرمسلمان ہواتو آپ نے میر سے چیر سے پر دست اقدس پھیراء عمر بن تغلب کھیں سوسال کی عمر میں فوت ہوئے مگر جہاں جہاں رسول اللہ کھی کا دست اقدس لگا تھا اس جگہ کے بال سفید نہ ہوئے نہ چیر ہے ہے نہ سر کے۔

ز بیر بن بکار دمیۃ الدعلیہ نے ''اخبار مدینہ'' میں محمد بن عبد الرحمٰن بن سعد دمیۃ الدعلیہ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے عبادہ بن سعد بن عثان زرتی دعیۃ الدعلیہ کے سر پر دست اقدس پھیرا اوران کے لئے دعافر مائی ۔تو وہ ابنی مال کے ہوکرفوت ہوئے مگر بال سفید نہ ہوئے تھے۔

ابن الی شیبہ اور حاکم وجما اللہ نے صحیح بتا کر اور ابولغیم دعمۃ اللہ علیہ نے بسند ابوہیک از دی دعمۃ اللہ علیہُ ابوزیدِ افساری ﷺ عمر و بن اخطب ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہﷺ نے پانی طلب فرمایا اور میں برتن میں پانی لایا اور پانی میں ایک بال تھا جے میں نے نکال دیا پھر آپ کو پیش کیا پھر آپ نے فرمایا'' اَللّٰهُمَّ جَمِّلُهُ'' راوی نے کہا انہوں نے تر انوے سال گز ارے مگر ان کے سرار داڑھی میں ایک بال سفید نہ ہوا۔

بیتی رحمۃ الدعیہ نے بسند ثمامہ کے حضرت انس کے روایت کی کہ ایک بیودی نے نبی کریم کے لئے اونٹی کا دودھ دوہا۔حضور کے نے اسے دعا دی ''اللّٰهُمَّ جَمِّلُهُ ''تو اس کے بال سیاہ ہو گئے اور وہ بال سیابی میں حد سے بڑھ گئے۔معمر دمۃ الدعیہ نے فرمایا کہ میں نے قادہ کے سوا اوروں سے بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں کہوہ یہودی نوے سال کا ہوا مگر بال سفید نہ ہوئے اسے ابن الی شیبہ اور ابوداؤد دیما اللہ نے ''الرسل'' میں اور بیتی دعۃ الدعیہ نے روایت کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے اور ماقبل کی حدیث کی شاہد ہے۔

ام احمد و بخاری رجما اللہ نے '' ناری '' میں اور ابن سعد و ابو پیلی' بغوی وحس بن سفیان رحم اللہ نے اپی ''مند'' میں اور طبر انی و بیہتی جہا اللہ نے حظلہ بن تزیم ہے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے اپنا دست اقدس ان کے سر پر پھیرا اور آپ نے دعا کی کہ تبہاری عمر میں برکت ہو۔

زیال ﷺ نے کہا کہ میں نے حضرت حظلہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس بحری و اونٹ ایا جا نا جس کے تض متورم ہوتے اور اس آ دمی کولایا جا تا جے ورم ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ پر تھو کتے اور اس ورم پر پھیر تے جاتے اور کتے ''بسنیم اللہ علی آئو یَدِ دَسُولُ اللہ ﷺ اور ورم کی جگہ بر ہاتھ پھیر تے جاتے بہاں تک کہ وہ ورم جا تا رہتا۔

بیعتی وجہ اللہ علیہ نے ابوالعلاء وجہ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے قادہ بن ملحان کی بیاری کے زمانہ میں ان کی عیادت کی۔ ایک شخص گھر کے آخری حصہ سے گزرا۔ میں نے اس شخص کا تکس قادہ کے چرے میں دیکھا۔ جس طرح کہ آئینہ میں دیکھاجا تا ہے۔ حضرت قادہ کے چرے کی چک اس وجہ سے تھی کہ رسول اللہ کے نیادست اقدس ان کے چرے ہیں دیکھا ہے تو اس چرے پر ہے ہی ان کو بہت دیکھا ہے لیکن میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے تو اس حال میں دیکھا ہے تو اس حال میں دیکھا ہے تو اس

بخاری روز الدیائی اور تا این این بخوی این منده الوقیم این شامین اور تا بت دمیم الله نے "الدلائل" میں کئی سندول کے ساتھ بشرین معاویہ ہے روایت کی کدوہ اپنے والد معاویہ بن تور کھے کے ساتھ رسول اللہ کھی بارگاہ میں آئے تو حضور کھنے بشر کھے سر اور چرے پر دست اقدس پھیرا اور ان کے لئے دعاکی تورسول اللہ کھے کے دست اقدس پھیرنے کے بعد ان کاچرہ جائد کی مانند حیکنے لگا اوروہ جس پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا۔

ائن شاہین دمۃ ملہ علیہ نے خزیمہ بن عاصم عمکنی ہے ہے روایت کی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور مسلمان ہوئے تو نبی کریم ﷺ نے ان کے چیرے پر دست اقدس پھیرا جس کی وجہ ہے ان کا چیر ہ بمیشد تر ونا زہ رہتا یہاں تک کہ وہ فوت ہوئے۔

طرانی ورد الدین الدیند الدیند و الاوسط میں اسد جید اور بینی وجما اللہ نے ام عاصم زوجہ متب بن فرقد ونی الدینیا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ متبہ کی زوجیت میں ہم چار عورتیں تھیں اور ہم میں سے ہرعورت خوشبو کے لگانے میں خوب کوشش کرتی تھی نا کہ وہ اپ شوہر کو زیادہ خوشبو دار معلوم ہو اور متبہ کی جو خوشبو ہوا کرتی تھی وہ ہم سب کی خوشبو وک سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی۔ باوجود سے کہ وہ وال کے پاس جاتے تو وہ کہتے ہم نے باوجود سے کہ خوشبو سے زیادہ تیز اور طیب کوئی خوشبو نہ سے کی خوشبو سے زیادہ تیز اور طیب کوئی خوشبو نہ سوگھی۔

تو ہم سب ہویوں نے عتبہ کے ان کی خوشبو کے بارے میں پوچھا۔ عتبہ کے کہا رسول کے کے عہد مبارک میں مجھے چھپا کی ہوگئی تھی میں نے حضور کے سے اس کی شکایت کی۔ حضور کے نے مجھے تھم دیا کہ بر ہند ہو جاؤتو میں نے کپڑے انا ردیئے اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی شرمگاہ پر کپڑاڈ الدیا پھر حضور کے نے اپنے دست اقدس پر دم فرمایا اور ابنادست اقدس میری کمراور میرے بیٹ پر پھیراتو اس دن سے بیخوشبو مجھ میں مہلے گئی۔

بینتی و ابن عساکر ٹیما دلئر نے واکل بن جمر شے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم ﷺ سے مصافحہ کرتا یا میر اجم آپ کے کسی حصہ سے چھو جاتا تو میں اپنے ہاتھ میں تین دن بعد تک مٹک سے زیادہ خوشبو پایا کرتا تھا۔

بیتی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الطفیل کے سے روایت کی بنی ایٹ کا ایک تخص تھا جس کوفر اس

ہن مرو کہا جاتا ہے اسے شدید در دسر لاحق ہوا اسے اس کاوالد نبی کریم کے باس لے گیا تو

رسول اللہ نے نے دونوں آتھوں کی درمیانی جلد کو پکڑ کر کھینچا۔ رسول اللہ کی کی انگلیاں اس کی

پیٹانی میں جس جگہ تھیں اس جگہ ایک بال اگا اور اس کا در دسر جاتا رہا۔ پھر کبھی اسے در دسر نہ ہوا۔

ابوالطفیل کے نے کہا کہ میں نے اس بال کو دیکھا ہے کویا کہ وہ سینگی کا کا نشا تھا۔ نہوں

نے کہا کہ فراس کے نالی حروراء کے ساتھ حضرت علی مرتضی کے پرخروج کا ارادہ کیا تو اس کے

باپ نے اسے پکڑ کر با تم ہو دیا اوراسے قید کر دیا۔ اس وقت وہ بال گر گیا۔ اس بال کا گرنا اس پر بے

مدشاتی ہوا۔ اس سے لوکوں نے کہا یہ بال اس بنار گرا ہے کہتو نے حضرت علی مرتضی کے

مدشاتی ہوا۔ اس سے لوکوں نے کہا یہ بال اس بنار گرا ہے کہتو نے حضرت علی مرتضی کے

خلاف خروج کاارادہ کیا تھا اب تو از سر نوتو بہ کرتو اس نے تو بہ کی۔ ابوالطفیل کے کہا کہ میں نے بال کواس کے گرنے سے پہلے بھی دیکھا ہے اور گرنے کے بعد جواگا ہے اسے بھی دیکھا ہے۔

ہینتی دعمۃ علامیہ نے دوسری سند کے ساتھ ابوالطفیل کے سے روایت کی کہ ایک شخص تھا نبی کریم کے کہ ایک شخص تھا نبی کریم کے کہ ایک لایا اور سخت کی کہ ایک لایا اور سخت کی کہ ایک لایا اور سخت کی دیا کی اور اس کی چیٹانی کی کھال پکڑ کر کھینجی اور اس کی چیٹانی میں اس جگہ ایک بال اگ آیا۔ کویا وہ کھوڑے کی پٹانی کے مولے بال کی ما ندتھا۔ وہ بچہ جوان ہوا۔

جب خوارج کے خروج کا زمانہ آیا تو اس نے ان کی تمایت شروع کردی اور وہ بال اس کی چیٹانی سے گر گیا۔اس پرہم نے اسے تصبحت کی اور اس سے کہا کہتم نبی کریم کی کی کہ کت کی نٹانی کوئیس دیکھتے کہ وہ جاتی رہی ہے؟ اور یہ تصبحت اسے ہم پر اہر کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے تو بہ کی اور اللہ رہی نے اس کی چیٹانی میں وہ بال دوبارہ بیدا کردیا۔

ائن سعد دمرہ ملاطیہ نے اپنے "طبقات" میں کہا کہ بلب بن بزید بن عدی ﷺ نبی کریم ﷺ کے دربار میں قاصد بن کر آئے اوروہ گنج تنے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور ان کے بال اگ آئے۔ای بناپر ان کانام بلب ﷺرکھا گیا۔

مدائنی دمۃ ملہ علیہ نے اپنے راویوں سے روایت کی کہ اسید بن الی انا سے کے چیر ہے پر رسول اللہ ﷺ نے دست اقدس پھیر الور اپنا دست مبارک ان کے بیٹے پر رکھا تو اسید اند میر ہے گھر میں داخل ہوتے تو وہ روثن ہو جانا۔اے ابن عساکر دمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔

حاکم رعمة الدهليد نے حظله بن قيس الله سے روايت كى كرعبد الله بن عام بن كريز الله الله بارگاہ نبوت ميں الله بن آب كے لعاب دبن اقدس لگايا اور چند آيات قر آنى بارگاہ نبوت ميں لايا گياتو رسول اللہ فلے نے ان كے لعاب دبن اقدس كورغبت وشوق كے ساتھ پينے لگے۔ آپ فلے نے فر ملا بيسيراب كرنے والے ہوئے تو وہ جس زمن كو كھودتے الكے لئے اى جگه بإنى فكل آنا۔

# حضور اقدس على انگشترى مبارك كامتجزه

بیبی ومة الدعلیہ نے سیح بتا کر حضرت سعید بن المسیب ﷺ موادیت کی کہ زید بن خارجہ افساری ﷺ جو بنی الحارث بن خزرج کی شاخ سے تھے۔ وہ حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ کے زمانے میں فوت ہوئے اور ان کے جمم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔اس کے بعد لوکوں نے ان کے سینے

میں گرج کی آواز سی پھر انہوں نے کلام کیا۔

انہوں نے کہا کہ احمد ﷺ کا نام پہلی کتابوں میں احمد ﷺ ہے۔ آپ صادق تھے۔ ابو بکر صدیق ﷺ ہے۔ آپ صادق تھے۔ ابو بکر صدیق ﷺ نے ات میں کمزور تھے۔ گر اللہ ﷺ کے تکم میں کتاب اول میں قوی تھے وہ ہے تھے۔ صادق تھے۔ حضادق تھے۔ حضادق تھے۔ حضادق تھے۔ حضادق تھے۔ حضادق تھے۔ حضات من عفان ﷺ انیس کی راہ پر قائم ہیں۔ ان کی خلافت کے چارسال گزر چکے ہیں اور دوسال باتی ہیں چرفتنوں کا ظہور ہوگا اور شدید کمزور کو کھائے گا اور قیا مت بر پاہوگی اور بہت جلد بر اریس سے تہارے شکر کے بارے میں خبر آئے گی اور وہ تر اریس کیا ہے؟

اس کے بعد خطمہ سے ایک شخص فوت ہوا اس کے جسد پر کپڑا ڈال دیا گیا پھر لوگوں نے اس کے سینے میں گرج کی آواز تی۔اس نے کلام کیا۔اس نے کہا کہ بنی الحارث بن خزرج کے بھائی نے پچ کہا۔ پچ کہا'

بیتی رعة الدعید نے کہا کہ بر اریس کاواقعہ یہ ہے کہ نہی کریم ﷺ نے ایک انگشتری بنوائی سے جو آپ کے دست اقدس میں ربتی تھی۔ پھر وہ انگشتری حضرت ابو برصد بی ہے کہ اتھ میں ربی ہی ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق ﷺ کے ہاتھ میں ربی پھر وہ حضرت عمان ﷺ کے ہاتھ میں ربی پھر وہ حضرت عمان ﷺ کے ہاتھ میں ربی یہاں تک کہ وہ انگشتری ان کی خلافت کے چھ سال گزرجانے کے بعد ان کے ہاتھ میں سے بر اریس میں گر بڑی۔ اس کے بعد ان کے ناملوں کی حالت بدل گئی اور فتنوں کے اسباب کاظہور بوا۔ جیسا کہ زید بن خارجہ ﷺ کی زبان سے کہلولیا گیا " انتہی کلام المیہ بھی "

اور یہ صدیث بخاری دختہ اللہ علیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ
نی کریم کے دست اقدس میں ایک انگشتری رہا کرتی تھی اور وہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر
صدیق کے ہاتھ میں ری ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے کے ہاتھ میں ری۔ پھر جب
حضرت عثمان بن عفان کو کا زمانہ خلافت آیا (ورخلافت کے چے سال گزد مے) تو حضرت عثمان کے
بڑر ارلیں پر بیٹھے اور انگشتری نکال کراس سے شغل کرنے گئے اور وہ اس کنوئیں میں جایوی۔

راوی نے کہا کہ تین دن تک ہر اہر حضرت عثان کے ساتھ جاتا رہا اور کنوئیں کا پانی فالا جاتا رہا گر انگشتری نہ بلی بعض علماء نے فر ملیا کہ رسول اللہ کا انگشتری میں ایسے اسرار سے جیسے حضرت سلیمان اللی کی انگشتری میں سے جب وہ انگشتری حضرت سلیمان اللی ہے گم ہوئی تو ان کا ملک جاتا رہا۔ ای طرح جب نبی کریم کی انگشتری حضرت عثمان کے ہوئی تو ان کی خلافت میں کمزوری رونما ہونے گی اور باغیوں نے ان کے خلاف خروج کیا اور بید فتنہ کی ایک

ابتدائمی جوان کی شہادت تک پیچی اوروہ فتنہ آخر زمانے تک دراز ہو گیا۔

ابن عساکر دمة الدعید نے حضرت مائشہ دمنی الدعنہا سے روایت کی کہ رسول الدی نے حضرت علی مرتفعی کی کہ رسول الدی خضرت علی مرتفعی کی و بلایا اور فر ملا میری اس انگشتری پر" محمد بن عبد اللہ" کندہ کروا دو اور وہ انگشتری خالص چا ندی کی تھی تو وہ فقاش کے پاس لائے اور کہا کہ یہ نقش اس پر کندہ کردو۔اس نے کہا میں اسے کندہ کر دوں گا اور اس پر اجرت طے کی تو اللہ رہنے نے فقاش کے ہاتھ کو اس طرح بدل دیا کہ اس نے "محمد رسول اللہ" کندہ کر دیا۔اس پر حضرت علی مرتفعی کے نفر ملا کیابات ہے میں نے تو تمہیں "محمد بن عبد اللہ" کندہ کرنے کا تھم دیا تھا۔

فقاش نے کہا بلاشبہ اللہ ﷺ نے میرے ہاتھ کو پھیر دیا۔خدا کی تتم ایمی یمی کندہ کرنا جاہتا تھا گر بے شعوری میں بید کندہ ہو گیا۔حضرت علی مرتضی کے نے ملاتم نے کچ کہا۔ پھر حضرت علی ہاں انگشتری کو نبی کریم ﷺ کے باس لائے اور آپ سے حال بیان کیا تو آپ نے تمہم فرمایا اور فرمایا یقیناً میں اللہ ﷺ کارسول ہوں۔

ز ہیر بن بکار دعمۃ الشعلیہ نے ''اخبار مدینہ'' میں ولید بن رباح دعمۃ الشعلیہ سے روایت کہ انہوں نے کہا کہ جس دن امیر معاویہ ﷺنے منبر میں زیادتی کی اس دن آفتاب کوالیا گہن لگا کہ ستار نے نظر آنے لگے۔

# حضور ﷺ کوحقائقِ اشیاء کومجسم کر کے دکھایا گیا

رحمت وسكينه كوآپ ﷺ نے مجسم ديکھا

حاکم رعمۃ الدعلیہ نے سیح بنا کر حضرت سلیمان کے سے روایت کی کہ سیحابہ کی ایک جماعت ذکر البی میں مشغول تھی۔ رسول اللہ کان کے باس سے گزر سے تو آپ ان کی طرف بالنصد تشریف لائے۔ یہاں تک کہ حضور کی ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تو انہوں نے رسول اللہ کی گفتیم کی خاطر ذکر سے زبانوں کو روک لیا۔ آپ کی نے فر ملیا 'تم لوگ کیا ذکر کر رہے تھے؟ کیونکہ میں نے تم پر رحمت کونازل ہوتے دیکھا ہے اور میں نے پند کیا کہ اس رحمت میں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوجاؤں۔

ابن عساکر دمۃ الدعلیہ نے سعد بن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے نظر مبارک آسان کی جانب اٹھائی' پھر بندر دی نظریں نیچی کیں۔ پھرنظریں اوپر اٹھائیں۔کسی نے حضور ﷺے اس کو دریافت کیا تو فرمایا 'بیاوگ جو میر ہے۔ اس کو دریافت کیا تو فرمایا 'بیاوگ جو میر ہے۔ سامنے ہیں 'اللہ ﷺ کے ذکر میں مشغول تھے 'ان کے اوپر سکینہ نازل ہوا جو گنبد کی ما نند فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ جب ان کے قریب پنچ تو ان میں سے ایک شخص نے لغوبات کہی اور وہ ان سے اٹھالیا گیا 'بیرحدیث مرسل ہے۔

### حضور ﷺ نے نور کومجسم دیکھا

بخاری وجہ فلہ علیہ نے '' نارئے'' میں اور پہنی وابولیم وجما فلہ نے اور ابن مردویہ وجہ فلہ علیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' میں نبی کریم کی کے ساتھ مجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جماعت اپنے ہاتھ اٹھائے دیا کر رہی ہے۔ حضور کی نے فرمایا' تم دیکھ رہے ہوکہ میں ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ فرمایا ان کے ہاتھوں میں کور بھے دکھا دیے و حضور کی اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی نے وہ نور مجھے دکھا دیا ۔

### حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے دروازے پر نورکود یکھا

ابن عساکر دعمۃ الدعلیہ نے ابوالاحوص حکیم بن عمیر عنسی کے سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے جب حضرت ابو بکر کے دروازے کے سواتمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا تو فر مایا کہان کے دروازے کے سواتمام دروازوں پر ظلمت (۱رکی) ہے اور ابو بکر کھے دروازے پر نور ے۔

ائن عساکر وجہ الد طیبہ نے مقدام کے روایت کی کہ انہوں نے عقیل بن ابی طالب کے اور ابو بکر صدیق کے درمیان سخت کائی ہوئی تو رسول اللہ کے جال میں کھڑے ہوکر فرمایا' تم لوگ میر سے رفیق کو نہ چھوڑو گے۔ ان کی شان اور تمہاری شان کے درمیان برا افرق ہے۔ تم میں سے کوئی شخص ایبا نہیں ہے جس کے دروازے پر نارکی نہ ہو۔ بجزا ابو بکر صدیق کے دروازے پر نارکی نہ ہو۔ بجزا ابو بکر صدیق کے دروازے کے کیونکہ ان کے دروازے پر نورے۔

ابن سعد اور بیتی رجما اللہ نے سعد کی بائدی ام طارق دنی الله عنها سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کی سعد کے گھر تشریف لائے۔ اندرآنے کی اجازت چاہی حضرت سعد کے اموش رہے۔ مجرحضور کی نے اجازت چاہی اور حضرت سعد کے اموش رہے۔ مجر حضور کی نے اجازت چاہی اور حضرت سعد کے اموش رہے۔ اس کے بعد نبی کریم کی والیس

تشریف لے جانے لگے۔

ام طارق وہی الد عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت سعد ﷺ نجھے حضور ﷺ کی طرف بھیجا اور آپ کو اذن دینے میں کوئی بات مانع نہتی ۔ البتہ ہم نے بیہ چاہا کہ آپ مکرر اذن سے ہماری عزت افزائی فر مائیں۔ ام طارق وہی الدعنہا کہتی ہیں کہ میں نے دروازے پر ایک آواز سی جو اجازت مانگ رہی تھی مگر میں نے کسی کوموجود نہ دیکھا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا 'تو کون ہے؟ اس آواز نے کہا' میں ام ملدم (عار) ہوں۔حضور ﷺ نے فر مایا:

"لاَمَرُ حَبَابِكَ وَلاَ إِهَلَا " كياتو قبا كى طرف جانا جابتى ہے؟ اس نے فر مايا ' إلى فر مايا تو ان كى طرف جلى جا۔

## حضور ﷺ کی خدمت میں تپ کی آمد

جہتی رقمۃ الدعلیہ نے حضرت جار بن عبداللہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نہی کریم کی خدمت میں تپ آئی اور اس نے اندرآ نے کی اجازت ما گی۔ حضور کے نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ام ملدم (بھار) ہوں ۔ فرمایا کیا تو الل تبا کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ راوی نے کہا کہ الل تبا تپ میں جتلا ہو گئے اور انہوں نے بخار کی ہوئی تفائی ۔ نے کہا ہاں ۔ راوی نے کہا کہ الل تبا تپ میں جتلا ہو گئے اور انہوں نے بخار کی ہوئی اٹھائی ۔ پھر انہوں نے حضور گئے ہاں کی شکایت کی اور عرض کیا یارسول اللہ ملی ہدھیہ وہا جم اوگ تپ بھی جتلا ہو گئے ہیں ۔ فر مایا 'اگرتم چاہوتو میں اللہ کھنا ہے دعا کرتا ہوں 'وہتم سے تپ کو دور کر دے کا اور اگرتم چاہوتو وہ تپ تمہارے گئے ہوں کی طہارت کا موجب بنے گی۔ انہوں کی طہارت کا موجب بنے گی۔ انہوں نے عرض کیا 'جاری طہارت کاموجب بنے گی۔ انہوں نے عرض کیا 'جاری طہارت کاموجب بنے ۔

بیتی رہ الدعیہ نے حضرت سلمان کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سے بخار نے اجازت ما تگی۔ حضور کے نے اس سے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بخار ہوں اور میں کوشت کو گھلا دیتا ہوں اور خون کو چوس لیتا ہوں؟ فرمایا اللہ قبا کی طرف چلا جاتو وہ لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ پھر وہ لوگ رسول اللہ کے باس اس حال میں آئے کہ ان کے چہر سے زرد تھے۔ انہوں نے بخار کی شکایت کی۔ آپ کے نے فرمایا 'اگرتم چاہوتو میں اللہ کھنے سے دعا کروں اور وہ تم سے بخار کی دور کر دے گا اور اگرتم چاہوتو بخار کو رہنے دونا کہ تمہارے گناہ ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا انہیں۔ ہم بخار کو باقی رکھنا چاہوتو بخار کو رہنے دونا کہ تمہارے گناہ ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا انہیں۔ ہم بخار کو باقی رکھنا چاہے ہیں۔

بہقتی رحمۃ الدعلیہ نے ابو ہر رہے ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ کی خدمت

میں تپ آئی اور اس نے کہایا رسول الله سلی الله علی ولا الجھے آپ اپنی ایسی قوم کی طرف بھیج دیجئے جو آپ کو بہت محبوب ہو حضور ﷺ نے فرمایا تو افسار میں جلی جا۔ وہ جلی گئی اور وہ ان میں پھیل گئی اور ان میں پھیل گئی اور ان کو بچھاڑ ڈالا۔ افسار نے عرض کیا کیا رسول الله سلی الله علی ولا انتاز کے اللہ اللہ کے انتاز کے اللہ کھنے ہے شفایا بی کی دعا کی دور اللہ کھنے نے ان سے دور کر دیا۔ بہتی دعم اللہ جن دعا کی اور اللہ کھنے نے ان سے دور کر دیا۔ بہتی دعم اللہ علیہ نے کہا ممکن ہے کہ یہ بات ان لوکوں کے لئے ہو جو افسار کے دوسر سے لوگ ہیں۔ معمور ﷺ بیں۔ شخین دم اللہ نے ہروایت اسامہ بن زید ﷺ بی کریم ﷺ سے روایت کی کے حضور ﷺ

ین رہما تنہ ہے ہروایت اسامہ بن رید کھی کریم کھی سے روایت کی کہ محصور کھی مدینہ منورہ کے ایک قلعہ کی حصت پر چڑھے اور آپ کھی نے فر مایا' کیاتم دکھے رہے ہو جو میں دکھے رہا ہوں؟ یقیناً میں ان مقامات کود کھے رہا ہوں جہاں فتنے واقع ہوں گے۔

نیز طبرانی ومة الدعلیان اس كمثل ابن جربر ومة الدعلید كی حديث سے بھی روايت كی

-4

### حضور ﷺ کا دنیا کومشاہدہ فرمانا

حاکم رور الدین نے میں نے بھی بتا کر اور یہ بی ورد الدین نے ''شعب الایمان'' میں زید بن ارقم ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ نے بانی طلب فرمایا تو ان کی خدمت میں بانی اور شہد چیش کیا گیا۔ بیدد کھے کر آپ اتنا روئے کہ آپ کے رفقاء بھی روئے گئے۔ پھر رفقاء نے بوچھا' آپ کس بات سے روئے ہیں؟

فرمایا میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سے کی چیز کو دورکر رہے ہیں۔ حالانکہ میں کی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا'یا رسول اللہ ملی اللہ علی وطم!وہ کیا چیز ہے جے آپ اپنے سے دور فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ہے جو صورت بن کرمیر ہے سامنے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا' مجھ سے دور رہ! پھر وہ پلٹ کہ کہنے گئ اگر آپ مجھے اپنے سے دور کرتے ہیں تو آپ کے بعد والے لوگ تو مجھ سے ہرگز ہرگز دور نہ ہوں گے۔

اور بزار دمة الشعيد نے اس طرح روايت كى كه فر مايا ' دنيا نے مجھے اپنی درازى وفر اخى دكھائى مگر ميں نے اس سے كہا كہ تو دور روتو اس نے مجھ سے كہا 'صرف آپ بى ہيں جو مجھے قبول

نہیں کرتے۔

امام احمد ورد الدعید نے "الزمد" میں عطابین بیار ورد الدعید سے انہوں نے نبی کریم ﷺ
سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملیا کہ دنیا میر سے سامنے سر سبز وشیری بن کر آئی اوراس نے میر سے آگے سراٹھلیا اور میر سے سامنے زینت کے ساتھ آئی گر میں نے فر مایا' میں تجھے ہرگز نہیں جاتا۔ اس پر اس نے کہا' اگر آپ مجھ سے دور رہتے ہیں تو آپ کے سواتو مجھ سے دور نہیں ہیں۔ روز جمعہ اور قیامت کا مشاہدہ کرنا

بزارہ ابو یعلی اور طبر انی جما اللہ نے "اوسط" میں اور ابن ابی الدنیارجہ اللہ علیہ نے بطریق جیدہ ہے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا میرے پاس جبر ملی اللہ کے آئے اور ان کے ہاتھ میں چکدار آئینہ تھا اور اس آئینہ میں سیاہ نکتہ تھا۔ میں نے پوچھا اے جبر میل اللہ انہوں نے کہا نیہ جعد کا دن ہے۔ آپ کارب آپ کو اسے عطافر مانا ہے تاکہ یہ دن آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے عید ہو۔ میں نے پوچھا اس میں یہ سیاہ نکتہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا 'یہ قیا مت ہے۔

حضور ﷺ کے لئے ملکوت السموات والا رض کامتجلی ہونا

امام احمد وطبر انی جما اللہ نے عبد الرحن بن عائش حضری کے انہوں نے نبی کریم کے ایک سحالی سے روایت کی۔ اس سحالی نے فرمایا کہ رسول اللہ کا ایک دن صبح کے وقت بمارے پاس تشریف لائے۔آپ نہایت مسرور نتے اور خوشی سے چرہ چک رہا تھا۔ہم نے حضور کے سنفسار کیا۔

حضور ﷺ فرمایا مجھے بیان کرنے میں کوئی بات مائع نہیں ہے۔ آئ رات میرا رب نہایت حسین صورت میں میرے پاس تشریف لایا اوراس نے پکارایا محمد! میں نے عرض کیا لبیک و سعید یک اے میر ے رب! ملاء اعلیٰ کس بات میں جگڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں نہیں جانا تو حق تعالیٰ نے اپنا وستِ قدرت میر ے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہاس کی شفٹک اپنے سیند کے اندر محمول کی۔ پھر جو پچھ آ سانوں کے درمیان ہواور جو پچھ زمین میں کی شفٹک اپنے سیند کے اندر محمول کی۔ پھر جو پچھ آ سانوں کے درمیان ہواور جو پچھ زمین میں ہے سب مجھ پر روشن ہوگئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد حضور ﷺ نے پڑھا "و گللگ نُونی نِن الْمُوقِینَ ﴿ بِهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُوقِینَ ﴿ بِهِ اللّٰ اللّٰ

لیے کہوہ عین التقین والول میں ہو جائے (جر بھر الایلان)

اس حدیث کی بکثرت سندیں ہیں اور بیحدیث طویل ہے۔

میں نے عرض کیا' اے میرے رب مجھے اس کاعلم نہیں ہے۔ پھر اپنا دستِ قدرت میر ہے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندرمحسوس کی۔ پھر حق تعالی نے مجھ سے جو پوچھا' میں نے اس کاعلم اپنے میں پایا۔

بزاردمۃ الدعلیہ نے توان کی حدیث سے روایت کی۔اس میں ہے کہ آسان وزمین کے درمیان ہر چیز مجھ پر ظاہر ہوگئی اور ابن عمر کی حدیث میں اس طرح ہے کہ میں اپنے مصلے پر نماز پڑھ رہاتھا کہ اچا تک میر ہے کان میں سنسنا ہے ہوئی (ودعی سوئی) خواب میں میر ارب تبارک وتعالی احسن صورت میں میر ہے ہاس آیا اور مجھ سے فرمایا اور جو آخر حدیث تک فدکور ہے۔

اورطبر انی دمۃ الدعلیہ نے ابو امامہ ﷺ اس طرح حدیث روایت کی ہے کہ میر ارب احسن صورت میں مجھ سے ملا اور مجھ سے فر ملیا ملاءاعلی کے رہنے والے کس چیز میں جھٹڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا تو اپنا دستِ قدرت میری چھاتی کے درمیان رکھا تو دنیا وآخرت کی ہر وہ بات جس کے بارے میں مجھ سے اس نے پوچھا' میں نے ان سب کو اپنی جگہ جان لیا۔ (الدیرے)

### برزخ' دوزخ اور جنت کے احوال کا مشاہدہ

ابن ماہدرم الدعلیہ نے ہروایت فاطمہ بنت حسین دمی الدعنیا ان کے والدے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے فرزئد ارجمند حضرت قاسم ﷺ کا جب انقال ہواتو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبری دمی الدعنیا نے عرض کیا کہ میں جا ہتی تھی' کاش کہ اللہﷺ اسے زئدہ رکھتا نا کہ میں اس کا دودھتو یوراکر سکتی۔

اس پر نبی کریم ﷺ نے فر مایا' قاسم ﷺ کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔حضرت خدیجہ دہنی الدعنہانے عرض کیا' یارسول ملی الدعبیہ وسلم! کاش کہ میں جان سکتی کہ اس کی رضاعت جنت میں کممل ہو جائے گی تو مجھے اس کی طرف سے تسلی ہو جاتی ۔حضورﷺ نے فر ملیا' اگرتم چاہتی ہو تو میں اللہ ﷺ سے دعا کرتا ہوں' وہ تہ ہیں تاہم ﷺ کی آ واز سنا دےگا۔انہوں نے عرض کیا' اس کی حاجت نہیں بلکہ میں اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی تقید بی کرتی ہوں۔

امام احمد رحمة الدعليه نے حضرت ام المونين حضرت عائشه صديقة دنني الدعنها سے روايت كى كه انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے مشركوں كے بچوں كا تذكرہ كياتو فر مايا 'اگرتم جا بتى ہوتو ميں تمہيں دوزخ ميں ان كى چيخ و يكار سنائے ديتا ہوں۔

امام احمد و ہزار جمہ اللہ نے حضرت جابر ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ بی نجار کے خلتا نوں میں تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے ان لوکوں کی آ وازیں سنیں جوزمانہ جا بلیت میں مرکئے تھے۔ ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ گھبرا کر ہا ہر نکل آئے اور صحابہ بنی اللہ منام کو تھم دیا کہ عذاب قبر ہے بنا ہ مانگو۔

مسلم دمرہ الدعیہ نے حضرت زید بن نابت کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجی کریم کھنے دروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجی کریم کھنے درائے میں اپنے نچر پر سوارتشریف فر ماضے اور ہم حضور کے ساتھ تھے۔ اچا تک آپ کا نچر مڑا اور قریب تھا کہ وہ آپ کوگر او ہے۔ پھر چھیا باٹھ یا چار قبریں دیکھیں۔ حضور کے نے فرمایا' کون شخص ہے جو ان قبروں کو پہچا نتا ہو؟ ایک شخص نے کہا' میں انہیں جانتا ہوں۔ حضور کے نے پوچھا' یہ لوگ کس حال میں کب مرے ہیں؟ اس نے کہا' یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ کے نے فرمایا۔

یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہتم بھی فن کے جاؤ گے تو یقینا میں اللہ وظاف حداث کرتا کہ ان لوکوں پر جوعذاب ہور ہا ہے جے میں من رہا ہوں وہ تہمیں بھی سادے۔

شیخین رجما اللہ نے حضرت ابن عباس کے روایت کی کہ رسول اللہ فی دوقیروں پر گزرے۔ حضور فی نے فر ملا 'ان دونوں مردوں پر عذاب ہورہا ہے اور ان پر عذاب کی گناہ کبیرہ پر نہیں ہورہا ہے بلکہ ان میں ایک تو پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دومرا چفل خوری کرنا تھا۔ اس کے بعد حضور فی نے ایک تو بیش نہوں کر کے ایک ایک شاخ دونوں تھا۔ اس کے بعد حضور بی نے ایک تراخ کی اور اس کے دو کھڑے کرکے ایک ایک شاخ دونوں قبروں پر گاڑ دیں۔ صحابہ ذمی الد منے یہ چھیا یارسول اللہ صلی اللہ علی دیلم! بدتا پ نے کس لئے عمل کیا ہے؟ آپ فی نے فرمایا' جب تک یہ ختک نہ ہوں' ان دونوں سے عذاب میں تخفیف رہے گی۔

ابن جریر دمرہ الدعلیہ نے ''کتاب السند'' میں ابو لمامہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ بھی افغر قد تشریف لائے اور آپ دو تازہ قبروں پر کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ نے فرمایا' کیاتم نے اس جگہ فلال مرداور فلال عورت کو فن کیا ہے؟ یا بیفر مایا کہ فلال اور فلال مرد کو فن کیا ہے؟ صحابہ دمی الدیم نے عرض کیا' ہال ہم نے انہیں کو فن کیا ہے۔

فرمایا فلال کواس وقت بٹھایا گیا ہے اور اس پر مار پڑ رہی ہے۔ پھر فرمایا استم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کو ایسی مار ماری گئی ہے جسے جن وانسان کے سوا ساری مخلوق نے سناہے۔ اگر تمہارے دلول میں ملاوٹ اور باتوں میں زیا دتی نہ ہوتی تو جو میں سن ر ہا ہوں کینیئاتم بھی سنتے۔ پھر فرمایا ٹیٹن اس وقت بٹ رہاہے۔

بھرفر مایا استم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کو ایسی مارنگائی گئ ہے کہ اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ گیا ہے اور اس کی قبرآ گ سے بھر گئی ہے۔ سحابہ دسی ملاحتم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وطم! ان کا گنا ہ کیا ہے؟ فرمایا سنو! پیشخص تو چیٹا ب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسر اشخص آ دمیوں کا کوشت کھانا تھا یعنی غیبت کرنا تھا۔

حاکم رہمۃ دار علیہ نے سی تھی بتا کر حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول کے اور حضرت بلال کے دونوں بقیع تشریف لے جارے تھے کہ آپ نے فرمایا 'اے بلال کھتم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی دائد علیہ والم انہیں۔فرمایا تم امل قبور کی وہ آوازیں نہیں سن رہے 'انہیں عذاب دیا جارہا ہے۔

بیتی رہ الدعیہ نے بیلی بن مرہ اللہ کے روایت کی۔ انہوں نے کہا'ہم رسول اللہ کے سے ساتھ قبرستان سے گزرے تو میں نے قبر میں سے ضغطہ کی آ وازئی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی ہے! اللہ ملی اللہ علی ہے! اللہ ملی ہے تبر میں سے ضغطہ کی آ وازئی ہے۔ حضور کے نے فرمایا اے بیلی ہے! کیا تم نے بیآ وازئی۔ میں نے عرض کیا' ہاں۔ فرمایا' اس کو معمولی بات پر عذاب ہور ہاہے۔ میں نے بوجھا' وہ کیا ہے؟ فرمایا بہ محض چفل خوری اور چیٹاب کی جھیٹوں میں مبتلا رہا ہے۔

امام احمد دعمۃ الدعلیہ نے بسند حسن حضرت جاہر بن عبد اللہ ﷺ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ اچا تک بڑی بد بودار ہوا آئی۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا' کیا تم جانتے ہو کہ یہ ہواکیسی ہے؟ یہ ہوا ان لوگوں کی ہے جومسلما نوں کی فیبت کرتے تھے۔

اصبانی دمۃ الدعلیہ نے ''ہڑ غیب'' میں جریر بن عبداللہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب ہم صحرا میں پہنچ تو اچا تک ایک سوار سانے سے آیا۔ رسول اللہ کے نے اس سے بوچھا'تم کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے مال' اولاد اور اپنے کنیہ سے آرہا ہوں۔ آپ نے فر ملائ کدھر کا قصد ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کے کے مضور جا رہا ہوں۔ آپ نے فر ملائم پہنچ گئے۔ پھر آپ نے اسلام سکھلا اور اس کے اونٹ کا یوں چوہوں کے بعث میں پڑا اور اونٹ ایک طرف جھکا اور وہ تحض اپنے سر کے ہل اونٹ سے گر

کرمر گیا۔اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میں دوفر شتوں کود کچے رہا ہوں جو اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے ہیں۔

اور ابن عما کردہ الدعیہ نے اس کی ما ند حضرت ابن مسعود کے روایت کی اور اتنا نیادہ کیا کہ جب اسے اس کی قبر پر فن کیا تو حضور گاس کی قبر پر بہت دیر تک تھبر ہے رہے 'چر باہر تشریف لا کر فر ملیا' تمام حوریں انز کر آئیں اور انہوں نے کہا یارسول اللہ سل ملہ علیہ وہم! ہمارا تکاح اس کے ساتھ کر دیجئے تو میں اس حال میں باہر آیا کہ میں نے ستر حوروں کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ کھوافتیار ہے کہ مسلمانوں کا تکاح جن حورمین سے جا ہیں کر دیں جس طرح کہ دنیاوی عورتوں کے بارے میں آپ کو اختیار عاصل ہے۔ حاصل ہے۔

شیخین جما اللہ نے حضرت اسا دی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آفاب کو گہن لگا تو نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھ کر اللہ علی کی حمد و شابیان کی۔ پھر فر مایا کوئی چیز المی نہیں ہے جو جھے نہ دکھائی گئی ہو گریہ کہ میں نے اسے اپنی جگہ میں دیکھا ہے۔

دکھائی گئی ہو گریہ کہ میں نے اسے اپنی جگہ میں دیکھا ہے جی کہ جنت ودوزخ کو میں نے دیکھا ہے۔

شیخیین جما اللہ نے این عباس شیسے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہے کے عہد مبارک میں آفا ہے کہ گئی ن لگاتو آپ کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ واپس آئے۔ صحابہ نے عرض کیا 'یا رسول اللہ صلی اللہ علی والم ایک واس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ تھر گئے ہیں۔ حضور ﷺ نے فر مایا میں نے جنت دیکھی اور رہے ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کھائے رہے میں نے انگور کا خوشہ تھامنا چا ہا۔ اگر میں اسے لے لیتا تو تم جب تک دنیا ہے اسے کھائے رہے میں نے نہیں اور میں نے دوزخ دیکھی اور دوزخ کا ایک منظر دیکھا کہ آج تک ایکی درماندہ جگہ میں نے نہیں دیکھی اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تر الل دوزخ عورتیں ہیں۔

حاکم دمة الدعیہ نے حضرت اس کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے ایک دستِ اقدس بڑھایا اور اسے کھنج لیا۔ بعد میں ہم نے حضور کے سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ کے نے فرمایا 'میر ہے رو برو جنت لائی گئی اور میں نے اسے دیکھا کہ اگور کے کچھ فوشے تی اور میر ہے زدیک ہیں۔ میں نے چاہا کہ کچھ فوشے تو ڑوں ۔ کھا کہ اگور کے کچھ فوشے تو ڑوں ۔ میں اس میں ہے۔ یہاں کہ کے میں اور تہارا سابہ اس میں ہے۔ کہ میں نے دیکھا میر ااور تہارا سابہ اس میں ہے۔

شیخین جہا اللہ نے بروایت عمران بن حمین کےحضور ﷺ روایت کی۔ آپ نے

فرمایا' مجھے جنت دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل جنت نقر اولوگ ہیں اور مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل دوزخ عورتیں ہیں۔

حاکم دمرہ الدعلیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دنی الدعنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہواتو میں نے اس میں تا وت کی آ واز نئی۔ میں نے پوچھا یہ تا وت کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ﷺ ہیں۔ تبہار سے نیکوں کاروں کا یہی حال ہے۔

این عسا کردہ در ایسے الحریق ابو کر بن عیاش در اندعیہ حمید درہ اندعیہ سے انہوں نے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا میں جنت میں داخل ہواتو میر ہے سامنے ایک گل آیا۔ میں نے پوچھا ' بیکل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا 'عمر بن خطاب کے کا ہے تو اس کل میں داخل ہونے سے کسی نے نہ روکا۔ گراہے مرکز ہے انتہاری غیرت نے مجھے بازر کھا۔ ابو بکر درجہ الدعیہ راوی حدیث نے کہا کہ میں نے حمید درجہ الدعیہ سے پوچھا یہ واقعہ خواب کا ہے یا بیداری کا؟ حمید درجہ الدعیہ سے پوچھا یہ واقعہ خواب کا ہے یا بیداری کا؟ حمید درجہ الدعیہ سے کہا ' بیداری کا ہے۔

بخاری دمة الدهلیہ نے حضرت الوہ رہر ہے ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا' میں نے عمر بن عامر فرزا کی دمة الدهلیہ کودیکھا ہے کہ اس کی انتزایاں دوزخ میں کھینچی جاری بیں۔ چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بنوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ڈالی جے سائبہ کہتے ہیں۔
بخاری دمة الدهلیہ نے حضرت عائشہ صدیقتہ دہنی الدعنیا ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' میں نے جہنم کودیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے جھے کو کچلے ڈالنا ہے اور میں
نے دیکھا کہ تمرفز اعلی کی انتزایاں کھینچی جاری ہیں اور یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ کی ابتدا کی۔
عاکم دیا الدیلا نے سیجھی تا کر حضرت الوہ مرد سے دوارت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول

حاکم رہمۃ الدعیہ نے سیح بتا کر حضرت ابوہریرہ ہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہے نے فر ملا جبر مل اللہ ہے نے میر اہاتھ بکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میر ی امت داخل ہوگی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق ہے نے عرض کیا میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تا کہ میں اس دروازے کو دیکھا۔ حضور ہے نے فر ملیا 'سنو! میری امت میں جنت میں جانے والوں میں تم سب سے پہلے ہو گے۔

### حضرت خضر اور حضرت عيسلى مليه المام كابار كاه نبوت على ميس جمع مونا

ابن عدی و بہنتی رہما اللہ نے کثیر بن عبد اللہ بن عمر و بن عوف رہے سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ مجد میں تشریف فر ما تھے۔ آپ نے ایک جانب سے آوازی وہ کہہ رہاتھا کہ 'آللُّھُمَّ اَعِنِی عَلی مَایُنَجِینِی مِمَّا خَوَفَیَنِی'' اے خدا جس چیز سے میری نجات ہو۔ یہ ن کر جس چیز سے میری نجات ہو۔ یہ ن کر حضور ﷺ نے فر ملائے ؟ تو اس محصور ﷺ نے فر ملائے ؟ تو اس شخص نے کہا اللّٰهُمَّ ارُدُفِیٰی شَوُق الصَّلِحینَ إلی شَوَقَتُهُمُ اِلَیْهِ۔ اے خدا مجھے صالحین کا وہ شوق عطافر ما جس کی طرف صالحین موق رکھتے ہیں۔ کی طرف صالحین شوق رکھتے ہیں۔

اس وقت نی کریم کے خطرت اس کے نے دار اس کینے والے سے جا کر کہو کہ رسول اللہ کی سے فرمائے ہیں کہ میر سے لئے استغفاد کریں تو حضرت اس کے اور بیام پہنچایا۔ اس شخص نے کہا اے اس کی ایم رسول اللہ کے کا صدیمو جو انہوں نے فرمایا۔ انس کے نکہا نمیک ہے۔ اس شخص نے کہا جاؤ اور آپ سے عرض کر دو کہ اللہ کی نے تمام نہیوں پر کھے نے کہا جاؤ اور آپ سے عرض کر دو کہ اللہ کی نے تمام نہیوں پر آپ کو ایس فضیلت عطافر مائی ہے جیسی فضیلت ماہ رمضان کو سال کے تمام میمینوں پر بخش ہے اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ چر حضور کھان سے مطافر ایک کے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ خضر اللہ ہیں۔

دار الطنی رعمة الله علیہ نے "الافراد" میں طبر انی رعمة الله علیہ نے "الاوسط" میں اور ابن عساکر رعمة الله علیہ نے تین سندوں کے ساتھ حضرت انس کے سروایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نہی کریم کی ساتھ ایک رات گیا۔ میں آبرست کا پانی لئے جوئے تھا۔ اچا تک کی کہنے والے کو کہتے سنا کہ "اَللَّهُمَّ اَعِنِی عَلَی مَائِنْ جِنِینی مِمَّا حَوَّفَیْنِی مِنْهُ" اس پر رسول اللہ کے نے فر مایا اس انس ہے! آبرست کا پانی رکھ دو اور اس جگہ جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ کے کئے دیا کروجس رسالت پر انہیں مبعوث فر مایا ہے۔ اس پر اللہ کے لئے دیا کروجس رسالت پر انہیں مبعوث فر مایا ہے۔ اس پر اللہ کے ان اعانت فر مائے اور ان کی امت کے لئے دیا ہے وہ اے قبول کر کے ممل کریں تو میں اس کے لئے دیا کری کھل کریں تو میں اس کے لئے دیا کریا ہو میں اس کے لئے ایا ہے وہ اے قبول کر کے ممل کریں تو میں اس کے لئے ایا ہے وہ اے قبول کر کے ممل کریں تو میں اس کے لئے ایا ہے وہ اے قبول کر کے ممل کریں تو میں اس کے لئے ایا ہے وہ اسے قبول کر کے ممل کریں تو میں اس کے لئے ایا ہے وہ اسے قبول کر کے ممل کریں تو میں اس کے لئے ایا ہے اس گیا اور اس سے یہ کہا '

اس نے کہا رسول اللہ کے کومرحبا۔ میں زیادہ حق رکھنا تھا کہ میں خود حاضر ہونا۔ اب تم میری جانب سے رسول اللہ کے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ خضر الفیلا آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور وہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کھٹنے نے آپ کو تمام نبیوں پر ایمی فضیلت دی جسے ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت دی جسے جمعہ رمضان کو تمام دنوں پر فضیلت دی جسے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چااتو میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چااتو میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چااتو میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ سے دنوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چااتو میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ سے دنوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چااتو میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ سے دنوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چااتو میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ سے دنوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چااتو میں نے لئے ہا

"اے اللہ! مجھ کواس امت مرحومہ میں شال کرجن پر تیراخصوصی نفل ہے۔"
این عدی اور ابن عساکر جمہا للہ نے حضرت انس اسے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے کہا تھ بھے کہا جا کہ ہم رسول اللہ کے کہا تھ بھے کہا جا گئے ہمیں سردی لگی اور ہم نے ایک ہاتھ دیکھا۔ اس پر ہم نے عرض کیا 'یارسول اللہ سل الدعلی وہا ہیں ہے جو ہمیں معلوم ہوئی ہے اور یہ ہاتھ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا 'ہاں! فرمایا وہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے۔ ابن عساکر دمہ الدعیہ نے اسے حضرت انس بھے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن عساکر دمہ الدعیہ نے اسے حضرت انس بھے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ابن عسا کردھ الدعیہ نے زہری دمہ الدعیہ سے روایت کی کدرسول اللہ ﷺ نے اپنے رب سے استدعا کی کہ قوم عاد کے کسی آ دمی کو دکھا دے تو اللہ ﷺ نے آپ کو ایسا شخص دکھایا جس کے دونوں یا وَس مدینہ منورہ میں نتے اور اس کا سر ذوالحلیفہ میں۔

بخاری دو الدین نے اپنی 'نارئے'' میں اور حاکم دو الدینے نے تاکرامید بن تھی دو۔ اللہ علیہ نے تھی جا کرامید بن تھی دو۔ اللہ فی است کی کہ ایک شخص کھانا کھار ہاتھا اور رسول اللہ فی است دیکھے جارے تھے۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ کھانے کا آخر وقت تھا کہ اس نے کہا ' بہت اللہ اوَّ لَلهُ وَ اَنْجَوَهُ 'لَوْ نَیْ کریم کی نے کہا 'اس شخص کے ساتھ شیطان کھار ہاتھا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اس کے بیٹ میں پچھ ندر ہا گریہ کہاس نے اس کی تے کردی۔

# اصحاب رسالت مآب ﷺ نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کا کلام سنا

سیخین دیما اللہ نے بطریق ابوعثان نہدی دیمۃ الدعیدروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جبریل اللہ نبی کریم کی خدمت میں اس وقت آئے جب آپ کے پاس حضرت ام سلمہ دئی الدعنہا موجود تھیں اور انہوں نے حضور کی ہے ۔ نبی کریم کی فید کے ۔ نبی کریم کی فید کے ۔ نبی کریم کی نے بہوں ہے گئے ۔ نبی کریم کی نے بہوں نے جو کہا کہ کے ۔ نبی کریم کی نے بہوئی ایس کے حضرت ام سلمہ دئی الدعنہا نے عرض کیا ہیہ وحیہ کلبی کے تھے ۔ حضرت ام سلمہ دئی الدعنہا نے عرض کیا ہیہ وحیہ کلبی کے تھے ۔ حضرت ام سلمہ دئی الدعنہ اے عرض کیا 'اس کے سوامیر اکوئی خیال تھا ہی نبیس ۔ یبال تک کہ میں نے حضور کی خطبہ میں سنا کہ آپ نے جبریل اللہ کے آنے کی خبر دی ۔

راوی نے کہا' میں نے ابوعثمان نہدی دمۃ الدعیہ سے بوچھا' میہ صدیث تم نے کس سے سیٰ ہے؟ انہوں نے کہا' اسامہ ﷺ۔

شیخین دمما الدنے حضرت ابوہریرہ ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ

ایک دن لوکوں میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا' ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' اللہ ر ہجائی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتا بوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور قیا مت کے دن اٹھنے پر ایمان ر کھنا۔

اس شخص نے پوچھا' اسلام کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ کسی کو اس کا شریک نہ تھبرایا جائے۔ نماز قائم کی جائے۔ زکوۃ اداکی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اس نے پوچھا' احسان کیا ہے؟ فرمایا' اللہ ﷺ کی عبادت اس طرح کی جائے کویا کہ تم اسے دکھے رہے ہو اور اگر ایسانہ کرسکوتو سے مجھو کہ وہ تہبیں دکھے رہا ہے۔

اس نے پوچھا' قیامت کب ہوگی؟ فرمایا جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ جاننے ولانہیں ہے گر میں تہہیں قیامت کی نشانیاں بتا نا ہوں۔

یہ کہ جب بائدی مالکہ کو جنے۔ جب کالے اونٹوں کو چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں۔ پانچ باتیں ہیں جن کو اللہ ﷺ کے سوا کوئی (انٹور) نہیں جانتا۔اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا۔حضور ﷺنے فرمایا' اسے واپس لاؤ۔ لوکوں نے تلاش کیا تگر بالکل نظر نہ آیا۔ فرمایا' یہ جبر مِل النظامیٰ تنے جو اس لئے آئے کہ لوکوں کو ان کے دین کی باتیں سکھائیں۔

ابومویٰ مدینی دعه الدعیہ نے ''المعرفہ'' میں تمیم بن سلمہ ﷺ روایت کی۔انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نبی کریم ﷺ کے دربار میں حاضر ہواتو ای وقت ایک شخص آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ تمامہ با تدھے ہوئے تھا اور اس نے شملہ اپنی پشت پر انکا رکھا تھا۔ میں نے عرض کیا'یا رسول الڈملی الدعیک ولم! بیکون شخص ہے؟ فر ملا بیہ جریل ایک جیں۔

امام احمد وطبرانی اور بیکتی رسم اللہ نے بسند سیج حارثہ بن نعمان کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کھی خدمت میں حاضر ہواتو آپ کے پاس جریل الفیلی تھے۔ میں نے آپ کوسلام عرض کیا اور میں چاہ گیا۔ جب ہم واپس آئے اور نبی کریم کھی آئے تو فرمایا' کیاتم نے اسے دیکھا ہے جومیر ہے ساتھ تھا؟ میں نے عرض کیا' ہاں فرمایا' وہ جریل الفیلی تھے اور انہوں نے متمہیں سلام کا جواب دیا تھا۔

ابن شاہین رہمۃ الدطیہ نے قاسم رہۃ الدطیہ سے روایت کی کہ حارثہ ﷺ ہی کریم ﷺ کے پاس حال میں آئے کہ حضور ﷺ ایک شخص سے سرکوشی میں گفتگوفر مارے تنے ۔وہ بیٹھ گئے اور سلام نہ کیا۔ اس پر جریل اللیکا نے کہا کہ اگر بیسلام کرتے تو ہم ضرور اسے سلام کا جواب دیے۔ ان سعد رہمۃ الدطیہ نے جریل اللیکا کو

دوبارد یکھاہے۔

ابن سعد وطبر انی دعمها اللہ نے محمد بن عثمان ﷺے انہوں نے اپنے والدے روایت کی کہ حارثہ بن نعمان ﷺ کی بیمائی جاتی رہی تھی ۔ (اور پیفر شنے کود کھنے کا اثر تھا۔)

ام احمد و بہتی رجما اللہ نے حضرت انن عباس اسے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ کے کما اللہ کے خدمت میں اس حال میں آیا کہ آپ ایک شخص سے سرکوشی میں موگفتگو سے اور حضور کے نیر ہے والد کے ساتھ اعراض کرنے والوں کی ما نند برناؤ کیا اور ہم باہر آگئے۔ چرمیر ہے والد نے مجھ سے فر ملا 'اے بیٹے کیا تم نے دیکھا کہتم ارب ابن عم نے میر ہے ساتھ اعراض کرنے والوں کی ماند برناؤ کیا ہے؟

میں نے کہا بابا احضور ﷺ کیے شخص سے سرکوشی میں گفتگو فرما رہے تھے۔ پھر وہ دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا 'یارسول اللہ صلی الدھلی اللہ علی رہا ہیں نے عبداللہ ﷺ سے ایسا ایسا کہا۔ اس پر عبداللہ ﷺ نے کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص تھا جس سے آپ سرکوشی میں گفتگو فرمار ہے تھے تو کیا آپ کے پاس کوئی شخص موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ! کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا' ہاں! حضور ﷺ نے فرمایا وہ جریل ایس کی تھے جنہوں نے جمعے تم سے بے نیازر کھا۔

ان سعد ومد الدعليات ابن عباس الصدر وايت كى - انہوں نے كہا كديس نے حضرت جريل اللي كودوم تيد و يكھا ہے اور حضور فلانے مير سے لئے دوم تيد دعا كى ہے۔

حاکم دمنہ دند طیرنے ابن عباس شے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فر ملا جبکہ میں نے جبر میل ﷺ کو دیکھا کہ جس مخلوق نے جبر میل کو دیکھاوہ اندھی ہوگئی لیکن بیا بیا کی تمہاری آخری عمر میں ہوگی۔

بیبتی ور الدهایہ نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے اللہ افساری شخص کی عیادت فرمائی۔ جب ہم اس کے گھر کے قریب پنچے تو کسی کوموجودنہ پلا۔ رسول اللہ کے نے فرمایا ' تمہار سے پاس کون تھا جس سے تم با تیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا یارسول اللہ سلی واللہ ایک ایسا شخص آ یا جے آ پ کے علاوہ میں نے بھی مجلس میں اس سے عرم نہ دیکھا اور نہ گفتگو میں اس سے اچھا دیکھا۔ حضور کے نے فرمایا ' وہ جریل اللہ تھے۔ بالا شبہتم لوکوں میں ایسے اشخاص بیں اگر ان میں سے کوئی اللہ دیکھائی تم اللہ واللہ وی اللہ دیکھا اس کے اللہ دیکھائے۔ اللہ دیکھائے کے اللہ دیکھائے۔ اس کی تم میں ضرور اور اانا رہے۔

طبرانی و بہتی وجما مذنے محمد بن مسلمہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے

رسول الله ﷺ على إلى الله حال مين آيا كه آپ ابنا رضار مبارك دوسر عضف كے رضار بركے ہوئے تھے تو ميں بغير سلام عرض كے لوث آيا۔ پھر حضور ﷺ نے مجھ سے فرمايا 'سلام كرنے سے كس چيز نے تم كو بازركها؟ ميں نے عرض كيايا رسول الله سلى الله على ديام! ميں نے ديكھا كه آپ الله على والله الله على الله الله على الله ع

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حضرت جبریل الطبی کوایے حجرے میں دیکھا

حاکم رعمة الدعیر نے حضرت عائشہ صدیقہ دئی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جریل الفیلا میر سے اس جرہ میں کھڑے ہیں اور رسول اللہ اللہ ان سے سرکوئی میں گفتگو فرمار ہے تھے۔ میں نے عرض کیا ایارسول اللہ مالی اللہ کون شخص ہے؟ حضور کے نے پوچھا جہمیں کس صورت میں نظر آ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا وجیہ کی صورت میں فرمایا یقینا تم نے جریل الفیلا کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابھی زیادہ دیر نہ گزری کہ حضور کے نے فرمایا اس کا تشدینی اللہ عنوا کے جریل الفیلا کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کو تمہیں سلام کررہے ہیں۔ میں نے کہاؤ عَلَیْهِ السَّلاَهُ جَوَاهُ اللهُ مِنْ دخیل خیوا۔

بیتی و ابن مساکر دیمیا اللہ نے حذیفہ بن بمان اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ باہرتشریف لائے اور میں آپ کے بیچھے بیچھے مسلم دمرہ الدعلیہ نے عمران بن حسین رہے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ جب میں نے داغ دینے کا پیٹیہ اختیار کیا تو وہ مجھ سے جدا ہو گئے اور جب میں نے اس پیٹیہ کو چھوڑ دیا تو وہ پھر سلام کرنے لگے۔

تر مذی رحمۃ الدعلیہ نے '' ناریخ'' میں اور بیٹی و ابونعیم دیمیا اللہ نے غز الدرسی الدعنیا سے روایت کی۔وہ کہتی ہیں کہمر ان بن حسین ﷺ ہمیں تکم دیتے رہتے تھے کہ ہم گھر کوخوب صاف رکھا کریں اور ہم السلام ملیم' السلام ملیم کی آ وازیں سنا کرتے تھے اور ہم کسی کودیکھا نہ کرتے تھے۔ تر مذی دمیۃ الدعلیہ نے کہا' یہ فرشتوں کا سلام کرنا تھا۔

ابونعیم رہ ہ الدیلیے نے کی بن سعید قطان کے سے روایت گی۔ انہوں نے کہا بھر ہ میں صحابہ میں سے کوئی ہمارے پاس عمر ان بن حصین کے اضل نہیں آیا۔ ان پرتمیں سال گزرے کہان کے گھر میں ہرطرف سے فرجیتے آئیں سلام کرتے تھے۔

ابن سعد دورہ الدیلیہ نے قیادہ ﷺ روایت کی کہ تمر ان بن تھیں ﷺ سے فرشتے مصافحہ
کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے داغ دینے کا عمل اختیار کیا تو فرشتے ان سے دور ہو گئے۔
شیخین جمہا اللہ نے حضرت براء ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص سورہ کہنے کوپڑے رہاتھا اور اس کے ایک جانب امیل کھوڑا بندھا ہوا تھا تو ابر نے اسے ڈھانپ لیا اور وہ ابر اس کے ایک جانب امیل کھوڑا بندھا ہوا تھا تو ابر نے اسے ڈھانپ لیا اور وہ ابر اس کے ایک جانب امیل کھوڑا بندھا ہوا تھاتو ابر نے اسے ڈھانپ لیا اور

جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور رات کا واقعہ عرض کیا۔حضور ﷺ نے فر ملیا' وہ سکینہ تھا۔قر آن پڑھنے سے نازل ہوا تھا۔

فرشتوں کا تااوت سننے کے لئے اسید بن تفیر کے یاس آنا

شیخین جہا ملہ نے اسید بن تخییر اسے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ

رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کررہے تھے اور ان کا کھوڑ ابندھا ہواتھا۔ اچا تک کھوڑ اکودنے لگا۔ وہ خاموش وہ خاموش ہوئے تو کھوڑ اکودنے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو کھوڑ اکھوڑ آبیں ایسا سامیہ سانظر آیا جس میں شعلوں کی مانند روشیٰ تھی اور وہ آسان پر چڑھ رہا تھا اور جب تک وہ نظر آنا رہا' دیکھتے ہیں شعلوں کی مانند روشیٰ تھی اور وہ آسان پر چڑھ رہا تھا اور جب تک وہ نظر آنا رہا' دیکھتے رہے۔ جب سے ہوئی تو رسول اللہ بھے سے وہ تعہ عرض کیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا' وہ فرشتے تھے جو تہاری تااوت کی آ واز کے سبب نزدیک آگئے ۔ تھے۔اگرتم پڑھتے رہتے تو صح کے وقت لوگ انہیں ضرور دیکھتے۔وہ لوکوں سے چھپانہیں کرتے۔ اس حدیث کی حضرت اسید ﷺ کی سندیں ہیں۔ایک میں یہ ہے کہ اسید ﷺ پڑھو۔ بلاشبہ تمہیں حضرت داؤد الشکائی آ واز کا حصہ عطافر ملیا گیا ہے اوروہ خوش آ واز تھے۔ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے جو قرآن کو منتا ہے۔الوقیم وحہ الدعلیہ نے اسے روایت کیا۔

ابوئعیم رہمۃ الدھیہ نے بطریق عاصم زر رہمۃ الدھیہ سے اور ابو اوائل رہمۃ الدھیہ سے روایت کی۔ دونوں نے کہا کہ اسید بن تغییر ﷺنے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہاتھا کہ اچا تک کوئی چیز میر ہے قریب آئی اور اس نے مجھ پر سایہ ڈالا مچروہ اٹھ گئی۔ شبح کو میں نے رسول اللہ ﷺہے عرض کیا تو فرمایا' وہ سکینہ ہے جوقر آن سننے انزاتھا۔

ابوعبید ﷺ نظائل القرآن میں محمد بن جریر بن بزید رہمۃ الدعیہ سے روایت کی کہ مشاکع اللہ ہے۔ کہ سے روایت کی کہ مشاکع اللہ ہے۔ کی نے عرض کیا۔ آپ نے نہیں مشاکع اللہ ہے۔ کی نے عرض کیا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ نابت بن قیس بن شاس ہے کے گھر آج رات مجر مشعلیں روشن رہیں؟ حضور ﷺ نے فر مایا شاید انہوں نے کہا ہے شاید انہوں نے کہا ہے شاید انہوں نے کہا ہے شک میں نے سورۂ بقرہ کی تا اوت کی تھی۔

ائن الی شیبہ اور بہتی جہاد نے توف بن مالک انجھی شے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک رات میں نے حضور کھوموجود نہ پایا تو میں آپ کی جبتو میں چلا۔ اچا تک حضرت معاذ بن جمل کا اور عبد اللہ بن قیس کھڑے میں نے پوچھا رسول اللہ کھی کہاں ہیں؟ دونوں نے کہا' ہم نہیں جانے۔ بجز اس کے کہ ہم نے اس وادی کے بالائی جھے سے آوازی جو کہ چکی چلنے کی آوازگی ماند تھی۔

ای دوران رسول اللہ ﷺ تشریف کے آئے۔ آپ نے فر ملا'میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے دوباتوں میں سے ایک بات پند کرنے کا اختیار دیا۔ایک بیہ کہ میری آ دھی امت جنت میں داخل ہو جائے۔دوسری بیہ کہ میں شفاعت کو قبول کروں۔ ان دونوں باتوں میں سے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔

### حضرت أبي بن كعب على كم ساتھ حضرت جبريل الفيلي كامشغول حمد مونا

ائن الى الدنيا رائمة الله على الدنيا رائمة الله على الذكر على حضرت اللى بن ما لك الله على روايت كى - انبول نے كہا كه مل ضرور مجد ملى جاكر نماز پر حول كا اور الله وظنى الى حمر كرول كا كها سي حمركى نے اس كى نه موگى - جب انبول نے نماز پر هى اور وہ الله وظنى حمد وثناء كرنے بيضى قو الها كى ان كے بيجے سے كى نے اونچى آواز سے كہا "اللّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُمْ كُلُّهُ وَلِكَ الْمُمْ كُلُّهُ وَاللّهَ كَاللّهُ وَاللّهُ عَلَائِيْتُهُ وَ سِرُّهُ لَكَ الْحَمَدُ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّ

بخاری و بینی جماطہ نے نعمان بن بشیر کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کی بخشی طاری ہوگئی تو ان کی بین ان پر رونے لگیس اور کہنے لگیس و جبوا ہے عزم و استقلال کے بہاڑ وغیرہ وغیرہ عبداللہ بن رواحہ کی وجب ہوش آیا تو انہوں نے اپنی بین سے کہا تم نے میرے حق میں کوئی بات نہ کئی۔ مگر جو بچھتم نے واویلا کیا اس کے بارے میں مجھ سے کہا گیا کیا تم بھی ایسے بی ہو؟

این سعد وجہ الدعلیہ نے ابوٹر ان جونی وجہ الدعلیہ سے روایت کی کے عبد اللہ بن رواحہ ہے پر جب غنی طاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ ہے تشریف لائے اور دعا کی کہ اے خدااگر ان کی موت کا وقت نہیں آیا تو آئیں شفا موت کا وقت نہیں آیا تو آئیں شفا دے دے۔ جب آئیں افاقہ ہواتو عرض کیا یا رسول اللہ سلی مدعک وہم امیری ماں واجملاہ واظہرہ کہہ ری تھی تو فرشتہ لو ہے کا گرز اٹھا کر کہدر ہاتھا کہ کیاتو ایسانی ہے جبیا کہ وہ کہدری ہے اگر میں ہاں کہتا تو وہ مجھے اس گرز سے ماردگا تا۔

طبرانی دمة الدعلیہ نے ابن عمر اللہ بن روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ بن رواحہ اللہ بن کریم ﷺ تشریف

لائے اور اُہیں افاقہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم! مجھ پر ہے ہوشی طاری ہوئی تو عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں او ہے کا گرزتھا اور اس نے اسے میرے باؤں کے درمیان کرکے کہا' کیا تو ایسا بی ہے۔ جیسا عورتیں کہہ ربی بیں؟ میں نے کہا'نہیں۔ اگر میں ہاں کرنا وہ مجھے گرزسے مارانگا نا۔

طبرانی دھمۃ ملاعلیہ نے حسن سے روایت کی کہ حضرت معاذبن جبل ﷺ پرغشی طاری ہوئی تو ان کی بہن بین کرنے لگیں اور کہنے گی واجولا و جب انہیں افاقہ ہواتو انہوں نے اپنی بہن سے کہا آج کے دن تم ہمیشہ کے لئے عذاب دینے والی بن گئے تھیں ۔انہوں نے کہا' اگر میں ایز ادینے والی ہوتی تو یہ بات مجھ پر گراں ہوتی۔انہوں نے کہا جب تم واحبلاہ کہدری تھیں تو فرشتہ مجھے خوب حبر ک رہاتھا اور وہ کہدرہاتھا' کیا تو ایسای ہے جیسا کہ تیری بین کہدری ہے؟ میں نے کہانہیں۔ ابن الى الدنيا اور حاكم وبيهني وجرا الله في ايرابيم بن عبد الرحمن بن عوف ريست روايت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف کھنے بیار ہوئے اور ان پر عشی طاری ہوگئی تھی حتی کہ لوکوں نے گمان کیا کہ ان کی جان نکل گئی ہے اور لوگ ان کے یاس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے جا در ڈال دی۔اس کے بعد جب انہیں افاقہ ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے یاس دوفر شے آئے جو بڑے درشت خوتھے۔ان دونوں نے کہا' ہمارے ساتھ چلونا کہ ہم العزیز الامن سے تمہارا فیصلہ كرائيں تو وہ دونوں مجھے لے كر چلے۔ پھر ان دونوں كو دو اور فرشتے ملے جو ان دونوں سے بہت ى زم اور رحم والے تھے۔ انہوں نے كہا كدات كبال لئے جاتے ہو؟ ان دونوں نے كہا 'ہمعزيز امین کے دربار میں فیلے کیلئے لئے جاتے ہیں۔فرشتوں نے کہا اسے چپوڑ دو کیونکہ بیران لوکوں میں ہے ہیں جن کے لئے سعادت پہلے ہی کھی جا چکی ہے جبکہ وہ اپنی مال کے پیٹ میں تھے۔اس کے بعد عبد الرحمٰن ﷺ ایک ماہ تک زندہ رہے 'پھر انہوں نے وفات پائی۔

ابن الى الدنيا وطبرانی اور ابن عساكر دميم الله فے بطريق عروه بن رويم غرباض بن ساريہ الله به سے روايت كی اور به غرباض في بی كريم في كے اسحاب ميں بوڑ ھے تھے اور وہ مرنے كو دوست ركھتے تھے۔وہ دعا ما تكاكرتے تھے كہ اے خداا ميں بوڑ ھا ہوگيا ہوں اور ميرى ہُماِل كُفل بِّن -اب مجھے اپنی طرف بلا لے۔

غرباض فی نے فرمایا کہ ایک دن میں دمشق کی مجد میں تھا اور میں نماز پڑھ پڑھ کرا پی موت کی دعاما نگ رہا تھا۔ اچا تک ایک جوان دیکھا جولوکوں میں بہت خوبصورت اور سبز چا دریں اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے کہا' کیا بات ہے؟ تم ایسی دعا کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا' اے بیتیج پھر میں کیا دعامانگوں؟ اس نے کہا 'تم یہ دعاما نگا کرو کہ اے خداا عمل اچھے ہوں اور مدت پوری ہو۔ میں نے پوچھا' اے جوان تم کون ہو؟ اللہ ﷺ تر رقم کرے۔اس نے کہا' میں رنا ئیل ہوں اور مسلمانوں کے سینوں سے حزن و ملال کو دور کرنا ہوں۔ پھر وہ مڑ کر چلا گیا اور میں نے کسی کو نہ دیکھا۔

بخاری اور نمائی وجما اللہ نے بہند ابن سیرین دعۃ اللہ علیہ حضرت ابوہریرہ اللہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کے نے جھے رمضان کے مہینے ذکوۃ کی حفاظت کا کام سیر دفر ملا۔ میرے باس ایک آنے والا آیا اور وہ فلد کے ڈھیر سے لیوں سے بحرنے نگاتو میں نے اسے پکڑلیا اور کہا میں ضرور کھے رسول اللہ کے کیاں لے کے جاؤں گا۔

اس نے کہا' میں مختاج ہوں۔ میر ہے اہل وعیال ہیں اور مجھے شدید احتیاج ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی تو نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فر ملیا'

اے ابوہریرہ کھنے تم نے رات اپنے قیدی کا کیا گیا؟ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علی وسلم! اس نے شدید احتیاج اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔حضور ﷺنے فرمایا'

سنوااس نے تم ہے جھوٹ کہا اور وہ پھر آئے گا اور تم اسے دوبارہ آنے پر بہپان اور گئے

لہذا میں اس کی گھات میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے خلہ بحرنے لگا۔ میں
نے اسے پکڑ لیا اور کہا' اب میں ضرور تجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا'
مجھے چھوڑ دیجئے کیونکہ میں مختاج ہوں اور میر ہے اہل وعیال ہیں۔ اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم
آگیا اور اسے چھوڑ دیا۔ جب ضبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے سے فرمایا'

آجرات تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا گیا؟

میں نے عرض کیا 'یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم! اس نے حاجت اور عیال کی شکایت کی مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔فر مایا،

سنواس نےتم سے جبوث کہااوروہ پھرآئے گا۔

تو میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے نلہ مجرنے لگا۔ میں نے اسے بکڑلیا اور کہا' میں ضرور تجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر جاؤں گا اور یہ تیرا تیسر انچیر اے اورتو یقین دلانا رہا کہ اب نہ آؤں گا گرتو آنا رہا۔ اس نے کہا' مجھے چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو چند ایسے کلمات بتانا ہوں جن سے اللہ ﷺ تہمیں نفع دے گا۔ پھر کہا جبتم اپنے بستر پر سونے کے لئے آؤٹو آیت الکری پڑھویہاں تک کہاسے ختم کرلو۔اللہ ﷺ کی جانب سے ہمیشہ تمہاری ھفاظت ہوگی اور ضبح تک تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا۔ جب میں نے ضبح کی تو نبی کریم ﷺ سے بیرع ض کیا' آپ نے فرمایا'

اس نے بات تو تجی کہی مگروہ خود جمونا ہے۔اے ابو ہریرہ ﷺ! تم جانتے ہو کہ تین دن تک تم کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا 'نہیں۔فر ملا۔وہ شیطان تھا۔

نیائی اور ابن مردویہ و ابونعیم دم اللہ نے بسند ابومتوکل ناجی رمتہ دائد علیہ حضرت ابو ہریرہ اللہ میں کھوریں اور ایس گھر میں کھوریں کے ان کے باس اموال صد قات کے گھر کی جا بی تھی اور اس گھر میں کھوریں تھی ۔ ایک دن وہ گئے اور درواز ہ کھولاتو و یکھا کہ اس میں سے ایک لپ کھجوریں اٹھائی گئی ہیں ۔ پھر دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ پھر ایک لپ کھجوریں اٹھائی گئی ہیں۔ پھر تیسر رے دن گئے تو دیکھا کھر ایک لپ کھجوریں اٹھائی گئی ہیں۔ پھر تیسر ے دن گئے تو دیکھا کھرایک لپ کھجوریں اٹھائی گئی ہیں۔ پھر تیسر ے دن گئے تو دیکھا کھرائی لیے ان کے دروار کی کھوریں انھائی گئی ہیں تو انہوں نے نہی کریم کئے دروار کے دروار کوئی کی لوز دروار کے دروار کی کھور کی ان کی دروار کی دروار کے دروار کے دروار کے دروار کی دروار کی کی دروار کے دروار کے دروار کی دروار کے دروار کی کی دروار کی دروار کی دروار کے دروار کی دروار کی دروار کے دروار کی دروار کی دروار کی دروار کی دروار کی دروار کے دروار کروار کی دروار کی دروار کی دروار کے دروار کی دروار ک

انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فر مایا جب تم دروازہ کھولوں کہنا ''سُبَحَانَ مَنُ سَخَّرَکَ لِمُعَدِیہ ''تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا' اواللہ رہجا کے دیمن ان کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا' اواللہ رہجا ہے دیمن انو بی بہاں سے اٹھانے والا ہے۔ اس نے کہا' ہاں گر جھے چھوڑ دیجئے۔ اب نہ آؤں گا۔ میں نے ان مجوروں کو نہ لیا گر جنات کے حاجت مندوں کے لئے تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسرے دن آیا' پھر تیسرے دن آیا۔ اس وقت انہوں نے کہا' کیا تو نے جھے سے عہد نہ کیا تھا کہ اب نہ آؤں گالیکن آج میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ ضرور تجھے رسول اللہ بھے کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا' ایسا نہ بھے نہ چھوڑوں گا۔ ضرور تجھے رسول اللہ بھے کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا' ایسا نہ بھے نہ ہوگے اسے پڑھو گے تو گھا تہ بتانا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو گھا تہ بتانا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو گھا تہ بتانا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو گھا جب نہ تا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو گھا تہ بتانا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو گئی جن تہارے تھی انہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو گھی جن تہارے تھی تہارے تریب نہ آئے گا اور وہ آبیت الکری ہے۔

#### آيتُ الكرى اورسورهُ بقره كي آخري آيات كي فضيلت

بخاری دستہ الدعیہ نے اپنی "ناریخ" میں اور طبر انی و بیٹی وابونعیم جم الدنے اپنے معتبر راویوں کی سند کے ساتھ حضرت معاذبن جمل کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے انہوں کے محجور میر ہے بیر دفر مائے اور میں نے آبیں ایک کوئٹری میں رکھ دیئے۔ میں روز انہ ان میں کی بانا تھا۔ اس کی شکایت میں نے رسول اللہ کے سے کی۔ آپ نے مجھ سے فر مایا وہ شیطان کا کام ہے۔ تم اس کی گھات میں رہوتو۔

ایک رات میں اس کی گھات میں رہا۔ جب رات ڈھل گئ تو ہاتھی کی ماند ایک شبی نظر آئی۔ جب وہ دروازے پر پہنچ گیا تو وہ ایک سوراخ سے اس کوٹھڑی کے اندر داخل ہو گیا اور وہ تحجور کے قریب پہنچ کر اسے کھانے لگا۔ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر آئیں بائد ھا اور فعرہ لگایا۔ "اَشْهَدُانُ لَا اِللهُ إِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ"۔

اے دشمنِ خدا! تو صدقے کے مجوروں کے دربے ہو گیا ہے اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا لوگ تھے سے زیادہ اس کے حقدار تھے۔ میں تجھے ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھراس نے مجھ سے عہد کیا کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ ضبح کو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہواتو حضور ﷺ نے فر مایا 'تم نے اپنے قیدگی کے ساتھ کیا کیا؟

میں نے کہا'اس نے بھے سے عہد کیا ہے کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔حضور ﷺ نے فرمایا'وہ ضرور آئے گا اور تم اس کی گھات میں رجوتو میں دوسری رات بھی اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور اس نے پہلے کی مانندوی کیا اور میں نے بھی ویہا ہی کیا۔ اس نے پھر مجھ سے وحدہ کیا کہ اب نہ آؤں گا۔ جب ضبح کو میں رسول اللہ ﷺ کے دربار میں حاضر ہوا اور میں نے واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا'وہ ضرور آئے گا اور تم اس کی گھات میں رہنا تو میں تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہنا تو میں تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا اور اس نے پھر ویہا ہی گیا۔

میں نے کہا اے وقمن خدا تو نے جھ سے دومرتبہ وعدہ کیا اب بیتیسری مرتبہ ہے۔
اس نے کہا میں عمالدار ہوں اور میں تمہارے پاس سیمین سے آتا ہوں۔ اگر مجھے اس کے سوا پچھ
میسر آتا تو میں تمہارے پاس ندآتا اور میں تمہارے اس شیم میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ تمہارے آتا
میموث ہوئے اور ان پر دوآ بیتی ایس نازل ہوئیں جن کی بنا پر جمین تصیین بھا گنا پڑا۔ وہ دو
آ بیتی جس گھر میں تین مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب اگر تم مجھے
جھوڑ دوتو میں تمہیں وہ دونوں آبیتی بتائے دیتا ہوں۔

میں نے کہا' بتاؤمیں چھوڑ دوں گا تو اس نے کہا' وہ آیت الکری اور سورہ بقر کی آخری آیتیں ''ان الرسول''سے آخر تک ہیں ۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا ۔ صبح کو جب میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا تو حضور ﷺ نے فر مایا' اس نے بات سجی کہی لیکن خود جھوتا ہے ۔

بیقی رمتہ اندعلیہ نے حضرت ہر میرہ اسے روایت کی۔ انہوں نے کہا میرا نلے کا ڈھیر تھا۔ مجھے اس کی محمعلوم ہوئی۔ تب میں رات کو گھات میں رہا۔ اچا تک ایک عورت آئی اوروہ نلہ پر انزی۔ میں نے اسے بکڑلیا اور کہا میں تجھے نہ چیوڑوں گا۔ یہاں تک کہ میں تجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا۔اس نے کہا' میں ایسی عورت ہوں کہ میری عیال زیادہ ہے اور اب دوبارہ نہ آؤں گی اور اس نے مجھ سے تشم کھائی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ عرض کیا۔

آپ نے فرملا' اس نے جموت کہا اور وہ جموئی ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ آئی اور میں نے اسے پکڑلیا اور اس نے مجھ سے وی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور دوبارہ نہ آنے کی تشم کھائی۔ میں نے نبی کریم ﷺ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا' اس نے جموٹ کہا اور وہ جموئی ہے تو پھر وہ تیسری مرتبہ آئی۔ میں نے اسے پکڑلیا۔

اس نے کہا' مجھے چھوڑ دیجئے تا کہ میں آپ کو ایمی چیز بتاؤں۔ جب تم اسے پڑھو گے تو تہارے مال و اسباب کے قریب ہم میں سے کوئی نہ آئے گا۔ وہ بیر کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اپنی جان اور اپنے مال پر آیت اکسری پڑھ لو۔ میں نے بیرواقعہ رسول اللہ ﷺے عرض کیا۔ آپ نے فر ملا' اس نے بات تجی کہی لیکن وہ خود جھوٹی ہے۔

ام احمرور فری جما اللہ نے حسن کہدکر اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے سیح بنا کر الوقیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت الوالوب افساری اللہ سے روایت کی کہ ان کا ایک بالا خانہ تھا۔ ایک غول آتی اور خلہ وغیرہ لے جایا کرتی تھی۔ نبی کریم گئے ابوالوب افساری کے نبی کو شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جب غول آئے تو تم ہم اللہ کہد کر کہنا کہ رسول اللہ کے تجھے بلاتے ہیں تو وہ غول آئی اور انہوں نے اسے بکڑ لیا۔ اس نے کہا اب نہیں آؤں گا اور انہوں نے اسے جانے دیا۔ جب وہ نبی کریم کی کے دربار میں آئے تو حضور کے نے فرمایا ہم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا گیا؟ انہوں نے عرض کیا۔ میں نے اسے بکڑ لیا تھا گر اس نے کہا اب نہیں آؤں گی۔ اس پر میں نے اسے جانے دیا۔

صفور ﷺ نے فرمایا' وہ ضرور آئے گی۔ تیسری مرتبہ میں نے اسے پکڑاتو اس نے کہا' مجھے جانے دیجئے۔ میں آپ کوامی چیزیتاتی ہوں کہ آپ اسے پڑھیں گےتو کوئی چیز آپ کے پاس نہ آئے گی۔وہ آیت الکری ہے۔حضور ﷺ نے بین کرفر ملیا' اس نے پچ کہا گروہ خود جموئی ہے۔۔

ابونعیم رحمتہ النظیر نے دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ایوب افساری ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' میر ہے بالا خانے میں میری تحجوری تھیں۔ میں نے دیکھا تو وہ کم تھیں۔ اس کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ آپ نے فرمایا' کل کوتم اس میں ایک بلی پاؤ گے۔ اس سے کہنا تجھے رسول اللہ ﷺ باتے ہیں۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہواتو انہوں نے اس میں بلی پائی۔ آپ نے کہا' تجھے رسول اللہ ﷺ باتے ہیں۔وہ بلی بوڑھی عورت بن گئی۔ پھر انہوں نے مذکورہ حدیث کو بیان کیا۔

حاکم رحة الله علیہ نے ایک اور سند کے ساتھ عبد الرحمٰن بن الجائم و کھے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت ابو ابوب افساری کا بالا خانہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ حدیث بیان کی اور حاکم رحة الله علیہ نے تیسری سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کے بعد انہوں نے مذکورہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے حضرت ابو ابوب افساری کے کمرے میں تشریف فر ما تھے اور ان کے طعام خانے میں مجوریں بھری ہوئی تھیں تو کوئی چیز سوراخ سے بلی کی شکل میں واخل ہوتی اور طعام خانے سے اس کی شکل میں واخل ہوتی اور طعام خانے سے اس کے شکا میں واخل ہوتی کی آئی کریم گئے سے اس کی شکایت اور طعام خانے سے اس کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا ' وہ فول ہے اور جب وہ آئے تو کہنا تھے رسول اللہ کے بات ہی تو وہ آئی اور انہوں نے اس سے وی کہا ' اس نے کہا ' مجھے چھوڑ د بھے ۔ اب نہیں آؤں گی۔ پھر ذکورہ حدیث کمل بیان کی۔

طبرانی وابونعیم رحما اللہ نے بسند جید رحمۃ اللہ علیہ ابواسید ساعدی کے سروایت کی۔ انہوں نے اپنے باغ سے تحجوریں تو ڑ کر کو دام میں رکھیں تو ایک غول آئی اور کو دام میں گھس کر تحجوریں چہاتی اور اسے خراب کرتی تھی۔انہوں نے نبی کریم کے سے اس کی شکایت کی۔

حضور ﷺ نے فر مایا 'اے اسید ﷺ اوہ غول ہے۔ تم اس کی آ بہت پر کان رکھنا۔ جب تم اس کی آ بہت پر کان رکھنا۔ جب تم اس کی آ بہت سنوتو ہم اللہ کھی کہ کہ رسول اللہ ﷺ تجھے بلاتے ہیں تو انہوں نے ایسای کیا۔ اس غول نے ان سے کہا اے اسید ﷺ مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کی تکلیف سے معاف رکھو۔ میں تم کواللہ ﷺ کی جانب سے عہد دیتی ہوں کہ اب نہ آؤں گی اور میں تمہیں ایک قرآنی آ بت بتاتی ہوں کہتم اسے اپنے برتنوں پر پڑھو گے تو کوئی اسے نہ کھول سکے گا۔ وہ آ بت الکری ہے۔ یہن کررسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'اس نے بات تجی کہی گر وہ خود جھوٹی ہے۔

ابو یعلی اور حاکم رجما ملہ نے سیح بتا کر اور بیٹی و ابونعیم رجما اللہ نے آئی بن کعب اللہ سے روایت کی کہ ان کی ایک جگہ مجوریں خٹک کرنے کے لئے تھی اور وہ خوداس کی تگہبانی کرتے سے مگر وہ محجوروں کو روز بروز کم ہوتے باتے سے ۔ ایک رات انہوں نے اس جگہ کا پہرہ دیا۔ اچا تک انہوں نے ایک جانور دیکھا جو بالغ بے کی مانند تھا۔ الی بن کعب شے نے کہا میں نے اے سلام کیا اور اس نے جھے سلام کا جواب دیا۔ چر میں نے بوچھا تو جنات میں سے ہے یا انسانوں میں کیا اور اس نے جھے سلام کا جواب دیا۔ چر میں نے بوچھا تو جنات میں سے ہے یا انسانوں میں

ے؟ اس نے کہا' جنات میں ہے۔ میں نے کہا' اپنا ہاتھ مجھے پکڑاتو اس نے مجھے ہاتھ پکڑایا۔ میں نے دیکھا کہ ہاتھ کتے کے ہاتھ کے مثابہ اور کتے کے ہال جیسے بال میں۔

میں نے پوچھا' کیا جنات ایسے ہی پیدا کئے گئے ہیں؟ اس نے کہا' جنات مجھے خوب
جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ اشد کو کی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا' کس بات نے تہہیں اس پر
آ مادہ کیا جوتم اب تک ان مجوروں کے ساتھ کرتے ہو؟ اس نے کہا' مجھے معلوم ہوا ہے کہتم ایسے
شخص ہو جوصد تہ کرنے کو محبوب سجھتے ہوتو میں نے چاہا کہ تمہاری غذا سے ہم بھی حصہ حاصل
کریں۔ میں نے پوچھا'تم سے محفوظ رہنے کی کوئی تہ ہیر ہے؟ اس نے کہا آ بہت اکسری ہے۔ جب
ضح ہوئی تو میں نی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے بیرواقعہ عرض کیا۔ آپ نے فر مایا' اس خبیث
نے بات کچی کہی ہے۔

ابوالثینغ رمتر الدعلیہ نے ''افظمت'' میں ابواسحاق رمتر الدعلیہ ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ
ایک رات زید بن ثابت ﷺ اپنے باغ گئے تو انہوں نے باغ میں شور وفل کی آ واز نی۔ انہوں نے
پوچھا' یہ کیساشور ہے؟ تو جنات میں ہے ایک نے کہا' ہمیں خٹک سالی کا سامنا ہے۔ میں نے ارادہ کیا
کہ تمہارے کچلوں میں ہے مجھے کچھ حصد ملے' لہذا خوشد لی سے عنایت فرما دیں۔ زید ﷺ نے کہا'
ضرور دوں گا۔ ہمیں وہ چیز بتاؤجس ہے ہم تم سے محفوظ رہیں۔اس نے کہا آ بہت الکری ہے۔

ابوعبید رصت الدعیہ نے ''نضائل القرآن' میں اور داری وطبر انی بیتی و ابولغیم دہم ملہ نے حضرت ابن مسعود ہے۔ روایت کی کہ ایک شخص کو مدینہ طیبہ کے ایک کو چ میں شیطان ملا اور ان دونوں کی کشتی ہوئی تو اس نے شیطان کو بچپاڑ لیا۔ شیطان نے کہا' جھے چپوڑ دو میں تہمیں ایسی چیز بتا تا ہوں جس سے تمہیں تعجب ہوگا تو اس نے اسے چپوڑ دیا۔ اس نے کہا' تم سورہ بقرہ پڑھا کرتے ہو' اس نے کہا ہاں۔ شیطان اس میں سے پچھٹیں سنسکنا گرید کہ وہ پشت پھیر کر بھاگ جا تا ہو اور اس کی آ واز ایسی ہوتی ہے جسے گدھے کے کوزکی آ واز۔ کسی نے حضرت ابن مسعود جسے کو جا تا ہے اور اس کی آ واز ایسی ہوتی ہے جسے گدھے کے کوزکی آ واز۔ کسی نے حضرت ابن مسعود کی جاتا ہے۔ یہ چھا' وہ کون شخص تھا؟ انہوں نے کہا حضرت عربی خطاب ہے۔

طبرانی دحتہ الدعلیہ نے بسند حسن حضرت حفصہ دنمی الدعنہا کی کنیز سدیسہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا 'جب سے حضرت عمر ﷺ نے اسلام قبول کیا تو شیطان ان سے نہیں ملامگروہ اوند حاگر ہڑا۔

حضرت عمارین ماسر ﷺ کا شیطان کو تنین بار کچھا ڑنا

ابوالثین رمز الدعلیان "العظمت" میں اور ابونعیم رمز الدعلیان حضرت علی مرتضی کرم الدوج

اکریم سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' ایک سفر میں ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔حضور ﷺ نے حضرت عمار ﷺ سے فرمایا' تم جا کر ہمارے لئے پانی لا وُ تو وہ گئے اور اُنہیں حبثی کی صورت میں ایک شیطان ملا اوروہ ان کے اور چشمہ کے درمیان حاکل ہوگیا۔

تو حضرت ممارے اسے بچھاڑ دیا۔اس نے کہا مجھے جھوڑ دو۔ میں تہارے اور چشمہ
کے درمیان سے بٹ جاتا ہوں تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا مگر وہ چر مقابل آیا اور حضرت ممار
خے نے دوبارہ بکڑلیا اور بچھاڑ ڈالا۔اس نے کہا مجھے جھوڑ دو۔ میں تہارے اور چشمہ کے درمیان
سے بٹ جاتا ہوں تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا مگر وہ تیسری مرتبہ پھر مقابل آیا اور حضرت ممار
خے نے بکڑلیا اور بچھاڑ ڈالا۔اس وقت رسول اللہ کے نے صحابہ دمی الائم سے فر مایا '

شیطان حفرت ممار ہوگیا ہے اور اللہ ﷺ نے ممار ہوگواس پر خالب کر دیا ہے۔ حضرت علی ﷺ نے فرمایا 'ہم حضرت ممار ہوگیا ہے اور ملے تو انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ من کر حضرت ممار ﷺ نے کہا' خدا کی تتم! اگر مجھے یہ معلوم ہو جانا کہ وہ شیطان ہے تو میں اسے ضرور قبل کر دیتا۔

بیتی رمتہ الذعلیہ نے سیح بتا کر اور ابونعیم رمتہ الذعلیہ نے حضرت ممارین یاسر ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے ایک کنویں کی طرف بھیجاتو ایک شیطان انسانی صورت میں مجھے ملا اور وہ مجھ سے گڑا گر میں نے اسے بچھاڑ دیا۔ پھرمیر سے ساتھ جو پھر تھا' اس سے اس کا سر کیلنے لگا۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ دخی الڈھنم سے فرمایا'

ر ۔ کنویں کے قریب ممارﷺ کو شیطان ل گیا ہے اور وہ ان سے ازر ہا ہے۔ پچھ در بعد میں نے آ کر واقعہ عرض کیا' آپ نے فر ملا' وہ شیطان تھا۔

بیتی رمز دار علینے فر مایا 'اس حدیث کی تا ئید حضرت ابوہریرہ ﷺ وہ قول کرنا ہے جو انہوں نے الل عراق سے کہا تھا' کیاتم میں وہ عمار بن یا سر پنہیں ہیں جن کو اللہ ﷺ نے اپنے نبی ﷺ کی زبان مبارک سے شیطان کے پنج سے چیڑ ایا تھا۔

علامه سیوطی رحته الدعلیہ نے فرمایا' حاکم رحته الدعلیہ نے اے روایت کی ہے۔

ائن سعدوائن راہویہ جہا اللہ نے اپنی مند میں حضرت ممار بھے روایت کی۔ انہوں نے فر ملیا کہ میں نے رسول اللہ بھے کے ساتھ رہ کر انسانوں اور جنوں سے جنگ کی ہے۔ ہم نے پوچھا' آپ نے جن سے کس طرح جنگ کی ہے؟ فر ملیا ہم رسول اللہ بھے کے ساتھ ایک منزل میں انز ہے اور میں نے پانی لانے کے لئے ری اور ڈول اٹھایا۔اس وقت رسول اللہ بھے نے مجھ سے فر ملیا' سنوا کوئی آنے والا تہارے پاس آئے گا اور وہ تہیں پانی سے روکے گا۔ چنانچہ میں جب
کنویں کے سر پر پہنچا' اچا تک کالا شخص نمو دار ہوا کویا کہ وہ شخت جنگ آ زمو دہ تھا اور اس نے کہا' تم
اس کنویں سے آج ایک ڈول پانی نہ لے سکو گے۔ پھر میں نے اسے اور اس نے مجھے پکڑلیا اور میں
نے اسے بچھاڑ دیا۔ پھر میں ایک پھر لے کر اس کی ناک اور منہ کچنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی
مشک بھری اور اسے لے کر رسول اللہ کھی خدمت میں آگیا۔ حضور کھے نے فر ملیا' کیا کنویں پر
تہیں کوئی ملاتھا؟ پھر میں نے واقعہ عرض کیا' آپ نے فر مایا'وہ شیطان تھا۔

بیبتی رمتہ الله علیہ نے حضرت ابن عمر کے روایت کی۔ انہوں نے کہا' ہم نی کریم کے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جو انتہائی بدصورت تھا اور اس کے کیڑے بھی گندے اور اس سے بدبوآ ری تھی۔ وہ لوگوں کی گر دنوں کو کھلا نگنا ہو اآیا اور رسول اللہ کے کے روبر و بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا اس نے پوچھا اس نے پوچھا آپ کو کس نے بیدا کیا ہے؟ رسول اللہ کے نے مایا' اللہ کھنے نے۔ اس نے پوچھا زمین کو کس نے بیدا کیا ہے؟ حضور کے نے فرمایا' اللہ کھنے نے۔ اس نے پوچھا زمین کو کس نے بیدا کیا ہے؟ حضور کھنے نے مایا دیا ہے؟ حضور کھیے نے مایا دیا ہے کا حسور کھیے نے مایا دیا ہے کہ مایا دیا ہے کا حسور کھیے نے مایا دیا ہے کہ مایا دیا ہے کا حسور کھیے نے مایا دیا ہے کہ دیا ہم کی کہ دیا ہے کہ دیا ہم کی کے دیا ہم کی کیا ہم کی کہ دیا ہم کی کے دیا ہم کی کے دیا ہم کی کی کے دیا ہم کی کی کی کی کے دیا ہم کی کی کر دیا ہم کی کر دیا ہم کی کیا ہم کی کر دیا ہم کر دیا ہم کیا ہم کر دیا ہم کر

سجان الله (الله الله بيدا مونے باك ہے) اور حضور ﷺ نے اپنی پیٹانی بکڑنی اور اپنا سر مبارک جمكالیا۔ پھر وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنا سرمبارک اٹھا کر فر مایا 'اس شخص كومير ك پاس بلا كے لاؤتو ہم نے اسے تلاش كيا مگروہ ايبا نائب ہوا كہ كويا وہ تھا ہی نہيں۔ پھر حضور ﷺ نے فر ملا وہ ابلیں لیمن تھا۔ وہ تم كوتمہارے دین میں شک ڈالنے کے لئے آیا تھا۔

## حضور ﷺ نے حضرت ابو دجانہ ﷺ کو چند

# آیات تحریر کرا دیں جنہوں نے شیطان کوجلا ڈالا

جینی رمتہ دید ہے۔ ابو دجانہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' میں نے رسول اللہ کے سے شکایت کی اور بیئرض کیا کہ یا رسول اللہ کی اسے شکایت کی اور بیئرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی دید عید وظم! میں اپنے بستر پر لیمنا ہوا تھا کہ اچا تک میں نے چک میں نے جیسی آ واز اور شہد کی تحصیوں کی بھنستا ہے کی ما نند آ واز سی نے ایمی چک دیکھی جیسے بجلی کوئدتی ہے تو میں نے خوفز دہ ہو کر اپنا سراٹھایا اور دیکھا کہ سیاہ سامیہ ہے جو اوپر بلند ہو رہا ہے تو میں اس کے قریب گیا اور اس کی جلد کو چھواتو اس کی

جلد سیمہ کے کانے جیسی تھی اور اس نے میرے چرے پر آگ کے شرارے بھینکے۔ میں نے گمان کیا کہ میں مبل گیا ہوں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا'

اے ابو دجانہ ﷺ! وہ تیرے مکان کا رہنے والا ہے۔ پھر فر مایا 'میرے پاس کاغذ ودوات لاؤ تو میں لایا اور حضور ﷺنے حضرت علی مرتضٰی ﷺکودے کر فر ملیا لکھو۔

حضرت ابودجانہ ﷺ فرمایا 'میں رسول اللہ ﷺ استحریر کولے کر اپنے گھر گیا اور اپنے سرکے نیچے اسے رکھ لیا اور رات کو میں سوگیا اور جھے ایک چیخ نے جگایا 'وہ کہدرہا تھا اے ابو دجانہ ﷺ استحریکی نظامت نے جھے جانا ڈالا۔ تتم ہے استحریر کے ما لک کی 'جب تم استحریر کو جھ سے اٹھا لو گئو ہم نہ تمہارے گھروں کو آئیں گے اور نہ تمہارے جمالیہ کے گھروں میں ۔ جب سے جو کی تو میں نے نماز فجر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھی اور جو بات جن سے میں نے میں نے سے میں کے ساتھ پڑھی اور جو بات جن سے میں نے سی آب سے عرض کی۔

۔ آپ ﷺ نے فر ملا اے ابود جانہ ﷺ اس قوم سے اسے اٹھا لو کیونکہ ہتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فر ملا ۔وہ قوم نہایت عذاب کی تکلیف میں مبتلارہے گی۔

بیتی رمتر الدعیہ نے ایک سحائی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اندجری رات میں رسول اللہ کے کہا کہ اندجری رات میں رسول اللہ کے کے ساتھ میں جارہا تھا'آپ نے ایک شخص کو' قُلُ بَائِنَهَا الْکُفِرُ وُنَ '' پڑھتے سا۔ رسول اللہ کے فر ملیا' سنو' یہ شخص شرک سے ہرائت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم آگے ہڑھے تو ایک شخص کو' قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ '' پڑھتے سا۔ حضور کے فر مایا' سنو! یہ شخص بلا شبہ بخشا گیا۔ پھر میں نے اپنی ساوری کوروک لیا تا کہ دیکھول کہ کون پڑھ رہا ہے تو میں نے اپنے وائیں اور بائیں جانب دیکھا گر مجھےکوئی نظر نہ آیا۔ (کیا یہ رہات کا تھی۔)

## حضور ﷺ کاغیب کی خبر دینا

#### نجاشی (ٹاومش) کے انتقال کی خبر دینا

شیخین جما اللہ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اس دن صحابہ دئی الڈینم کونجاشی کےفوت ہونے کی خبر دی جس دن نجاشی فوت ہوا اورحضور ﷺ صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ تشریف لائے اور ان کی صغیں بائد ھ کرچار تکمبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔

شیخین دیمها اللہ نے حضرت جاہر ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہےنے فرمایا 'آج ایک مردصالح (نباقی) فوت ہو گیا ہے وراضحمہ (امثاہ مبنہ) کی نماز جنازہ پڑھو۔

بیتی رمز الدعلیہ نے حضرت ام کلثوم دنی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہانی کریم ﷺ نے جب حضرت ام سلمہ دنی الدعنہا سے نکاح فر مایا تو آپ نے فر مایا' میں نے نجاشی کی طرف سے چند مشک کے اوقیے اور جوڑ ہے بھیجے ہیں۔ میں اسے نہیں دیکھتا گرید کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور میں ان ہدیوں کو نہیں دیکھتا گرید کہ اسے میری طرف واپس کر دیا ہے تو یہ فیبی خبر ایسے ہی واقع ہوئی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا کہ نجاشی فوت ہو گیا اور ہدایہ واپس آ گئے۔

بینی رمتہ دید نے فر ملیا کہ رسول اللہ کا کی فر مانا کہ '' میں نہیں دیکھا مگریہ کہوہ فوت ہو گیا ہے'' واللہ اعلم آپ نے ہدیوں کو اس کی طرف جینے سے پہلے خبر دینے کا ارادہ فر مایا اور اس کے فوت ہونے سے پہلے آپ نے ان کلمات کو صادر فر مایا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو حضور کے نے اس دن اس کے فوت ہونے کی خبر دیدی اور اس پر نماز پڑھی تھی۔

جس چیز ہے محرکیا گیااس کی خبر دینا

ابن سعد وحاکم رجما اللہ نے سیح بتاکر اور بیٹی و ابولغیم رجما اللہ نے زید بن ارقم اللہ اور ایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ایک شخص رسول اللہ کے کی پاس آیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس المانت رکھا کرتے سے۔ اس نے حضور کے لئے ایک گذا بنایا اور اس کویں میں ڈال دیا۔ اس بنا پر نبی کریم کی ملیل ہو گے۔ پھر دو فرشتے آئے۔ انہوں نے حضور کی عیادت کرتے ہوئے بنایا کہ فلال شخص نے آپ کے لیے گذا بنا کر فلال کویں میں ڈالا کے اور اس گذرہ ہوگیا ہو تو رسول اللہ کے نے کی کواس گذرے کو فکا لئے کے گئے این گذرہ ہوگیا ہے تو رسول اللہ کے کی کواس گذرہ بیں کو فکا لئے کے لئے بھیجا اور اس نے اس فکالا اور اس نے پانی کو زرد بایا۔ گذرے کی جب گریں

کھولی گئیں تو نبی کریم ﷺ کو نیند آگئے۔ اس کے بعد اس شخص کو بارگاہ رسالت میں آتے ہوئے دیکھا گیا گررسول اللہ ﷺ نے اس سے پچھے نہ فرمایا اور نہ اس پر نارائسگی کا اظہار کیا۔

شیخین دمما اللہ نے حضرت عائشہ دمی الدصماے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ پر سحر کیا گیا۔ اس کا اثر اتنا ظاہر ہوا کہ آپ کسی کام کے بارے میں خیال فر ماتے کہ کرلیا ہے۔ حالانکہ آپ نے اے کیا نہ ہونا اور آپ نے اپنے رب سے دعا کی۔ پھر فر مایا'

بیقی دمن الدعلیہ نے بطرین کلبی دمنہ الدعلیہ ابوصالی دمنہ الدعلیہ نہوں نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے شدید بیار ہوئے قو آپ کے پاس دوفر شخے آئے۔ ایک آپ کے سر ہانے مبینا اور دومرا آپ کے پائیں۔ اور ایک نے دومرے سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ہم کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے بحرکیا ہے؟ دومرے نے کہا نے کہالید بن اعظم بہودی نے۔ پہلے نے پوچھا وہ بحرکی چیزیں کس جگہ ہیں؟ دومرے نے کہا آل فلاں کے کنویں میں ایک بڑے پھر کے نیچے دئی ہوئی ہیں' لہذا وہاں جاؤ اور اس کا پانی فکال کے پھر اٹھاؤ اور ان جیزوں کو فکال کراہے جا دو۔

رسول اللہ ﷺ نے جب منج کی تو آپ نے حضرت عمار بن یا سر ﷺ کو چند صحابہ دمی الدیمی المریمی المریمی المریمی المریمی کے ساتھ بھیجا اور وہ کنویں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی بھیگی ہوئی مہندی کے پانی کی مانند ہے اور انہوں نے اس کا پانی نکالا اور پھر پھر کو اٹھایا۔ اس کے نیچے سے وہ مورت نکلی جو مدفون تھی اور اسے جلادیا۔

اس وقت غور سے دیکھا تو اس میں چلہ تھا اور اس میں گیا رہ گر ہیں گی ہوئی تھیں اور حضور

ﷺ پرمعوذ تین نازل ہوئیں۔ جب بھی آپ اس کی ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی۔وہ معوذ تین قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ الْفَلَق اور قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ بیں۔

اور این سعد دمیز الدعلیہ نے بطر اپن جو یبر دمیز الدعلیۂ ضحاک ﷺ سے انہوں نے ابن عباس ﷺ سے اس کی مثل روایت کی۔ اس میں دونوں سورتوں کے نا زل ہونے کا ذکر ہے اور جوں جوں آپ اس کی ایک ایک آبت پڑھتے جاتے'اس کی گر ہیں کھلتی جاتی تھیں۔

ابولعیم رحمۃ الدعلیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کیود نے رسول اللہ کے کہا کیود نے رسول اللہ کے کے واسطے کچھے کیا جس کی وجہ سے آپ کو شدید بیاری عارض ہوئی۔ اس وقت جریل اللہ اللہ کے آپ کے پاس معوذ تین لائے اور ان دونوں سورتوں سے آپ نے تعوذ کیا اور اپنے سحابہ کے باس صحت مند ہو کے تشریف لائے۔

ائن سعد دمنہ الدیلیے نے عبدالرحن بن کعب بن ما لک کے روایت کی۔ انہوں نے کہا اعصم کی بیٹیوں یعنی لبید کی بہنوں نے حضور کی کے لئے سحر کیا اور لبید وہ مخص تھا جو ان جادو کی چیزوں کو لئے کر گیا اور کبید کی بہنوں کے اندر پھر کے بنچ ان کو دبایا تھا اور اعصم کی ایک بنی حضرت مائشہ دئی دائشہ دئی ایک بنج بنا کدرول اللہ کے نائشہ دئی دائشہ دئی اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ ایک ایک نظر کو بچھ بتایا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بہنوں کے باس بیٹی اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ ایک نے کہا اگر وہ نبی ہوں گے تو آپ کومعلوم ہو جائے گا۔ اور اگر نبی نہ ہوئے تو میر حردیوانہ کردے گا۔ اور اگر نبی نہ ہوئے تو میر حردیوانہ کردے گا۔ اور اگر نبی نہ ہوئے تو میر حردیوانہ کردے گا۔ اور اگر نبی نہ ہوئے تو میر حردیوانہ کردے گا۔ اور اگر نبی نہ ہوئے تو میر حددیا۔

ائن سعد دھتہ الدعلیہ نے عمر بن الحکم ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حدیبیہے واپسی پر ماویحرم میں نبی کریم کھی پر سحرکیا گیا۔ یا جوج و ماجوج کی دیوار فتح ہونے کی خبر دینا

شیخین جما درنے ہم المونین زینب کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی خواب سے بیدار ہوئے تو روئے نابال سرخ تھا اور آپ لا َ اِللهُ اِللَّهُ کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عرب پر اس شرسے انسوس ہے جو قریب آگیا ہے۔ آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا پڑاشگاف ہوگیا ہے اور آپ نے حلقہ بنا کرشکل بتائی۔

حضور ﷺ کادوسروں کے دل کی باتوں ہے آ گاہ کرنا

حاکم رمتہ الدعلیہ نے صحیح بتا کر اور طبر انی رمتہ الدعلیہ نے سلمہ بن اکو ؟ ﷺ ہے روایت کی کہ

وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ اچا تک ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا' آپ کون جیں؟ آپ نے فر ملی' میں نبی ہوں۔ اس نے کہا' نبی کے کہتے جیں؟ فر ملی' اللہ کے رسول کو۔ اس نے کہا' قیا مت کب آئے گی؟ آپ نے فر ملیا' بیغیب ہے اور غیب کو اللہ کے سوا (اپنیر اطلاع کے ) کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا' اپنی تکوار مجھے دکھائے تو نبی کریم ﷺ نے تکوار اسے دیدی۔ اس نے تکوار کو دیکھا بھالا پھر آپ کو تکوار واپس کر دی۔

رسول الله ﷺ فرمایا' من لے! تو ہرگز اس پر تا در نہ ہوگا جس کا تو ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا' بیٹک میرا یکی ارادہ تھا۔ (طرانی دعتہ اللہ علیہ نے اٹانیادہ کیا۔ اس کے بعد دمول اللہ ﷺ فرمایا' بیہ منص کیا ور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ جا کر مواقات کروں گا۔ پھر کو ادکے کر آپ کو آل کر دوں گا۔ پھر اس نے کوار نیا م میں کر لی۔)

ابن الی شیبۂ ابولیعلی بڑار اور پہنی دہم اللہ نے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجی کریم کی کے سامنے محابہ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور انہوں نے اس کی جہاد میں قوت اور اس کی عبادت میں ریاضت کا ذکر کیا۔ اچا تک وی شخص سامنے آیا۔ نبی کریم کے نے فر ملیا 'اس کی عبادت میں ریاضت کا ذکر کیا۔ اچا تک وی شخص سامنے آیا۔ نبی کریم کیا۔ رسول اللہ کی کے چرے میں شیطان کا سیاہ دھبہ و کچے رہا ہوں۔ جب وہ قریب آیا تو سلام کیا۔ رسول اللہ کی نے فر مایا 'کیاتم نے اپنے دل میں بیسوچا تھا کہ سلمانوں میں مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے؟ اس نے کہا 'ہاں میں نے سوچا تھا۔ پھروہ چا گیا اور وہ مجد میں خط تھنچ کرنماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ کی نے فر مایا '

کون اٹھتا ہے کہ اسے جا کر قتل کر دیے قو حضرت ابو بکر صدیق کھڑ ہے ہوئے اور وہ گئے۔انہوں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تو واپس آ گئے اور عرض کیا' میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔میں نے نماز کی حالت میں قبل کرنے سے خوف کیا۔

رسول اللہ ﷺ فے فرمایا 'تم میں ہے کون اس کی طرف جانا ہے نا کہ اسے وہ قتل کر دیے تو حضرت عمر ﷺ اٹھے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ حضرت ابو بکرﷺ نے کیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے مجرفر مایا' کون اس کی طرف جانا ہے کہ اسے قبل کر دے تو حضرت علی مرتضٰی ﷺ نے عرض کیا' میں حاضر ہوں ۔ فر مایا' جاؤ اگرتم اسے پاسکوتو' وہ گئے ۔ دیکھا کہ وہ جا چکا تھا۔ وہ آ گئے ۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میٹھس میری امت میں سے پہلا سینگ تھا۔ اگرتم اسے قبل کر دیتے تو میری امت میں اس کے بعد دوآ دمیوں کا اختلاف نہ ہونا۔

حضور ﷺنے وابصہ اسدی ﷺ کے دل کی بات بتا دی

امام احمد و بزار ابو یعلی بیمی اور ابونعیم رسم الدنے وابصه اسدی دسے روایت کی۔

انہوں نے کہا' میں نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں اس لئے آیا کہ میں نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھوں مگرمیر ہے پوچھنے سے قبل حضورﷺ نے فر ملا'

اے واصد ﷺ کیا میں تمہیں بتا دوں جوتم مجھ سے پوچھنا جائے ہو؟ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ ملی در علیہ وہلم! مجھے بتائے۔فر ملاتم مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا'تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخن کے ساتھ مبعوث فر ملا۔ آپ نے بالکل سیجے فر ملا۔

فرمایا نیکی وہ عمل ہے جس سے انشراح صدر تنہیں حاصل ہو اور بدی وہ ہے جس سے تبہارے دل میں انقباض ہو۔اگر چہلو کول نے تم ہے اس کے کرنے کوکہا ہو۔

بیتی و ابونعیم جمیا اللہ نے حضرت ابن عمر کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہی کریم کے دربار میں حاضر تھا کہ دوشخص آئے۔ایک افساری تھا اور دوسر اُنقفی اور وہ دونوں کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔حضور کے نُقفی سے فر ملائتم اپنی حاجت کو پوچھو۔اگرتم چاہوتو میں بتا دوں جوتم پوچھنا جاہتے ہو؟ ثقفی نے عرض کیا'

یارسول الله ملی الله علی والم! آپ ی بتائے کیونکہ بے پوچھے آپ کا ارشاد فر مانا مجھے زیادہ محبوب ہے ۔حضور ﷺ نے فر ملا'

تم ال لئے آئے ہو کہتم رات میں اپنی نماز اپنے رکوع اپنے بچوڈ اپنے روز ہے اور اپنے خسل جنابت کے بارے میں پوچھو۔ اس نے عرض کیا متم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ بھیجا۔ بھی مسائل تھے جن کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے افساری سے فرمایا 'تم پوچھو اور اگرتم چاہوتو جو پوچھنا چا ہے ہوئیں بتا دوں؟ اس نے عرض کیا 'یارسول اللہ ملی ملے والم المرے کئے میصورت تو اور بھی محبوب ہوگی۔

فر ملائم اس لئے آئے ہو کہتم پوچھو کہ اپنے گھرسے بیت اللہ شریف حاضر ہونے کے ارادے سے نگنے سے کیا اجر ہے؟ اورتم پوچھنا چاہتے ہو کہ عرفات میں ٹھبرنے 'اپنا سرمنڈ انے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور رمی جمار کرنے میں میرے لئے کیا تواب ہے؟

اس نے کہا استے ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ بھیجا۔ بہی وہ مسائل تھے جن کے بارے میں آپ سے دریا فت کرنا جا ہتا تھا۔حضرت انس رہے سے بھی اس کی ما نند مروی ہے جو پہلے جمتہ الوداع کے باب میں گزر چکا ہے اور عبادہ بن صامت کے حدیث سے بھی مروی ہے 'اسے ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے روایت کیا۔

#### کیا میں تم کو بتا دوں کہتم کیا پوچھنے آئے ہو؟

بیتی رمز الدعیہ نے عقبہ بن عامر جنی کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' الل کتاب کے پچھ لوگ اپنی کتابیں اٹھائے آئے اور انہوں نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما گلی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا' نہ انہیں جھے سے پچھ حاصل اور نہ جھے ان سے پچھ حاصل ۔ وہ ایسی باتیں جھے سے پوچھنا چاہتے ہیں جن کو میں ازخو دنہیں جانتا۔ میں تو بندہ ہوں۔ اتنا ہی جانتا ہوں جتنامیر سے رب نے جھے بتایا۔ اس کے بعد حضور کے فرض کیا اور مجد میں تشریف لا کر دور کھت نماز پڑھی۔ پھر رخ انور پھیر کر بھے سے فرمایا اور میں نے روئے ناماں پر خوشی و سرور کے آٹارد کھے۔ انہیں آنے کی اجازت د سے دونو وہ لوگ آئے۔

آپ نے فرمایا' اگرتم جا ہوتو میں تہیں بتا دوں جوتم مجھ سے پوچھنا جا ہو؟ قبل اس کے کہتم بولو۔انہوں نے کہا مضر ورہمیں بتائے۔حضور ﷺ نے فر مایا'

تم مجھ سے حضرت ذوالقر نین اللیہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ ان کا ابتدائی واقعہ یہ ہے کہ وہ فرزندان روم میں سے تھے۔ اللہ وہ نیں حکومت عطا فرمائی اور انہوں نے سیر کی ۔ یبال تک کہ وہ ارض مصر کے ساحل پر آئے اور انہوں نے ایک شہر بسایا۔ اس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کی لئیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ وہلے نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اور وہ انہیں لے کر زمین آسان کے درمیان چڑھا۔ پھر ان سے کہا اپنے نیچے دیکھو۔ انہوں نے دوشہر دیکھے۔ پھر وہ فرشتہ آئیں لے کر اور اور پر چڑھا اور کہا آپ اپنے نیچے دیکھو۔ انہوں نے کہا میں دیکھے۔ پھر وہ فرشتہ آئیں لے کر اور اور پر چڑھا اور کہا آپ اپنے نیچے دیکھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے نیچے کے ختیں دیکھا ہوں۔ فرشتہ نے کہا وہ دونوں شہر جے آپ نے دیکھا وہ بحر متدر ہے اور اللہ وہلا نے تبہارے لئے ایک فاص راستہ مقرر کیا ہے جس پرتم چلو گے۔ جامل کوتم سکھاؤ گے اور عالم کو برقر ادر کھو گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا' پھر فرشتہ نے آئیں انا را اور انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان
دیوار بنائی۔وہ پہاڑ استے بچئے سے کہ کوئی چیز ان پر نہ تھمرتی تھی۔ جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو
انہوں نے روئے زمین کی سیر کی اور وہ ایسے لوگوں پر آئے جن کے چیر سے کتوں کے چیروں کی
مانند ہیں۔ جب ان سے آگے ہوئے و ایک اور قوم کی 'پھر آگے ہوئے و ایمی قوم کی جو سانیوں کی
مانند تھی اور ان میں سے ایک سانپ ہوئے پھر کونگل جانا ہے۔ اس کے بعد وہ غرائی پر آئے۔
امل کتاب نے بیا حال من کر کہا' ہم اپنی کتا ہوں میں ای طرح پاتے ہیں۔

#### ا یک بوڑھے کی فریا دیر حضور ﷺ کی اشکباری

بینی رمز الدعیہ نے جاہر بن عبداللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ کھے کے پاس آیا اور اس نے کہا 'میر اباپ چاہتا ہے کہیر امال لے لے۔ آپ نے اس کے باپ کو بلایا۔ ای لمحہ جریل الکھا آئے اور کہا کہ اس بوڑھے نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے جے اس کے کانوں نے نہیں سنا ہے۔ رسول اللہ کھنے اس بوڑھے سے فرمایا' کیا تم نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے جے تمہارے کانوں نے نہیں سنا ہے؟

اس نے کہا اللہ ﷺ آپ کے ساتھ یقین وبصیرت کو بمیشہ زیادہ فرمائے کیتینا میں نے کہا ہے۔حضور ﷺ نے فرمایا 'سناؤ تو اس نے میہ اشعار سنا ہے

غُذُونُكَ مَوْلُودًا وَمَنْتُكَ يَا فِعاد تَعَلَّ بِمَا اَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ اِذَا لَيْلَةُ ضَاقَتُكَ بِالسُّقُمِ لَمُ اَبْتُ وَلِسُقُمِكَ اِلْاَسَاهِرَا اَتُمَلُمَلُ

لیعنی اے بچا میں نے کتنی آرزواور تمنا کے ساتھ تیرے ساتھ رات سے منج کی ہے۔ جب بیاری کی وجہ سے تھھ پر رات تنگ ہو جاتی تو میں نہ سونا اور بے چینی کے ساتھ جاگنا رہتا تھا۔ میں میں منظم میں نہیں میں میں میں تاریخ میں نہ سونا کا میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں تاریخ

تَخَافُ الرَّدَىٰ نَفُسِىٰ عَلَيْکَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ حَمُّمٌ مُوَكَّلُ كَانِّى آنَا الْمَطُرُوقُ دُوْنَکَ بِالَّذِی طُرِقَتَ بِهٖ دُوْنِی فَعَیْنَایَ تَهْمِلُ

یعنی میرا دل تیرے مرنے سے **لر**زنا تھا با وجود یہ کہ جانتا تھا موت بیٹنی اور مترر ہے جو بیاری تچھ پر آتی کویا وہ مجھ پر آتی تھی ۔ تیری بیاری سے میری آتھیں آنسو بہاتی تھیں۔

فَلَمَّا بَلَغُتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِيُ إِلَيْكَ مَدَى مَاكُنُتُ فِيْكَ أُوْمِلُ جَعَلْتُ جَزَائِي غِلْظَةٌ وَفَضَاظَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ

جب تو من بلوغ اور حد کو پہنچا جس کا میں تیرے بارے میں تمنا کیں کرنا تھا تو تو نے میر ا بدلہ بختی اور بدخلتی ہے دیا۔ کویا کہ تو ہی فعمت دینے والا اور مجھ پر بخشش کرنے والا ہے۔

بینی رمتہ اندعلیہ نے حضرت علی مرتضی ہے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہران میں اندصا کا بیامِ نکاح آیا تو میری کنیز نے مجھ سے کہا' کیا آپ کومعلوم نہیں کہ سیرہ فاطمہ دسی الدعنها کا بیام نکاح آیا ہے؟ آپ کو کیا چیز مانع ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوں۔

تو میں آپ ﷺ کے حضور میں آیا۔ حال ہے کہ رسول اللہﷺ کی جاالت و ہیبت مجھ پر طاری تھی۔ جب میں رسول اللہﷺ کے روہر و ہیٹھ گیا تو خاموش رہا۔ خدا کی تتم مجھ میں بات کرنے کی قدرت زخمی۔ میر امیر حال ملاحظہ فر ماکررسول اللہﷺ نے فر مایا تم کس لئے آئے ہو؟ مگر میں خاموش رہا۔ آپ نے فر مایا' کیا تم فاطمہ دئی الدعنہ اکا بیام نکاح دینے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا' ہاں۔

المجانی رحتہ الدعیہ نے ابوسعیہ خدری اسے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہمیں ہوک کی الکیف ایسی پیٹی کہ اس کی ما نذہ بھی نہ پیٹی تھی۔ بھے سے میری بہن نے کہا ہم رسول اللہ ہے کے حضور جاو اور آپ سے عرض کرونو میں آیا۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہو پارسائی چاہے گا اللہ ہے اس فت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہو پارسائی چاہے گا اللہ ہے اس فت خاد سے گا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی تتم اضرور یہ بات میر رے دل کی حالت کو ملاحظہ کر کے جھے ہی میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی تتم اضرور یہ بات میر رے دل کی حالت کو ملاحظہ کر کے جھے ہی فرمائی گئی ہے۔ اب میں پچھوش نہ کروں گااور میں اپنی بہن کے پاس واپس چاہ گیا اور میں نے ان سے واقعہ بیان کیا۔ بہن نے کہا ہم نے بہت اچھا کیا۔ جب دوسرا دن آیا تو میں نے دا کی تتم قاعہ کے نیچ اپنے آپ کو خت مشقت میں ڈالا۔ جب یہود سے چند درہم مجھے ملے تو میں نے اس سے کھانا خرید الورہم نے اس کے ملائے میں نے اس سے میں دیا دہ نہ تا میں نیا دہ نہ تا میں نیا دہ نہ تا میں نیا دہ نہ تا میں دیا ہم سے مال میں نیا دہ نہ تا میں دیا ہم سے میں نیا میں نیا دہ نہ تا میں دیا ہم سے میں نیا تیا ہو نیا تو ن

ابن سعد دمنہ الدیلیے نے ای روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ اس وقت میں نے دل میں کہا' حضور ﷺ نے میہ بات خاص میرے لئے ہی فرمائی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس کے بعد اللہ ﷺ نے مجھ پررزق کی اتنی فر اوانی فرمائی کہ میں اس کا گمان بھی نہ کرسکتا تھا۔

حضور ﷺ کامنافقوں کی ہابت خبر دینا

بیعتی رمز الدعلیہ نے حضرت ابن مسعود رہے سے روایت کی ۔ انہوں نے فر ملیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جمیس خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں ارشا دفر مایا کہ اے لوکو!

بلاشبةم لوكوں ميں منافقين موجود ہيں تو ميں جس كا نام لوں وہ اٹھ جائے ۔ اوفلاں اٹھ جا'اوفلاں اٹھ جا۔ اس طرح چھتيں منافقوں كے نام لئے۔

۔ ابن سُعد رمز الدعیہ نے تابت البنانی رمز الدعیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ منافقین مجتمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا'تم میں سے پچھے لوگ مجمع ہوئے اور انہوں نے ایسا ایسا کیا'لہذاتم لوگ اٹھ جاؤ اور اللہ ﷺ سے استغفار کرو۔ میں بھی تمہارے لئے استغفار کروں گا مگر کوئی نہ اٹھا۔ پھر حضور ﷺ نے اس طرح تین مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا' تم لوگ خود اٹھ جاؤ اور اللہ ﷺ سے استغفار کرو ورنہ میں تمہارے نام لے کر پکاروں گا۔ بالاخر آپ نے فرمایا'' فَعُمُ یَا فُلاکَ ''' اوفلاں اٹھ جا اور وہ تمام کے تمام ذکیل وخوار ہو کر اٹھے۔

ام اہم احمد و حاکم جمالہ نے سی جا کر اور پہنی رمز الدعلیہ نے این عباس اسے روایت کی۔
انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کی اپنے جرے کے سابہ میں تشریف فرما سے اور آپ کے گرد بہت
سے سی ابد موجود سے قریب تھا کہ جرے کا سابہ نتم ہو جائے 'حضور کے نے فرمایا' تبہارے پاس
ایک شخص آئے گا جو تبہاری طرف شیطانی آ کھ سے دیکھے گاتو تم اس سے بات نہ کرنا۔ است میں
ایک شخص آیا جو بھی تی آ کھ کا تھا۔ رسول اللہ کے نے فرمایا' تم اور فلاں فلاں آ دی جھے ہرا کیوں کہتے
تھے؟ اور وہ شخص ان کی طرف جا گیا اور انہیں بلاکر لایا اور ان سب نے قسمیں اٹھا کیں اور
معذرت خوای کی۔ اس وقت اللہ کی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ 'یو مُ یَنْعَشُهُمُ اللهُ جَمِینَا اللہ کے صفور
فی نے لیکھون کا کھی کے اس وقت اللہ کی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ 'یو مُ یَنْعَشُهُمُ اللهُ جَمِینَا اللہ کے صفور
بھی ایسے می تسمیں کھا کیں گے جسے تبہارے سامنے کھارے ہیں۔
(جر کڑھ مین)

بیتی رمتہ الدعلیہ نے فرمایا 'حضرت جار بن سمرہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے خبر دی کہ فلاں مرگیا ہے۔ آپ نے فرمایا 'وہ مرا نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ فلاں مرگیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'وہ مرانہیں ہے۔ اس نے سہ بارہ یمی کہا۔ آپ نے فرمایا۔ فلال نے چوڑے پیکان سے اپنے آپ کو ذرج کیا ہے اور حضور ﷺ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔

#### حضور الله في في الوالدرداف كاسلام لان كى خروى!

بیتی اور ابوتیم دیما دائے جیر بن نفیر کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ابوالدردا کے بت پوجا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور تھر بن مسلمہ دمی در حجما دونوں ان کے گھر کے اندرآئے اور ان کے بت کوتو ڑ ڈ الا۔ جب ابوالدردا کے گھر واپس آئے اور بت کوٹو نا ہوا دیکھا تو کہا تھے پر انسوس ہے کہ تو نے اپنا بچاؤ بھی نہ کیا۔ اس کے بعد وہ نبی کریم کی خدمت میں آئے۔ ابن رواحہ کے نے جب انہیں سامنے سے آئے دیکھا تو عرض کرنے گئے وہ ابوالدرد اللہ آئے۔ ابن رواحہ کے ذو ابوالدرد اللہ آئے۔ ابن رواحہ کے ذو ابوالدرد اللہ آئے۔ اس کے بعد وہ نبی کریم کیے نہ وہ ابوالدرد اللہ مسلمان اس میں۔ نبی کریم کیے نے فرمایا مبیں بلکہ وہ اس کے اس کے دورہ فرمایا ہوئے کہ ابوالدردا کے مسلمان اس کے کہ ابوالدردا کے مسلمان

ہو جائیں گے۔

#### با دل کو ملاحظہ فرما کرخبر وینا کہ رہے کمن میں ہر سے گااور دوسری خبریں

جیق رہے الد علیہ نے فرمایا اس حدیث کی شاہر وہ مرسل روایت ہے جو بکر بن عبد اللہ رہتہ اللہ علیہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اور کے فرشتہ کی خبر دی کہ بیہ فرشتہ فلال شہر سے آر ہا ہے اور فلال دن ان پر بارش ہوئی ہے اور آپ نے پوچھا' ہمارے شہر میں کب بارش ہوئی؟ اس نے کہا' فلال دن ہوگی۔ اس وقت کچھ منافقین موجود تھے۔ انہوں نے اس دن کو یا در کھا کہ اس بات کی تصدیق کریں اور انہوں نے اس کی تصدیق کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا آپ نے ان کو دعا دی کہ 'ڈاڈ محکم اللہ ایمانا''

### بیعت لینے ہے قبل ابوہہم ﷺ کی سابقہ حالت کی خبر دینا

ائن سعد و حاکم جما الذنے سیح بتا کر اور بیکی رحته الدعلیہ نے ابوہم رہے سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ میں نے مدینہ منورہ کے ایک کو پے میں بائدی کو دیکھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ہو ھاکر
عرض کیا' یا رسول اللہ ملی الدعلی و کم امیری بیعت لیجئے۔ آپ نے فرمایا' کیا تو وہ شخص نہیں ہے جس
نے کل بائدی کو کھینچا تھا؟ میں نے کہا' یا رسول اللہ ملی الدعلی و کم امیری بیعت قبول کیجئے۔ میں
آئندہ بھی ایسی حرکت نہ کروں گا۔ حضور کھیئے فرمایا' اچھا میں بیعت قبول کرتا ہوں۔

#### گوشت کھا کربکری کی اصلیت کی خبر دینا

جینی رمتہ الدعلیہ نے ایک افساری سے روایت کی۔ اس نے کہا کہ ایک عورت نے نہی کریم ﷺ کے کھانے کی دعوت کی۔ جب کھانا رکھا گیا تو نہی کریم ﷺ نے لقمہ لے کرمنہ میں اسے چبلیا تو فرمایا' میں اس کوشت کو اس بکری کا پانا ہوں جسے ناحق بکڑلیا گیا تھا۔ اس عورت سے پوچھا گیا' اس نے کہا کہ اس کی بحسامیہ نے اس کوشت کو اپنے شوہر کی اجازت لئے بغیر بھیجا تھا۔ نیائی و حاکم جما دائے تی بھی بتا کر حضرت جار ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ اور آپ
کے صحابہ ایک عورت کے گھر کی طرف سے گزرے۔ اس نے ان کے لئے بکری ذرج کی اور اس کا
کھانا پکایا۔ جب واپسی میں اس گھر سے گزرے تو عورت نے کہا 'یارسول اللہ ملی دائی ہیں
نے آپ سب کے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ تشریف لا کرتناول فرما نیں تو حضور ﷺ اور آپ کے
صحابہ اندرتشریف لائے۔

آپﷺ نے لقمہ لے کر چبلاتو وہ چبانہیں۔آپ نے فرمایا 'اس بکری کو بغیر اس کے ما لک کی اجازت کے ذرخ کیا گیا ہے۔اس پر اس مورت نے عرض کیایا نبی اللّه ملی الله علی وسل! ہم لوگ نہ آل معاذ سے تکلف کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے تکلف کرتے ہیں' خواہ ہم ان کی چیز لے لیں یا وہ ہماری چیز لے لیں۔

#### چور کی حالت کازیادہ جاننا

حاکم دمنز اللہ عزیہ نے سیح بنا کر حارث بن حاطب شے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک آ دمی نے چوری کی -اسے آپ کے پاس لایا گیا -آپ نے فرمایا 'اسے قل کر دو۔ لوکوں نے عرض کیا 'اس نے صرف چوری کی ہے۔

آپ نے فرمایا' اس کا ہاتھ تنظع کر دو۔ اس نے پھر دوبارہ چوری کی اور اس کا ہاتھ کانا گیا۔ پھر چوری کی یہاں تک کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کا نے گئے۔ اس نے پانچویں مرتبہ پھر چوری کی۔ اس وقت ابو بکر صدیق ہےنے فرمایا کہ رسول اللہ گھاس چور کی حالت زیادہ جائے ہے تھے' اس بنا پر آپ نے پہلے اسے قبل کا تھم دیا تھا۔ حضرت صدیق ہےنے فرمایا' اسے لے جاؤ اور قبل کر دوتو لوگوں نے اسے قبل کر دیا۔

#### روز ہ دارعورت کے روز ہ دار نہ ہونے کو جاننا

بیتی رمز شعلیہ نے ابوالبحر ی رمز شعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت تھی جس کی زبان میں تیزی تھی۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئی۔ جب رات ہوئی تو حضور ﷺ نے اسے اپنے کھانے کی طرف مدعو کیا اور اس نے کہا' میں آج روزہ دارتھی۔

آپ ﷺ نے فرمایا تو نے روزہ نہیں رکھا (6 تہ یہ ہب دوسرا دن ہواتو اس نے قدر سے اپنی زبان کی حفاظت کی۔ جب شام ہوئی تو حضور ﷺ نے اپنے کھانے کی طرف مدعو کیا۔ اس نے عرض کیا میں آج بھی روز ہے دارتھی۔ فرمایا تو حجوث کہتی ہے۔ پھر جب تیسرا دن ہواتو اس نے اپنی زبان کی پوری نگہداشت کی اور اس سے غیبت کی کوئی بات صادر نہ ہوئی۔ جب شام ہوئی تو حضور ﷺ نے اپنے کھانے کی طرف بلایا۔ اس نے عرض کیا' میں آج بھی روزہ دارتھی۔ آپ نے فرمایا' آج تو نے روزہ رکھا ہے۔ بیصدیث مرسل ہے۔

طیالی و پہنی رجما اللہ نے ''شعب'' میں اور این الی الدنیا رمزہ اللہ علیہ نے '' ذم العیبت'' میں حضرت انس بھے روایت کی۔ انہوں نے فر ملا نبی کریم کھنے نے لوکوں کو ایک دن روزہ رکھنے کا عظم دیا اور فر مایا جب تک میں اجازت نہ دول روزہ افطار نہ کریں تو لوکوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا'یا رسول اللہ کھا! میں نے یہ دن روزے سے گزارا ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں افطار کروں تو آپ نے اسے اجازت دیدی۔ ای طرح لوگ حاضر ہوتے رہے۔

یباں تک کہ ایک تخص آیا اور اس نے عرض کیایا رسول الله طلی ولا ایر الله علی ولا ایر الله طانہ میں سے دوعورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ دونوں آپ کے حضور آنے سے حیا کرتی بیں۔آپ ان کو افطار کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضور کے نے اس شخص سے اعراض فرملا۔ پھر اس نے عرض کیا آپ نے فرمایا ان دونوں نے اس نے عرض کیا آپ نے فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کیے روزہ دار ہوسکتا ہے جس نے لوگوں کا کوشت کھایا۔ جاؤان دونوں سے کہہ دو اگرتم روزے دارتھیں تو تمہیں تے کر دینا جا ہے تو وہ شخص ان دونوں کے باس پہنچا اور ان کو بتایا اور ان دونوں نے باس پہنچا اور ان کو بتایا اور ان دونوں نے باس پہنچا اور ان کو بتایا اور ان دونوں نے بی کی تو ہم ایک کے پیٹ سے خون کا لؤمر ایر آمد ہوا۔ وہ شخص نمی کریم بتایا اور ان دونوں کو اس کے باس کے بیٹ سے فرن کا لؤمر ایر آمد ہوا۔ وہ شخص نمی کریم بتایا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا است ہے اس ذات کی جس کے بستہ میں بہتے تو ان دونوں کوخرور آگ کھاتی۔ میں بہتے تو ان دونوں کوخرور آگ کھاتی۔

امام احمر وابولیعلی اور بیتی دمیم الله نے ''التعب'' میں اور ابن الی الدنیا رحمۃ الله علیہ نے '' ذم التعبت'' میں رسول اللہ ﷺ کے غلام عبید ﷺ سے روایت کی کہ دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور ایک شخص نے آ کرعرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیک وہم! اس جگہ دوعورتیں روزہ دار ہیں اور ان دونوں کی حالت ایسی ہے کہ قریب ہے کہ بیاس سے مرجائیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا' ان کو بلا لا وُ تو وہ آئیں اور حضور ﷺ نے ایک بڑا برتن دے کرایک عورت سے فرمایا'

اس میں تے کر دیتو اس نے تے کر دی اور اس نے خون کچلہو' پیپ اور کوشت کی تے کی۔ یہاں تک کہ آ دھا ہرتن مجر گیا۔ پھر دوسری عورت سے فر مایا کہ اس میں تے کر دیتو اس نے کچاہوٴ خون پیپ اور نازہ کوشت کی تے کی۔ یہاں تک کہ وہ برتن مجر گیا۔حضور ﷺ نے فرمایا تم دونوں نے خدا کے حال کئے ہوئے رزق کو کھا کرروزہ رکھا اور اپنے روزوں کوخدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے افطار کیا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کرلوکوں کا کوشت کھاتی رہیں یعنی غیبت کرتی رہیں۔

حاکم رصتہ الدعلیہ نے سی بتا کر زید بن تا بت کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اپنے صحابہ میں تشریف فرما سے۔ اچا تک آپ اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس وقت بطور ہدیہ کچھ کوشت رسول اللہ کے فار محت میں آیا تھا۔ لوگوں نے کہا' اے زید ہے! کاش تم حضور کے فدمت میں جا کر آپ سے عرض کرتے کہ اس کوشت میں سے بچھ حصہ جمیں بھی عنایت فرمائیں۔ چنانچہ میں نے حضور کے سے عرض کیا۔

آپ ﷺ نے فر مایا اے زید ﷺ تم ان کے پاس جاؤ۔ انہوں نے تہارے آنے کے بعد کوشت کھالیا ہے۔ تو میں نے جا کر آبیں بتایا۔ انہوں نے کہا'ہم نے تو کوشت نہیں کھایا ہے۔ ضرور یہ کوئی اہم بات ہے تو وہ لوگ حضور ﷺ کے پاس آئے۔

آپ ﷺ نے فرملیا' کویا تہارے دانتوں میں زید ﷺ کوشت کی سنری دکھے رہا ہوں۔لوکوں نے عرض کیایارسول اللہﷺ جے۔آپ ہمارے لئے استغفار کیجئے تو حضور ﷺ نے ان کے لئے استغفار فرمایا۔

النیاء مقدی دمتہ اللہ علیہ نے ''الختارہ'' میں حضرت انس کے روایت کی۔ آپ نے فرمایا' عرب میں دستور تھا کہ سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے سے اور ایک شخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیتی ہو اور ایک شخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیتی ہو اور حضرت عمر ہونوں کی خدمت کیا کرنا تھا۔ یہ دونوں بزرگ سوکر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان دونوں کے لئے اس شخص نے کھانا تیار نہیں کیا ہے۔ اس پر ان دونوں بزرگوں نے کھانا تیار نہیں کیا ہے۔ اس پر ان دونوں بزرگوں نے کھانا تیار نہیں کیا ہے۔ اس پر ان دونوں بزرگوں نے کہا وہ بہت سونے والم شخص ہے۔ پھر انہوں نے اسے جگایا اور کہا کہتم رسول اللہ کھی خدمت میں جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر وعمر سلام عرض کرتے ہیں اور سالن ما تکتے ہیں۔ اس پر حضور کے اس سے فرمایا'

ان دونوں نے سالن کھالیا ہے۔ پھر وہ دونوں آئے اور عرض کیا 'یارسول اللہ ملی للہ عیک وہل ہم نے کون سا سالن کھایا ہے؟ فر مایا تم دونوں نے اپنے بھائی کا کوشت کھایا۔ تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یقیناً میں اس کا کوشت تمہارے دانوں میں دکھے رہا جوں۔ پھر ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ عیک وہل مارے لئے استغفار کیجئے فر مایا جاؤ' اس شخص سے کہو کہ وہ تمہارے لئے استغفار کرے۔

بینی و ابونعیم دیما دارنے حضرت ام سلمہ دنی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میر سے پاس ہدید میں کوشت کا پر چہ آیا۔ میں نے خادم سے کہا' اسے رسول اللہ ﷺ کے لئے رکھ چھوڑ و۔ ای اثناء میں ایک سائل آیا اور اس نے درواز سے پر کھڑ سے ہوکر آ واز لگائی۔' نَصَدَّفُوُا بَارَکَ اللهُ فِیْکُمُ ''صدقہ دوْ اللہ ﷺ تہار سے رزق میں برکت و سے۔ ہم نے اسے جواب دیا۔ ''ہارَکَ اللهُ تَعَالَی فِیْکُم ''اللہ ﷺ تر ہرکت کرے اور وہ سائل چااگیا۔

پھرنبی کریم ﷺ تشریف لائے تو میں نے خادم سے کہا' اس کوشت کو پیش کر دو اور وہ اے لایا۔ دیکھا تو وہ سفید پھر بن گیا تھا۔اس پر نبی کریم ﷺ نے فر ملیا' کیا آج تمہارے پاس کوئی سائل آیا تھا جے تم نے واپس کر دیا تھا؟

میں نے عرض کیا ہاں۔فرمایا ہے کوشت اس بنا پر پھر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ان کے گھر کے ایک کوشے میں پڑار ہا اور وہ اس پر کوئتی اور پسیتی رہیں یہاں تک کہ ان کی رحلت ہو گئی۔

طبرانی دھتہ انہ علیہ نے بسند سیجے حضرت ابومسعود ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ لو کوں کو تخت مشقت و تکلیف پینچی ۔ یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چیروں پرغم وائدوہ اور منافقوں کے چیروں پر خوشی وسرت دیکھی۔ جب رسول اللہﷺ نے مسلمانوں کا یہ حال دیکھاتو فر ملا'

خداﷺ کی تم! آ فاب غروب نہ ہوگا کہ تمہارے پاس اللہ ﷺ رزق بھیج دےگا۔
حضرت عثمان ﷺ نے بیٹین کرلیا کہ اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی بات ضرور صادق ہوگی۔
چنانچہ حضرت عثمان ﷺ نے چودہ اونٹوں پر لداہوا فلہ ٹریدا اور نو اونٹ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں
بھیج دیئے۔ بیدد کچے کر مسلمانوں کے چروں پر خوشی و مسرت کی اہر دوڑ گئی اور منافقوں کے چروں پر
غم و اندوہ کے بادل چھا گئے اور میں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے دستِ اقدس اٹھائے۔
یہاں تک کہ آپ کے بظوں کی سفیدی فظر آنے گئی اور حضرت عثمان ﷺ کے لئے ایسی دعاما گئی کہ

اس سے پہلے کی کے لئے ایس وعامیں نے نہیں تی۔

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت مسعود بن ضحاک نجی اللہ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کانام مطاع (جن کی اطاعت کی جائے) رکھا اور ان سے فرمایا تم اپنی قوم میں مطاع لیعنی مخدوم ہو اور ان سے فرمایا تم رفقاء میں جا و اور جوتمہار ہے جھنڈ سے تلے آئے گا' وہ محفوظ ہوگا تو وہ ان کی طرف گئے اور ان سب نے ان کی اطاعت کی اور ان کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے۔ ان لوکوں نے عرض کیا' ہمارے لئے جرش پر دعا کیجئے ۔ حضور ﷺ نے ان کے فرمایا' جرش الا جراش کی کشرت ہوگی اور اوگ کم ہوں گے۔

انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طلی ولا اگر کیا آپ نے ان کے لئے کثرت کی دعا فرمائی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا میر ہے ہاس جرئیل آئے اور جھے خبر دی کہ مسعود ﷺ کے وقت حالتِ شرک میں جھے سے جنگ کرے گا اور شام کوموئن بن کر میری خدمت میں آئے گا چنانچہ جب آفاب ڈھل گیا تو مسعود ﷺ موئن بن کر بارگا ورسالت ﷺ میں آئے اور وہ ایسے مطاع سے کہ جب قبائل کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ جھنڈ اتھام کرآتے اور ان کے درمیان سلح کراد ہے سے سے ۔

این سعد عبد الرحمٰن جنی ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹے ہوئے تنے۔ اچا تک دوسوار آئے۔ جب حضور ﷺ نے ان کوآتے دیکھا تو فر ملائید دونوں بنی کندہ اور مذج ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آئے تو وہ دونوں بنی کندہ اور مذج کے تنے اور ان دونوں نے آپ کی بیعت کی۔

ابن عساکر دھتہ اللہ علیہ نے بطریق الی عاصم کے روایت کی۔ کہا کہ مجھ سے عثمان بن عفان کے کے ایک غلام نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ کے نے حضرت عثمان کے کے پاس کوئی چیز ہدیٹا بھیجی اور وہ قاصد کچھ دیر تھبر ارہا۔ پھر وہ قاصد آیا تو رسول اللہ کے نے اس سے فرمایا 'تم کس لئے تھبر سے رہے؟ پھر فرمایا 'اگرتم چا ہوتو میں تہمیں بتاؤں کہ کس بنا پرتم تھبر سے رہے؟

فرمایاتم ایک نظر حضرت عثان کی دالتے تھے اور ایک نظر حضرت رقیہ دین الدعنہا پر اور یہ دیکھتے تھے کہ ان میں سے کون زیادہ حسین ہے۔ اس نے کہا آپ نے بچے فرمایا۔ تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ای بات نے مجھے تھبرائے رکھا تھا۔

ابن عسا کر دھتہ اللہ علیہ نے بطر بی زمیر بن بکارے روایت کی کہ مجھ سے محمد بن سلام دھتہ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی' کہا کہ مجھ سے حضرت عثمان بن عفان ﷺ کے غلام ابوالمقدام نے حدیث بیان کی-انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺنے ایک آ دی کے ہاتھ بکری کے باغ حضرت عثمان بن عفان ﷺکے یہاں بھیج۔وہ آ دی کچھ دیری تھمر ارہا۔

نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا اگرتم جاہوتو میں بنا دوں کہ کس لئے تم وہاں تھبر سے رہے۔اس نے کہا' یارسول اللہ صلی الدعیک وہلم! ضرور بنائے۔آپ نے فرمایا تم حضرت عثمان ﷺ اور حضرت رقبہ دخی الدعنہاکو دکھے کران کے حسن پر تعجب کر رہے تھے۔

حاکم رمز الدعلیہ نے صحیح بتا کر حضرت این مسعود رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' تمہارے پاس الل جنت کا ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔

امام احمد ورد الدعليہ نے حضرت عمر بن العاص اللہ ہے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا' اس دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا' وہ شخص الل جنت میں سے ہے۔ چنانچ پر حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ داخل ہوئے۔

ابو یعلیٰ این عدیٰ بینتی اور این عسا کر جہم اللہ نے حضرت این عمر شاہے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور ﷺ فرمایا' اس دروازے سے جوتمہارے پاس آئے گا'وہ ایلِ جنت میں سے ہوتو وہ حضرت سعد بن الی و قاص ﷺ تھے جو دافل ہوئے۔

بزار دمنہ الدعلیہ نے حضرت عمر کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر مایا 'امل جنت میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گاتو حضرت سعد کے دافل ہوئے اور حضور کے نے تین دن تک بھی فر مایا اور حضرت سعد کے دافل ہوتے رہے۔ خلفائے راشدین رضی الش<sup>عن</sup>م کی آمد سے قبل ان کوجنتی فر مانا

امام احمرُ ہزار اور طبر انی دہم اللہ نے ''اوسط'' میں حضرت جاہر بن عبد اللہ ہے ہے روایت
کی۔ انہوں نے فر ملا کہ رسول اللہ ہے سعد بن رقع ہے ہا تات کرنے تشریف لے گئے اور
آپ نے ان کے بہال تشریف رکھی اور ہم بھی حضور ہے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے فر مایا' اب
تہارے پاس اہلِ جنت میں سے آئے گاتو حضرت ابو بکر صدیق ہے آئے۔ پھر فر مایا تمہارے
پاس اہلِ جنت میں سے آئے گاتو حضرت عمر فاروق ہے آئے۔ پھر فر مایا تمہارے پاس اہلِ جنت
میں سے آئے گاتو حضرت عمان ہے آئے۔ پھر فر مایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا۔

اور فرمایا اے خدااگر تو جا ہے تو وہ علی کے ہوں گے ۔ تو حضرت علی مرتضی کے آئے ۔

طبرانی ﷺ نے ابورافع ﷺ ی زوجہ سلمی دسی الدعنیا سے روایت کی۔انہوں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر تھی۔آپ نے فر ملا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گاتو میں نے آنے کی آ ہٹ تی تو حضرت علی بن ابی طالب ﷺ تھے۔

این سعد دمتر الدعلیہ نے عبد الرحن بن سابط یہ سے روایت کی۔ نہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے نی کلب کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ دخی الدعنہا کو دیکھنے کے لئے بھیجا تو وہ گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو رسول اللہ کے نے ان سے پوچھا 'تم نے کیا دیکھا ؟ انہوں نے کہا 'میں نے کوئی فاص بات نہیں دیکھی۔ حضور کے نے ان سے فرمایا 'تم نے ایک فاص بات دیکھی ۔ حضور کے نے ان سے فرمایا 'تم نے ایک فاص بات دیکھی ہے۔ تم نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کر تمہارے بدن کے تمام رو نگٹے کھڑے ہوگئے ۔ اس پر نہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حلی اللہ علی والم! آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے یعنی آپ کو جرشے کا علم ہے۔

خطیب اور ابن عساکر جما اللہ نے بطر اپن ابن سابط ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ دئی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو اس عورت کود کیھنے بھیجا جس کے لئے آپ نے پیغام نکاح دیا تھا تو انہوں نے آ کرکہا' میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا'تم نے اس کے رضار پر ال دیکھا ہے جس سے تمہارے رو نگٹے کھڑ ہے ہو گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا' آپ ﷺ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔خواہ کوئی آپ سے کتنا ہی چھیائے۔کس میں بیر تراکت ہے؟

ائن سعد دهمة الله على عن عبد الله بن معبد الله بن سعد دهمة الله على كه حضرت خالد بن وليد الله في خرمه جانے كا ارادہ كيا اور انہوں نے نبى كريم في سے بى بحر كے اس شخص كوساتھ ليے جانے كى اجازت ما تى جو مكہ جانا چا ہتا تھا۔ رسول اللہ في نے ان سے فرماياتم اسے لے جاؤ كر اپنے بكرى بھائى سے بے خوف ندر ہنا تو حضرت انہيں لے كر روانہ ہو گئے۔ ايك روز حضرت مخالد به بيدار ہوئے تو ديكھا كہ ان كا ساتھى تكوار سونے كھڑا ہے اور انہيں قبل كرنا چا ہتا ہے تو حضرت خالد باتے اسے قبل كرنا چا ہتا ہے تو حضرت خالد باتے اسے قبل كرديا۔

ابونعیم دمنہ الدعلیہ نے'' المعرف'' اور ابن سعد دمنہ الدعلیہ نے عمر و بن نغواء خزا گی ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا اور حضور ﷺ نے اراوہ فر ملا کہ مجھے مال لے کر ابوسفیان کے پاس مکہ کرمہ جیجیں نا کہ وہ فنخ کے بعد قریش میں اسے تقشیم کر دیں اور میں سفر میں اپنے رفیق کا متلاثی تھا۔ چنانچے میرے پاس عمر و بن امیضم ی آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوتو میں تمہارارنیقِ سفر رہوں گا۔ میں نے نہی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا جبتم اس کی قوم کے علاقہ میں اتروتو اس سے ڈرتے رہنا کیونکہ
سی کہنے والے نے کہا ہے کہ 'آخو کک البگور ٹی فکلاَ مَا أُمنَا ہُ' اپنے بی بکر بھائی سے بے خوف
نہ رہنا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جب ہم منزل ابواء میں آئے تو میر ے دفیق سفر عمر و
بن امیہ ضمری نے کہا کہ مجھے اپنی قوم سے پچھ کام ہے تو تم میر اانتظار کرنا۔ میں نے کہا رشد کی
حالت میں جاؤ۔

جب وہ چلا گیا تو مجھے رسول اللہ ﷺ کی ہدایت آگئ اور میں نے اپنے اون کو تیار کیا میں اسے تیز دوڑا کر لے گیا۔ یہاں تک کہ جب میں منزل اصافر میں تھا' اچا تک میں نے دیکھا کہ دو ایک جماتھ میر سے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو خوب تیز دوڑ ایا اور میں آ گے نکل گیا۔ جب اس کی قوم نے دیکھا کہ میں ان کے قابو سے ہاہم ہو گیا ہوں تو وہ پلٹ کر چلے گئے اور وہ تنہا میر سے پاس آیا اور مجھ سے کہا' جھے اپنی قوم سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا' ہوگا اور ہم سفر طے کرکے مکہ مرمہ پہنچ گئے۔

ابو یعلی رمز داد علیہ نے بسند حضرت انس کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن
رسول اللہ ﷺ جاال کی حالت میں باہر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے
ارشاد فر مایا' آج تم لوگ مجھ سے جو پوچھو گئے میں تہمیں ضرور بتاؤں گا اور ہم لوگوں نے خیال کیا
کہ آپ کے ساتھ جبر میل الکی بیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق ﷺ نے عرض کیا' یارسول اللہ سلی
ماہ علیہ وسلم ا ہم لوگ جا بلیت کے زمانے کے قریب رہ چکے ہیں۔ آپ ہماری پر ائیوں کو ہم پر ظاہر
مذفر مائیں۔ آپ ہمیں معاف رکھیں۔ عَفَا اللهُ عَنْکَ۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا 'تم لوگ میر ہے سامنے خاموش رہا کرو۔ جب تک کہ میں خود خاموش رہوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہتم دنن کئے جاؤ گےتو میں اہل جہنم کے ایک گروہ کی تمہیں ضرور خبر دیتا۔ یہاں تک کہتم پہچان لیتے اور مجھے ایسا کرنے کا تھم دیا جاتا تو ضرور میں ایسا کرتا۔

ابن عبدالکم رمز الدعید نے "نوح مص" میں بطر بن کھول کے حضرت معاذ کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے ان کی اونٹی پر سوار کیا تو روایت کی کہ نبی کریم کے نے جس دن ان کو یمن کی طرف بھیجا اور آبیں ان کی اونٹی پر سوار کیا تو فرمایا 'اے معاذ کے اتم روانہ ہو جاؤ۔ جب تم جند میں پہنچو کے اور جس جگہ تمہاری یہ اونٹی بیٹھ جائے تو وہاں اذان دینا اور نماز پر صنا اور اس جگہ مجد بنایا۔

تو حضرت معاذہ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جب وہ جند میں پنچ تو اونٹی نے چکر لگایا گر بیٹنے سے انکارکیا۔ اس وقت انہوں نے پوچھا' کیا اس کے سواکوئی اور جند بھی ہے۔ لوکوں نے کہا' ہاں جند رکامہ ہے تو جب وہ وہاں پنچ تو اونٹی کو پھیر الوروہ بیٹھ گئی۔حضرت معاذہ نے ا از کرنماز کے لئے اذان دی' پھر کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھی۔

## اسودعنسی کے تل کی خبر دی اور قاتل کا نام بھی بتایا

ویکی رحمۃ الدعلیہ نے ابن عمر ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جس دن اسود علی قتل کیا گیا' نبی کریم ﷺ کے پاس آسان سے خبر آئی۔ آپ ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فر مایا آج رات اسود علی قتل کر دیا گیا اور اسے اس مبارک شخص نے قتل کیا ہے جومبارکوں کے اہل ہیت سے ہے۔ کسی نے یوچھا' اس کانام کیا ہے؟ فر ملا' اس کانام فیروز ہے۔

حافظ عبدافنی بن سعید رہ ہ الدعلیہ نے'' آمبہمات'' میں مدلوک رمز الدعلیہ سے روایت کی کہ ضمضم بن قیادہ ﷺ کے بہاں ایک بچہ بیدا ہوا جس کا رنگ کالاتھا اور اس بچہ کی ماں بنی مجل سے تھی تو اس بنا پر صمضم ﷺ کو وحشت ہوئی اور نہی کریم ﷺ ہے آ کر شکایت کی ۔

آپ ﷺ نے فرمایا' کیا تمہارے اونٹ ہیں۔اس نے کہا' ہاں۔فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں۔اس نے کہا' ان میں سرخ بھی ہیں' کالے بھی ہیں اور مختلف رنگ کے بھی ہیں۔فرمایا ان میں یہ رنگ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا' وہ اپنی اصل سے لیتے ہیں۔فرمایا بچہ نے بھی رنگ اپنی اصل سے لیا ہے۔راوی نے کہا کہ پھروہ بنی مجل کی عورتوں میں آیا اور اس کی اصل کی بابت دریا دنت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کی دادی کارنگ کالاتھا۔

اصل حدیث بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہریر ہے ہے مروی ہے۔

ابن عما کر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدی تھا جو کئی نیکی کے قریب نہیں گیا اور نہ اس کے اعمال خبر پہچانے جاتے تھے۔ جب وہ فوت ہواتو نہی کریم کے نے فر ملیا' کیا تہ ہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نے فلاں آدی کو جنت میں واخل کر دیا ہے؟ لوگوں نے اس پر جبرت و تعجب کیا۔ ایک شخص اٹھ کر اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس کے عمل کے بارے میں اس کی بیوی سے بڑا ایک خوبی کے جو کے بارے میں اس کی بیوی سے بڑا اس نے کہا' اس کے عمل خبر تو نہ تھے بڑا ایک خوبی کے جو اس میں تھی ۔ وہ یہ کہ دن اور رات میں جب بھی اذان کو سنتا تو وہ آئیس کلمات کو دہرانا تھا۔ پھر وہ شخص آیا اور وہ حضور کی کے است قریب پہنچا کہ وہ حضور کی آوازین سکتا تو نہی کریم کی نے بلد آواز سے فرمایا' تم می فلاں شخص کی بیوی کے باس گئے تھے اور تم نے اس سے اس کے عمل کی بلد آواز سے فرمایا' تم می فلاں شخص کی بیوی کے باس گئے تھے اور تم نے اس سے اس کے عمل کی بلیت پوچھا تھا اور انہوں نے تم سے ایسا ایسا کہا۔ اس شخص نے کہا' میں کوامی دیتا ہوں کہ یقینا آب اسٹر کھنے کے رسول کی بیں۔

بخاری رہمتہ الدعیہ نے ابن عمر اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم اپنی عورتوں سے بات
کرنے اور کشادہ روئی سے بیش آنے سے بچٹے تھے۔ مبادا کہ ہمارے بارے میں کوئی چیز مازل نہ
ہو جائے۔ نبی کریم کے نے رحلت فر مائی تو ہم نے ان سے بات کی اور خوش روئی سے بیش آئے۔
ہیم جی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا خدا کی تشم!
ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ہیوی کے ساتھ ہر بات سے بچتا تھا باو جود یکہ وہ اور اس کی ہوی ایک
جا در میں ہوتے تھے۔ مبادا کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کاکوئی تھم نازل نہ ہو جائے۔

حضور ﷺنے ما کان و ما یکون کی ہابت فر مایا

مسلم رحمتہ دار علیہ نے حضرت حذیفہ دیسے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے قیا مت تک ہونے والی ہاتیں بیان فر مائیں۔

شیخین رمتر الدهایہ نے دوسری سند کے ساتھ حضرت حذیفہ کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ ہارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قیا مت تک ہونے والی کی بات کو نہ چھوڑا مگریہ کہ اسے آپ نے بیان کیا جس نے اسے یا در کھا۔ اس نے اسے یا در کھا اور جو اسے بھول گیا۔ یقیناً جب کوئی بات ایس ہوتی ہے جے میں بھول چکا ہونا ہوں تو فوراً وہ بات یا د آجاتی ہے۔ جب وہ ہوتا ہوں تو فوراً وہ بات یا د آجاتی ہے۔ جب وہ اس سے نائب ہوتا ہے۔ پھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پیچان لیتا ہے۔

مسلم رحتہ الدعلیہ نے ابو زید ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جمیں بھر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد منبر پر تشریف فر ما ہو کر جمیں خطبہ دیا۔ یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا تو حضور ﷺ نے کہا اور جمیں جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب بتا دیا تو ہم میں سے جس نے زیادہ یا در کھا'وہ ہم میں عالم ہے۔

قيامت تك جو كچھآپ كى امت كريگى اس كى خبر دينا:

امام احمد وابن سعد اورطبر انی دمیم دائد نے حضرت ابوذرﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس حال میں چھوڑ اے کہ فضائے آسانی میں جو پر ند ہ پر مارنا ہے آپ ﷺ نے از روئے علم ہم سے اس کا ذکر کر دیا ہے اور

ابو معلی وابن منع اورطبر انی رمیم الدنے ابو درداء اللہ سے اس کی شل روایت کی۔

امام احمدو بخاری محمدا الله في الني " نارئ " ميں اورطبر انى دمة الله عليه فيم و بن شعبه الله الله الله الله في الله ف

طبرانی در الدی این عمر الدی این عمر الدی سے روایت کی۔ انبول نے کہا کہ رسول اللہ ہے نے فرمایا اللہ ہے نے این عمر اللہ ہے نے ماری دنیا کو اٹھا کر میر ب چیش نظر کر دیا ہے اور میں اسے دکھے رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ب میں اسے اس طرح واضح طور پر دکھے رہا ہوں جیے میری بہتھیلی ہے۔ اللہ وظیل نے اپنے نبی کے لئے اس طرح منتشف فرمایا جس طرح آپ سے پہلے بیوں کے لئے منتشف کرمایا جس طرح آپ سے پہلے بیوں کے لئے منتشف کرمایا جس طرح آپ سے پہلے بیوں کے لئے منتشف کرمایا جس طرح آپ سے پہلے بیوں کے لئے منتشف کیا۔

امام احمد رمتہ الشطیہ نے سمرہ بن جندب ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' آفاب کو گہن لگا در نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھا کرفر مایا: خدا کی شم! جب سے میں نماز کے لئے کھڑا ہوا' میں تبہاری دنیا اور تبہاری آخرت کی ان باتوں کو دکھے رہا ہوں جوتم کو پیش آئیں گی۔

حضور ﷺنے فرمایا کہتم آج خیر پر ہولیکن اس کے بعدتم ایک دوسرے سےلڑو گے

مسلم رحمة الدعليدن ابوسعيدي سے انہوں نے نبى كريم الله سے روايت كى - آپ نے

فرملا' دنیا سرہز وشیریں ہے اوراللہ ﷺ کو دنیا میں حکومت دے گا نا کہ وہ تہمیں آ زمائے کہ تم کیے عمل کرتے ہو'لہٰ داتم دنیا ہے بچو اور عورتوں سے بچو ۔اس لئے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔

یہ نی کریم ﷺ نے ممرا اللہ نے عمر و بن عوف ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: خدا کی تسم! عمی تم پر مختاجی ونقر سے نہیں ڈرنا لیکن عمی تم پر اس سے ڈرنا ہوں کہتم پر دنیا کی فراخی ہو۔ جس طرح کہتم سے پہلوں پر فراخی ہوئی تھی۔ تو تم اس طرح خود فرضی کرو گے جس طرح انہوں نے کی اور اس طرح لہدو واحب میں پڑ جاؤگے جس طرح وہ پڑے تھے۔

تینی و بہا اللہ فی نے حضرت جا پر کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی نے فرمایا۔ کیا تمہارے پاس نقشین فرش ہیں؟ میں نے عرض کیا 'یا رسول اللہ کی دیا ہا ، ادے پاس نقشین فرش ہوں گے۔ نقشین فرش ہوں گے۔ نقشین فرش ہوں گے۔ حضور کی نے فرمایا ' عنقر یب تمہارے پاس نقشین فرش ہوں گے۔ حضرت جا پر کھے نے فرمایا ' آج میں اپنی ہوی سے کہتا ہوں کہ اس نقشین فرش کو مجھ سے دور رکھوتو وہ کہتی ہوں گے؟ وہ کہ کیا رسول اللہ کے نیے نیہ فرمایا تھا کہ میر کے بعد تمہارے کئے نقشین فرش ہوں گے؟

ام احمد و حاکم رجما اللہ نے سیح بتا کر اور بیٹی رحمۃ اللہ علیہ نے طلیۃ هری کے سے روایت کی کہرسول اللہ کے نے فرمایا کہتم لوگ بہت جلد ایسے زمانوں کو پاؤ کے کہتم میں سے ہر ایک کے پاس سیح کو ایک کھانا اور شام کو دوسرا کھانا آئے گا اور تم ایسالباس پہنو کے جیسے خانہ کعبہ کا غلاف ۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی و کلم! ہم آئے فیر پر جیں یا اس وقت ہوں گے۔ فرمایا نہیں ' بلکہ تم فیر پر ہو اور آئی وقت تم ایک دوسر سے سے مجت کرتے ہو اور اس وقت تم ایک دوسر سے بغض رکھو گے اور ایک دوسر سے بغض رکھو گے اور ایک دوسر سے ایک کا گردن مارو گے۔

ابونعیم رصر الله علیہ نے عبد اللہ بن بزید کے سے روایت کی۔ انہیں کی دعوت پر مدعوکیا گیا جب وہ اس گھر میں آئے تو انہوں نے دیواروں پر پردے لئکے ہوئے دیکھیتو وہ باہر بیڑھ کررو نے لگے۔ کی نے اس کی وجہ پوچی تو کہا کہ نبی کریم کے نے فر ملیا کہ دُنیا تمہاری طرف امنڈ کرآئے گی اور اے تین مرجہ فر ملیا۔ پھر فر ملیا تم آئ ایچھے ہو۔ اس وقت سے جب کہ تمہارے سامنے تم کو ایک لباس پہنے گا اور شام کودوسرا۔ ایک کھانا آئے گا اور شام کو دوسرا کھانا اور تم میں سے کوئی تیج کو ایک لباس پہنے گا اور شام کودوسرا۔ اور تمہارے گھر کی دیواروں پر ایسے پردے پڑے ہوں گے جیسے خانہ کعبہ پر پردے ہیں۔ عبد اللہ کھر ایس حال میں دیکھا کہ تمہارے گھروں براہے ہردے ہیں۔ گھروں براہے ہردے ہیں۔ گھروں براہے ہردے ہیں۔ گھروں براہے ہیں حال میں دیکھا کہ تمہارے گھروں براہے ہردے ہیں۔

ابولغیم رمزہ الدعلیہ نے ابن مسعودے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجی کریم گئے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا'ہم لوگوں کو قبط سالی نے کھالیا۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں قبط سالی کے سواسے تم پر ڈرنا ہوں کیونکہ تم پر دنیا ہر طرف سے آئے گی۔ کاش کہ میری امت سونے کا زیور نہ بناتی۔

ابونعیم رصتہ الله علیہ نے اس کی مثل ابو ذر اور صد مینہ دمنی اللہ عنہا سے بھی روایت کی ہے۔

# حیرہ' نیمن وشام اور عراق کے فتح ہونے کی خبر دینا

بخاری رمتہ الدعلیہ نے اپن "ناریخ" میں اورطبرانی نے بیٹی اور ابولغیم رمیم الد نے کی بن اوس بن حارثہ بن لام ﷺ سے روایت کی۔ نہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کی جانب اس وقت جمرت کی جب کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت فرمایا یہ جمرہ بینما ہے جے میر ہے سامنے لایا گیا ہے اور یہ شیما بنت فیلہ از دیہ اپنے فچر شہباء پر کالا دوینہ اوڑ ھے موجود ہے۔

میں نے عرض کیا 'یارسول اللہ ملی اللہ علی والم اگر ہم جمرہ میں داخل ہوں اور میں اسے ویسا می پاؤں جیسا کہ آپ نے صفت بیان کی تو کیا وہ میرے لئے ہوگی۔حضور کے نے فرمایا' وہ تہمارے لئے ہوگی۔حضور کے فرمایا' وہ تہمارے لئے ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بمرصد اپن کے کا زمانہ خلافت آیا اور ہم مسیلمہ کذاب کے استیصال سے فارغ ہوئے تو جمرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمارے واخل ہونے کے بعد جو عورت سب سے پہلے ہمیں بل وہ شیما ہنت افیلہ تھی اور ای حال میں تھی جس حالت کی فہر رسول اللہ کے نے دی تھی اور میں اس کے ساتھ متعلق ہوگیا اور میں اس کے ساتھ متعلق ہوگیا اور میں اس کے ساتھ متعلق ہوگیا اور میں نے کہا' یہی وہ ورت ہے جے رسول اللہ کے نے جمعے عطافر مایا تھا۔

حضرت فالدین ولید فلے اس پر جھ سے شہادت طلب فر مائی اور میں نے اس کی شہادت چش کی۔ وہ شہادت جمری من مسلمہ فلور جمدین بشر افساری کی تھی تو حضرت فالد فلے نے اس میر سے حوالد کر دیا۔ پھر اس کا بھائی ہمار سے پاس سلح کی غرض سے آیا اور اس نے کہا' اس فروخت کر دو۔ خدا کی تتم دس سو درہم سے کم نہ کروں گا تو اس نے جھے ایک ہزار درہم دے دیئے۔ پھر جھ سے کی نے کہا' اگر تم ایک لاکھ درہم مانگتے تو وہ ضرور دیتا۔ میں نے کہا' اگر تم ایک لاکھ درہم مانگتے تو وہ ضرور دیتا۔ میں نے کہا' میں دس سو درہم سے نیا دہ گنتی جانا ہی نہ تھا۔

بيتى وابونعيم ومراطف عدى بن حاتم الله على مروايت كى - انبول في كما رسول الله الله

نے فرمایا 'میر ہے روہر وجمرہ کو کتوں کے داڑھوں کی ما نندشکل میں لایا گیا یا بیفر مایا کہتم لوگ اسے فنج کرو گے۔ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا 'یا رسول اللہ کل ملئے والم انفیلہ کی بیٹی مجھے عطافر ما دیجئے۔حضور ﷺ نے فرمایا 'وہ تیر ہے لئے ہے۔ چنانچہ اسے اس کو دیا گیا۔ پھر اس کا باپ آیا اور اس نے کہا 'اس نے کہا 'اگرتم تمیں ہزار درہم کہتے تو میں ضرور اسے لے لیتا۔اس نے کہا 'کیا ایک ہزار سے بھی زیادہ گئتی ہوتی ہے؟

#### الله ﷺ نےمیرے لئے شام اور اہل شام کی کفالت کی ہے

تیخین دیما اللہ نے سفیان بن الی زہیر کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے فرمائے سنا کہ یمن فتح ہوگا او رائی قوم آئے گی جو جانوروں کو ہا نکتے وقت ہی ہی ہی کہ وروہ لوگ اپنا انہیں گئے کوئ کرادیں گے۔کاش کہ وہ جانتے کہ لا یہ بیٹر ہے۔ اس کے بعد شام فتح ہوگا اور ایک ایمی قوم آئے گی جو جانوروں کو ہمئے وقت ہی ہی ہو جانوروں کو ہائتے وقت ہی ہی ہو جانوروں کو ہائتے وقت ہی ہی ہوگا اور ایک اور وہ لوگ اپنا انہیں گئے کوئی کرادیں گے۔کاش کہ وہ جانتے مدینہ منورہ ان کے لئے بہتر ہے۔ اس کے بعد عراق فتح ہوگا اور ایک قوم آئے گئی جو جانور ہا کتے وقت ہی ہی کہا ہو موہ لوگ اپنا انہیں گئے کوئی کہا ہا نیں گئے کوئی کرادیں گئے ہوگا اور ایک قوم گئے کہتر ہے۔ اس کے بعد عراق فتح ہوگا اور ایک قوم آئے گئی جو جانور ہا کتے وقت ہی ہی کہا گئی اور وہ لوگ اپنا انہیں گئے گئی ہو جانور ہا کتے وقت ہی ہی کہا گئے اور ایک گئی ہو جانور ہا کتے وقت ہی ہی ہو گئی ہوروہ لوگ اپنا انہیں گئے کوئی کرادیں گے۔کاش کہ وہ جانے مدینہ ان کے لئے بہتر ہے۔

حاکم رحمۃ ولدعلیہ نے سی بھا کر اور بہتی رحمۃ ولدعلیہ نے عبد اللہ بن حوالدازدی اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فرمایا کم لوگ انگر انگر بن جاؤ گے۔ ایک انگر شام کو ایک انگر عراق کو اور ایک انگر بمن کو جائے گا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ مل علیہ ولم! میرے لئے کو فَل انگر عمل وا مدعلی والم اللہ علیہ والم اللہ والم اللہ علیہ میں ہو جانا اور وہاں کے چشموں کا بانی چینا کیونکہ اللہ واللہ علیہ میں ہو جانا اور وہاں کے چشموں کا بانی چینا کیونکہ اللہ واللہ علیہ کے شام اور الل شام کی کفالت کی ہے۔

ابن سعد ﷺ نی عدی ایرائیم ﷺ سے روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے فرمایا' نبی کریم ﷺ نے شام کے علاقہ میں مجھے قطعہ زمین عطافر ملیا' اس قطعہ کانام سلیل تھا۔ پھر حضورﷺ نے وفات سے قبل مجھے اس قطعہ کی دستاویز لکھ کرعنایت فرمائی۔ مجھ سے صرف اتنافر مایا کہ اللہ ﷺ جب شام کو فتح کردے گاتو وہ تمہارا ہے۔

ابوداؤ دونیائی اور دارتطنی جم اللہ نے حضرت عائشہ صدیقتہ دمنی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے الل عراق کے لئے ذات عرق کوان کامیقات مقرر فریایا ۔

# بیت المقدس اور اس کے ملحقہ علاقوں کی فتح کی خبر دینا

بخاری رحتہ اللہ علیہ نے اور حاکم رحتہ اللہ علیہ نے سیح بناکر عوف بن ما لک اتبعی ہے۔
روایت کی۔کہا کہ مجھے رسول اللہ کے نے فر مایا'تم قیا مت کے وقوع کے درمیان چھ باتوں کو یا د
رکھو۔میر اوصال کرنا' پھر بیت المقدی کا فتح ہونا' پھر دومو تیں ہونی جو بکری کے تصاص (بیدی درد
ورگردن قر بجاری) کی ما نندتم میں ہوں گی۔ پھرتم میں مال کا اس حد تک بھیلنا کہ ایک شخص کو سو
اشر فیاں دی جا ئیں گی اور وہ اس پر راضی نہ ہوگا۔ پھر ایسے فتنے کا رونما ہونا کہ عرب میں کوئی گھر
باتی نہ رہے گا جہاں وہ فتنہ واخل نہ ہو۔ پھر سلح کا ہونا جو تمہارے اور بی الامغر کے درمیان ہوگی۔
بی الامغرتم سے غداری کریں گے اور ای جھنڈ ول کے سامیہ میں تم پر آئیں گے اور ہر جھنڈ ے تلے
بارہ ہزار آ دی ہوں گے۔

حاکم رمتہ اللہ علیہ نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ پھر وہ تم سے غداری کریں گے یہاں تک کہ عورت کا حمل بھی غداری کرے گا۔ چنانچے غوس (طاعون کی مبا) کا سال ہواتو لوگوں نے گمان کیا کہ عوف بن ما لک بھے نے حضرت معافی سے کہا کہ رسول اللہ کھنے بھے سے فر مایا چھ باتوں کو گفتے جانا تو ان میں سے تین باتیں تو واقع ہو تجھیں' اب تین باتیں رہ گئی ہیں۔ اس پر حضرت معافی نے کہا' ان باتوں کے وقوع کے لئے مدت درکار ہے لیکن بانچ باتیں ایسی ہیں۔ اگر تم معافی نے کہا' ان باتوں کے وقوع کے لئے مدت درکار ہے لیکن بانچ باتیں ایسی ہیں۔ اگر تم میں سے کسی کے زمانہ میں ان میں سے کوئی واقع ہوتو اگروہ مرسکتا ہوتو اسے چا ہے کہ مر جائے۔ میں سے کسی کے زمانہ میں ان میں سے کوئی واقع ہوتو اگروہ مرسکتا ہوتو اسے چا ہے کہ مر جائے۔ کا مال جھوٹوں کو دیا جائے گا۔ (2) اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی۔ (جے خودی طروفن کرتے ہیں) اللہ دیگئی اس کے جائے گا۔ (3) باتی خوزین ی ہوگی اورقطع کا مال جھوٹوں کو دیا جائے گا۔ (2) اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی۔ (3) باتی خوزین ی ہوگی اورقطع کا مال جھوٹوں کو دیا جائے گا۔ (2) اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی۔ (3) باتی خوزین ی ہوگی اورقطع کیا جائے گا۔

ائن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے ذی الاصابی اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ علی دیات ہو عرض کیایا رسول اللہ علی اللہ علی والم! اگر میں آپ کے بعد زندہ رہنے کی مصیبت میں رہاتو آپ مجھے کہاں رہنے کا تکم فرماتے ہیں؟ فرمایاتم ہیت المقدس میں رہنا۔ ممکن ہے کہ اللہ ریجائے تم سے ایسی اولاد پیدا کر ہے۔ اولاد پیدا کر ہے۔

فتح مصراور وہاں رونما ہونے والے واقعات کی خبریں

مسلم رحته الدعليد نے حضرت ابوذرے سے روايت كى ۔ انہوں نے كہا كدرسول الله ﷺ

نے فر مایاتم لوگ ایسے علاقے کو فتح کرو گے جس میں قیر اطاکا ذکر ہوگا لہٰذاتم لوگ و ہاں کے رہنے والوں کو بھلائی کی نصیحت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ جب تم دوآ دمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پر لڑنا دیکھوتو و ہاں سے نکل جانا۔

راوی نے کہا کہ جب ابن شرجیل بن حسنہ ﷺ ربیعہ ﷺ اور عبد الرحمٰن ﷺ کے پاس گئے تو ان دونوں کو ایک اینٹ کی جگہ پر الڑتے دیکھا اور وہ وہاں سے نکل گئے۔

بیتی و ابونعیم رجما الذنے کعب بن ما لک اللہ سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم ہے کو فرماتے سنا کہ جب تم مصر کو فتح کروتو قبطیوں کو بھلائی کی نصیحت کرنا ان کی میر سے ساتھ قر ابت واری بھی ہے۔مطلب میہ کہ حضرت اسلیل الفیلا کی والدہ باجرہ بنی الدمما انہی میں سے تھیں اور رسول اللہ کے فرزند حضرت ابراہیم الفیلاکی والدہ ماریہ تبطیع تھیں۔

امام شائعی رصر الله علیہ نے'' الام'' میں حضرت عائشہ دشی الله عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ آنے والوں کے لئے جفہ کو سیات مقرر فرمایا۔ میقات مقرر فرمایا۔

#### میری امت کے لوگ وسط دریا میں سوار ہوکر جہاد کریں گے

شیخین دیما اللہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ ام حرام دنمی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور ان کے یہاں آپ نے خواب اسر احت فر مایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ تبہم فرما رہے تھے۔ام حرام دمی الدعنہانے پوچھا یارسول اللہ صلی الدعیک دیلم اِتبہم کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میر ہے سامنے میری امت کے ایسے لوگ پیش کئے گئے جو وسط دریا میں سوار ہو کرخدا کی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ اپنی قوم کے لوگوں پر با دشاہ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا'یارسول اللہ صلی الدعیک دیلم! اللہ دیکھٹا سے دعا سیجئے کہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا'تم ان کے اول لوگوں میں سے ہوگی۔

چنانچہ ام حرام دنی ملاعنہا اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ہمر او حضرت ہمیر معاویہ کے کے زمانہ میں دریائی جہاد میں خازیہ تھیں۔ جب وہ لوگ اپنے جہاد سے واپس ہور ہے تھے تو ہم حرام کے قریب سواری لائی گئی تا کہ وہ اس پر سوار ہوں گر سواری نے آبیں گر ادیا اور وہ فوت ہو گئیں۔

بخاری رمز الدعلیہ نے ممیر بن اسود است کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ام حرام رخی الدھی نے فر مایا میری امت کا پہلا وہ لشکر منی الدھی نے فر مایا میری امت کا پہلا وہ لشکر جس کے سیائی بحری جنگ کریں گے۔ ان کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ سلی اللہ علی وہم! کیا میں ان میں سے ہوں؟ حضور کے نے فر مایا: ہاں تم ان میں سے ہو۔ بعد از ال ارشاد فر مایا: میری امت کا وہ لشکر جوقیصر کے شہر میں جائے گا ان کے لئے مغفرت ہے۔ میں نے عرض کیا میں بھی ان میں ہوں گئی فر مایا نہیں۔

## مسلمانوں کوآئندہ دیگرفتو جات کی خبر دینا

بخاری رحمۃ الدھیہ نے حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا قیامت آئم نہ ہوگی جب تک خوز و کرمان کے لوگوں سےتم جنگ نہ کرو گے۔ وہ لوگ مجمی ہیں' ان کے چہر سے سرخ' ناک چپٹی' چھوٹی جیموٹی آئھیں ہوں گی۔ کویا کہ ان کے چہر سے چپٹی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ اور قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جو بالوں کے جو تے بہتے ہیں۔

بیہتی رصتہ اللہ علیہ نے فرمایا' میہ فیبی خبر ای طرح واقع ہوئی کیونکہ خوارج کی قوم نے رے کے علاقے سے خروج کیا اور ان کی جو تیاں بالوں کی تھیں اور ان سے جنگ کی گئی۔

غزوهٔ ہند کی خبر دینا

بیعتی رمتر الدعلید نے حضرت ابو ہریرہ اللے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

ﷺ نے ہم سے غزوۂ بند کا دعدہ فرمایا ہے۔ ابن سعد و حاکم ڈیما اللہ نے صحیح بتا کر ذی مخبر ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے۔ آپ نے فر ملیا 'اہل روم تم سے ایم سلح کریں گے جوائن کی سلح ہوگی۔

### فارس وروم کی فتح کی خبر دینا

بیتی و ابولغیم اور نابت دمیم الله نے ''الدلائل' میں عبداللہ بن حوالہ اسے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے دربار میں موجود سے کہ لوگوں نے آپ سے لباس کی کی ' مفلسی اور قلت اشیاء کی شکایت کی۔ اس وقت آپ نے فرمایا' تمہیں بٹارت ہو۔ خدا کی شم! بلاشبہ میں کثرت اشیاء کے ساتھ اس کی کی کی شکایت سے زیادہ تم پر خوف رکھتا ہوں اور یہ مال کی کثرت تم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی حی کہ اللہ رکھی تمہارے گئے سرزمین فارس وروم اور تم ہر کے علاقہ کو فتح کرائے گا اور تم اور تم ہر شکے مرزمین فارس وروم اور تم ہر کے علاقہ کو فتح کرائے گا اور تم لوگ تین فشکروں میں منقسم ہو جاؤ گے۔

ایک فشکر شام کی طرف ایک فشکر عراق کی طرف اور ایک فشکریمن کی طرف جائے گا اور مال کی فراوانی اتی ہوگی کہ ایک شخص کوسو درہم دیئے جائیں گے تو وہ اس سے نا راض ہوگا۔ میں نے عرض کیا'یا رسول اللہ ﷺ شام پر حملہ کرنے کی کس میں طاقت ہے؟ کیونکہ وہاں ہوئے ہوئے دومی سردار ہیں؟

فرمایا اللہ وہونام کو ضرورتم پر فتح کر دے گا اورتم کو ضرور وہاں کی حکومت دے گا اور بہاں تک ہوگا کہ ان میں کے کورے رنگ کی ایک جماعت تم میں سے کالے رنگ اور سرمنڈ ب شخص کی سواری کے گرد کھڑے ہوں گے اور وہ شخص ان کو جو تکم دے گا' اسے وہ لوگ کریں گے۔ عبد الرحمٰن بن جیر بن نفیل کے فرمایا کہ رسول اللہ کے فرمایت جو صفت بیان فرمائی۔ آپ کے اصحاب میں بیصفت جزبن میں کمل کے فرمایا کہ رسول اللہ کے اور اس زمانہ میں جمیوں پر حاکم سے اور ان کا حال بی تھا کہ جب وہ مجد کی طرف جاتے تو لوگ آئیں دیکھتے اور ان کے پاس ان کے گرد حلتہ با ندھ کرکھڑے ہوئے اور ان کے پاس ان کے گرد حلتہ با ندھ کرکھڑے ہوئے اور ان کے بارے میں رسول اللہ کے فیے جو صفت بیان فرمائی' اس پر حاتے ہوئے کرتے ہے۔

بیتی وابونعیم دیما شدنے عبداللہ بن بسر رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'تشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں تمر ﷺ کی جان ہے 'اللہ ﷺ فارس و روم کوضر و ر فنح کرائے گا اور نلہ کی اتن کثرت ہوگی کہ لوگ کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بجول جائیں گے۔ بیمتی و ابونعیم دیما دائد نے حضرت ابن تمر ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا جس وفت میری امت کے لوگ ہاتھ بلا کر چلیں گے اور ان کی خدمت میں فارس کے لوگ ہوں گے۔ اس وفت ان کے اشرار ان کے اخیار پر مسلط ہو جائیں گے۔

حاکم رحمتہ اللہ علیہ نے زبیر اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا۔ سنوا تم پر ایسا ایسا ہونا ضرور ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رکھنا تم پر فارس وروم کو انتح کرے گا اور تم میں سے ایک صبح کوایک لباس بدلے گا اور شام کودوسرا۔ اور تمہارے آ کے صبح کوایک کھانا آئے گا اور شام کو دوسرا۔

ابونعیم رمتہ الشعلیہ نے عوف بن ما لک اسٹ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سحابہ میں کھڑے ہو کرفر مایا۔ تم لوگ مفلسی کا خوف رکھتے ہو حالا نکہا للہ ﷺ تہارے گئے فارس وروم کو فتح کرائے گا اورتم پر دنیا اس طرح اُمنڈ کر آئے گی کہ میرے بعدتم حق سے مجرو گے۔ مجرو گے اور دنیای کی وہیسے مجرو گے۔

عاکم و ابولغیم جہا دائد نے ہائم بن عتبہ ﷺ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک غزوب میں تفا۔ میں نے سنا کہ آپ ﷺ نے فر مایاتم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے۔ اللہ ﷺ آبیں تم پر فتح کرائے گا۔ پھرتم فارس پر جہاد کرو گے اللہ ﷺ اسے فتح کرائے گا۔ پھرتم روم پر جہاد کرو گے۔ اللہ ﷺ اسے فتح کرائے گا۔ پھرتم وجال سے جہاد کرو گے۔اللہ ﷺ تہمیں فتح دےگا۔

بینی رمز اندعیہ نے مرو بن شرخیل کے سے روایت کی کدرسول اللہ کے نے راات میں نے خواب میں دیکھا کہ کویا کالی بحریاں میر ااتباع کر رہی ہیں۔اس کے بعد ان کے بیچھے سے سفید بحریاں آئیں۔ یہاں تک کہ کالی بحریاں ان میں دکھا کی نہیں دیتیں۔اس پر حضرت ابو بحر صد بی سفید بحریاں آئیں۔ یہاں تک کہ کالی بحریاں ان میں دکھا کی نہیں دیتیں۔اس پر حضرت ابو بحر صد بیتی ہے نے عرض کیا 'یارسول اللہ ملی اللہ علیہ والم اس کے بعد اس کے بعد ان میں جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں۔اس کے بعد ان میں جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں۔اس کے بعد ان میں جم کی لوگ آ کے لی جا کیں گے۔ یہاں تک کہ ان میں وہ دکھائی نہ دیں گے۔حضور کے نے فرمایا ہم نے نی کہا۔ایہای ہوگا۔فرشتہ نے آئی صبح اس کی تعبیر بتائی۔ بیصد بیث مرسل ہے۔

### قیصر وکسریٰ کے خزانوں کی تقسیم اور ان کی ہلا کت کی خبر دینا

شیخین رجما اللہ فضے ابو ہریرہ کے سے روایت کی کہرسول اللہ کے نے فرمایا جب سری بلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد سری نہ ہوگا اور جب قیصر بلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔تتم ہے اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے۔ان دونوں کے فزانے اللہ رہنا کی راہ

میں خرچ ہوں گے۔

مسلم و پہنی رجما اللہ نے حضرت جاہر بن سمرہ اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا' مسلمانوں کی ایک جماعت سمریٰ کے اس خز انے کو کھولے گی جوسفید محل میں محفوظ ہے۔ جن لوکوں نے اس خز انے کو کھولا' ان میں میں اور میر سے والد سے اور ہم سب کواس میں سے ایک ایک ہزار درہم لیے۔

انہوں نے کہا کہ بیٹھ کھیمر ہے بیٹیج اور ان کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ دمی ددعنہا اور ان کے بچا کے صاحبز او مے ملی مرتضٰی کے بیں۔ بیلیٹین رکھتے ہیں کہوہ نبی ہیں۔اس معاملے میں ان کا اتباع ان کی بیوی اور ان کے بچا کے بیٹے کے سوا ابھی کوئی نہیں کرنا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسریٰ وقیصر کے خزانے فتح ہوں گے۔

بیتی در در در الدی نے حضرت حسن کے سے روایت کی کہ حضرت بمر فاروق کے کے پاس کسریٰ کے کنگن لائے گئے اور ان دونوں کنگنوں کو سراتہ بن ما لک کے پہنایا گیا اور وہ کنگن اس کے شانوں تک پنچے۔ اس وقت حضرت بمر کے لیا' اللہ کھٹا کی حمہ ہے کہ کسریٰ بن ہر مز کے کنگن سراتہ بن ما لک کے بی مدلج کے احرابی کے ہاتھوں میں ہیں۔

امام شافعی ﷺ نے کہا کہ سراقہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کنگنوں کو اس بنا پر پہنا کہ نبی کریم ﷺ نے سراقہ ﷺ سے فر مایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی طرف دکھیے کویا میں دکھے رہا ہوں کہتم نے سریٰ کے کنگن پہن رکھے ہیں اور اس کا بند کمر اور اس کا ناج اوڑھ رکھا ہے۔

بیتی رمز الدعید نے بروایت ابن عتبہ رمز الدعید اسرائیل بن ابوموی رمز الدعیدے انہوں نے حسن کے سے روایت کی کہرسول اللہ کے نے کہا کہ کسری کے کنگن پہنتے وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ راوی نے کہا کہ جب کسری کے کنگن دربار فاروقی میں لائے گئے تو حضرت فاروق اعظم کے نے سراقہ کے بلا کر پہنایا اور کہا کہ اللہ پھٹا کی حمد ہے جس نے کسری بن ہرمز سے ان کنگنوں کو

چین کرسراقہ ﷺاعرابی کو بہنایا۔

حارث بن الی اسامہ دھتہ دائد علیہ نے ابن محیر پڑھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'فارس سے ایک یا دو بارنگر لینے کی ضرورت ہے۔اس کے بعد نہ کہیں فارس رہے گا اور روم کے کئی سر دار ہول گے۔ جب ایک ہلاک ہوگاتو دوسرااس کا جانشین خود بخو د ہوتا جائے گا۔

### خلافت راشدہ کے بعد ملو کیت کی خبر دینا

مسلم رحمتہ الدعلیہ نے ابو ہر یہ ہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملائنی اسرائیل کی سیاست و فر مانروائی انبیا و بہم اللام کرتے تھے۔ جب کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو دوسرا نبی ان کی قائم مقامی کرنا۔ چونکہ میر ے بعد نبوت کا سلسلہ نبیں ہے تو خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ دہنی الدعم نے عرض کیا 'جارے لئے کیا تھم ہے۔ فر مایا اول اور اول کی بیعت کرو اور ان کو ان کا حق اداکرو کیونکہا اللہ دیجی ان سے یو چھے گا جن کا تکہیان ان کو بنایا ہے۔

مسلم رحمتہ الدعلیہ نے جاہر بن سمرہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین قائم رہے گا۔ جب تک کہ قریش کے بارہ خلیفہ ہوں گے۔اس کے بعد قیا مت آنے تک جھوٹے لوگ خروج کرتے رہیں گے۔

بیٹی رمتہ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'میر ہے بعد خلفا ہوں گے وی عمل کریں گے جس کاعلم رکھیں گے بوروی کریں گے جس کا تھم دیا گیا ہوگا۔ ان کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جو ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں علم نہ ہوگا اوروہ کریں گے جن کا تھم نہ دیا گیا ہوگا۔

بینی رمتر الدین جار بن عبد الله است روایت کی که نبی کریم الله نیا بن مجره است کی که نبی کریم الله نیا کتب بن مجره الله الله سے سے فرمایا الله رفتی تا وان ہوں گے۔ انہوں کے جور نبها یعنی نا وان ہوں گے۔ انہوں نے بوچھا ان سُفہا کی خصلت کیا ہوگی؟ فرمایا وہ امراء میر ب بعد ایسے ہوں گے جومیری مبات کے باتھ مدایت نہ یا کمیں گے اور نہ میری سنت پر وہ عمل کریں گے۔ مدایت نہ یا کمیں گے اور نہ میری سنت پر وہ عمل کریں گے۔

تینخین دمما الله فی غیرالله کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله کی نے فر ملا' بہت سے ایسے ناخوشگوار باتیں اور امور ہوں گے جن کوتم پند نہ کرو گے۔ صحابہ دمی الله عظم نے پوچھا' ہم میں سے کوئی جب ان باتوں اور امور کو پائے تو وہ کیا کرے؟ فر ملا جوحق تمہارے ذمہ ہے' اسے اداکرنا اور جوتمہارے حق بین'ان کے لئیاللہ کھٹا سے دعا کرنا۔

### تم اطاعت کرنا خواه حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو

ابن ماہدوحاکم اور بیتی دہم الدنے عرباض بن ساریہ اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کدرسول اللہ ﷺ نے ایسے بلیغ انداز سے ہمیں خطاب فرمایا کہ اس سے دل بےقر ارہوکر آٹھوں سے آنسو بہنے گئے۔ صحابہ دہی الاتم نے عرض کیا'یارسول اللہ صلی الدعیک ولم! یہ تصبحت تو ایسی ہے جیے کسی کورخصت کے وقت کیا کرنا ہے تو آپ ہے ہمیں کیا تصبحت فرماتے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا میں تم کووصیت کرنا ہوں کہ اللہ ﷺ ڈرتے رہنا اور تمع وطاعت کو لازم رکھنا۔ اگر چہشی غلام ہی حاکم ہو۔ کیونکہ تم میں سے جو زعرہ رہے گا وہ اختلاف کثیر کود کیھے گا۔ تم نئ نئ باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ وہ گمراہی ہے لہٰذاتم میں سے جو کوئی ایسے وقت کو پائے تو اس پر میری سنت اور میر ہے بعد کے خلفاء راشدین ہدایت یا فتہ کی سنت لازم ہے اور ان کو خوب مضبوطی سے تھا ہے رہنا۔

### حضور ﷺ نے خلفائے راشدین کی ترتیب کی پہلے ہی خبر دیدی تھی

ابو یعلی و حارث بن اسامہ 'ابن حبان و حاکم رمہم اللہ نے سیح بنا کر اور بیہتی و ابو نعیم رمہما اللہ نے سفینہ ﷺ می روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم ﷺ نے مجد کی بنیا در کھی تو حضرت ابو کر سفینہ ﷺ می روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم ﷺ نے مجد کی بنیا در کھی تو حضرت ابو کے ۔ آپ نے اب رکھا ' پھر حضرت عثمان ﷺ پھر لائے اور آپ نے اسے رکھا۔ اس وقت آپ نے فر ملا ' میر ے بعد ای تر تیب سے خلفاء ہوں گے۔

ابویعلی وحاکم او ابولیم جم اللہ نے حضرت مائشہ صدیقہ دہنی اللہ عنہا ہے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا 'نی کریم ﷺ نے محبد کی بنیا د کے لئے سب سے پہلے خود پھر اٹھایا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیتی ﷺ نچر حضرت عثمان ﷺ نے گھر اٹھایا ' پھر حضرت عثمان ﷺ نے گھر اٹھایا ' پھر حضرت عثمان ﷺ نے گھر اٹھایا ۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میر سے بعد (الارت ہے۔) یہ حضرات خافا ہوں گے۔ ابولیعے مرحمۃ اللہ علیہ نن ما کک ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ کے باس میں حاضر ہواتو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر وعمر اور عثمان ﷺ تے اور آپ محبد قبا کی تغییر فر ما رہے تیں۔ درآ ل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ' یارسول اللہ ملی اللہ علی و کم! آپ اس کی تغییر فر ما رہے تیں۔ درآ ل حالیہ آپ کے ساتھ صرف بھی تین حضرات ہیں۔ آپ نے فر مایا 'میر سے بعد بھی تین صاحبان خلافت ہیں۔

حاکم رحمۃ الدی نے تیجی بنا کر اور بہتی رحمۃ الدیا نے حضرت جابر ہے ہے روایت کی کہ
رسول اللہ فی نے فر ملیا' آج رات میں نے مر دصالح کو دیکھا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی رسول اللہ فی کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق کی کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اور حضرت عمان اللہ فی کے ساتھ اور حضرت عمان ذوالنورین کی کو حضرت عمر کے ساتھ کے ساتھ کو حضرت عمر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کہ جب
می رسول اللہ فی کے دربارے المحے تو ہم نے باہم ذکر کیا کہ مردصالے ہے مراد نبی کریم فی بیں اور وہ جو ایک دوسرے سے متعلق کرنے کا ذکر فر مایا تو ان سے مراد وہ صاحبان امر بیں جس امر کے ساتھ اللہ فیک نے اپنے نبی کو مبعوث فر مایا۔

ابن ماہدو حاکم وجما ملہ نے حذیفہ ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جومیر ہے بعد ہیں'تم ان کی اقتد اکرنا' وہ حضرت ابو بکروٹمر ﷺ ہیں اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثل حضرت ابن مسعود ﷺ سے حدیث روایت کی ہے۔

سیخین دیما اللہ فی سے سال کہ میں سور ہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے رسول اللہ فی سے سا ہے کہ آپ فی فرماتے ہیں کہ میں سور ہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کوئیں پر ہوں جس پر ڈول رکھا ہوا ہے تو میں نے اس ڈول سے جتنا خدا نے چاہا پانی نکالا۔ پیر اس ڈول کو حضرت ابو بکر صد بی فی نے تھام لیا اور انہوں نے اس سے ایک یا دو ڈول پانی نکالا اور ان کے پانی نکا لئے میں کمزوری تھی اور اللہ بھی ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل گیا اور حضرت مربن خطاب فی نے اسے تھام لیا تو میں نے اس سے پانی نکا لئے میں اور کوشرت مربن خطاب فی نے اسے تھام لیا تو میں نے اس سے پانی نکا لئے میں لوگوں میں سے کی کوان سے تو کی و مضبوط نہ دیکھا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے سیر اب ہو کر جگہ میں لوگوں میں سے کی کوان سے تو کی و مضبوط نہ دیکھا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے سیر اب ہو کر جگہ کی حدیث سے بھی روایت کیا ہے۔

بیتی رمز الدطیہ نے بروایت الو ہریرہ پنی کریم کے روایت کی۔ آپ نے فر مایا میں نے خواب میں دیکھا کہ کویا میں کالی ہریوں کوسراب کرر ہاہوں۔ جب کالی ہریوں میں سفید کریاں آ کرمخلوط ہو گئیں تو حضرت الوہر صدیت ہوئے ہور انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی تھینچا گر ان میں ضعف تھا۔ جب حضرت ہم ہے آگے ہوئے اور انہوں نے ڈول تھام لیا تو وہ دول بہت ہوئے ڈول میں بدل گیا اور لوگ خوب سیراب ہو گئے اور تمام بکریاں سیراب ہو کر جٹ گئیں۔ رسول اللہ کے نے فر مایا 'میں نے اس کی تعبیر میدل کہ سیاہ ہریاں عرب ہیں اور سفید بکریاں وہ وہ تمہارے مجمی بھائی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ الدھیا نے فر مایا 'انہیا علیم الملام خواب وہی ہوتی ہے۔ مدیث میں جو ضعف و کمزوری کا ذکر ہوا ہے' اس سے حضرت الوبکر کی خلافت کی مدت کی کی صدیث میں جوضعف و کمزوری کا ذکر ہوا ہے' اس سے حضرت الوبکر کی خلافت کی مدت کی کی اور بہت جلدان کی وفات ہو جانا مراد ہے۔

# حضرت ابو بکرصد بق ﷺ کی خلافت کے بارے میں ارشاد کہوہ دوسال رہے گی

این سعد دمتر الله علیہ نے حسن دمتر الله علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت الو بکر صد بی ہے نے عرض کیا' یارسول الله حلی الله علیہ والم الله علی میں بمیشہ خواب و یکھتا ہوں کہ میں لوگوں کے فضلات کو روند رہا ہوں۔ حضور ﷺ نے فر مایا' تم لوگوں کے لئے سیدھی راہ بموار کرو گے۔عرض کیا' میں و یکھتا ہوں کہ میر سے سینے پر رقمہ کی ما نند دونشان ہیں۔ آپ نے فر مایا' اس سے دوسال مراو ہیں۔ میں و یکھتا ہوں کہ میر سے سینے پر رقمہ کی ما نند دونشان ہیں۔ آپ نے فر مایا' اس سے دوسال مراو ہیں۔ این سعد نے این شہاب رمتر الله علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم ﷺ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو حضرت الو بکر صد این ہے سے بیان کرتے ہوئے فر مایا'

اے ابو بکر ﷺ من نے دیکھا کہ میں اور تم دونوں ایک سٹرھی کی طرف دوڑے ہیں گر میں تم سے سٹرھی کے ڈھائی ڈنڈے اوپر چڑھ گیا ہوں۔ یہ من کر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے عرض کیا'یا رسول اللہ کا ملہ علی وہا، اللہ دیکھا آپ کو اپنی رحمت میں مغفرت کی جانب بلالے گا اور میں آپ کے بعد ڈھائی سال زندہ رہوں گا۔

سینخین دیما اللہ نے حضرت مائشہ دنی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے مرض وفات میں مجھ سے فر مایا کہ اپنے واللہ ماجہ اور اپنے بھائی کومیر سے پاس بلا لونا کہ میں ابوبکر ﷺ کے لئے ایک تحریر لکھ دوں کیونکہ میں ڈرنا ہوں کہ کوئی کہنے والا دعویٰ کرے اور تمنا رکھنے والا آرزو کرے۔حالا کہا اللہ ﷺ اور تمام مسلمان انکار کرتے ہیں بجز ابوبکر ﷺکے۔

بیتی وابوقیم جماطہ نے حضرت ابن تم کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی سے میں نے سنا ہے' آپ فرماتے ہیں کہتم میں بارہ خلیفہ ہول کے اور ابو بحرصدیت کے میر بہت تھوڑی مدت رہیں گے اور عرب کی چکی کا ما لک ایسی زندگی گز ارے گا جوتھو دہوگی اوروہ شہید ہو کرفوت ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا' یارسول اللہ صلی الد علیہ وہلم! وہ شخص کون ہے' فر مایا عمر بن الخطاب کے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا' اے عثمان! تم سے لوگ اس قیمی کو افز وانا چا ہیں گے جو اللہ رکھنا نے تمہیں پہنائی ہوگی۔ تم ہے اس ذات کی جس نے جمھے تن کے ساتھ مبعوث فر مایا' اگرتم نے اس قیمی کو انار دیا تو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ سوئی کے اے اوٹ نہ گر رجائے۔

ائن عساکر رحتہ اللہ علیہ نے حضرت انس کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بی المصطلق کے غیروں نے مجھے رسول اللہ کے کی اس بھیجا کہتم حضور کے دریا فت کرو۔ اگر ہم آئندہ سال حاضر ہوں اور آپ کوموجود نہ یا کیں تو اپنے صدقات کس کے حوالہ کریں؟ تو میں نے حضور کے سروا فت کیا۔ آپ نے فرایا' ان سے کہددو کہ ابو بکر صدیق کے حوالہ کردیں اور میں نے ان سے ایسای کہددیا۔ انہوں نے کہا جا کر بیددریا فت کرو کہ اگر ابو بکر صدیق کو بھی ہم نہ با کیں تو جی نے فرایا' ان سے کہددو حضرت عمر کے حوالہ کردیں تو میں نے ان سے ایسای کہددیا۔ انہوں نے کہا جا کر بیددریا فت کرو کہ اگر ہم حضرت عمر کے حوالہ کردیں تو میں نے ان سے بہددیا۔ انہوں نے کہا' آپ سے عرض کرو کہ اگر ہم حضرت عمر کے حوالہ کردیں اور فر مایا جس دن حضور کے سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا' ان سے کہددو حضرت عمان کے حوالہ کردیں اور فر مایا جس دن حضور کے سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا' ان سے کہددو حضرت عمان کے حوالہ کردیں اور فر مایا جس دن حضور کے مان کے جا کیں' اس دن تم لوگوں کی بلاکت ہو۔

طبرانی وابونعیم دیما الذنے جاہر بن سمرہ است کو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی مرتضٰی ﷺ سے فر ملاتم امیر و خلیفہ بنو گے اورتم کوقتل کیا جائے گا اور بید داڑھی تمہارے سرکے خون سے رَکین ہوگی۔

### حضرت طلحه ﷺ كادم والپيس

حاکم رمزہ الدعلیہ نے تور بن مجو اق کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جمل کے دن میں حضرت طلحہ کے پاس اس وقت پہنچا جب ان میں تفوزی ی جان باتی تفی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا 'تم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا 'میں امیر الموشین حضرت علی مرتضی کے کی جماعت سے ہوں۔ انہوں نے کہا 'اپنا ہاتھ بردھاؤ کہ میں تنہاری بیعت کروں تو میں نے اپنا ہاتھ بردھاؤ کہ میں تنہاری بیعت کروں تو میں نے اپنا ہاتھ بر بیعت کی اور ان کی روح پرواز کرگئی۔

پھر میں حضرت علی مرتضی کے پاس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے س کر فرمایا' اللہ اکبر۔رسول اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ کے اللہ کے اس سے انکار کر دے گا کہ طلحہ کے جنت میں داخل ہوں مگر یہ کہ میری بیعت ان کی گردن میں ہو۔

بیبتی وابونعیم جما الدنے ابوعبیدہ بن جراح کورمعاذ بن جمل کے سے انہوں نے نبی کریم گئے سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا' میدامر جو نبوت ورحمت ظاہر ہواہے' اس کے بعد خلافت ورحمت ہوگی۔ اس کے بعد ظلم وجور سے بحر پور با دشاہت ہوگی۔ اس کے بعد امت میں سرکشی و جر اور نسا دیر یا ہوگا۔ جو زنا اور شراب اور رفیم کو طال جانیں گے اور ان کے مرتکب ہونے پر مدد کریں گے۔ ان کو ہمیشہ رزق ما تارہے گا۔ یہاں تک کہ خداسے ملیں۔

ابوداؤد ترفدی جمہا اللہ نے حسن بنا کر اور نسائی و حاکم اور بیہتی نے اور ابولغیم جمہم اللہ نے سفینہ کے سے روایت کی خلافت ہوگی۔ ایک سفینہ کے سے روایت کی خلافت ہوگی۔ ایک روایت میں خلافت ہوگی۔ ایک روایت میں بہری رہے گئ اس کے بعد با دشاہت ہوگی۔ یہ مدت خلافت جاروں خلفا کی ہے۔

بیتی رمز الدعلیہ نے ابو بکرہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا' میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپﷺ فرماتے ہیں کہ نبوت کی خلافت تمیں سال رہے گی۔ اس کے بعد اللہ ﷺ جے جا ہے گا'با دشاہ کر سے گا۔ بیس کر امیر معاویہ ہے نے کہا' ہم با دشاہت کے ساتھ خوش ہیں۔

بیبنی رمتہ اللہ علیہ نے حذیفہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا' تم لوگ جب تک اللہ ﷺ وا ہے نبوت کے عہد میں رہو گے۔ اس کے بعد جب خدا جا ہے اسے اٹھا کے گا۔ پھرتم خلا فت علی منہا تی نبوت میں جب تک اللہ ﷺ وا ہے رہو گے۔ اس کے بعد اللہ ﷺ اسے اٹھا لے گا۔ پھرظلم سے بھر پور با دشاہت ہوگی۔ پھرظلم و جور ہوگا۔ جب تک خدا جا ہے تم اس میں رہو گے۔ پھر جب خدا جا ہے اسے اٹھا لے گا۔ پھرخلا فت علی منہا تے النبوت ہوگی۔

چنانچہ جب حضرت بن عبدالعزیز دھتہ اللہ علیہ خلیفہ متر رہوئے تو ان سے بیصدیث بیان کی گئی اور ان سے عرض کیا گیا کہ ہم تمنا رکھتے ہیں کہ آپ کا عہد ظلم و جور کے بعد والا ہو۔ یہ س کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا' خلافت مدینہ میں ہے اور با دشاہت شام میں

حاکم و بہنتی دیما اللہ نے حضرت ابوہر رہ اللہ ہے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا' خلافت مدینه منورہ میں ہے اور با دشاہت شام میں۔

حاکم دمتہ دانہ علیہ نے سیح بتا کر اور بہنتی دمتہ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن حوالہ ﷺ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جب تم خلافت کو دیکھو کہ ارض مقدسہ میں نا زل ہوئی ہے تو اس وقت زائر لے اور جزن وغم اور ہوئے ہوئے امور رونما ہوں گے اور قیا مت لوکوں سے اتنی قریب ہوگی جیسے ہاتھ اپنے سے قریب ہے۔

بیقی کے فرمایا اس قیا مت سے مراد زمانہ خلافت کی مدت کا خاتمہ ہے۔

یز اروبیتی رجما اللہ فیے نے سی بتا کر ابو الدرداء اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ فیے نے فر مایا ' میں سور ہاتھا کہ میں نے دیکھالشکروں کی تکوار میر ہے بنچے سے اٹھا لی گئی۔ میں نے گمان کیا ' اب وہ جاتی رہے گی اور میں نے تکا ہوں سے اس کا بیچھا کیاتو وہ تکوار شام بیٹی تو جب فتوں کا وقوع ہوگا تو ایمان شام میں ہوگا اور اس کی ما نند حضرت عمر بن الخطاب الله اور این عمر الله نے حدیث روایت کی ہے۔

ابونعیم رحمتہ الدعلیہ نے ابو الدرداءﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان ﷺ کے بعد مدینۂ مدینہ ندر ہے گا اور امیر معاویہ ﷺ کے بعد آ رام وکشائش ندر ہے گی۔

اےمعادیہ ﷺ جبتم بادشاہت کروتوحسن سلوک ہے پیش آنا

ابن الى شيبه رحمة الدعليان "مند" ميں بطر ان عبد الما لک بن عمير دعمة الدعلية حضرت امير معاويہ الله الله الله على - انہوں نے فرمايا كه جب سے رسول الله الله الله على نے مجھ سے فرمايا كه "اے معاويہ الكرتم با دشامت كروتو لوكوں كے ساتھ حسن سلوك كرنا۔" اس وقت سے ميں خلافت كى خوائش ركھنے لگا تھا۔

بیتی رمز الدعیہ نے عبد الرحمٰن بن عمیر رمز الدعیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ ﷺ نے فر ملیا 'خدا کی شم خلافت پر مجھے کی بات نے برا بیختہ نہ کیا گرنبی کریم ﷺ کے اس ارشاد نے کہا ہے معاویہ ﷺ جب تم حکومت کے والی بنوتو اللہ ﷺ نے ڈرنا اور افساف کرنا تو میں برابر گمان رکھنا تھا کہ میں ضرور امر خلافت میں جتلا ہوں گا کیونکہ نبی کریمﷺ نے فرما دیا ہے۔

#### بنوامیہ کی ملوکیت کے سلسلے میں حضور ﷺ کاخبر دینا

اے معاویہ! بلاشبہ اللہ ﷺ میں اس امت کے امر کا والی بنائے گا تو تم خیال رکھنا کہتم کیا کررہے ہو؟ حضرت ام حبیبہ بنی اللہ عنہا نے عرض کیا'یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا اللہ ﷺ میں ہے بھائی کو ولایت عطا کرےگا؟ آپ نے فر ملیا' ہاں! گراس میں بلاوختی ہے اور یہ بات تین مرتبہ فر مائی۔

امام احمد دمتر الله عليہ نے ابوہریرہ ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا' اے معاویہ ﷺ! اگرتم حکومت کے والی بنوتو اللہ سے ڈرنا اور افساف کرنا ۔ انہوں نے کہا اس کے بعد میں گمان رکھنے لگا کہ میں امارت کے ساتھ ضرور مبتلا ہوں گا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا ہے۔ یہاں تک کہ میں مبتلا ہوا۔

ابو یعلی دحتہ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ ⇒ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

ائن عسا کر دھتہ الدعلیہ نے ہروایت حسن دھتہ الدعلیہ حضرت امیر معاویہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا' سنوامیر کے بعد میری امت کے معاملات کے تم والی بنو گے تو جب ایسا ہوتو امت کے محسنوں کو آ گے بڑھانا اور امت کے بدکاروں سے درگز رکرنا تو میں اس کا امیدوار رہا۔ یہاں تک کہ میں اس جگہ پہنچا۔

دیلی دمزد دار علی میں بن علی کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' میں نے علی مرتضٰی کے سے سا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی کو فرماتے سا ہے۔ یہ دن و رات ختم نہ موں گے جب تک کہ معاویہ کے کہا دشاہت نہ ہو۔

انن سعد و ابن عسا کر جمما الله نے مسلمہ بن مخلد ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے۔ آپ نے امیر معاویہ ﷺ سے فرمایا ''اللَّهُمَّ عَلِمُهُ الْمِکْتَابَ وَمَکِّنُ لَهُ فِی الْبِلاَدِ وَقِهِ الْعَذَابَ'' اے فدا معاویہ ﷺ کو کتاب کاعلم دے اور آئیں شہروں میں قدرت دے اور آئیں عذاب سے محفوظ رکھ۔

ابن عساکر رحمتہ الدعلیہ نے عرب بن اویم اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم اللہ کے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا 'کشتی کیجئے تو امیر معاویہ ہاس کی طرف بڑھے اور فرمایا میں تجھ سے کشتی افرنا ہوں۔ اس وقت نبی کریم کے نے فرمایا 'معاویہ کہ بھی مغلوب نہ ہوں گے اور انہوں نے اعرابی کو بچھاڑ دیا۔ چنانچہ جب صفین کا دن آیا تو حضرت علی مرتضی میں نے فرمایا 'اگر یہ حدیث مجھے یا دہوتی تو میں معاویہ کے سے جنگ نہ کرنا۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز دمة اللهطيه كي امارت كي خبر

بہنتی رحتہ الدعلیہ نے نافع رحتہ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے

کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے فرمایا 'میری نسل میں ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر بدنمانثان ہوگا مگروہ زمین کوافصاف ہے بھر دے گا۔حضرت نافع رصتہ الدعلیہ نے کہا' میں گمان نہیں رکھتا مگریہ کہوہ حضرت عمر بن عبد العزیز رعمۃ الدعلیہ ہیں۔

بیمتی رمتہ الدعلیہ نے حضرت نافع رمتہ الدعلیہ سے روایت کی۔اس نے کہا کہ حضرت ابن عمرﷺ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ کاش میں اس شخص کو جان لیتا کہ جوحضرت عمرﷺ کی نسل میں سے ہے اور اس کے چبر ہے پر بدنمانشان ہے اور وہ زمین کوعدل وافصاف سے بحر ہےگا۔

بیقی رحمتہ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن دینارے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر فی نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک ختم نہ ہوگئ جب تک کہ آل عمر سے اس شخص کی خلافت نہ ہوجس کی خلافت حضرت عمر فی خلافت کے مشابہ ہے تو لوگ بال بن عبد اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر الله بن عمر الله علیہ ہوئے کیونکہ ان کی چرے پر بدنما نشان تھا مگر وہ نہ ہوئے اور وہ شخص حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے کیونکہ ان کی والدہ عاصم بن عمر ابن خطاب کی بنی تعیں۔

عبدالله بن لام احمد رحمة الله عليه في "الزوائد" ميں حضرت على مرتضى رہے روايت كى ۔ انہوں نے كہا كه بنى اميه پرلعنت نه كروكيونكه ان ميں ايك امير ايبا ہے جومر د صالح ہے يعنى عمر بن عبد العزيز دعمة الله عليہ۔

نیکی رمتہ الدعلیہ نے سعید بن المسیب کے سروایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ خلفاء حضرت الوبکر کے اور دوعمر منی الدحما ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا' دوسرے عمر کون ہیں؟ فرمایا قریب ہے کہتم اسے جان او گے۔ بیٹی رمتہ الدعلیہ نے فرمایا کہ حضرت ابن المسیب کے حضرت عمر بن عبد العزیز رمتہ الدعلیہ سے دوسال پہلے فوت ہوئے اور انہوں نے یہ بات و فیق البی سے سالی۔ بن عبد العزیز رمتہ اللہ سے سنائی۔ ابو بعلی و بیٹی جہما دار نے ابو ہریرہ کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے فرمایا جب ابوالعاص کے بیٹوں کی تعداد جالیس تک بیٹی جائے گی تو لوگ اللہ دیکوں کے دین سے فریب کریں گے اور اللہ دیکوں کے بندوں کا تسخوا الرائیں گے۔ گے اور اللہ دیکوں کے بندوں کا تسخوا الرائیں گے۔

بیتی رمتہ الدعلیہ نے ابن مو هب رمتہ الدعلیہ سے روایت کی کہ وہ امیر معاویہ ﷺ پاس تھے تو ان کے پاس مروان آیا اور اس نے کہا' اے امیر المونین میری حاجت پوری کیجئے۔خدا کی تتم میں عظیم مشقت میں مبتلا ہوں۔ میں دس بچوں کا باپ ہوں' دس کا بچا اور دس بہنوں کا بھائی ہوں۔ جب مروان پشت بچیر کر گیا تو حضرت ابن عباس معاویہ رمی الدعد کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے تو معاویہ کے بینوں کی تعداد تمیں تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کھے نے فرمایا کہ جب اٹکم کے بینوں کی تعداد تمیں تک پہنچ جائے گی تو لوگ اللہ کھٹے کے مال کو اپنے درمیان دولت سمجھیں گے اور اللہ کھٹا کے بندوں کا تمسخرا ڑائیں گے اور کتاب اللہ کے ساتھ فریب کریں گے اور کتاب اللہ کے ساتھ فریب کریں گے اور جب ان کی تعداد چارسوننا نوے تک پہنچ جائے گی تو ان کی ہلاکت محجور کے چہانے سے زیادہ جلدی ہوگی۔

ین کراین عباس نے فرمایا 'خدا کواہ ہے۔ بالکل درست ہے۔ پھر مروان کواپی کوئی حاجت یا در آئی اور اس نے عبدالما کہ کواہیر معاویہ ہے کیا س بھیجا اور عبدالملک نے معاویہ ہے اس کی حاجت یا در عبدالملک نے معاویہ ہے نے اس کی حاجت کے بارے میں گفتگو کی۔ جب عبدالملک واپس چلا گیا تو اہیر معاویہ ہے نے کہا 'اے عباس کے بارے میں ذکر فرمایا اور کہا کہا 'اے عباس کے بارے میں ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ چارفالم و جار با دشاہوں کا باپ ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس کے فرمایا 'خدا کواہ ہے۔ باکل صحیح ہے۔

حاکم رمزہ الدعلیہ نے ابو ذر ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سا۔ آپ فرماتے میں کہ جب بنو امیہ کی تعداد چالیس تک پہنچ جائے گی تو وہ اللہ ﷺ کے بندوں سے تمسخ اللہ ﷺ کے مال کو دولت اور کتاب اللہ سے فریب کریں گے۔

ابو یعلی و حاکم اور بیٹی رہم دانے ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا' میں نے خواب میں دیکھا کہ نی الحکم میر ہے منبر پر اس طرح کو در ہے ہیں جیسے بندر کودتے ہیں۔ حضر ب ابو ہریرہ ﷺ نے فر ملا' اس کے بعد رسول اللہ ﷺ ونتہم کرتے دیکھا اور نہ خاطر جمع کی حالت میں۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات یائی۔

حکومت کی مدت شار کی تو وہ ہزار مہینتھی۔نداس سے کم اورنداس سے زیادہ۔

ابو یعلی و حاکم اور بہتی وجما اللہ نے عمر و بن مرہ جہنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی۔ ان کو حضور کی صحبت حاصل تھی۔ نہوں نے کہا کہ تھم بن ابوالعاص نے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت و کے دو۔ کی اجازت ما گی۔ آپ نے فر ملیا' اس سانپ کو یا سانپ کے بیچ کو آنے کی اجازت دے دو۔ اللہ وہل اس پر اور جو اس کے صلب سے نکلے اس پر سوائے مسلمانوں کے جو کہ بہت کم ہوں گئ لعنت کرے۔ بیاوگ دنیا کو چاہیں گے اور آخرت میں ذکیل وخوار ہوں گے۔ وہ لوگ مکاری و فرتی ہوں گے۔ ان کو دنیا میں مال ودولت ملے گی اور آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فرتی ہوں گے۔ ان کو دنیا میں مال ودولت ملے گی اور آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فرتی ہوں گے۔ ان کو دنیا میں مال ودولت ملے گی اور آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فرتی ہوتے اللہ علیہ نے کم کے لئے فر مایا' جب اس کی اولا دہمیں یا چاہیں کو پہنچ گی تو وہ ملکوں کے با دشاہ بن حاسمی گے۔

ابن نجیب دھتہ اللہ علیہ نے اپنے ''رسالہ'' میں جبیر بن مطعم ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو تھم بن العاص آپ کے سامنے سے گز را۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا' جو اولا داس کے صلب میں ہے'میری امت کے لئے انسوسناک ہے۔

ائن الی اسامہ دھتہ الدعلیہ نے ابو ہریرہ اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا نی اسامہ دھتہ الدعلیہ نے ابو ہریرہ اللہ کی ناک سے میر سے اس منبر پرضر ورخون کے نے فر مایا نی امید کے ظالم و جاہر لوکوں میں سے ایک کی ناک سے میر سے اس کی منبر کی سے گانو عمر بن سعید بن العاص کی ناک سے نبی کریم کے منبر کی سے خون بہتے لگا۔
سیر حیوں سے خون بہنے لگا۔

### حکومتِ بنی عباس کی خبر دینا

امام احمد وحاکم اور بیمنی و ابونعیم دیم اللہ نے حضرت عباس کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا ایک رات میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا۔ آپ نے فر ملیا' دیکھو کیا آسان میں کسی ستارہ کو دیکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا' ہاں ژیا کو دیکھ رہا ہوں۔

فر مایا سنو! ان ستارول کی تعداد کےموافق تمہارے صلب کی اولا داس امت کی تحکمرال ہوگی اوروہ فتنہ کےوفت حکمر ال ہول گے۔

بز اڑاین عدی' بیکتی ار ابونعیم رسم اللہ نے ابوہر پر ہے ہے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عباس ﷺ سے فرمایا'تم میں نبوت ومملکت ہے۔ ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہمھ سے ام الفضل دہنی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم کے سامنے سے گزری تو آپ نے فرمایا 'تم ایک فرزند کی حاملہ ہو۔ جب وہ بچہ بیدا ہوتو اسے میر سے پاس لانا۔ میں نے عرض کیا 'یارسول اللہ ملی ملہ علیہ وہم! میر سے بچہ کسے ہوگا۔ جب کہ قریش نے تتم اٹھارکھی ہے کہ وہ عورتوں کے پاس ندہ کیں گے۔حضور کے نے فرمایا 'یہ ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے تم سے فرمایا۔

وہ کہتی ہیں جب میرے بچہ بیدا ہواتو اسے آپ کے پاس لائی اور حضور ﷺ نے اس کے داہنے کان میں اذان دی اور ہائیں کان میں اقامت کہی۔ اور اس بچے کے منہ میں لعاب دبن اقدس ڈالا اور اس کا نام عبد الله رکھا۔ پھر فر ملا 'خلفاء کے باپ کو اب لے جاؤ۔ جب میں نے حضرت عباس ﷺ ہے واقعہ عرض کیا تو وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فر ملا 'جو بات تم سے ام افعنل دہنی الله عنها نے کہی ہے 'وہ حقیقت ہے۔ یہ ابو اختلفاء ہے۔ یہ اب نے فر ملا 'جو بات تم سے ام افعنل دہنی الله عنها نے کہی ہے 'وہ حقیقت ہے۔ یہ ابو اختلفاء ہے۔ یہ اب نے کہاں تک کہ ان میں سے ہدایت یا فتہ ہوں گے تی کہ ان میں سے ہدایت یا فتہ ہوں گے تی کہ ان میں سے ہدایت یا فتہ ہوں گے تی کہ ان میں سے ہدایت یا فتہ ہوں گے تی کہ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو حضرت عیلی الگھا کے ساتھ نماز پڑھے گا۔

ابن عدی و ابولعیم اور یکنی دمیم اللہ نے ابن عباس اسے روایت کی۔ انہوں نے کہا' میں بی کریم اللہ کے ساتھ جارہا تھا اور میں نے دیکھا کہ دحیہ کبی اٹکل میں جریل اللہ بیں مگر میں کریم اللہ جن ساتھ جارہا تھا اور میں نے دیکھا کہ دحیہ کبی کی شکل میں جریل اللہ بین نے نبی میں بی مگمان کرنا رہا کہ دحیہ کبی ہوئے ہیں۔ میں سفید لباس بہنے ہوئے تھا۔ جریل اللہ نے نبی کریم اللہ سے کہا' بیتو سفید لباس بہنے گی۔ میں نے نبی کریم اللہ سے کہا' بیتو سفید لباس بہنے گی۔ میں نے نبی کریم اللہ سے مراض کیا' میں آپ کے ساتھ وجیہ ہے تھے۔ بھر صفور اللہ کریم اللہ کی بات ان سے بیان کی اور ان کی آئھیں جانے کا ذکر کیا اور فرمایا' وہ بینا کی موت کے وقت واپس آجائے گی۔

### حضور ﷺنے ارشادفر مایا 'خراسان سے

# سیاہ جھنڈے آئیں گے اور قال عظیم کریں گے

بیہتی رمتہ اللہ علیہ نے ثوبان کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا' تہارے اس فز انے بینی کعبہ معظمہ کے پاس تین شخص جنگ کریں گے اور وہ تینوں خلفاء کی نسل سے ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اس کا حق نہ پہنچے گا۔ پھر فراسان سے سیاہ جھنڈوں والے آئیں گے اور وہتم کو اس طرح قتل کریں گے کہتم نے اس کی مانند قال کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ بیٹی و ابونعیم جما دلئے ابوہریرہ ﷺ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی فر مایا خراسان سے سیاہ جھنڈ نے نکلیں گے۔کوئی چیز آئیس نہ پھیر سکے گی۔ یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب ہوجائیں گے۔

جینی رہتہ الدعلیہ نے الان بن ولید بن عتبہ ای کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن علیہ معاویہ کے کہا کہ حضرت ابن عباس اللہ معاویہ کے باس آئے تو میں موجود تھا۔ ان سے امیر معاویہ کے باس آئے تو میں موجود تھا۔ ان سے امیر معاویہ کے باکہ کہا' کیا تمہارے لئے دولت (عورت) ہوگی؟ انہوں نے کہا' ہاں۔ امیر معاویہ کے نوچھا تمہارے مددگارکون ہوں گے۔ کہا' اہل خراسان اور بنی امیہ بنی ہاشم سے کئی مرتبہ الریں گے۔

حاکم و ابونعیم دیما اللہ نے ابن مسعود کے روایت کی کہ حضور کے نے فر مایا ہم وہ الل بیت ہیں کہ اللہ رکھنے نے ہمارے لئے دنیا کے مقابلے میں آخرت کور جے دی ہے اور میر ب بعد میر سے الل بیت شدید بلاؤں سے دو چار ہموں کے اور ان کو منتشر کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس جگہ سے ایک قوم آئے گی اور دست اقدس سے مشرق کی جانب اشارہ فر ملیا اور وہ سیاہ جھنڈ ب قاے ہوں کے اور وہ حق کو مائیس کے گرکوئی آئیس حق نہ دے گاتو وہ جنگ کریں کے اور خالب رہیں گے اور ان اس بیر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ میر سے الل بیت میں ایک شخص کے اسے برد کریں گے اور وہ زمین کو عدل سے اس طرح مجر دے گا جس طرح ظلم و جور سے زمین مجرگی گئی۔

حاکم دمنہ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا'میر ہے امل ہیت میں سے ایک شخص زمانہ کے خاتمہ اور فتنوں کے ظاہر ہونے کے وقت ظاہر ہوگا۔ اس کا نام سفاح ہوگا۔ اس کی دادودہش دونوں ہاتھوں سے مال میں ہوگی۔

بیجی و ابونعیم جما الدنے بروایت ابن عباس نی کریم ﷺ سے روایت کی۔فر مایا ہم میں سے سفاح' منصور اورمبدی ہوں گے۔

بیہ بی رمتہ الدعلیہ نے سند سیح ابن عباس دوایت کی۔ فرمایا کہ ہم میں سے تین شخص ہوں گے جوامل ہیت سے ہوں گے۔

زبیر بن بکار دستہ الدعلیہ نے ''مونقیات'' میں حضرت علی مرتضلی ﷺ سے روایت کی۔ جس وقت ابن مجم نے آپ کومجروح کیا اور آپ نے وصیت فرمائی تو اس وصیت میں آپ نے فر ملا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ان باتو ل کی خبر دی ہے جو آپ کے بعد اختلافات رونما ہول گے اور مجھے عہد شکنوں ٔ دین سے نکل جانے والوں اورظم وجور کرنے والوں سے اڑنے کا تھم دیا ہے۔ مجھے ان زخموں کی خبر دی جو مجھے پنچے ہیں اور مجھے بتایا کہ امیر معاویہ ﷺ اور اس کا بیٹا پزید حکومت کر ہے گا۔اس کے بعد بنی مروان کوحکومت پہنچ جائے گی اور وہ اسے وراثت بنالیں گے۔

اب امر خلافت بنی امیہ کو پہنچنے والا ہے۔اس کے بعد بنی عباس کی طرف جائے گا اور مجھے اس جگہہ کی مٹی دکھائی گئی جہاں حسین ﷺ قبل کئے جائیں گے۔

نیز انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب کے نے مجھ سے فرمایا 'خدا کی شم بنوامیہ اسلام کونٹا کر کے رکھ دیں گے۔اس کے بعد اسے اندھا کر دیں گے۔ اس کے بعد اسے اندھا کر دیں گے۔ پھر یہ نہ جانا جائے گا کہ اسلام کہاں ہے اور یہ نہ معلوم ہوگا کہ اسلام کا والی کون ہے اور اسلام ادھر ادھر پھر تا رہے گا جہاں خد اچا ہے یہ حالت ایک سوچیتیں تک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ و پھی شراء کو بھیج گا جس طرح با دشاہوں کے سفراء ہوتے تھے۔ ان کی خوشبو پا کیزہ ہوگی اور اللہ و پھی اسلام کی ساعت و بسارت کو پھیر دے گا۔ میں نے پوچھا' وہ کون لوگ ہوں گے؟ فر مایا وہ عراقی مشر تی اور مجی ہوں گے اور کم ہے جو ہوگیا اور کم ہے جو ہور ہے گا۔

حاکم دمتہ اللہ علیہ نے سیح بتا کر ابومسعود انصاری کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے نے فر مایا میہ دین تم میں ہمیشہ رہے گا اور تم ہی اس کے والی ہو۔ جب تک تم سے سے اعمال اندکرو ور نہ تم سے میہ ولایت میں جائے گئ لہذا جب تم ایسا کرو گے تو تم پر اللہ کھی شریروں کو مسلط کرے گا اور وہ تمہاری کھال اس طرح ادھیزیں گے جس طرح درخت سے پوست چھیلا جا تا ہے۔

بخاری دمتہ اللہ علیہ نے امیر معاویہ ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' یہ امر قریش میں رہے گا۔ جب تک قریش دین پر قائم ہیں' جو بھی ان سے دشمنی کرے گا' اللہ ﷺ اسے منہ کے بل اوند حاکر دےگا۔

حاکم دمتہ الدعلیہ نے ضحاک بن قیس ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ آپ نے فر ملیا حکمر ال ہمیشہ قریش میں سے رہے گا۔

### حکومتِ تر کیه کی خبر دینا

طبرانی وابونعیم رحما اللہ نے ابن مسعود ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا ترکوں کو اپنے حال پر رہنے دو۔ جب تک وہ تم سے پچھے نہ کہیں 'کیونکہ میری امت میں سب سے پہلے جوان کا ملک چینے گا اور ان کو اللہ رہنے جس چیز کا ما لک کرے گا وہ بنو تنطوراء میں ۔ (کہا گیا ہے کہ قطوراحفرت ایر ایم میں ہی اور کا ام ہدان سے ان کی اوا دیوتی اور انھی میں سے ترک اور جینی میں اور رہمی کہا گیا کر قطورا ویڑکوں کے اِپ کانا مجار)

ابونعیم رص دار میں اور کی ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فرایا ایک علاقہ ہے۔ ان کے قریب نہر فرایا ایک علاقہ ہے۔ ان کے قریب نہر ہوگی جس کانام بھرہ یا اسیرہ ہے۔ وہاں کچھ سلمان الریں گے۔ ان کے قریب نہر ہوگی جس کانام دجلہ ہے۔ اس پر ان کا پل ہوگا اور وہاں رہنے والے کثرت سے ہو جا کیں گے۔ جب آخرز مانہ ہوگا تو بوت طوراء آکیں گے۔ ان کے چہرے چوڑے اور آکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ یہاں تک کہ وہ نہر کے کنارے پر الریں گے اور لوگ تین فرقوں میں بٹ جا کیں گے۔ ایک فرقہ اپنی اس کے ساتھ ملحق رہے گا اور وہ بلاک ہو جائے گا اور ایک فرقہ اپنی جائیں گے۔ ایک اور وہ کا فر ہو جائے گا اور ایک فرقہ اپنی جائی کرے گا اور ایک فرقہ اپنی جائی کرے گا اور ایک فرقہ بھیہ لوگ کرے گا اور ایک فرقہ سے جنگ کرے گا اور ایک فرقہ ان سے جنگ کرے گا اور خوب شدت سے جنگ کرے گا اور فوب شدت سے جنگ کرے گا اور خوب شدت سے جنگ کرے گا اور کوب شدت سے جنگ کرے گا اور خوب شدت سے جنگ کرے گا اور کوب شدت سے جنگ کرے گا اور کوب شدت سے جنگ کرے گا اور کوب شدت سے جنگ کرے گا اور کی کوب شدت سے جنگ کرے گا اور کی کوب شدت سے جنگ کر ہے گا ہو کیا کر کے بیتے لوگ کی کوب کی کوب کوب کی کوب کی کی کوب کی کوب کی کوب کی کوب کی کوب کوب کے کوب کر کی کوب کی کوب کی کا کوب کی کوب

ام احمد وہزار اور جائم رہم دائے ۔ سند سیح ہریدہ کے ۔ روایت کی کہ میں نے نبی کریم کی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کو ایمی قوم کینچ گی جن کے چیرے چیئے اور آنکھیں چوٹی ہوں گی۔ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کو ایمی قوم کینچ گی جن کے چیرے ڈوال کی مانند ہوں گے۔ بیتین مرتبہ ہوگا یہاں تک کہ ان کو جزیر قامر بسمیں پہنچا دیں گے۔ پہلی مرتبہ کے حملے میں جو لوگ بھاگ جائیں گے وہ نجات بائیں گے اور دوسری مرتبہ کے حملے میں کچھ لوگ نجات بائیں گے لیکن تیسری مرتبہ کے حملے میں جو لوگ ان میں سے باتی رہ جائیں گے ان کاوہ استیصال کردیں گے۔

صحابہ دمی الڈمنم نے پوچھا' یا رسول الڈملی الدھنک ولم! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فر مایا' وہ ترک ہوں گے۔تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ وہ اپنے کھوڑوں کو مسلمانوں کی مجدوں کے ستونوں سے با ندھیں گے۔

ابو یعلی دمتر الدھیے نے معاویہ ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہﷺ سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا الل عرب پریز ک ضرور خالب ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ الل عرب کو شیخ و قیوم کے بودوں کی مانندکر دیں گے۔

طبرانی و حاکم جمہ اللہ نے این مسعود ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کویا میں ترکوں کو د کچے رہا ہوں جوایسے اونٹوں پر تمہار ہے اوپر آئے ہیں جن کے کان چر سے ہوئے ہیں اوروہ ان کو فرأت کے کنار سے بائدھ رہے ہیں۔ حاکم رمتہ دائی نے بیٹی بنا کرحذ ہند ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا' بیو تبیلہ معنز' بمیشہ مردِ صالح کو قبل کرتے رہیں گے اور ان کو ہلاک کر کے نابود کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ ﷺ پی جانب سے ایسے لشکر سواروں کو بھیج گا جو آبیں قبل کرےگا۔

امام احمد وطبر انی اور ابویعلی دمیم اللہ نے بسند سیجے عمار بن یاس ﷺ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے' آپ نے فر مایا میر ے بعد ایک قوم آئے گی جو ایک دوسر کے قتل کر کے حکومت حاصل کر ہے گی۔

# شها دت ِحضرت عمر فاروق ﷺ وحضرت عثان ﷺ غنی کی خبر دینا

امام احمد وابن ماجہ رحجہا اللہ نے حضرت عمر ﷺ سے مرفوعاً اس کی مثل اور ہز اردحتہ اللہ علیہ نے حضرت جاہر ﷺ سے اس کی مانندروایت کی ہے۔

### حضور ﷺ کا کوہ اُحدیرارشاد کہ تچھ پر دودشہیدموجود ہیں

ابو یعلی دحتہ دار علیہ نے بسند سیح سمل بن سعد اسے روایت کی کہ کوہ احد نے حرکت کی اور اس پر رسول اللہ ﷺ ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان ذوالنورین ﷺ تشریف فر ما تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا 'احد قائم رہ۔ تھے پر نبی اور صدیق اور دوشہیدوں کے سواکوئی نہیں ہے۔

طبرانی دمتہ الدعیہ نے ابن عمر کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے ایک باغ میں تشریف فرما سے تو ابو بمرصد بی کے آنے کی اجازت ما گئی۔ آپ نے فرمایا' انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بٹارت دے دو اجازت ما گئی' آپ نے فرمایا' انہیں اجازت دے دو اور دخت کی بٹارت دے دو دو ہے حضرت عثمان کے نے اجازت ما گئی۔ آپ نے فرمایا' بیس اجازت دے دو اور جنت وشہادت کی بٹارت دے دو ۔ پھر حضرت عثمان کے نے اجازت ما گئی۔ آپ نے فرمایا' انہیں جنت وشہادت کی بٹارت اور اجازت دے دو ۔

طبرانی رمتہ اندعیہ نے بسند سیح عبدالرحمٰن بن بیار رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق کی رحلت کے دن موجو دتھا۔اس دن آفناب کو گبن ہواتھا۔

### حضرت عثانِ غنی ﷺ کی شہادت کے بارے میں ارشادگرا می

شیخین جما الدنے ابوموی اشعری اسے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ بیئر ارلیس تشریف لے گئے اور اس کنویں کی دیوار پر بیٹھے اور آپ اس کے وسط میں تھے۔اس کے بعد آپ نے اپ قدمهائے مبادک کنویں میں انکا کر اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔اس وقت میں نے اپ دل میں
کہا' آئی میں رسول اللہ کھا ضرور دربان رہوں گا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیتی ہے آئے۔ میں
نے عرض کیا آپ اپنی جگہ رہنے اور میں نے جا کر نبی کریم کھے ہے عرض کیا کہ ابو بکر صدیتی ہے
تشریف لائے میں اور اجازت جا ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا' آئیس اجازت دے دو اور جنت کی
بٹارت دے دوتو وہ آئے اور نبی کریم کھے کے پہلو میں آپ کی دا بنی جانب دیوار پر بیٹھ گئے اور
باؤں لائا دیے۔ پھر حضرت عمر فاروق ہے آئے۔ میں نے عرض کیا حضرت عمر ہے آئے ہیں اور
اجازت جا ہے ہیں۔فرمایا آئیس اجازت دے کر جنت کی بٹارت دے دوتو وہ آئے اور رسول اللہ
کی بائیں جانب دیوار پر بیٹھ گئے اور باؤں لائا دیے۔پھر حضرت عمان کھ آئے اور میں نے
عرض کیا حضرت عمان کی آئے ہیں اور اجازت جا ہے ہیں۔فرمایا آئیس اجازت دے کر اس
بلو سے پر جو آئیس پہنچ گا جنت کی بٹارت دے دو تو وہ آئے اور انہوں نے دیوار پر ہیٹھنے کی جگہ نہ
بلو سے پر جو آئیس پہنچ گا جنت کی بٹارت دے دو تو وہ آئے اور انہوں نے دیوار پر ہیٹھنے کی جگہ نہ
بلو سے پر جو آئیس پہنچ گا جنت کی بٹارت دے دو تو وہ آئے اور انہوں نے دیوار پر ہیٹھنے کی جگہ نہ
بلو سے پر جو آئیس پہنچ گا جنت کی بٹارت دے دو تو وہ آئے اور انہوں نے دیوار پر ہیٹھ گے اور پاؤں لائکا دیئے۔ حضرت سعید من المسیب

طرانی رصتہ الدعلیہ نے ''اوسط'' علی اور بہتی رحتہ الدعلیہ نے زید بن ارقم اللہ سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے مجھے بھیجا اور فر مایا ' جاؤ اور ابو بکر صدیق فی کے پاس پہنچو اور
ان کوتم اپنے گھریٹ جا در لیلیے بیٹے ہوا ہوا ہاؤ گے اور ان کو جنت کی بٹا رت دے دو۔ وہاں سے چل کر
ثنیہ پر آ جانا اور تم حضرت عمر فیکو دراز کوٹن پر سوار اس حال میں پاؤ گے کہ ان کے سرکا اگا وصہ
کلا ہوگا اور آئیس جنت کی بٹارت دے دو۔ اس کے بعد تم حضرت عمان کی کہاں ہونے
کو بازار میں خرید وفر وخت کرنا پاؤ گے اور آئیس شدید بلا ومصیبت کے بعد جنت میں داخل ہونے
کی بٹارت دے دوتو میں گیا اور ان سب کو ای حال میں پلیا جس طرح کہ رسول اللہ فی نے ان
کی بٹارت دے دوتو میں گیا اور ان سب کو ای حال میں پلیا جس طرح کہ رسول اللہ فی نے ان

ابن الی خثیمہ رحمتہ الدعلیہ نے اپنی ''ناریخ'' اور ابو یعلی و ہز ار اور ابو نعیم جہم اللہ نے حضرت انس اللہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا' میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک باغ میں تھا تو کسی آنے والے نے دستک دی تو حضور ﷺ نے فر ملا'

اے انس ﷺ! جاؤ دروازہ کھول کر اسے جنت کی بٹارت دے کرمیر ہے بعد خلافت کی بٹارت دے دوتو میں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر صدیق ﷺ نے۔ پھر کسی شخص نے دستک دی۔ حضور ﷺ نے فرمایا' اے انس ﷺ جاؤ آئیں جنت اور میرے بعد خلافت کی بٹارت دے دو۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق ﷺ تھے۔ اس کے بعد پھر کسی نے دستک دی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول کر آبیں جنت اور میر ہے بعد خلافت کی بٹارت دے دو کیونکہ وہ شہید کئے حاکمیں گےتو میں نے دیکھا کہ وہ عثان ﷺ تھے۔

امام احمہ وطبر انی اور ابونعیم دہم اندعلیہ نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی۔ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ کے ایک نخلتان میں تشریف فرما تھے تو کسی نے آ ہستہ آ واز کے ساتھ اجازت ما گلی۔ آپ ﷺ نے فرمایا' آبیں اجازت دے دو اور اس بلوے پر جس کا آبیں واسطہ ہوگا' جنت کی بٹارت دے دوتو وہ عثمان ﷺ تھے۔

طبرانی رمتہ الدھیے نے زید بن تا بت کے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا 'میر سے ساتھ عثمان کے چلے۔ اس وقت میر سے پاس ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا ' یہ شہید ہوں گے اور ان کی قوم ان کوشہید کر سے گی اور ہم تمام فرشتے ان سے حیاء کرتے ہیں۔ بزار وطبر انی جمیا اللہ نے '' اوسط'' میں حضرت زمیر بن عوام ہے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے فی فی کہ کے دن ایک قریش آ دی کوئل کر کے فرمایا ' آج کے بعد جر کے ساتھ کی قریش کوئل کر کے فرمایا ' آج کے بعد جر کے ساتھ کی قریش کوئل کر سے گا ' لہذاتم اس آ دی کوئل کر دیا۔ اگر تم نے اسے قبل نہ کیا تو تم بحریوں کی ما نتوئل کے جاؤ گے۔

ما کم رصتہ الدعلیہ نے سیح بنا کر اور بیٹی رحمۃ الدعلیہ نے ابو ہریرہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے اس وقت فر مایا جبکہ حضرت عثمان کو بلو ائیوں نے محصور کر رکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا فقنہ واختلاف رونما ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کیا رسول اللہ ملی الدعلی وہم! مارے گئے اس وقت کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا تم امیر اور ان اصحاب کے داکن سے وابستہ رہنا اور حضرت عثمان کے کی طرف اشارہ کیا۔

### رسول اكرم ﷺ نے يوم الداريس

### حضرت عثمان ﷺ ہے جنگ نہ کرنے کا وعدہ کرلیا

ابن ماہدوحا کم رجما ملہ نے صحیح بتا کر اور بیٹی وابونعیم جما ملہ نے حضرت ما نشد صدیقہ دنمی ملہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان ﷺ و بلایا اور آپ ان کی طرف اشارہ فر ما رہے تھے اور حضرت عثمان ﷺ کا رنگ متغیر ہور ہاتھا۔ چنانچہ جب یوم الدار لینی وہ دن آیا جس میں آہیں محصور کیا گیاتو ہم نے عرض کیا' کیا آپ جنگ نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثان ﷺنے فرمایا' نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺنے مجھ سے اس امر کاعبد لیا ہے' لہٰذامیں اس پر اپنی جان کا خیال نہ کروں گا۔صابر رہوں گا۔

حاکم وابن ماہد اور نعیم دمیم دائد نے حضرت عائشہ صدیقہ دمنی دائم عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان ﷺ سے فرمایا ' بلا شبداللہ ﷺ تہمیں ایک فمیص پہنائے گا۔ (مینی علاقت دے گا) تو اگر منافقین تم سے اسے انارنا جا ہیں تو اسے ندانارنا۔

ابو یعلی رحمۃ الدعلیہ نے ام المومنین حضرت حصد دخی الدعنیا ہے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ
نے کسی کو حضرت عثمان ﷺ کے پاس بھیجا اور ان سے کبلولیا کہتم مقتول وشہید ہو گئے لہٰذاتم صبر کرنا اور اللہ ﷺ بہنائے اور اللہ ﷺ بہنائے اللہ ﷺ بارہ سال چھ مہینے بہنائے رکھے گا۔ پھر جب حضرت عثمان ﷺ واپس ہوئے تو رسول اللہ ﷺ فی فرمایا ' اللہ ﷺ تہمیں صبر دے کیونکہ تم بہت جلد شہید کئے جاؤ گے اور اس حال میں جان دو گے کہتم روز ہے ہو گے اور مسلم حال میں جان دو گے کہتم روز ہے ہو گے اور مسلم حیر ہے ساتھ افضار کرو گے۔

ابن عدی دان عساکر جما اللہ نے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے نے فرمایا' اے عثمان کے ایم رے بعد تنہیں خلافت دی جائے گی اور منافقین چاہیں گے کہم اسے چھوڑ دوتو تم اسے نہ چھوڑنا اور تم اس دن روزہ رکھنا کیونکہ تم میر سے پاس افطار کرو گے۔ حاکم رصتہ اللہ علیہ نے سے تاکہ وجہوڑنا کہ حضور کے جو چادر سے تمامہ با تم ہے ہوگا اوروہ حضور کے جو چادر سے تمامہ با تم ہے ہوگا اوروہ جنتی لوک کی بیعت لے گاتو جب لوک نے حضرت عثمان کے پہلوہ کیا تو وہ تیری چادر کا تمامہ بائد سے ہوگا عامہ جنتی لوکوں کی بیعت لے گاتو جب لوکوں نے حضرت عثمان کے پہلوہ کیا تو وہ تیری چادر کا تمامہ بائد سے بیعت لے رہے تھے۔

حاکم رمتہ الدعلیہ نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا 'اے عثمان ہے! تم اس حال میں قبل کئے جاؤ کے کہتم سورہُ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہو گے اور تمہارے خون کا قطرہ آیت کریمہ ''فَسَیکُفِینگھُٹُم اللہ'' پرگر ہےگا۔

ذہبی رحمتہ الدعلیہ نے کہا' بدروایت موضوع ہے۔

امام احمد وطبر انی و حاکم رمبم اللہ نے سیح بتا کر اور بیبنی رمتہ اللہ بنے عبد اللہ بن حوالہ ﷺ سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی۔حضور ﷺ نے فر مایا جو تین باتوں سے محفوظ رہا' اس نے نجات بائی۔صحابہ دمی المرحم نے عرض کیا' یا رسول اللہ ملی اللہ علک وسلم! وہ کیا باتیں ہیں؟ فر مایا میری رحلت ہے اور اس خلیفہ کا قتل ہے جو حق پر قائم رہ کر حق پر جان دے گا اور د جال کے فتنے سے اور طبر انی رحمۃ الدعلیہ نے اس کی شل عقبہ بن عامر ہے سے روایت کی ہے۔

حاکم رحمۃ الذعلیہ نے سیح بتا کر اور بہتی رحمۃ الذعلیہ نے ابن مسعود کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا اسلام کی چکی پینیس ۳۵ یا چھیس ۳۷ یا سینتیس ۳۷ سال کے بعد محموے گی تو اگر وہ لوگ بلاک ہوئے تو راہ صواب بلاک ہونے والوں میں ہے اور اگر ان کا دین ان کے لئے قائم رہا تو ستر سال تک قائم رہے گا۔ حضرت عمر فاروق کے نوش کیایا نبی الله سلی الله علیہ وہما! بید مدت گزشتہ سال سے ہے؟ فرمایا نبیس جو آئندہ آئے گا۔ بیجی رحمۃ الذعلیہ نے فرمایا نبیس جو آئندہ آئے گا۔ بیجی رحمۃ الذعلیہ نے فرمایا 'چنانچہ ایسا تک کہ جب ان میں مستی درانداز ہوئی تو محمد کے تر بہ خراسان سے دعوی کرنے والوں کا ظہور ہوا۔

حاکم رمتہ الدعلیہ نے سیحی بتا کر اور ابن ماہد رمتہ الدعلیہ نے مرہ بن کعب شے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ قریب تر ہونے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ ای اثناء میں ایک شخص کپڑے سے منہ کیلیے گزرا۔ آپ نے فرمایا' اس دن میشخص ہدایت پر ہوگا۔ میں اٹھ کراس کے یاس گیا تو وہ عثمان ﷺ تھے۔

بیتی رمتہ الدھلیہ نے حذیفہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے لام کوقل نہ کرو گے اور ایک دوسر کے کواپی تکوارے قبل کرو گے اور تمہارے شریر لوگ تمہاری دنیا کے وارث بن جائیں گے۔

#### لوگ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر!

بیعتی اور ابوانیم رحما اللہ نے ''المعرفۂ' میں عبد الرحل بن عدیس کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا لوگ دین سے اس طرح نکل جا ئیں گے جیسے کمان سے تیرنکل جاتا ہے اور وہ لوگ لبنان کے بہاڑوں میں قبل کئے جائیں گے۔ ابن ابیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ عبد الرحمٰن بن عدیس ان بلو ائیوں میں شائل تھا جو اہل مصر کے ساتھ قبل عثمان کے کم خرض سے جلے تھے۔ ان بلو ائیوں نے حضرت عثمان کے کوئل کیا تھا۔ اس واقعہ کے ایک یا دو سال بعد لبنان کے بہاڑ میں ابن عدیس کوئل کیا گیا۔

حارث بن الی اسامہ دمتہ الدعلیہ نے اپنی مند میں مہاجر بن حبیب روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان شےنے عبداللہ بن سلام کھ کوکسی کو بھیج کر بلو لیا اور وہ اس وقت محصور تھے۔ حضرت عثمان کے نے عبداللہ کے سے کہا' اپنا سراٹھا کر اس روزن کو دیکھو۔ آج رات
رسول اللہ کھاس روزن سے رونق افر وز ہوئے اور فر ملا 'اے عثمان کھیاتم محصور ہو؟ میں نے
عرض کیا' ہاں تو آپ نے ایک ڈول لٹکایا اور میں نے اس سے پانی بیا اور میں اپنے اندراس کی
شفنڈک اب تک پار ہا ہوں۔ اس کے بعد حضور کھے نے مجھ سے فر مایا' اگرتم چا ہوتو میں اللہ کھنا
سے دعا کروں۔ وہ تہ ہیں ان پر خالب کر دے گا اور اگرتم چا ہوتو ہمار سے پاس آ کر افطار کروتو میں
نے آپ کھے کے باس حاضر ہونے کو اختیار کیا ہے اور وہ ای دن شہید کئے گئے۔

### محصور حضرت عثمان كوحضورا كرم كاياني بلانا

این منبی رمتہ الدعیہ نے اپنی "مند" میں بطریق نعمان بن بٹیر کے روایت کی کہ جب حضرت عثان کے محصور ہو گئے تو وہ روزے سے رہنے لگے۔ ایک دن افطار کا وقت آیا تو انہوں نے بلو انہوں سے بلو انہوں سے افطار کے لئے شیریں پانی مانگا گرانہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے بلو ائیوں سے خالم میں رات بسر کی۔ پھر جب بحر کا وقت آیا تو آپ نے فر ملا کہ رسول اللہ گھاس حجست سے رونق افروز ہوئے۔ آپ کے ساتھ بانی کا ڈول تھا۔

آپ ﷺ نے فر ملا' اے عنمان ﷺ! پانی بیوتو میں نے بیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا۔ پھر فر مایا اور زیادہ بیوتو میں نے بیا۔ یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔

ابونعيم رحة الدعيه في عدى بن حاتم رحة الدعيه سروايت كى - انبول في كها كديس في حضرت عنان كى شهاوت كے ون ایک آوازی - اس في كها - "اَبْشِرُ يَا ابْنَ عَفَّانَ بِرُوحٍ وَوَيْعَانَ ابْنَ عَفَّانَ بِرَبِ غَيْرٍ غَضْبَانَ 'اَبْشِرُ يَا ابْنَ عَفَّان 'بِغُفُرانَ وَرِضُوانَ ' وَرِيْعَان 'اَبْشِرُ يَا ابْنَ عَفَّان 'بِغُفُرانَ وَرِضُوانَ '' وَرِيْعَان ' اَبْشِرُ يَا ابْنَ عَفَّان ' بِغُفُرانَ وَرِضُوانَ '' وَرِيْعَان '' اَبْشِرُ يَا ابْنَ عَفَّان ' بِغُفُرانَ وَرِضُوانَ '' اَبْشِرُ يَا ابْنَ عَفَّان ' بِغُفُرانَ وَرِضُوانَ '' السِير الله الله عَفْرانَ وَرِضُوانَ '' الله الله عَفْران وَرِضُوان كَلَى خُوشِواور المت - السائن عَفَان مَجْمِ مبارك بومغفرت اور بوان الله عنهان مُجْمِ مبارك بومغفرت اور رضاء الجي - مِين في الاقات جَبَدوه تَحْمَ سنا راض بَين - اسائن عَفَان مُجْمِ مبارك بومغفرت اور رضاء الجي - مِين في الإهرادِهر ويجمل مُركونَى نظر ندآيا -

طبرانی و ابونعیم جما اللہ نے مسم بن حیش کے روایت کی۔ انہوں نے کہا' ہم نے حضرت عثان کورات میں ذفن کیا تو ہمیں ہارے پیچے سے ایک انبوہ نے ڈھانپ لیا اور ہم لوگ ڈر گئے۔قریب تھا کہ منتشر ہو جا کیں' ایک منادی نے پکارا۔ڈرونبیں اپنی جگہ جے رہو۔ہم اس لئے آئے ہیں کہ تمہارے ساتھ حضرت عثان کے جنازے میں شریک ہوں تو مسم کہا کرتے تھے' خدا کی تم وہ انبوہ فرشتوں کا تھا۔

ابولغیم دمتہ دانہ علیہ نے عروہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان ﷺ جنازہ ''حش کوکب'' میں تین دن رکھا رہا۔لوکوں نے انہیں فرن نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک ہا تف نے نداءدی'ان کو فن کرواوران کی نماز جنازہ نہ پڑھو کیونکہ اللہ ﷺ نے ان پرصلوٰ ۃ پڑھ کی ہے۔

ابن سعدرہ تہ الدعلیہ نے مالک بن ابی عام ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا۔ لوگ "حش کوکب" میں اپنے مردوں کو دفن کرنے سے بچا کرتے تھے۔ اس پر حضرت عثان ﷺ مایا کرتے تھے کہ عنقریب ایک مردصالح فوت ہوگا اور اسے اس جگہ دفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی افتد اکریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان ﷺ پہلے تخص تھے جو اس جگہ دفن کئے گئے۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے ہروایت عثمان بن مرہ ﷺ ان کی والدہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ مجد کے اوپر تین دن تک جنات کوحضرت عثمان ﷺ پر نوحہ کرتے سنا ہے۔ ان کے نوحہ کا ایک بندیہ ہے

"لَيْلَةَ الْحَصَبَةِ إِذْ يَرُمُونَ بِالصَّخُرِ الصَّلَابِ
ثُمَّ جَاؤًا بُكْرَةً يَبُغُونَ صَقْرًا كَالشِّهَابِ
زَيِّنَهُمُ فِي الْحَيِّ وَالْمَجُلِسُ فَكَاكَ الرِّقَابِ

این سعید رحتہ اللہ علیہ نے مجاہد ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عنان ہے ان لوکوں کے سامنے جنہوں نے محاصرہ کررکھا تھا 'حیت پرتشریف لائے اور آپ نے فرمایا 'تم لوگ مجھے قبل کر کے پھر بھی (معبول) نماز نہ پڑھ سکو گے اور (افروی ڈب ی خاطر) تم بھی جہاد نہ کر سکو گے اور نہتم میں تبہارے درمیان نغیمت تقسیم ہوگی۔ جب وہ لوگ ارادہ قبل سے باز نہ آئے تو آپ نے دعا کی۔ 'اللّٰهُ مَّ اَحْصِیهِ مُعَدُدُا وَ اَفْتُلُهُمُ بَدُدُا وَ لاَ نَہْتِ مِنْهُمُ اَحَدُا۔' اے خدا ایک ایک کو گھیر لے اور ان کو چن چن کر قبل کردے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان میں سے فقتہ کے دن جو مارے گئے 'سو مارے گئے اور بزید نے الل مدینہ کی طرف ہیں ہزار کا لشکر بھیجا اور تین دن تک نہوں نے قبل مہار رکھا اور اس کی مدہدت سے انہوں نے جو جا ہا کیا۔

## حضرت علی مرتضلی کرم الله وجه الکریم کی شهادت کی خبر دینا

حاکم رمتہ الدعید نے سیح بنا کر حضرت علی مرتضی اسے روایت کی۔ آپ نے کہا 'مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا 'تمہیں اس جگہ اور اس جگہ ضرب لگائی جائے گی اور حضورﷺ نے دونوں کنیٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں زخموں سے خون بہد کرتمہاری داڑھی کورتگین کر دےگا۔

اس کی علی مرتضی کرم ملہ وجہ اکریم سے کئی سندیں ہیں۔

حاکم رمز الدعلیہ نے سیح بتا کر اور ابونعیم رمز الدعلیہ نے تمار بن یا سر اللہ ہے۔ روایت کی۔
آپ نے کہا کہ میر ہے سامنے رسول اللہ کے نے حضرت علی مرتضی کے سے فر ملیا' وہ شخص برا اشقی ہے جو تمہاری اس جگہ پر ضرب لگائے گا۔ کنیٹی پر بیبال تک کہ اس کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائے گی اور حضرت جاہر بن سمرہ اور صہیب رومی دخی الد عماسے اس کی مثل وارد ہے جن کو ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے نقل کیا ہے۔

### حضور ﷺ نے فر مایا حضر ت علی ﷺ فوت نہ ہوں گے مگر مقتول

حاکم رمز الدعلیہ نے حضرت انس کے روایت کی کہ میں نبی کریم کے ساتھ علی مرتفعی کے ساتھ علی مرتفعی کے ساتھ علی مرتفعی کے رہائی کے رہائی کے بیاں حضرت ابو بکر صدیق کے اور حضرت عمر فاروق کے میاں پہنچا' وہ اس وقت علیل تھے۔ آپ کے پاس حضرت عمر فاروق کے موجود تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا' میر الگمان میہ ہے کہ اب بیر فوت ہونے والے ہیں۔ اس پر نبی کریم کے نے فرمایا' ہرگز فوت نہ ہوں گے گرمفتول ہو کر اور ہرگز فوت نہ ہوں گے گرمفتول ہو کر اور ہرگز فوت نہ ہوں گے گرمفتول ہو کر اور ہرگز فوت نہ ہوں گے گرماس حال میں کہ غیظ سے مجرے ہوں گے۔

حاکم بینی اور ابونعیم دہم مند نے زہری دھتہ اندعیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب سنح کا وقت ہو اتو حضرت علی بن ابی طالب ﷺ کے گئے۔ بیت المقدس میں جس پھرکو اٹھایا جاتا' اس کے نیچے سے خون برآ مد ہوتا۔

ابونعیم دمترالشطیہ نے بطر ایق زہری دمترالشطیہ حضرت سعید بن المسیب ﷺ سے روایت کی ۔انہوں نے کہا کہ جس دن حضرت علی مرتضی ﷺ کوفل کیا گیا' اس کی صبح کوزمین سے جس کنکری کو اٹھایا جاتا' اس کے نیچنا زہ خون بایا جاتا تھا۔

### چند اور صحابه کرام (رخون الله تعالی جعین) کی شهادت کی خبر دینا

مسلم رمتہ الدیلی نے ابو ہریرہ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کھی و و حرار ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے عمر فاروق کے عثان ذوالنورین کے علی مرتضی کے طلحہ اور زبیر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے عمر فاروق کے عثان ذوالنورین کے علی مرتضی کے خبر اس بھر دوں سے تھے تو ایک بڑے پھر نے جنبش کی تو حضور کے نے فرمایا 'مھیرارہ' تھے پر نبی یا صدیق یا شہیدوں کے سواکوئی نہیں ہے۔

حاكم ابن ماجد اور ابونعيم رحيم الله نے جابر ﷺ سے روایت كى كه نبى كريم ﷺ نے فر مایا 'جو

مجوب رکھتا ہے کہ زمین پر چلنا مچرنا شہید دیکھے تو اسے جائے کہ طلمہ بن عبید اللہ کے و کیھے۔ طبر انی دمتہ الدعلیہ نے طلمہ کھنے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے جب بھی مجھے دیکھتے تو فرماتے جو جا ہتا ہے کہ زمین کے اوپر شہید کو چلنا مچرنا دیکھے تو اسے جا ہے کہ وہ طلمہ بن عبید اللہ کے کو دیکھے۔

حاکم رمز الدعید نے سیح بتا کر اور الوقیم رمز الدعید نے بطراق زہری رمز الدعید روایت کی۔
کہا کہ مجھے اسمعیل بن محمد بن تا بت افساری کے نے اپنے والد سے خبر دی کہ نبی کریم گئے نے
تا بت بن قیس بن شاس کے سے فر ملیا' اے تا بت ہے! کیاتم اس سے خوش نبیس کہ تہاری زندگی
محمود اور شہید ہو کر فوت ہو اور جنت میں دافل کے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا' میں اس پرخوش ہوں
تو انہوں نے محمود زندگی گزاری اور مسلمہ کذاب کے قباؤ کے دان وہ شہید ہو کر دافل جنت ہوئے۔

# حضرت حسین ابن علی ﷺ کی شہادت کی خبر دینا

حاکم و پہنی دیما اللہ نے ام الفضل بنت الحارث دہنی الدعنیا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک دن میں امام حسین کو لے کررسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے انہیں آپ کی آغوش میں دے دیا۔ کچھ در بعد میں نے آپ کی طرف دیکھاتو آپ کی جشمان مبارک آنوں سے ڈبڈباری تھیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میر سے پاس جریل اللی آئے اور انہوں نے مجھ خبر دی کہ میری امت میر سے اس فرزند کو شہید کر دے گی اور میر سے پاس ان کے مقتل کی سرخ مٹی لائے۔

ابن راہو یہ بینی اور ابونعیم جما اللہ نے ام سلمہ دمی الدعنہا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن محواستر احت تھے۔ آپ بید ارہوئے تو عملین تھے اور آپ کے دست اقدس میں سرخ مٹی تھی جے آپ بلٹ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا'یارسول اللہﷺ! یہٹی کیسی ہے؟ آپ نے فر ملا' میر ہے باس جر مل الکھی آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین ہرز مین عراق میں قتل کے جائیں گے اور بیران کے مقتل کی مٹی ہے۔

### ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کے کر بلا میں شہید کئے جا کیں گے

بیقی و ابونیم جما اللہ نے حضرت انس اس ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ ﷺ کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت ما گلی اور اسے اجازت دی گئی۔ ای دوران امام حسین ہائدرآئے اور نبی کریم کے دوش مبارک پر سوار ہونے گئے۔فرشے نے
پوچھا'آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم کے نفر مایا' ہاں۔اس نے کہا'آپ کی امت ان
کوفل کرد ہے گی۔اگر چاہیں تو میں آپ کووہ جگہ دکھا دول جہاں انہیں قبل کیا جائے گا تو فرشتے نے
ابنا ہاتھ ہر حایا اور سرخ مٹی آپ کود کھائی اور اس ٹی کوام سلمہ دہی مدعنہا نے لے لیا اور اسے اپنے
کپڑے میں بائد ھالیا اور ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کوکر بلا میں شہید کیا جائے گا۔

ابوئعیم دعتہ الدعلیہ نے حضرت ام سلمہ دنی الدعنہات روایت کی۔ انہوں نے فر ملا کہ امام حسن وحسین کی میں گھر میں آ کر کھیل رہے تھے۔ ای وقت جریل الفیلاآئے اور کہا'یارسول اللہ اللہ آپ کی امت آپ کے اس فر زند کو آپ کے بعد شہید کر دے گی اور جریل الفیلانے اللہ حسین کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے مٹی لا کر دی۔ آپ نے اسے اس سوگھ کر فر ملا' کرب و بلاکی ہو ہے اور فر مایا اے ام سلمہ دئی الدعنہا جب یہ ٹی خون سے بدل جائے تو جان لیما کہ میر افر زند شہید کر دیا گیاتو انہوں نے اس مٹی کوثیشی میں محفوظ کر لیا۔

ابن عسا کردھۃ الدعلیہ نے محمد بن عمر و بن حسن کے۔ انہوں نے کہا ہم امام حسین کے۔ انہوں نے کہا ہم امام حسین کے ساتھ کر بلا کی نہر پر تھے۔ آپ نے شمر بن ذی الجوشن کو دیکے کر فر مایا 'اللہ کھٹا اور اس کے رسول کے نے فر ملیا ۔ کویا میں چتکبر ہے کتے کو دیکے رہا ہوں جومیری اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ چونکہ شمر ملعون برص کے مرض میں مبتلا تھا۔

بیتی رمتہ الدعلیہ نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن کے روایت کی کہ امام حسین کے تی کریم کے پاس آئے۔ اس وقت جریل الفیل حضرت عائشہ صدیقہ دخی الدعنیا کے جرہ میں تھے تو حضور کے باس آئے۔ اس وقت جریل الفیل حضرت عائشہ صدیقہ دخی ۔ اگر آپ جا جی تو وہ مٹی حضور کے سے جریل الفیل نے کہا آپ کی امت ان کوشہید کرد ہے گی ۔ اگر آپ جا جی تو وہ مٹی آپ کو بتا دول جہاں آبیں شہید کیا جائے گا اور جریل الفیل نے اپنے ہاتھ سے مقام طف کی طرف اشارہ کیا جوعراق میں ہے اور سرخ مٹی لے کر آپ کو دکھائی۔ اس روایت کو دوسری سند کے ساتھ ابوسلمہ کے ساتھ انہوں نے عائشہ صدیقہ دخی الدعنیا سے حصلا روایت کی ۔

#### حضرت ابن عمر ﷺ نے حضرت حسین ﷺ سے فر مایا' آپ شہید ہیں

بینی رصته الدعید نے معنی رصته الدعید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا محضرت ابن م اللہ میں معلوم ہوا کہ امام حسین کو ان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو وہ لدید سے دو دن کی مسافت پر جا کر ان سے ملے اور ان سے کہا اللہ کا اپنے تھے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار کرنے کو فر مایا تو حضور کے نے آخرت کو اختیار کیا اور دنیا کو رد کر دیا۔ چونکہ آپ رسول اللہ کے جزو ہیں۔ خدا کی تم آپ میں سے کسی کو دنیا کہی نہیں حاصل ہوگ اور اللہ کے جزو ہیں۔ خدا کی تم آپ میں سے کسی کو دنیا کہی نہیں حاصل ہوگ اور اللہ کے نے آپ حضرات سے اس دنیا کو اس چیز کے ساتھ پھیر دیا ہے جو آپ حضرات کے لئے اس سے بہتر ہے البذا آپ والی چلئے مگر امام حسین کے نے واپسی سے انکار کر دیا تو ابن م کھیل اس سے بہتر ہے البذا آپ والی چلئے مگر امام حسین کے نے واپسی سے انکار کر دیا تو ابن م کھیل سے آپ کو اللہ کھیلے کے بیر دکرتا ہوں کیونکہ آپ شہید سے آپ سے یہ کہتے ہوئے معافقہ کیا کہ میں آپ کو اللہ کھیلے کے بیر دکرتا ہوں کیونکہ آپ شہید ہیں۔

عاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کے روایت کی۔ انہوں نے کہا' ہم الل بیت کی کڑت تعداد کی بنا پرشک نہیں کرتے تھے کہ امام حسین کوراق میں شہید کردئے جائیں گے۔
ابونغیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی حضری کے روایت کی۔ انہوں نے حضرت علی مرتضی کے معیت میں صفین تک سفر کیا۔ جب آپ نیزوا میں پنچاتو آپ نے پکارا' اے عبداللہ اللہ افراکت کے معیت میں صفین تک سفر کیا۔ جب آپ نیزوا میں پنچاتو آپ نے پکارا' اے عبداللہ اللہ افراکت کے کنارے تھم ہرو۔ میں نے عرض کیا' کس لئے؟ آپ نے فر ملا کہ نبی کریم کے فر ملا ہے کہ مجھے جر مل اللہ نے تالا کہ حسین کو فراکت کے کنارے قل کیا جائے گا اور مجھے اس جگہ کی مٹی اٹھا کر دکھائی تھی۔

ابونعیم دمة الدعلیہ نے اصنع بن نباتہ اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا 'ہم حضرت علی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا 'ہم حضرت علی اللہ ہے۔ کے ساتھ امام حسین کی قبر کی جگہ آئے۔ آپ نے فر مایا اس جگہ ان کے اونٹ بائد ھے جائیں گے۔ اس جگہ ان کا سامان رکھا جائے گا اور اس جگہ ان کا خون بہایا جائے گا۔ آ ل محمد اللہ کی ایک جماعت اس میدان میں قبل کی جائے گی اور ان برزمین وآسان روئیں گے۔

حاکم رمتہ دی ملیہ نے تھی بتا کر ابن عباس شے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ وی بھیجی کہ میں نے حضرت کی بن زکریا اللہ کے بدلے ستر ہزار کوتل کرایا اور میں آپ کے نواسے کے قبل کے بدلے ستر ہزار اور ستر ہزار قبل کراؤں گا۔

الم احمدوبیتی وجما اللہ نے اتن عباس اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے کو ایک دن دوپیر کے وقت خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے بال گرد آلود میں اور آپ کے دست مبارک میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فر ملیا' یہ حسین ﷺ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج میں شروع دن سے اس خون کو اس وقت تک جمع کرنا رہا ہوں تو میں نے اپنی خواب کے وقت کو یا در کھا تو بیروی وقت تھا جس دن وہ شہید کئے گئے۔

حاکم نے بیتی رصتہ الدیلیے نے حضرت ام سلمہ دمی الدعنیا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وخواب میں دیکھا کہ آپ کے سرمبارک اور آپ کی داڑھی شریف گر د آلود ہے۔ یہ حال دکھے کرمیں نے عرض کیا 'یا رسول اللہﷺ! آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا' ابھی ابھی مقتل حسین سے آرہا ہوں۔

بیبتی و ابونعیم میما اللہ نے بھرہ از دیہ رہایت کی۔ انہوں نے کہا' جب امام حسین شے شہید ہوئے تو آسان سے خون ہرسا۔ جب ہم نے صبح کی تو ہمارے خیمے' ہمارے مشکیزے اور ہماری ہر چیز خون سے بھری ہوئی تھی۔

بیتی و ابونعیم دیما اللہ نے زہری دھتہ اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن امام حسین شھیمید ہوئے'ہم اس دن بیت المقدس کے جس پھر کو اٹھاتے اس کے نیجے سے ناز ہ خون نکاتا۔

بینی رمز الدعلیہ نے ام حبان دمنی الدعنہاے روایت کی۔ انہوں نے کہا جس دن الام حسین ﷺ شہید ہوئے ہم پر تین را تیں اند میری چھائی رہی اور ہم میں ہے کسی نے اپنے زعفر ان کو ہاتھ نہ لگایا جس نے بھی اپنے چہرے پر زعفر ان ملا اس کا چہرہ تجلس گیا اور بیت المقدس میں جس پھر کو ملکتے 'اس کے نیچے سے نازہ خون نکاتا۔

بیتی رمز الدعلیانے جمیل بن مرہ رمز الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جس دن امام حسین ششہید کئے گئے لوگوں نے ان کے لشکر کا ایک اونٹ پایا اور انہوں نے ذرج کر کے اسے پکایا تو وہ خطل کی مانندکڑ واہو گیا اور کسی کوقدرت نہ ہوئی کہ اس کا پچھے حصہ نگل سکے۔

بیتی وابونعیم دیما شرنے سفیان ﷺ سے روایت کی۔انہوں نے کہا' مجھ سے میری دلوی نے بیان کیا۔انہوں نے کہا جس وقت لام حسین ﷺ بید ہوئے تو میں نے زعفر ان کو دیکھا تو وہ خاکستر ہو گیا تھا اور میں نے کوشت کو دیکھا تو وہ آگ بن گیا تھا۔

بیتی رصتہ الدعلیہ نے علی بن مسمر رہے ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میری داوی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب امام حسین رہے شہید کئے گئے تو میں ان دنوں جوان الزکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کئی دنوں تک آسان سرخ رہا اور وہ آپ کے لئے رونا رہا۔ ابولعیم رمز الدعلیہ نے بطریق سفیان رمز الدعلیہ ان کی دادی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جعفیین کے دوآ دمی قبل حسین کے میں موجود تھاتو ان میں سے ایک کا آلد تناسل اتنا دراز ہوا کہ حفیین کے دوآ دمی قبل حسین کے میں موجود تھاتو ان میں سے ایک کا آلد تناسل اتنا دراز ہوا کہ دوہ اس کا کہ دوہ اس کا آلہ تنا تھا اور دوسرے کا حال میں تھا کہ مشکیزہ اس منہ سے لگایا جاتا اور وہ اس کا آخری قطرہ تک کی جاتا گروہ سیراب نہ ہوتا لینی اس کی بیاس نہجھتی۔

#### حضرت حسین کی شہادت پر جنات نے نوحہ کیا

ابونعیم دمنہ الدعلیہ نے حبیب بن الی ٹابت ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا۔ میں نے امام حسین ﷺ اپر جنات کونو حہ کرتے سا ہے۔وہ کہتے ہیں

> مَسَحَ النَّبِيُّ جَبِيْنَهُ فَلَهُ بَرِيُقٍ فِي الْخُدُودِ اَبَوَاهُ فِي عُلْيَا قُرَيْشِ وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُودِ

نبی کریم ﷺ نے حسین کی پی یا نی پر دستِ اقدس پھیرا ہے۔ ان کے رخساروں میں نور کی چیک ہے۔ ان کے ماں باپ قریش میں بلندرتبہ ہیں اور ان کے جد ساری مخلوق کے اجداد سے بہتر ہیں۔

ابونعیم دمتہ الدعلیہ نے بطریق حبیب بن ابی ٹابت کے حضرت ام سلمہ دخی الدعنہا سے
روایت کی۔ انہوں نے فر ملیا' جب سے نبی کریم کے نے رحلت فر مائی ہے' میں نے جنات کونو مہ
کرتے نہیں سنا بجز آج کی رات کے۔ میر اخیال ہے کہ میر افر زندیعنی ام حسین کے ضرور شہید کر
دیئے گئے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بائدی سے کہا' جاؤ پوچھ کرآؤٹو اس نے آ کرفہر دی کہ وہ شہید کر
دیئے گئے ہیں۔ اس وقت جنات اس طرح نوحہ کرتے تھے۔

ابونعیم رحمۃ الدعیہ نے فریدہ بن جابر حضری رحمۃ الدعیہ سے انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا'میں نے جنات کو لام حسین ﷺ پرنوحہ کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اَنْعِیُ حُسَیْنًا هَبَلاً کَانَ حُسَیْنًا جَبَلاً میں حسین کی شہادت کی خبر دیتا ہوں۔ وہ یؤے بردبار تھے۔ حسین تکوئی کے بہاڑتھے۔
ابونعیم رصۃ الدعلیہ نے بروایت ابن ابیعہ رصۃ الدعلیہ ابوقبیل رصۃ الدعلیہ سے روایت کی۔
انہوں نے کہا 'جب امام حسین ﷺ شہید ہو گئے تو ناپا کوں نے آپ کا سراقد س تِن مبارک سے جدا
کر دیا اور وہ ایک منزل میں بیٹھ کر نبیز پینے لگے تو ایک دیوار سے لو ہے کا تلم ان پرنمودار ہوا اور اس
نے خون سے میں طرکھی۔

اَتَرُجُوُا اُمَّةُ قَتَلَتُ حُسَيْنًا شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوُمَ الْحِسَابِ وہ امت جس نے حسین کو قل کیا قیامت کے دن ان کے جد کریم ﷺ کی شفاعت کی کیا امیدرکھتی ہے۔

۔ یہ ہے۔ رہا ہے۔ ابن عساکر دھتہ الدطیہ نے منہال بن عمر وہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' خدا کی تسم میں نے سرِ امام کو دیکھا ہے جب وہ اسے بلند کئے گئے جا رہے تھے۔ میں اس وقت دمشق میں تھا۔ اس سرمبارک کے آگے کی نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ جب وہ آیت کریمہ'' اَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصْعَابَ اُلگھُفِ وَ الرَّقِفِهُم کَانُوا مِن الْلِئَا عَجَبًا ''(اِللَّا اللَّهِ)

تو الله ﷺ نے سرمبارک کو کویائی عطافر مائی اور فرمایا ' اُعْجَبُ مِنُ اَصْحَابِ الْکَهُفِ قَتُلِیُ وَ حَمْلِی'' اِسِحابِ کہف سے زیادہ تعجب کی بات میر آمل کرنا اور میرے سرکواٹھائے پھرنا ہے۔

# حضور ﷺنے اپنے بعدلوگوں کے مرُنڈ ہونے کی خبر دی اور دیگراخبار

مسلم رحمت دار علی فی ان است روایت کی۔ انہوں نے کہا کدرسول اللہ فی نے فر مایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کدمیری امت کے بہت سے قبیلے مشرکوں کے ساتھ ل جائیں گے اور وہ بنوں کی ہوجا کریں گے۔

مسلم رمتہ الدعلیہ نے ابو ہر ہر ہوں ہے۔ روایت کی۔ نہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' سنوا میر ہے۔ وض پر بہت سے لوکوں کو دھتکار دیا جائے گا جس طرح کہ بھٹکا ہوا اونٹ دھتکار دیا جائے گا جس طرح کہ بھٹکا ہوا اونٹ دھتکار دیا جاتا ہے اور میں انہیں پکاروں گا۔ ادھر آؤ' اس وقت کہا جائے گا۔ ان لوکوں نے ابنا دین بدل ڈالا ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا' دور ہو جاؤ' دور ہو جاؤ۔

تینخین رجما اللہ نے ابن عباس علیہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے

فر مایا' سنومیری امت کے پچھ لوگ لائے جائیں گے۔ پھران کو شال والے پکڑ لیس گے۔ میں کہوں گا' بیتو میر سے پاس کے بیٹنے والے ہیں۔اس وقت بتایا جائے گا' آپ نہیں جانے۔ نہوں نے آپ کے بعد کیا ایجادات کی ہیں تو میں وہ کہوں گا جومر دصالح نے کہا ہے کہ

" وَ كُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهِينُدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ \* فَلَمَّا تَوَفَّيُتَنِى كُنُتَ الْرَّقِيْبَ عَلَيْهِم " (كِيالِماكِهِ علا) اوركها جائے گا' بيره اوگ بين جب سے آپ نے ان كوچيوڑا ہے' بيرا پئ اير يوں كے بل بيك كر بميشه مرتد رہے ہيں۔

مسلم رحمتہ الدعلیہ نے حضرت جاہر بن عبد اللہ اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فرمایا 'شیطان جزیرۃ العرب میں نماز پڑھنے والوں سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اسے یوجیس۔البتہ شیطان نمازیوں کے درمیان تحریش لینی امور کروبہ کی رغبت دلانا رہے گا۔

بیتی رمتہ الدعلیہ نے مستورد ﷺ سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے ساہے۔ آپ فرماتے ہیں سخت ترین لوگ رومی ہیں۔ان کا استصال قیا مت کے ساتھ ہے۔

طاکم ویکنی دیما اللہ نے بطریق سفیان بن عینیہ عمرو کے انہوں نے حسن بن محمد بن حضور سند کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کے عرض کیا 'یارسول اللہ سلی اللہ علی دیم الجمعے اجازت دیجئے کہ میں مہیل بن عمر کے سامنے کے بڑے وانت تو ڑ دوں نا کہ وہ اپنی قوم میں کبھی کھڑے ہو کر برکوئی نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا 'اس سے درگز رکرو' ممکن ہے کہ اللہ کھٹ ایک دن تمہیں خوش کرد ہے۔ سفیان کے لیا جب نبی کریم کھنے نے وفات پائی تو بچھ لوگ بھا گر کمہ پہنچ ۔ اس وقت تمیل بن عمر کعبہ معظمہ کے پاس کھڑ ابوا اور اس نے خطبہ دیا کہ جو محمد کے پاس کھڑ ابوا اور اس نے خطبہ دیا کہ جو محمد کے پاس کھڑ ابوا اور اس نے خطبہ دیا کہ بیری۔ بیری کریم کی پرستش کرنا تھا جان لے کہ آپ نے وفات پائی ہے مگر اللہ کھٹازندہ ہے اس موت نہیں۔

یون بن بکیر رحت الله علیہ نے "مغازی" میں اور ابن سعد رحت الله علیہ نے بطریقہ ابن اسحاق
رحت الله علیہ محمد بن عمر و بن عطاء رحتہ الله علیہ سرائی ہے۔ انہوں نے فرمایا " جب سیل بن عمر وگر فقار
جو کر آئے تو حضرت عمر اللہ نے عرض کیا "یارسول الله حلی وہلم! کیا میں اس کے سامنے کے
دانت تو ڑ دوں تا کہ اس کی زبان با ہر انگ پڑے اور یہ بھی کھڑے ہو کر خطبہ نہ دے سکے اور سیل
زیادہ جانا تھا کہ اس کے ہونؤں سے کیا نکلتا ہے مگر رسول اللہ کے نے فرمایا کہ میں مثلہ کرنے ک
اجازت نہ دوں گا۔ مبادا اللہ کے تیم میں ای طرح پیش آئے گا۔ اگر چہ میں نبی ہوں۔
ممکن ہے کہ اللہ کے تا اسے مقام پر کھڑا کرے جے تم برانہ جانو۔ چنانچہ میل کے نکہ کرمہ

میں جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی ایسا خطبہ جیسا حضرت ابو بکر صدیقﷺ نے دیا تھا۔ کویا کہ اس نے ان کا خطبہ سناتھا۔ جب سہیل ﷺ کے خطبہ کی خبر حضرت عمر فاروقﷺ کو پیچی تو انہوں نے کہا''اشبہد انک رسول اللہ'' چونکہ حضورﷺ نے خبر دی تھی کے ممکن ہے سہیل ﷺ ایک دن ایسے مقام میں کھڑا ہو جے تم برانہ جانو۔

ابن سعد رحمة الدهلي في المحريق الوسلمة بن عبد الرض في حضرت الوعرو بن عدى بن همراء خزاى في سهد روايت كرت بيل - انهول في كها ميل في سيميل بن عمر وفي كواس دن ديكها جس دن رسول الله في وفات كي فبر مكه مرمه آئى توسيميل في في بين ايبا خطبه ديا جيسے الوبكر صديق في في مدينه منوره ميں خطبه ديا تھا - كويا كه اس في ان كا خطبه سنا تھا - جب سيميل في كماس خطبه كي فبر حضرت عمر فاروق في كو بنجى تو فر مايا "أشفه أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله "اور جو بجه حضور لائے وہ حق ہے - يى وہ مقام ہے جس كى رسول الله في في خبر دى تھى جبكة آپ في محمد فرمايا" ممكن ہے وہ ايسے مقام ميں كھڑ ابو جس كى رسول الله في في خبر دى تھى جبكة آپ في محمد فرمايا" ممكن ہے وہ ايسے مقام ميں كھڑ ابو جس كى رسول الله في في خبر دى تھى جبكة آپ في محمد فرمايا" ممكن ہے وہ ايسے مقام ميں كھڑ ابو جستم برانہ جانو"

اورمحاملی دعتہ دانی وسید اللہ علیہ ہے اپنی '' کتاب فوائد'' میں بطریق سعید بن ابو ہندعم و دعتہ اللہ علیہ سے اور مائشہ صدیقتہ دنمی داندمن×اسے موصولا روایت کیا ہے۔

### حضرت براء بن ما لک ﷺ کے بارے میں ارشاد

ترفدی و حاکم وجها اللہ فیے نے جا کر اور پہنی دھتہ اللہ علیہ نے حضرت اس بھے روایت
کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے فرمایا 'کتنے ہی کمزور بندے ایے ہیں جن کو لوگ ضعیف
جانے ہیں اور ان کے جسموں پر صرف دو چا دریں ہوتی ہیں۔ اگر وہ اللہ فیل کوشم دے دیں تو
اللہ فیل ان کی شم ضرور پوری فرما دے۔ ان حضرات میں سے ایک حضرت براء بن ما لک فیا۔
ہیں۔ چنا نچ حضرت براء فی نے تستر کے میدان میں کفار سے مقا بلہ کیا گر مسلمان منتشر ہوگئے۔
مسلمانوں نے براء فی کہا' اے براء فی بلا شبہ نہی کریم فی نے فرمایا ہے کہ اگرتم اللہ فیل کی شم دے دوتو اللہ فیل تہاری شم ضرور پوری فرمادے کہذا آپ اپ رب کوشم د بجئ تو نہوں نے کہا'

اےرب ﷺ! میں تجھے تتم دیتا ہوں کہ جب تو ہم کو ان کے شانے دے گا تو وہ پشت پھیر کر فرار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کفار مسلمانوں سے ''قطر ۃ السوس'' پر مقابل آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی تو مسلمانوں نے کہا' اے براءﷺ! اپنے رب کوشم دیجئے تو انہوں نے کہا'اے رب ﷺ! میں تجھے تتم دیتا ہوں کہ جب تو ہمیں ان کے شانے دیتو وہ اپنے شانے ہمیں دے دیں اورتو مجھے اپنی نبی کے ساتھ ملا دے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کیا اور فاری کفار ہزیمت کھا گئے اور حضرت ہراءﷺ شہید ہو گئے۔

این المکن اور این مندہ رئما اللہ دونوں نے "اصحابہ" میں اور این عساکر رمتہ اللہ علیہ نے اپنی " ناریخ" میں گئی سندول کے ساتھ اقر رئ بن صفیعتی ہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا 'نی کریم کے میری بیاری کے زمانہ میں تشریف لائے۔ اس وقت میں نے عرض کیا میرا گمان بی ب کہ میں اپنے اس مرض سے جانبر نہ ہو سکوں گا۔ رسول اللہ کے نے فرمایا 'ہرگز نہیں ہم ضرور زئدہ رہو گے اور سرزمین شام کی طرف ضرور بجرت کرو گے اور وہاں فوت ہو کرفلسطین کے ٹیلہ پر دفن ہو گے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق کے کا فلافت کے زمانے میں فوت ہوئے اور رملہ میں مرفن ہوئے۔

#### حضرت عمر فاروق ﷺ کاشارمحد ثین میں

شیخین دیما داند نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دنی داندعنہا سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' گزشتہ امتوں میں محدثین ہوتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر فاروق ﷺ ہیں۔

طبرانی در الدعیہ نے ''اوسط'' میں ابوسعید خدری کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ دیکئ نے کئی نہی کومبعوث نہ فرمایا گرید کہ اس نہی کی امت میں
محدثین ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں محدثین میں سے کوئی ہے تو وہ حضرت عمر کے ہیں۔ صحابہ
نے عرض کیا' یارسول اللہ ملی الدعلی وہلم! محدثین کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا' فرشتے ان کی زبان پر کلام
کرتے ہیں۔

طبرانی رصتہ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دہنی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا 'ہر نبی کے ساتھ اس کی امت میں ایک یا دومعلم ہوتے رہے۔میری امت میں اگر کوئی معلموں میں سے ہے تو وہ حضرت عمر بن الخطابﷺ ہیں۔

طبرانی نے ''اوسط'' میں اور بیٹی رمتہ الدعلیہ نے حضرت علی مرتضلی ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا' ہم اصحاب محمد ﷺ اگر چہ بکثرت تصلیکن ہمیں اس میں کوئی شک نہ تھا کہ سکینہ حضرت عمرﷺ کی زبان پر کلام کرنا ہے۔ جیمتی دمنہ ملا ملیے نے طارق بن شہاب ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا'ہم باہم کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ کی زبان پر فرشتہ کلام کرنا ہے۔

حاکم دمزہ الدعیہ نے ابن عمرﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' میں نے نہیں سا کہ حضرت عمرﷺکی چیز کے بارے میں فرماتے ہوں کدمیر االیا ایسا خیال ہے تگریہ کہوہ الیا ہی ہونا جیسا کہ آپ نے گمان کیا ہونا تھا۔

از واتِ مطہرات میں ہے سب ہے پہلی زوجہ مطہر ہ کا آپ ﷺ ہے ملنا

مسلم رحمۃ الدھلیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دہی الدعنہاں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'تم ازواج میں سے وہ زوجہ مجھے سب سے پہلے ملے گی جوتم سب میں دراز دست ہے۔ تو ہم نا پی تھیں کہ کس کے ہاتھ طویل ہیں تو وہ حضرت زینب دہی الدعنہاتھیں۔ ان کے ہاتھ طویل تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے عمل کرتیں اور صدقہ دیا کرتی تھیں۔

بیتی رمز الدعلی فرخت الدعلی سے الداری کے انہوں نے کہا کہ ازواج مطیرات نے عرض کیا الدول ال

قرآن کریم کی کتابت کے بارے میں آ**پ ﷺ** کی خبر

ابن عساکر رمز الدعلیے نے بیط المجعی رمز الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا' جب حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ نے قرآن کریم کے شخوں کی کتابت کرائی تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ان سے کہا' آپ نے راہ تو اب اختیار کی اور آپ نے تو فیق حق بائی۔ میں کوای دیتا ہوں کہ یعنیا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔

آپ فرماتے تھے میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگ جومیر ہے بعد آئیں گئے وہ بیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان رکھیں گے لور جو"ورق معلق" میں ہے اس پرعمل کریں گے۔ میں دل میں کہتا وہ"ورق معلق" کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ میں نے مصاحف قرآنیہ کو دیکھا۔ حضرت عثمان ﷺ نے بین کر بہت تعجب کیا اور تھم دیا کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کو دس ہزار درہم دیئے جائیں اور فر ملیا 'خدا کی تشم میں نہیں جانتا تھا کہتم ہم سے نہی کی حدیث کوروک کے رکھو گے۔

#### حضرت اولیں قرنی 🐗 کی خبر دینا

مسلم رصر الدعليہ نے امير المونين حضرت عمر فاروق الله سے روايت كى - انہوں نے كہا كدرسول الله فلانے ہم سے ارشاد فرمایا كہ الل يمن كا ايك شخص تمہار سے پاس آئے گا اور يمن ميں صرف اپنى والدہ كوى چيوڑ كرآئے گا - اس كے جم پر سفيدى تھى تو اس نے الله فلائ سے اسے دور كرنے كى دعا كى تو وہ سفيدى اس سے جاتى رى - صرف ايك دينار كے برابر سفيدى باقى ہے - اس كانام اوليس وحة الدعليہ بے تو تم ميں سے جوكوئى اس سے ملا قات كر سے تو اسے جا ہے كہ اس سے مغفرت كى دعاكى درخواست كر ہے۔

بیعتی رصر الدعیہ نے دوسری سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے سے روایت کی کہرسول
اللہ کے نفر مایا 'نابھین میں قرن کا ایک شخص ہوگا۔ اس کا نام اولیس بن عامر رحمۃ الدعیہ ہوگا۔ اس
کے جمم میں سفیدی ظاہر ہوگی وہ اللہ وظیا سے دور کرنے کی دعا کرے گا اور وہ دور ہوجائے
گی۔ چنانچہ وہ دعا کرے گا' اَللَّهُمَّ دَعُ لِلَی فِی جَسَدِی مِنهُ مَا اَذْکُو بِهِ نِعُمَتَکَ عَلَیّ ''اب
خدامیرے جم سے اس سفیدی کو دور کر دے اور میرے جم میں اتی سفیدی چھوڑ دے کہ میں تیری
فعت کو یا در کھوں تو اللہ وظیا اس کے جم میں اتی سفیدی چھوڑ دے گا' لہٰذاتم میں سے کوئی اگر اس
سے ملے تو اور وہ استطاعت رکھتا ہو کہ اس سے استغفار کرائے تو اسے لازم ہے کہ اس سے استغفار
کی درخواست کرے۔

ابن سعدو حاتم وتما الله نے عبد الرحن بن ابولیلی کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ صفین کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ صفین کے روز اہل شام کے ایک آ دی نے پکارا کہ کیا تم میں اولیس قرنی دعمۃ اللہ علیہ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا 'ہاں ہیں۔ اس نے کہا' میں نے رسول اللہ کے سے سنا ہے۔ آپ نے فر ملا' اولیس قرنی دعمۃ اللہ علیہ فیر النا بعین ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے کھوڑ سے کوایر' لگا کر اپنے لشکر میں چااگیا۔

ابن سعدو حاکم رجما اللہ نے بطریقہ اسر بن جابر رحمۃ الدعلیہ حضرت عمر اللہ ہے۔ روایت کی۔
انہوں نے حضرت اولیں قرنی رحمۃ الدعلیہ سے فر مایا کہ آپ میر ہے لئے استغفار فر مائیں۔ اولیں
قرنی رحمۃ الدعلیہ نے کہا' میں آپ کے لئے کیونکر استغفار کروں جبکہ آپ خودرسول اللہ کھے کے صحابی
میں۔حضرت عمر کے نے فر مایا' میں نے رسول اللہ کھے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا' خیر النا بعین وہ
شخص ہے جس کانام اولیں قرنی رحمۃ الدعلیہ ہے۔

### حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ کے حال کی خبر دینا

تینخین دمهما اللہ نے عبداللہ بن سلام ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فر ملا' وہ شہداء کا مقام ہے اورتم اس مقام کو ہرگز نہ پاؤ گے۔

ابن سعد وحاکم جما اللہ نے حضرت سعد ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ کے حضور میں ایک پیالہ میں کھانا ﷺ رہا۔ آپ ایک پیالہ میں کھانا ﷺ رہا۔ آپ نے فرمایا' اس طرف سے ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوہ اس کھانے کو کھائے گا تو محضرت عبد اللہ بن سمام ﷺ نے اور انہوں نے اسے کھایا۔

### رافع بن خدیج ﷺ کی شہادت کی خبر دینا

طیالی و ابن سعد و بہتی رہم اللہ نے کی بن عبد الحمید بن رافع ہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میری دادی نے بیان کیا کہ رافع کو یم احد یا یوم حنین ان کی چھاتی میں تیرنگا۔ وہ نی کریم ہے کے پاس آئے اور عرض کیا یارسول الله صلی الله علی والم! تیر کو ذکال دیجئے۔ حضور ہے نے فرمایا السر الله علی الله الله علی دول اور اگرتم چا بوق میں تیراور اس کے پیکان کو نکال دول اور اگرتم چا بول ق میں تیرکو نکال دول اور اگرتم چا بوق میں تیراور اس کے پیکان کو نکال دول اور اگرتم چا بول ق میں تیرکو نکال دول اور اس کے پیکان کور ہے دول تا کہ میں قیا مت کے دن تمہاری شہادت کی کوائی دول دیجئے اور پیکان کور ہے کہ شہید ہو۔ رافع ہے نے عرض کیا ایارسول الله علی والم ! تیرکو نکال دیجئے اور پیکان کور ہے دیجئے اور میر سے شہید ہوں تو وہ اس کے بعد دیجئے اور میر سے شہید ہوں تو وہ اس کے بعد زندہ در ہے بہاں تک کہ جب امیر معاویہ ہے کی خلافت کا زمانہ تھا تو وہ زخم پوٹا اور اس سے ان کی وفات ہوئی۔

حضرت ابو ذرغفاری ﷺ کی خبر دینا

حاکم رمزہ الدعیہنے سیح بتا کر اور بہتی رمزہ الدعیہ نے ام ذروی الدعنہا ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا' خدا کی شم حضرت عثان ﷺ نے ان کونہیں جدا کیالیکن رسول اللہﷺ نے چونکہ ان سے فر ملا کہ جب مقام سلع بہاڑ سے ممارتیں تجاوز کرجا نمیں تو تم یہاں سے نکل جانا۔ چنانچہ جب سلع سے بہتی تجاوز کرگئی تو حضرت ابوذرﷺ شام کی طرف چلے گئے۔

حاکم وابونعیم جما اللہ نے ام ذرونی الدعنیات روایت کی۔ نہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو ذریکے کی رحلت کا وقت قریب آیا تو نہوں نے فرمایا' میں نے رسول اللہ ﷺے سنا ہے۔ آپ نے ان او کول سے جن میں میں بھی تھا ، فرمایاتم میں سے ایک شخص بیابان سرز مین میں فوت ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس آئے گئ قو ان لوکوں میں کوئی فرد ایمانہیں ہے جس نے آبادی اور جماعت میں وفات نہ بائی ہو۔البتہ ایک میں ہی وہ شخص رہ گیا ہوں البذاتم سر راہ انظار کرواس پر میں نے کہا 'اس زمانے میں لوگ کہاں آئے جاتے ہیں کیونکہ ججاج گزر بچے ہیں اور راستہ رک چکا ہے۔ہم ای حال میں سخے اور وہ وفات با بچے سے کہ اچا تک چند سواروں کو اونٹوں پر دیکھا اور میں نے ہاتھ اور کی اس اشارہ کیا اور وہ لوگ تیزی سے ساتھ آ کر کھڑ ہے ہو کے اور وہ لوگ تیزی سے ساتھ آ کر کھڑ ہے ہو کہا اور وہ لوگ تیزی سے ساتھ آ کر کھڑ ہے ہو کے اور وہ لوگ تیزی سے ساتھ آ کر کھڑ ہے ہو

ائن الی شیبہ رحمۃ الدعلیہ نے حضرت الوذر کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کے بی سے فر مایا میر ہے بعد اللہ رکھنے تم پر رحم کر ہے۔ بیس کر میں رونے لگا اور عرض کیا ' یا رسول اللہ ملی الدعلی والم الکیا میں آپ کے بعد زندہ رجوں گا؟ فر مایا ' ہاں جب کو وسلع سے آبادی کو تجاوز کرتے دیکھوتو عرب میں سرز مین قضاعہ جلے جانا کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جو ایک کما ان یا دو کمان یا ایک تیر یا دو تیرکی مقدار میں قریب ہے۔

ابن سعد رحمتہ طاہ علیہ نے ابوذر ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا' اے ابوذرﷺ اس وقت تم کیا کرو گے جب تم پر ایسے حاکم آئیں گے جومال نغیمت کو بے در لیخ خرج کریں گے۔ میں نے عرض کیا' میں اپنی تکوار سے ماروں گا۔حضورﷺ نے فرمایا' کیا میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں' وہ یہ کہتم صبر کرنا۔

ابونعیم و ابن عسا کر جمیا دائد نے ابوذ رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے خبر دی کہ لوگ ہرگز میر ئے آل پر تا ہونہ پائیں گے اور میر ہے دین میں لوگ ہرگز فتنہ نہ ڈالیں گے اور مجھے خبر دی کہ میں تنہا اسلام لایا اور تنہا فوت ہوں گا اور تنہا قیا مت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔

ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے اساء بن بزید اللہ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو ذریکو مجد میں سونا ہوا پایا تو آپ نے ان سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تہمیں مجد میں سونا ہوا دکھے رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کھر میں کہاں سوؤں جبکہ مجد کے سوامیر اکوئی گھر ہی نہیں؟ حضورﷺ نے فرمایا اس وقت تم کیا کرو گے جبتم کو یہاں سے نکالا جائے گا؟

انہوں نے عرض کیا' میں شام چلا جاؤں گا۔حضور ﷺ نے فرمایا' اس وقت تم کیا کرو گے جب شام سے نکالے جاؤ گے؟ تو عرض کیا' اس جگہ پھر پلٹ آؤں گا۔ فرمایا اس وقت تم کیا کرو گے جب تم کو اس جگہ سے دوبارہ نکالا جائے گا۔عرض کیا' اس وقت اپنی تکوار لے کر ماروں گا۔ یہاں تک کوفوت ہو جاؤں۔حضورﷺ نے فرمایا' کیا میں اس سے بہتر تدبیر تہمیں نہ بتاؤں۔وہ سے کہتم کولوگ جس طرف لے جائیں تم چلے جانا اور جدھروہ تہمیں چلائیں' چلتے رہنا یہاں تک کہتم اپنی ای حالت کے ساتھ مجھے آئے ملو۔

مارث بن الی اسامہ رحمۃ الله علیہ نے ابوالمثنی ملکی دے روایت کی کہ رسول اللہ کے جب صحابہ کرام دئی اللہ کا اسامہ رحمۃ الله علیہ نے ابوالمثنی ملکی دورہ است کا دانشور ہے اور جب سحابہ کرام دئی اللہ علیہ کا دانشور ہے اور جندب (میذرہ) میری امت کا تنبا شخص ہے۔ بہ تنبا زندگی گز ارے گا اور تنبا فوت ہوگا اور صرف اللہ دیجائی اس کی کفایت کرے گا۔

انن سعد رمتہ الدعلیہ نے جمہ بن ہیرین رمتہ الدعلیہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت الوذر ﷺ نے اور شام کی حضرت الوذر ﷺ نے افارہ آبادی سلع بہاڑے ہوئے تو بہاں سے نکل جانا اور شام کی طرف جانے کا دست اقد س سے اشارہ فر مایا اور ش گمان نہیں رکھنا کہ تمہارے حکم علی تہیں اپنے حال پر چھوڑیں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الدھ کی وملا جو لوگ میر سے اور آپ کے حکم کے درمیان حاکل ہوں کیا میں ان سے جنگ نہ کروں؟ آپ نے فر مایا نہیں ان کی سے وطاعت کرنا۔ اگر چہ جبٹی غلام می تمہارا حاکم ہو۔ چنانچہ جب وہ شام چلے گئے تو اہیر معاویہ ﷺ نے مخترت عنان دوالنورین ﷺ کو خطرت ابوذر ﷺ کے باس کی کو بھجا۔ پھر وہ ربزہ کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت عنان ﷺ نے حضرت ابوذر ﷺ کے باس کی کو بھجا۔ پھر وہ ربزہ کی طرف چلے گئے۔ جب معارت عنان ﷺ کی جانب سے جشی غلام حاکم تھا وہ حضرت ابوذر ﷺ کی بنا۔ آپ نے اس جگہ حضرت عنان ﷺ کی بناز پر حاو کو کو کو کہ کے باس کی معام ہوتو تم جشی غلام ہو۔ اس کے تل کی خبر دینا

انن خزیمہ و بینی اور طبر انی دہم اللہ نے کدیرضی اللہ سے روایت کی کہ نی کریم ہے کہ دربار میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا 'آپ مجھے ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔حضور ﷺ نے فرمایا 'عدل وافساف سے بولو اور بچا ہوامال لوکوں کو دیا کرو۔ اس نے عرض کیا 'خدا کی تتم میں اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہم لحظ عدل وافساف سے بولوں اور نہ اس کی ہی قدرت رکھتا ہوں کہ بچا ہوا مال لوکوں کودے سکوں۔حضور ﷺ نے فرمایا 'تم کھانا کھلایا کرو اور بکٹرت لوکوں کو ملام کیا کرو۔ اس نے کہا 'یہ بھی بہت دشوار ہے۔حضور ﷺ نے

فرمایا' کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا' ہاں! حضور ﷺ نے فرمایا' اپنے اونٹ اور اپنے مشکیزہ کا دھیان رکھو اور ان گھروں میں جایا کرو جوا یک دن کے بعد پانی پیتے ہیں اور آئیس پانی پالیا کرو۔ تو تع ہے کہ اللہ ﷺ تارے اونٹ کو نہ مارے گا اور تمہارے مشکیزے کو نہ مجاڑے گا۔ یہاں تک کہ تمہارے گئے جنت واجب کر دے گا۔ چنانچہوہ اعرابی گیا۔ ابھی نہ اس کا مشکیزہ پھٹا تھا اور نہ اس کا اونٹ مراقا کہ وہ شہید ہوکرفوت ہوگیا۔

المندری دمتہ الدعلیہ نے کہا' اس کے راوی سیح کے راوی بیں گرید کہ کدیر ﷺ نا بھی ہے اور بیرحدیث مرسل ہے اور ابن خزیمہ دمتہ الدعلیہ کووہم ہوا ہے کہ انہیں صحبت رسول میسر آئی ہے اور اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شاہد ایک اور متصل روایت ہے جے طبر انی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تغدراویوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بجر بچکی حمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابن عباس کے جو ابن عباس کے حوالات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے باس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا' وہ کون ساعمل ہے جے اگر میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں؟ حضور کے نے فر مایا کیا تم ایسے علاقے میں ہو جہاں پانی ڈھوکر لایا جاتا ہے؟ اس نے کہا' ہاں! حضور کے نے فر مایا' تم نیا مشکیزہ خرید لو۔ پھر اس میں پانی مجرا کرو۔ یہاں تک کہوہ بھٹ جائے۔ ابھی وہ پھٹے نہ مایا۔ کے ذریعہ ایسے عمل کو پہنے جاؤ گے جو جنت میں لے جائے۔

طرانی رمز ولا علیہ نے "مند الشامیین" میں اور ابن حبان رمز ولا علیہ نے" المقات" میں اطر این ابراہیم بن الی عبلہ شریک بن خباش نمیری رمز ولا علیہ سے روایت کی کہ وہ بیت المقدی کئے اور حضرت سلیمان الفیاد کے کئویں سے پانی تھنچ رہے تھے کہ ان کے ڈول کی ری ٹوٹ گئی تو وہ ڈول نکا النے کیائے کئویں میں امر ہے۔ ابھی وہ ڈول کو تایش می کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک درخت پر پڑی اور انہوں نے اس کا ایک پر تو ٹر لیا اور اس ہے کو اپنے ساتھ نکال لائے۔ جب اسے باہر دیکھا وہ دنیاوی درخوں کے چول کی ما ندنے تھا۔

پھر وہ اعرابی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں اسے لائے۔ آپ نے اسے دکھے کر فرمایا' میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور کی وہ خبر حق ہے۔ میں نے رسول اللہ کی سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا' میں اشاد کی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا' اس امت کا ایک شخص دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے آپ نے اس بے کومسحف شریف کے دونوں گوں کے درمیان رکھ دیا۔

اور کلبی رحمتہ الدعلیانے دوسری سند کے ساتھ قصد مذکورہ بیان کیا۔ اس میں مذکور ہے کہ پھر

حفرت عمر ﷺ نے حفرت کعب ﷺ دریافت کیا کہ کیاتم کتاب میں یہ پاتے ہو کہ اس امت کا ایک شخص دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا' ہاں اس کاذکرموجود ہے۔ حضور ﷺ کا کذاب اور حجاج ثقفی کی خبر دینا

امام احمد رصتہ اندعلیہ نے حذیفیہ ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملیا 'میری امت میں ستائیس کذاب و دجال ہوں گے۔ان میں سے جارعورتیں ہوں گی۔ حالانکہ میں خاتم البیین ہوں۔میر سے بعد نبی نہیں۔

ابن عدی و ابویعلی و بر اروطرانی اور بیتی دیم الله نے عبد الله بن زبیر الله بن روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فرایا 'قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تمیں کذاب ظاہر نہ ہوں۔
ان میں سے مسیلہ عنسی اور مختار ہے۔ عرب کے شریر ترین قبائل بنوامیہ بنو طنیفہ اور بنو ثقیف ہیں۔
مسلم رحمتہ الد طیہ نے اساء بنت ابو بکر دخی الد عنها سے روایت کی۔ انہوں نے تجاج تفقی سے
کہا۔ میں نے رسول اللہ کے سنا ہے۔ آپ نے فرایا بنو ثقیف میں کذاب اور ظالم ہوگا۔
چنانچہ کذاب کو تو ہم نے دکھ لیا ہے۔ اب رہا ظالم تو میر اخیال ہے وہ تو بی ہے۔
اور بیتی رحمتہ الد طیہ نے ابن عمر اللہ سے اس کی مائند مرفوعاً روایت کی۔

ائن سعد و بی تی دیما ملہ نے حضرت عمر بن انطاب کے سے روایت کی کہ کی آنے والے نے آپ کو خبر دی کہ الل عراق نے اپنے امام کو تکریاں ماری بیں تو وہ غضبناک ہوکر باہر نکلے اور نماز پڑھی اور ان کی نماز میں سہو واقع ہو گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کی کہ اے خدا جن لو کوں نے جھے وسوسہ میں ڈالاتو ان کو اس پر بیٹانی میں ڈال دے اور اس تعفی غلام کو ان پر مسلط کرنے میں جلدی کر جو ان میں جا لیت کے طریقہ کے ساتھ حکومت کرے گا اور وہ ان کے مسئوں کا عذر قبول نہ کرے گا اور وہ ان کے محسنوں کا عذر قبول نہ کرے گا اور نہ ان کے بروں سے درگز رکرے گا۔ حالانکہ تجائی اس وقت تک محسنوں کا عذر قبول نہ کرے گا اور نہ ان کے بروں سے درگز رکرے گا۔ حالانکہ تجائی اس وقت تک بیدا بھی نہ ہوا تھا۔ ابوالیمان دھت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عمر کا تھا کہ ججائی یقینا خروج کر سے گا۔ چنا نچہ جب اہل عراق نے ان کو غضبناک کیا تو حضرت عمر کے ان کے لئے بطور سرا اس کے لئے لازمی امر تھا۔

امام احمد رحمتہ الدعلیہ نے'' اگر ہد'' میں اور پہنی رحمتہ الدعیہ نے حسن رحمتہ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضٰی ﷺ نے اہل کوفیہ پر بددعا کی کہ اے خدا! جیسے میں نے ان پر بھروسہ کیا گر انہوں نے حیانت و بدعہدی کی اور جس طرح میں نے ان کی خیرخواہی کی گر انہوں نے خبرخوای کی قدر نہ کی۔ اب ان پر اس ثقفی جوان کو مسلط کر دے جو لمبے لمبے دائن والا اور ادھر اجرخوای کی قدر نہ کی۔ اب ان پر اس ثقفی جوان کو مسلط کر دے جو لمبے لمبے دائن میں جا ہیت ادھرادھر بھنگنے والا ہے جو عراق کی تر ونا زگی کو کھالے گا اور عمر ہے گا اور ان میں جا ہیت کے طریقت پر حکومت کرے گا۔ حضرت حسن رحمۃ الدھیر نے فر مایا کہ اس وقت تک تجاج بیدا بھی نہیں ہوا تھا۔

بینی رمتہ الدعلیہ نے ہروایت ما لک بن اوس بن صدفان رمتہ الدعلیہ حضرت علی مرتضی ﷺ سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا' وہ جوان جو ہڑئے ہڑئے دائن والا ہوگا'مصریوں کا اہیر ہوگا۔ عمدہ پوشاک پہنے گا۔ اعلیٰ نعمتیں کھائے گا' جوعزت والے اس کے دربار میں حاضر ہوں گے' آہیں وہ قبل کرے گا۔ مخلوق اس سے بہت ڈرے گی۔ اس دور میں لوکوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔

بیتی رمز المطیہ نے حبیب بن ابو تابت کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضی کے ایک شخص سے فر مایا تو اس وقت تک ندم سے جب تک کدتو ثقفی جو ان کو نہ بائے ۔ اس نے بوچھا' وہ تقفی جو ان کون ہے؟ فر مایا (یوہ ہے) روز قیا مت اس سے کہا جائے گا کہ جہنم کے کوشوں میں سے کسی کو شے کو ہماری طرف سے اختیار کر لے۔ وہ جو ان میں سال یا پچھا و پر میں سال علی محصوب کو نہ چھوڑ کے گا گرید کہ وہ اس کا ارتفاب کر سے مال حکومت کر سے گا اور وہ اللہ رہنے تک کی معصوب کو نہ چھوڑ کے گا گرید کہ وہ اس کا ارتفاب کر سے گا۔ یہاں تک کہ ایک معصوب کے اور اس معصوب کے اور اس معصوب کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہوگا' وہ اسے تو ٹر ڈالے گا اور وہ اس معصوب کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ جولوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ ان کے ساتھ وہ انے نافر مانوں کوئل کر سے گا۔

## حضرت امام حسن ﷺ کے بارے میں خبر دینا

بخاری رحمۃ الدعلیہ نے ابوبکرہ کا اس روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے حضرت مام حسن کی بابت فر ملیا ہمیر اید فرزند سردار ہے اور تو تع ہے کہ اللہ کی ملمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اس کے ذر میں سلح کرائے گا۔

اور بیری رمز اندهاید نے حضرت جابر اللہ سے اس کی مثل صدیث روایت کی ہے۔

#### حضرت محمد بن حنیفه ﷺ کی خبر دینا

بیعتی رمز الدعیہ نے حضرت علی مرتضی ہے۔ روایت کی ۔فر ملیا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا'میرے بعدتم سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اس کا نام میر سے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پرتم رکھو گے۔

## صلہ بن اشیم ﷺ کے بارے میں خبر دینا

ابن سعدو بیتی اور ابونعیم جم الله نے ''اکلید'' میں بطریق ابن المبارک کے دوایت کی کہ جمیں عبد الرحمٰن بن بزید بن جابر شے نے خبر دی۔ انہوں نے کہا جمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم کے خبر دی۔ انہوں نے کہا جمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم کے نے فر ملائمیری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام صله بن اشیم کے ہوگا۔ اس کی شفاعت سے اسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

### وہب ﷺ قرظی ﷺ غیلان اور ولید کی خبر دینا

ائن عدی و بہتی رجما دارنے عبادہ بن صامت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا۔ اللہ رﷺ اسے حکمت عطا فرمائے گا اور ایک شخص ہوگا جس کا نام خیلان ہوگا۔ وہ شیطان سے زیادہ لوکوں کو ضرر پہنچائے گا۔ (خیلان دشتی قدرئے فرقہ کامرداد ہے۔ ای نے ب میلے قدر کے اب می افر امات کیں۔)

بیتی رمتہ الدعلیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا' ایک شیطان شام میں پکارے گا اور دو تہائی شامی قدر کو جمٹلا ئیں گے۔ بیتی رمتہ الدعلیہ نے فر مایا' اس صدیث میں غیلان قدری کی طرف اشارہ ہے۔

ابن سعدو بیعتی وجما اللہ نے ابو پر دوظفری کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا دو کا بنوں میں سے ایک کا بمن مرومیں ظاہر بھوگا جوقر آن کریم کی اس خولی کے ساتھ تناوت کرے گا کہ اس کے بعد کوئی شخص اس جیسی تناوت نہ کر سکے گا۔ نافع بن بزید نے کہا بہم کہا کرتے ہے کہ وہ کا بمن محمد بن کعب قرعی سے اور دو کا بمن قریظہ و بنونسیر کے ہتے۔ بزید نے کہا بہم کہا کرتے ہے کہ دو کا بمن مجمد بن ابل عبد الرحمن کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول بیسی یہ فرمایا کہ دو کا بنوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کہ دو کا بنوں میں سے ایک کا بمن شخص ایسا ہوگا جوقر آن کریم کو بردی خو بی کے ساتھ یڑھے گا۔ اس کے سواکوئی دو ہمر اابیا جیسا نہ پڑھ سکے گا۔

راوی نے کہا'لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ مجمد بن کعب قرظی تھے اور دوکا بن قریظہ اور نفیر کے تھے۔ بیرحدیث مرسل ہے۔ بیٹی رحمۃ الدعلیہ نے عون بن عبد اللہ رحمۃ الدعلیہ سے روایت کر کے فرمایا' ہم نے قرظی ﷺ نیا دہ عالم نا ویل قرآن میں کسی کونہ دیکھا۔

بیتی وابونعیم دمما اللہ نے حضرت سعید بن میٹب ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ دمی الدعنہا کے بھائی کا بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس کا نام ولید رکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے بینام من کرفر مایا'تم لوگ اپنے فرعونوں کے نام پر نام رکھتے ہو۔ اس امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ولید ہوگا' وہ شخص اس امت کے لئے بہت شریر ہوگا۔ جس طرح فرعون اپنی قوم کے لئے بہت شریر ہوگا۔ جس طرح فرعون اپنی قوم کے لئے بہت شریر ہوگا۔ جس طرح فرعون اپنی قوم کے لئے بد تھا۔ اوز اگی دھتہ دہ علیہ نے کہا'لوگ خیال کرتے سے کہوہ شخص ولید بن عبدالما لک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ویکھا کے وہ ولید بن بزید تھا۔ بہتی دھتہ الدعیہ نے فرمایا' بیہ صدیث مرسل حسن ہے اور حاکم دھتہ دھیا ہے نے ابھی لفظوں کے ساتھ ہروایت ابن المسیب کے حضرت ابو ہریرہ ہے اس حصلا ماکم دھتہ ہے نے ابھی لفظوں کے ساتھ ہروایت ابن المسیب کے حضرت ابو ہریرہ ہے اس حصلا دوایت کر کے فرمایا

# شام میں طاعون کی خبر دینا

اس بارے میں ایک حدیث موف بن مالک کے سے مروی پہلے گز رچک ہے۔ امام احمد رصتہ الدھی نے معاذبن جمل رصتہ الدھی سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کھی و فرماتے سا ہے کہتم لوگ شام کی طرف جاؤ کے اور تمہارے لئے شام فتح ہوگا اور تم میں ایک وبا بھیلے گی جو گئی کے یا کوشت کے طویل کلڑوں کی مائند ہوگی اور وہ باؤں کے جھنگا سوں (یا جس وغیرہ) کو گھیرے گی۔ اس وبا ہے نے ذریعے اللہ دیجی تمہیں شہادت کی موت دے گا اور تمہارے اعمال کو سخر ا

طبرانی رحمتہ الدعلیہ نے معافد رحمتہ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا'تم ایک منزل میں اور گے۔ اس جگہ کا نام جاہیے ہے۔ وہاں تم کو ایک بیاری لاحق ہوگی جو اونٹ کے غدود (گلٹی) کی مانند ہوگی۔ اللہ دیجی اس کے ذریعے تہمیں اور تمہاری اولا دکو شہادت کی موت دے گا اور اس کے ذریعے تمہارے اعمال کو سخر اکرےگا۔

امام احمد وطبر انی اور ہزار و ابو یعلی اور حاکم وابن خزیمہ اور بیکی دمیم دائد نے ابوموی اشعری اسلامی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا کہ میری امت طعن اور طاعون سے فنا ہوگی۔ صحابہ نے بوچھا'یارسول اللہ علی وطم! اس طعن یعنی نیز سے کے زخم کوتو ہم جانتے ہیں' طاعون کیا ہے؟ حضور کے نے فر مایا طاعون تمہارے دشمن جنات کا کونچہ ہے اور طعن و طاعون دونوں میں شہادت ہے۔

امام احمد و ابو بیعلی اور طبر انی دمیم الله نے '' اوسط'' میں حضرت عائشہ صدیقہ دمی الله عنها سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا 'میری امت فنا نہ ہو گی مگر طعن اور طاعون سے ۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی وسلم! اس طعن کوہم جانتے ہیں' طاعون کیا ہے؟ فر مایا اونٹ کےغدود کی مانندغدود ہے۔ طاعون کی جگہ رہنے والاشخص شہید کی مانند ہے اور وہاں سے بھاگنے والا ایبا ہے جیسا کہ جہاد سے بھاگنے والاشخص۔

ابن ماہدو بیکٹی ڈیما اللہ نے حضرت ابن عمرﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' کسی قوم میں کبھی فواحش کا غلبہ نہ ہوا۔ جب تک کہ انہوں نے اس کا علانیہ ارتکاب نہ کیا۔ اس کے بعد ان میں طاعون کی وہا پھیلی۔

طبرانی رصتہ الدعلیہ نے ابن عباس اس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری جب عام ہوئی تو ان میں موت کی کثرت واقع ہوئی۔

أم ورقه رضى الله عنها كوشهادت كى خبر دينا

ابو داؤ دو ابونعیم رجما اللہ نے جمیع اور عبد الرحمٰن بن خلاد افساری رمنی اللہ عنہا سے ان دونوں نے ام ورقہ بن نوفل رمنی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ جب بدر گئے تو کسی نے عرض کیا'
یارسول اللہ طلی اللہ علیہ وہلم! مجھے غزوہ بدر میں اپنی معیت میں جانے کی اجازت دہیئے ۔ممکن ہے کہ اللہ دیجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا' تم اپنے گھر میں جمیعی رہو۔ اللہ دیجھی تمہیں شہادت نصیب فرمائے گا۔ تو ان کولوگ شہیدہ کے نام سے پکارتے تھے۔

اس کی شہادت کا واقعہ میہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرری تھیں اور انہوں نے ایک غلام اور بائدی کو مدہر کیا تھا۔ وہ دونوں رات کے وقت ان کے پاس آئے اور ایک چا درسے ان کا گلام اور بائدی کو مدہر کیا تھا۔ وہ دونوں رات کے وقت ان کے پاس آئے اور ایک چا درسے ان کا گلا کھوٹٹا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئیں۔ میہ واقعہ حضرت عمر فاروق ﷺ کے زمانہ خلافت کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو تھم دیا اور دونوں کو سولی دی گئی۔ میددونوں مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سولی چڑھے والے تھے۔

ابن راہویہ ابن سعد بہلی اور ابولغیم رحم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ اسے روایت کیا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے فر ملیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کی فر مایا تھا' آؤ شہیدہ کی زیارت کریں۔

# حضرت أم الفضل رضى الله عنها كا كرييه

ابن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے زید بن علی بن حسین اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ گئے نے اظہار نبوت کے کہ رسول اللہ گئے نے اظہار نبوت کے بعد کسی امی عورت کی کود میں اپنا سرمبارک نہ رکھا جوآپ کے لئے حلال نہ ہو۔ بجزام الفضل زوبہ حضرت عباس کے وہ آپ کے سرمبارک کوسنوارتیں اور پھمان مبارک

میں سرمدلگاتی تعیں۔ چنانچہ ایک دن آپ نے سرمدلگایا تو اجا تک ان کی آگھوں ہے آنو کا تظرہ بہدکر حضور ﷺ کے دخیار مبارک پر گرا۔ حضور ﷺ نے فر مایا کیابات ہے کیوں روری ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ ﷺ نے ہمیں آپ کی رحلت کی خبر دی ہے۔ کاش کہ آپ بتا دیتے کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور ﷺ نے فر مایا میر ہے بعد تم لوگ مقبور وضعیف خیال کے جاؤ گے۔ گے۔

# اس فتنه کی خبر دینا جس کی ابتداء شهادت ِحضرت عمر ﷺ ہے ہوئی

شیخین رجما اللہ نے حضرت حذیفہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ہم میں کون شخص رسول اللہ کے قول کو فتنوں کی بابت یا در کھتا ہے؟ حضرت حذیفہ کے قبائ میں ہوں۔ حضرت عمر کھنے فرمایا قریب آواور بیان کروتو میں نے بیان کیا کہم دکا فتنواس کے اہل مال اواد داور اس کے جمائے میں اگر ہوتو اس کا کفارہ نماز اور صدقہ ہے۔ حضرت عمر کے نے فرمایا میر انتصود اس تم کی فتنوں کی بابت دریا فت کرتا ہوں جو دریا کے موج کی ما نند امنڈ کے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا اند امنڈ کے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا اند امنڈ کے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا ا

اے امیر المونین! ایسے فتوں کا آپ کوکوئی اند میشنیں ہے کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان بند دروازہ حاکل ہے۔ حضرت عمر شے نے فر ملا 'تمبارا کیا خیال ہے کہ وہ دروازہ کھولا جائے گایا تو ڑاجائے گا۔ پھر وہ دروازہ کھولا جائے گایا تو ڑاجائے گا۔ پھر وہ دروازہ کھی بند نہ ہوگا۔ لوکوں نے اس دروازے کی بابت پوچھا کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت عمر شے ہیں۔ امام احمر و پیچی اور طبر انی جہم ہذنے عمر وہ بن قیس شے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید ہے ہے کوکوں نے ظاہر ہونے والے فتوں کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید ہے ہے کوکوں نے ظاہر ہونے والے فتوں کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا ' سنو جب تک عمر فاروق کے زندہ ہیں' وہ ظاہر نہ ہوں گے۔ ان فتوں کا ظہور ان کے بعد مراکا

ابن راہو یہ ﷺ ابو ذر ﷺ روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے عہد نبوت کا ذکر کر کے اس کی تعریف وثناء کی۔ اس کے بعد حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت کا ذکر کر کے اس کی تعریف وثناء کی۔ اس کے بعد فرمایا 'جب تمیں سال پور ہے ہو جائیں تو جدھر تمہاراتی جا ہے جلے جانا کیونکہ اس کے بعد کسی طرف نہیں پھیراجا سکنا گر بجز و فبوری کی طرف۔

ابن سعد رحمتہ الدعلیہ نے کعب ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق ﷺ سے

کہا'تشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ماہ ذی المجد کا چائدتمام نہ ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور میں آپ کی بابت کتاب اللہ ریجانی میں لکھایا تا ہوں کہ آپ جہنم کے ایک دروازے پر ہیں اورلوکوں کو جہنم میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ جب آپ وفات یائیں گے تو لوگ جہنم میں قیامت تک گرتے رہیں گے۔

بر ارطرانی اور ابونیم رمیم الدنے مظعون کے سے روایت کی کہ عثان بن مظعون کے نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کے سنا ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کی بابت فرمایا کہ عمر کے متنا کے درسول اللہ کے سب تک بیتم میں موجود وزئدہ رہیں گئے اس وقت تک تمہارے اور فتنوں کی رکاوٹ ہیں۔ جب تک بیتم میں موجود وزئدہ رہیں گئے اس وقت تک تمہارے اور فتنوں کے درمیان دروازہ مضبوطی سے بندرے گا۔

طبرانی دھتہ دانہ علیہ نے'' اوسط'' میں ابو ذر ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا' تہمیں فتنوں کا ہرگز سامنا نہ کرنا پڑ ہےگا۔ جب تک عمرﷺ میں موجود ہیں۔

مسلم رحمۃ الدعلیہ نے ثوبان ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس وقت میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی' پھر وہ تلوار قیامت تک ان سے ندامٹے گی (مینی است برای کا جاتی رہے گی)

جیمتی رحتہ اللہ علیہ نے ابو موک اشعری استعری است کی کہ رسول اللہ کے فر ملیا' قیامت سے پہلے ہرج واقع ہوگا۔ سحابہ دسی الاسم نے دریافت کیا' ہرج کیا ہے؟ فر مایا' بی قل مشرکوں کانہیں ہوگا'مسلمان ایک دوسرے کوقل کریں گے۔

امام احمد و بیکتی اور ہزار وطہر انی اور ابونغیم دیم اللہ نے کرزین علقمہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فقنے اس طرح واقع ہوں گے جس طرح شہنم گرتی ہے۔اورتم اس وقت سانپ بن جاؤگے اور ایک دوسرے کی گردن مارو گے۔زہری دھتہ اللہ علیہ نے فرمایا کالا سانپ جب ڈسنے کا ارادہ کرنا ہے تو وہ اس طرح کھڑا ہو جانا ہے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کرکے بتایا اس کے بعد وہ ڈستا ہے۔

امام احمد دیز اراورطبرانی وحاکم دیم اللہ نے خالد بن عرفط ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فر مایا' عنقریب حادثات' فتنے' فرقے اور اختلاف واقع ہوں گے اگرتم قدرت رکھو کہ مقتول ہو جاؤ تو مقتول ہو جانا گا تل نہ بنا۔

طبرانی و حاکم رمہم ملہ نے صحیح بتا کرعمر و بن حمق اسے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا فتنے واقع ہوں گے وہ لوگ زیادہ سلامتی میں رہیں گے جومغر بی لشکر میں ہونگے۔ابن آئمق ﷺنے کہا ای بناپر میں مصر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔

طبرانی دمتہ دائد ہیئے نے عمر ان بن حسین کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے نے فر مایا عفقر یب چار فتنے رونما ہوں گے۔ پہلا فتنہ یہ ہے کہ اس میں خون بہانے کو حلال جانیں گے اور دوسرا فتنہ یہ ہوگا کہ اس میں خوزین کی اور مال کو حلال سمجھا جائے گا اور تیسر افتنہ یہ ہوگا کہ اس میں خوزین کی اور مال کو حلال سمجھا جائے گا (می دوایت عمی چھتے فتنے کا ذکرتی ہے مکن ہے کہ چھا فتنا تا دکا موجنوں نے آخری مناه بھا ہے گیا گیا کہ اور سول اللہ کے اس میں انداز میں نے آخری مناه بھا ہے گئی کہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کا موجنوں نے آخری مناه بھا ہے گئی کے واللہ اعلم بمر ادر سول اللہ کے

#### حضرت ابوالدر دار 🐗 کی و فات کی خبر دینا

بینی وابونیم جہادا نے ابوالدردا ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی وہل المجھے پنہ چلا ہے کہ آپ نے فرمایا بہت سے لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے۔ حضور کے نے فرمایا ٹھیک سنا ہے۔ مگرتم ان میں سے نہیں ہو۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداء کے حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے فوت ہو گئے۔

طیالی رمتہ ملاطیہ نے ہزید بن ابو حبیب ہے۔ روایت کی کہ دوآ دمی بالشت مجرز من پر جھڑتے ہوئے حضرت ابوالدرداء ہے کے پاس آئے۔اس وقت ابوالدرداء ہے نے فرمایا میں نے رسول اللہ ہے۔ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم ایسی زمین پر ہو جہاں دوآ دمی بالشت مجرزمین پر جھگڑرہے ہوں تو تم وہاں سے نکل جانا۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداء ہے شام کی طرف چلے گئے۔

#### محمر بن مسلمہ ﷺ بارے میں ارشاد

ابوداؤدو حاکم جما اللہ نے سیح بنا کر اور بیٹی دھتہ اللہ علیہ نے حذیفہ کے روایت کی انہوں نے کہا کہ بیں ہرآ دی کو فتنے بیں جناا ہونے کا خوف رکھنا ہوں سوائے محمہ بن مسلمہ کے کیونکہ بیل کہ بیل ہا اللہ کے سنا ہے کہ آپ نے فر ملا: کہ محمہ بن مسلمہ کو فقد ضررنہ پہنچائے گا۔ بیل نے رسول اللہ کے سنا ہے کہ آپ نے فر ملا: کہ محمہ بن مسلمہ کو فقد ضررنہ پہنچائے گا۔ تعلیم بن ضعیعہ کے کہا ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم نے ایک خیمہ میں محمہ بن مسلمہ افساری کے موجود ہیں۔ میں نے ان سے وجہ دریا فت کی تو فر ملا کہ میں کسی آبادی میں اس وقت نہ رہوں گا جب تک کہ مسلمانوں کے درمیان سے میہ فتنہ و فساد دورنہ ہوجائے۔

طبرانی رمتہ الدعیہ نے ''اوسط'' میں محمد بن مسلمہ ﷺ روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا جب لوکوں کو دیکھو کہ وہ بنیا دی غرض سے خوزین کی کر رہے ہیں تو تم اپنی تکوار لے کرحرہ میں ہڑ سے پھر کے پاس جانا اور تکوارکو اس پر اتنامارنا کہ وہ ٹوٹ جائے اور اس کے بعد اپنے گھر آ کر بیٹھ جانا یہاں تک کہتمہارے پاس کوئی خطا کار ہاتھ آئے یا پورا ہونے والاخد اکا علم آئے تو میں نے ایسا بی کیا۔جیسا کہرسول اللہ ﷺ نے مجھے علم دیا تھا۔

# جنگ جمل وصفین ونهروان کی خبر دینا

# اور دو حکم کے بارے میں ارشاد

حاکم دحتہ الدعلیہ نے صحیح بتا کر اور بہتی دحتہ الدعلیہ نے حضرت ام سلمہ دخی الدعنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے بعض امہات المونین کے خروج کا ذکر کیاتو حضرت عا کشہ صدیقتہ دخی الدعنہا بنسیں ۔اس پر نبی کریم ﷺ نے فر مایا ،

اے تمیر اپنی ملاعنہا! دھیان رکھناتم ان میں نہ ہونا۔اس کے بعد حضرت علی مرتضی کے ک طرف متوجہ ہوکر فر مایا اگر تمہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑ ہے تو ان کے ساتھ فرمی ہرتنا۔

امام احمد الویعلی وہزار وحاکم وہیمتی اور ابونعیم دیم اللہ نے قیس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ دہنی اللہ عنہا نی عامر کے ہاں پینچیں تو ان پر کتوں نے بحو مکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا اس منزل کا کیانام ہے؟ بتایا کہ اس جگہ کانام حواب ہے۔ انہوں نے کہا میر اخیال ہے کہ میں واپس چلی جاؤں۔ حضرت زبیر کے غرض کیا نہیں بلکہ آگے برخے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اللہ پھنان کے درمیان سلح کراد ہے گا۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ بھے سنا ہے آپ نے فرمایا تم میں کوئی زوجہ اس وقت کیا کرے گی جب حواب کے کتے اس پر بھوکلیں گے۔

یز ار اور ابونعیم جما درنے ابن عباس اسے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم میں سے ایک عورت سرخ رنگ کے زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوکر نکلے گی یہاں تک کہ حواب کے کتے بحونکیں گے اور اس کے جاروں طرف مقولوں کا ڈمیر ہوگا پھر قریب ہو گا کہ ہلاک ہو جائے مگر نجات یائے گی۔

حاکم رمز الدها نے سیحے بتا کر اور بیٹی و ابولغیم رجما اللہ نے حذیفہ کے سے روایت کی کہ ان سے کی نے عرض کیا آپ نے رسول اللہ کے سے جو حدیثیں نی ہیں جمیں بیان فر مائے۔ حضرت حذیفہ کھنے کہا اگر میں تم سے بیان کروں تو تم مجھے سنگسار کر دو گے ہم نے کہا سجان اللہ! یہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ حضرت حذیفہ کھنے کہا اگر میں تم سے بیدحدیث بیان کروں کہ تمہاری بعض امہات المومنین تم سے جنگ کریں گی اور وہ لشکرتم کو تکوارے قبل کردے گا تو تم میری تصدیق نے کہا دکرو گے۔ لوکوں نے عرض کیا سجان اللہ!

کون ہے وہ جوتمہاری بات کی تصدیق نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا وہ الحمر اء اونٹ پر سوار ہوکرتم پر حملہ کریں گی جنہیں اہل تشکر زبر دئتی لے کر آئیں گے۔

بیتی رمز الدعلیہ نے فر مایا حذیفہ ﷺ اس واقعہ کی خبر دی حالانکہ وہ حضرت عائشہ دمنی الدعنہا کی روانگی سے پہلے ہی فوت ہو کچکے تھے۔

بزار اور بیبنی دیما اللہ فی سے سا ہے۔ کہ آپ نے فر ملا ایک ایمی قوم خروج کرے گی جو ہلاک ہو گی اور وہ فلاح پائے گی ان کی قائد ایک عورت ہو گی مگراکل قائد عورت جنت میں داخل ہو گی۔

امام احمہ و ہز ار اورطبر انی جمیم اللہ نے ابو رافع ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی مرتضٰی ﷺ سے فر ملا عنقر بب تمہار ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ دخی اللہ عنها کے درمیا ن ایک واقعہ ہوگا لہٰذاجب اس واقعہ کاظہور ہوتو ان کو اس کی جگہوا پس کر دینا۔

ما کم رمتہ طابطیانے سی بھی تاکر اور بہتی رمتہ طابطیانے ابوالا اور بھے روایت کی انہوں نے
کہا کہ جب حضرت زبیر بھانی جگہ ہے نظے اور وہ حضرت علی بھاکا ارادہ کر رہے ہے تو اس وقت
میں موجود تھا۔ حضرت علی مرتضٰی بھے نے حضرت زبیر بھے ہے اللہ بھلا کی تشم دے کر کہا کہ تم نے
رسول اللہ بھے نہیں سنا ہے کہ حضور بھے نے فرمایا کہتم علی بھے ہنگ کرو کے حالانکہ تم ظالم ہو
گے۔ حضرت زبیر بھے نے کہا مجھے تو یا زبیس ہے اس کے بعد حضرت زبیر بھے واپس بیلے گئے۔

ابولیعلی و حاکم اور بہنی و ابولغیم رہم اللہ نے ابو ہروہ مازنی رمتہ اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی مرتضٰی کو حضرت زبیر کھنے کہتے سا ہے کہ ہم تہ ہیں اللہ کھنا کی تتم دیتے ہیں کیاتم نے رسول اللہ کھے سے نہیں سنا آپ نے فرمایا کہتم علی ہے ہے جنگ کرو گے۔درآں حالیکہ تم ان کے بارے میں ظالم ہو گے۔انہوں نے کہا ہاں میں نے سا ہے گھر میں بھول گیا تھا۔

حاکم رمزہ الدعلیہ نے قیس کے روایت کی کہ انہوں نے کہا علی مرتض کے دھزت زبیر کے سے فر ملا کیا تہ ہیں وہ دن یا دنہیں جب میں اورتم دوبار رسالت میں موجود تنے اورتم سے رسول اللہ کے نے فر مایا کیاتم علی کے سے محبت رکھتے ہو؟ اس وقت تم نے کہا مجھے ان سے محبت کرنے میں کون می چیز مانع ہے۔ اس پر حضور کے نے فر ملا سنو! تم ان پر خروج کرو کے اور ان سے جنگ کرو کے درآل حالیکہ تم ظالم ہو گے۔ یہ ن کر حضرت زبیر کے واپس میٹ کے۔

ابونعیم رمز الدعلیہ نے عبد السلام کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضائی کے بیم الجمل حضرت زبیر کے سے فر ملا میں تہمیں اللہ دیکی گئے گئے تھم دیتا ہوں کیاتم نے رسول اللہ کے سے نبیل سنا۔ آپ نے فر ملاتم ان سے ضرور جنگ کرو گے درآں حالکہ تم ان کے معالمے میں فالم ہو گے۔ اس کے بعد علی مرتضی کوئتم پر فتح حاصل ہوگی۔ حضرت زبیر کے کہا یقیناً میں نے بیسنا ہے۔ اس کے بعد علی مرتضی کے کتم پر فتح حاصل ہوگی۔ حضرت زبیر کے کہا یقیناً میں نے بیسنا ہے۔

### جنگ صفين

سیخین جما اللہ نے حضرت ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا رسول کے نے فر مایا کہ بنی اسرائیل میں اختلاف واقع ہواتو وہ ہمیشہ اپنے اختلافات میں پڑے رہے یہاں تک کہ انہوں نے دو ٹالٹ مترر کئے۔ بیٹالٹ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بھی بن گئے اور اس امت میں بھی اختلاف واقع ہوگا اور وہ اختلاف ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ وہ دو تکم بھیجیں گے جو کہ دونوں گمراہ ہول گے اور جو ان کی پیروی کرے گاوہ بھی گمراہ ہوگا۔

طبرانی دمتر الدعیہ نے ابوموی اشعری استعروایت کی کہ نہوں نے کہا رسول اللہ اللہ اس امت میں دو حکم ہوں کے اور وہ دونوں گراہ ہوں کے اور جوان کی بیروی کرے گاوہ بھی گراہ ہوگا۔ سوید بن عفلہ نے کہایہ من کر میں نے کہا اے ابوموی ہے امیں تہبیں اللہ کی تتم دے کو پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ کے نے اس فرمان سے تہبیں مرافیبیں لیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے موی ہے! میری امت میں فتنہ رونما ہوگا اور تم اس میں شائی ہو گے۔ سونے والا تم بیٹے ہوؤں سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والے تم چلنے والوں سے بہتر ہوگا تو رسول اللہ کے نے اس ارشاد میں تہبیں خاص نہیں کیا اور آ دمیوں کو عام نہیں فرمایا تھا۔

ارمطلب میکروه نالون فودگی دوست فیعلر زکریا ئی مے دوون کے قبعین دوست فیعلر کریں گے۔

ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے حارث رحمۃ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں حضرت علی اللہ ساتھ صفین میں تھا میں نے ایک اونٹ کو شام سے آنا ہواد یکھا اس اونٹ پر سوار اور ہو تھا تو وہ اونٹ اپنے سوار اور ہو جھ تھا تو وہ اونٹ اپنے سوار اور ہو جھ کو گر اہر معنوں کو چیرنا ہوا حضرت علی مرتضی ہے کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا ہونٹ حضرت علی مرتضی ہے کے سر اور شانے کے درمیان رکھ دیا اور اپنے جیڑے کو بلانے لگا بیدد کچے کر حضرت علی مرتضی ہے نے فر ملیا خدا کی تتم بیروہ علامت ہے جو میر سے اور رسول اللہ کھے کے درمیان ہے۔

حاتم رحة الدعيد في سيح بناكر اور بيتي رحة الدعيد في الوسعيد في دوايت كى كه انهوں في كباكہ بم رسول الله في كے ساتھ تھے آپ كی تعلین مبارك أوث گئ تو حضرت علی مرتضی في بيچھر و كر اسے سينے لگے ہر بجو دور چل كر فر ماياتم ميں سے ايک شخص وہ ہے جو قرآن كى ناو ميل پر جنگ كرنا ہوں۔ حضرت ابو بكر صديت في في خرف كيا كيا وہ ميں ہوں؟ فر مايا نہيں۔ حضرت بمر فاروق في في عرض كيا يارسول الله سلى الله عليك وطرف كيا كيا وہ ميں ہوں؟ فر مايا نہيں۔ حضرت بمر فاروق في في عوض كيا يارسول الله سلى الله عليك والم ميں ہوں؟ فر مايا نہيں۔ ليكن وہ شخص فيلين مبارك كو سينے والاشخص ہے يعنی حضرت على مرتضى في حضرت على مرتضى في حضرت على مرتضى في الله في في خورت على مرتضى في الله في في حضرت على مرتضى في كو عبد فيكون في فالموں اور دين سے فكل جانے والوں سے جنگ كرنے كا تحكم ديا اور طرانى وحمۃ الله عليہ في سے بافظ" مجھے تكم ديا گيا" اور بافظ كه" مجھ سے رسول الله في في عبد ليا ہے"

روایت کیا ہے اور ابو یعلی وحاکم رجما داللہ نے سیجے بتا کر اور ابولغیم رمز داللہ علیہ نے علی مرتضی ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے جوعہد لئے ہیں ان میں سے ایک میہ ہے کہ آپ کے بعد میدامت میر ہے ساتھ بے وفائی کر ہے گی۔

ابو یعلی و حاکم جمها دارنے صحیح بتا کر ابن عباس است روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے علی مرتضٰی ﷺ سے فرمایا سنو !میر ہے بعد تمہیں بردی تکلیفیں پہنچیں گی انہوں نے عرض کیا۔ کیا اپنے دین کی سلامتی میں یہ تکلیفیں پہنچیں گی؟ فرمایا ہاں۔

حیدی' ابن الی عمر' بز ار' ابو یعلی' ابن حبان' حاکم اور ابونیم رسم الدنے ابوالاسود دیلی رستہ الدعیہ سے دوایت کی کہ عبد اللہ بن سلام ﷺ مصرت علی مرتضی ﷺ کے پاس آئے۔ اس وقت مصرت علی مرتضی ﷺ کے باس آئے۔ اس وقت مصرت علی مرتضی ﷺ نے مراق نہ جائے مصرت علی مرتضی ﷺ نے کہا آپ عراق نہ جائے کیونکہ وہاں آپ کونکواروں کی نوکوں سے تکلیفیں پہنچیں گی۔ بیسن کرعلی مرتضی ﷺ نے کہا خدا کی تشم

ابونعیم دھتہ الدعلیہ نے علی مرتضٰی ﷺ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ بھے سے فر مایا عنقریب فتنے انھیں گے اورلوگ تم سے فیصلہ چاہیں گے میں نے عرض کیا اس وقت میرے لئے کیا عظم ہے؟ فر مایاتم کتاب الہی سے فیصلہ دینا۔

این مسعود کے نے فرمایاتم میں سے کچھ لوگ تو ان میں سے پہلے فتنے کو پائیں گے اور اس امت کے کچھ لوگ اس کے آخری فتنہ کو پائینگے ۔ولید بن عباش نے کہا لمدینہ منورہ کا فتنہ حضرت طلحہ اور زبیر دینی الدعنہا کی جانب سے تھا اور مکہ مکرمہ کا فتنہ ابن زبیر کھا فتنہ تھا اور شام کا فتنہ ہوا میہ کی جانب سے تھا اور شرق کا فتنہ بھی آئیں لوکول کی جانب سے تھا۔

# ۲۰ ھ میں پیش آنے والےحوا دث اور دیگر اخبار کی اطلاع

بہتی رحمۃ الدعلیہ نے صعبی رحمۃ الدعلیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضی ہے۔ بہتی رحمۃ الدعلیہ سے دوایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضی ہے۔ بہت صفین سے واپس تشریف لائے تو فر مایا اے لوکو! معاویہ کھی لارت کو نہ جانو کیونکہ اگر تم می معاویہ کھی کہ کر دیا تو تم دیکھو کے کہ سراپنے کندھوں سے حظل کی ماندگرتے ہوں گے۔ امام احمہ ہزار دحمۃ الدعلیہ نے بسندھی ابو ہر ہرہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھے نے فر مایا ۲۰ ھی ابتداء سے اور نوجو انوں کی حکومت سے اللہ کھی سے بنا ہ مانگو اور دنیا فنا نہ

ہوگی بہاں تک کہ احمق اور احمق کے بیٹوں کے لئے دنیا ہوگی۔

بیمتی رمزہ الدعیہ نے ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ وہ مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے اے خدا مجھے ساٹھوال من نہ پاوے اوراے لوکوتم امیر معاویہ ﷺ کی کنپٹی کے بالول کومضبوطی سے تھاہے رہو خداتم پر رحم کرے۔اے خدا مجھے نوعمروں کی امارت نہ پاوے۔

ابن الی شیبہ و ابو یعلی اور بہتی رہم الد ابوذر رہے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جومیری سنت کو بدلے گاوہ نی امید کا آدمی ہوگا۔ بہتی رصتہ الدعلیہ نے فرمایا شبہ ہونا ہے کہ خالباوہ آدمی ہزید بن معاویہ ہے۔

ابن منیع و ابو بیلی و بیبتی اور ابونعیم رمیم اللہ نے ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیردین ہمیشہ معتدل اورعدل وافصاف پر قائم رہے گا البت نی امیدکا ایک آدمی جس کانام بزید ہے اس میں رخنہ ڈالے گا۔

ابونعیم رصر الشعلیہ نے معافہ بن جمل کے روایت کی کہ نبی کریم کے فر مایا تم پر
اند جری رات کے کلڑے کی مانند فتنے آئے جب ایک رسول گیا دوسر ارسول آگیا اور نبوت منسوخ
جو گئی اور بادشاہت آگئی۔ اے معافی یا در کھو اور گئو۔ پھر جب یا نئی تک پنچ تو فر مایا بزید۔ اللہ
کھٹ بزید میں برکت نہ دے اس کے بعد آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے اور فر مایا مجھے
ام حسین کی شہادت کی فہر دی گئی اور ان کے مقتل کی مٹی لائی گئی ہے اور مجھے ان کے قائل کی
فر دی گئی۔ اس کے بعد جب شار دس تک پنچی تو فر مایا ولید۔ بید فرعون کا نام ہے۔ وہ اسلامی
شر میت کا ڈھانے والا ہوگا۔ اس کے اہلیت کا ایک آدی اس کا فون بہائے گا۔

ماکم رصتہ الدعلیہ نے مسیح بنا کر ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا الل عرب پر انسوس ہے کہ ۱۰ ھے کی ہر بادی قریب آگئی ہے۔ اس وقت المانت ننیمت بن جائے گی اور صدقہ ناوان ہو جائے گا اور کوائی جان پہچان کے ساتھ ہوگی اور خواہشات پر فیصلے ہوں گے۔

حاکم دمنہ الدعلیہ نے صحیح بتا کر ابوہریرہ ﷺ نے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نے فر مایا عنقر یب لوگ اونوں کا حکر بچاڑ کر دور دراز کاسفر کرینگے تگر مدینہ منورہ کے عالم سے زیادہ عالم سے کی وہ عالم سے نیادہ عالم سے کہوہ عالم حضرت امام ما لک بن انس ﷺ ہیں۔
سی کو نہ پا کیں گے۔سفیان نے کہا ہمارا خیال ہے کہوہ عالم حضرت امام ما لک بن انس ﷺ ہیں۔
طیالسی اور بیمنی جہما اللہ نے المعرفہ میں ابن مسعود ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ

رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا بقریش کو گالی نہ دو۔ کیونکہ ان کا ایک عالم زمین کوعلم سے بھر دے گا۔ امام احمد ﷺ وغیرہ نے فر ملیا یہ عالم قریش حضرت امام شافعی دعمۃ الشعیہ ہیں۔ اس لئے کہ جوعلم روئے زمین پر امام شافعی دمۃ الشعیہ سے پھیلا ہے کی قریش صحابی عالم وغیرہ کے علم سے نہیں پھیلا ہے۔ زید بن صوحان ﷺ اور جند ب ﷺ کے بارے میں ارشادگرا می

ابو یعلی و ابن مندہ اور بیبتی دمیم اللہ نے حضرت علی مرتضٰی ﷺ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا جو اس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے بعض اعضاء جنت میں پہلے داخل ہوں گے اسے جا ہے کہ وہ زید بن صوحان ﷺکودیکھے۔

ابن مندہ اور ابن عسا کر جما دائے ہریدہ ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ اپنے سحابہ کو لے کر جارے تھے اور آپ فر ما رہے تھے۔

جندب ﷺ بنی کتا عجیب جندب ہے اور زید کتا اقطع خبر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں صحابہ دخی الدھنی اللہ علی کہ وہ اس ضرب میں ایک الدے گا کہ وہ اس ضرب میں ایک امت ہوگا اور زید میری امت کا ایسا شخص ہے جس کا ہاتھ اس کے پورے جسم سے ایک عرصہ پہلے جنت میں جائے گا۔ چنا نچہ جب ولید بن عقبہ ﷺ حضرت عثمان ﷺ کی طرف سے کوفہ میں والی مقرر ہوا تو اس نے ایک شخص کو بھایا جو جادو کرنا اور لوکوں کو زعم ہ ومر دہ کرنا تھا اس وقت حضرت جندب ﷺ اپنی تکوار کے ساتھ آئے اور جادوگر کی گردن اڑا کرفر مایا اب اپنے آپ کو زعم ہ کرکے دکھا اور زید بن صوحان ﷺ کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں ان کا ہاتھ تطع ہو گیا اور خود جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔

ابن عسا کردمتہ الدعلیہ نے اسے حضرت علی مرتضی ﷺ سے اور ابن عباس وابن عمر دہی الدعبرا سے بطر بی اورمجاز مرسلا روایت کی ہے۔

این سعد دمنہ الدعلیہ نے ہروایت اجلح دمنہ الدعلیہ' عبید بن لائق دمنہ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے ایک شخص از الوروہ لشکر کو لے کر چلا اور رجز پڑھتا جاتا تھا اس کے بعد دوسراشخص از اراس وقت رسول اللہ ﷺ اپنے سحابہ دنمی الدعنم کی غم خواری کے لئے تشریف لائے اور از کرفر مانے لگے۔

جندب ﷺ بھی کتنا عجیب جندب ہے اوز ید ﷺ کتنا اقطع خیر ہے اس کے بعد آپ سوار ہو گئے اور صحابہ نے آپ کے نز دیک ہوکر دریا فت کیا کہ آپ نے ان دونوں کے بارے میں کیا فر مایا

ے؟

آپ ﷺ نے فرمایا بیہ دونوں اس امت میں ایسے ہوں گے کہ ایک تو تکوار کی ایک ضرب
لگائے گا جس سے حق و باطل جدا ہو جائے گا او دوسرا اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں کٹائے گا پھر
اللہ ﷺ آخر میں اس کے جسم کو اس کے پہلے جز و کے ساتھ بھیجے گا۔ اولی دھتہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ
جندب ﷺ کا حال تو یہ ہوا کہ انہوں نے ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر کو قبل کیا اور زید ﷺ کا
واقعہ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ ہیم جلولا میں قطع ہوا اور وہ خود ہوم انجمل کو شہید ہوئے۔

اجلے رمزہ اللہ علیہ کی محامیت مختلف فیہ ہے۔ آیا انہیں محبت حاصل ہوئی یا نہیں۔ ابن حجر رمز اللہ علیہ نے اس کوتر جیح دی ہے کہ اجلے رمزہ اللہ علیہ نے زمانہ رسالت تو پایا ہے لیکن انہیں رویت حاصل نہیں ہوئی۔

ما کم رصتہ الدعلیہ نے انس کے سے روایت کی کہ کوفہ کے ایک کورز نے جادوگر بلایا اور وہ لوگوں کو ایک کورز نے جادوگر بلایا اور وہ لوگوں کو اپنا کرتب دکھا رہا تھا۔ حضرت جندب کے واطلاع ملی تو وہ اپنی تکوار لے کر چلے جب اسے دیکھا تو اپنی تکوار کی ایک ضرب لگائی اور لوگ ان کے پاس سے جدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسے لوکوڈرونہیں مجھے صرف جادوگری مارنا تھا۔

این عسا کر دمتہ الشعلیہ نے حارث اعور دمتہ الشعلیہ سے روایت کی کہ نہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے جن زید الخیر کا ذکر فر مایا تھا وہ زید بن صوحان ﷺ حرسول اللہ ﷺ نے فر مایا میر ب بعد نابعین میں سے ایک شخص ہوگا اور وہ زید الخیر ہے۔ وہ اپنے جم کا ایک حصہ میں سال پہلے جنت کی طرف بھیج گا چنا نچہ ان کا بایاں ہاتھ نہاوند میں قطع ہوا۔ اس کے بعد وہ میں سال زندہ رہے۔ پھر حضرت علی مرتضی ﷺ کے سامنے یوم الجمل شہید ہوئے۔ زید بن صوحان ﷺ نے شہید رہے۔ پہر حضرت علی مرتضی ﷺ کے سامنے یوم الجمل شہید ہوئے۔ زید بن صوحان ﷺ نے شہید ہوئے سے پہلے فر مایا کہ میں اپنے ہاتھ کو دکھر ہا ہوں کہ وہ آسان سے نکلا ہے اور اپنی طرف آ نے کا اشارہ کرر ہا ہے اور میں اس سے ملنے والا ہوں۔

# حضرت عمار بن ماسر ﷺ کی شہادت کی خبر دینا

شیخین جما اللہ نے ابوسعیدومسلم جما اللہ سے انہوں نے امسلمہ دمنی اللہ عنہا اور ابو قیادہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ممار ﷺ فر مایا تمہیں باغی جماعت شہید کرے گی۔ میصد بیث متواہر ہے اسے دس سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا ہے جبیبا کہ احاد بیث متواہر ہ میں میں نے اسے بیان کیا ہے۔ بیبنی وابونعیم دیما دائے حضرت مماری کی کنیز سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت مماری کو تخت بیاری لائق ہوئی اوران پر ہے ہوئی طاری ہوگئی۔ پھر انہیں افاقہ ہواتو دیکھا کہ ہم سب ان کے گر درورہے ہیں۔اس وقت انہوں نے فر مایا کیا لوگ ڈررہے تھے کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا مجھے میر ہے حبیب رسول اللہ کے نے فر دی ہے کہ مجھے باغی جماعت قبل کرے گی اور دنیا میں میری آخری غذا یانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔

امام احمدواین سعد اورطبر انی و حاکم جمیم اللہ نے سیجے نے بتا کر اور بیکی و ابونعیم جماللہ نے ابو البحتر کی دمتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ یوم صفییں حضرت ممارین یا سر ﷺ کیا سر دودوھ کا بیالہ لا یا گیا اور اسے دکھے کر انہوں نے تبسم کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا اس میں ہننے کی کون می بات ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا دنیا میں آخری غذا جے تم پو گے وہ دودھ کا شربت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا دنیا میں آخری غذا جے تم پو گے وہ دودھ کا شربت ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ بیدروایت حضرت ممار ﷺ دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔

حائم رمتہ دانہ علیہ نے سیح بتا کر حضرت طذیفہ ہے۔ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے حضرت ممار ہے۔ فر ملیا تم کو باغی گروہ قبل کر سے گا اور دنیا میں تہارا آخری رزق یانی ملا دودھ کا کھونٹ ہوگا۔

امام احمد وطبرانی اور حاکم دمیم طفہ نے عمر و بن العاص اللہ ہے۔ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اے خداتو نے قریش کوئلا ﷺ پر برا پیختہ کیا ہے۔ عمار ﷺ کا آگل اور ان کا سامان لوٹے والاجہنی ہے۔

ابن سعد دمنتہ الدیلی ہے ہے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو لوکوں نے عرض کیا حضرت عمار ﷺ پر جیست گر گئی ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں آپ نے فر مایا عمار ﷺ فوت نہیں ہوئے ہیں۔

# اہل حرہ کے قتل کی خبر

 ے ایک آیة کریمہ کی تغییر میں جو وارد ہوا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے اس کے بعد بیکی دمیز الذھیہ فی این عباس کے بعد بیکی دمیز الذھیہ فی این عباس کے بعد بیکی دمیز الذھیہ فی این عباس کے اناز میں رونما ہو گی وہ آیت ہے "وَ لَوُدُ خِلَتُ عَلَيْهِمُ مِن اَفْطَادِ هَا ثُمَّ سُئِلُو الْفِئْنَةَ لَا تَوُهَا الایة" (پا گی وہ آیت یہ ہے" وَ لَوُدُ خِلَتُ عَلَيْهِمُ مِن اَفْطَادِ هَا ثُمَّ سُئِلُو الْفِئْنَةَ لَا تَوُهَا الایة" (پا گی وہ آیت یہ ہے" وَ لَوُدُ خِلَتُ عَلَيْهِمُ مِن اَفْطَادِ هَا ثُمَّ سُئِلُو الْفِئْنَةَ لَا تَوُهَا الایة " (پا گی وہ آیت یہ ہے جی اور اس سے بیناویل فرانی کہ بی اور اس سے بیناویل فرمانی کہ بی عارشہ نے اہل شام کو مدینہ میں وافل کیا۔

بیہی رمزہ الدعلیہ نے حسن رمۃ الدعلیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حرہ کا دن آیاتو اہل مدینہ یہاں تک قتل کئے گئے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کوئی زندہ نہ بچے۔

بیقی دعتہ الدعیہ نے مالک بن انس کے سے روایت کی کہ نہوں نے کہا کہ یوم حرہ سات سوحا فظ قر آن شہید کئے گئے جن میں تین تو صحالی تھے۔ یہ واقعہ بزید کی حکومت میں ہوا۔ بیٹی دعتہ الدعلیہ نے مغیرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ کو تین دن تک لئوایا اور ایک ہزار باکرہ لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی۔

بیہ بی رمزہ الدعلیہ نے لیث بن سعد ﷺ روایت کی کہ حرہ کا واقعہ بدھ کے دن ستائیس ماہ ذی الحجہ ۲۳ ھے کورونما ہوا۔

# ان شہدا کی خبر دینا جو مقام عذراء میں ظلماً شہید کئے گئے

یعقوب بن سفیان دصر الله علیہ نے اپی " ٹارٹی " میں اور پہنی و ابن عساکر جہما اللہ نے ابوالا سودھ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ دخی الله عنہا کے پاس آئے تو حضرت عائشہ میں اللہ عنہا نے فر مایا الل عذراء کے جمر اوران کے اصحاب کو قبل کرنے پر کس بات نے تہدیں برا کھیجتے کیا؟ امیر معاویہ کھنے کہا میں نے ان کے قبل میں امت کی اصلاح اوران کو زئدہ چھوڑنے میں امت کا فسادد یکھا۔ حضرت صدیقہ دخی اللہ عنہانے فر مایا میں نے رسول اللہ کھے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا عذراء میں ایسے لوگ قبل کے جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ کھیے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا عذراء میں ایسے لوگ قبل کے جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ کھیے اور تمام آسان والے فضب میں آ جائیں گے۔ بیصد بیٹ مرسل ہے۔

بیمی و این عسا کر جما اللہ نے حضرت علی مرتضلی ہے سے روایت کی انہوں نے اہل عراق سے فرمایا تم میں سے سات آ دمی عذراء میں ایسے قبل کئے جائیں گے جن کی مثال اصحاب اخدود ( کھائی) کی ہی ہے چنانچے جمر اور ان کے اصحاب قبل کئے گئے۔

ابونعیم رحته الدعلیدنے بیان کیا کہ زیاد بن سمیہ ﷺنے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی مرتضٰی

کا ذکر کیا تو جرنے ایک مٹی کنگریاں لے کر اس کو ماریں۔ اس کے گرد کے لوکوں نے زیاد پر کنگریاں بھینکیں۔ اس پر زیاد نے اہیر معاویہ کھی خط لکھا کہ جر کھنے منبر پر جھے کنگریاں ماریں۔ امیر معاویہ کھنے دیا تھیجد و۔ چنا نچہ جر جب دمش کے مزیر معاویہ کھنے اسے خط لکھا کہ جر کھی کومیر سے باس بھیجد و۔ چنا نچہ جر جب دمش کے قریب پنچے تو معاویہ کھنے کے لوکوں کو بھیجا کہ وہ ان سے مقابلہ کریں تو جر کھنے ان سے عذراء میں مقابلہ کیا اور ان لوکوں نے جر کھی کوشہید کر دیا۔ بہتی رمتہ دیا یہ نے فر مایا کہ حضرت علی مرتضی کے جو خبر بنائی اس کی بنیا دیبی ہے کہ انہوں نے بی کریم کی سے سنا ہوگا۔

# اسلام میں پہلاسر جو کاٹ کر بھیجا گیا

ائن عساکر رحتہ الدعلیہ نے رفاعہ بن شداو بکل کے سے روایت کی کہ وہ ممر و بن آئم ت کے ساتھ بلے جب کہ امیر معاویہ کے انکو طلب کیا تھا۔ رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ مرو بن آئم کی ہے انکو طلب کیا تھا۔ رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ مرو بن آئم کی نے بچھے سے کہا کہ اے رفاعہ ہیا یہ لوگ میر سے قائل ہیں کیونکہ رسول اللہ کے نے بچھے خبر دی کہ جن و انس میر سے خون میں مشترک ہیں۔ رفاعہ کے کہا ابھی عمر و کے نے اپنی بات بوری نہ کی تھی کہ میں نے گھوڑوں کی با گیس دیکھیں اور میں نے ان کو رخصت کر دیا۔ اس وقت بوری نہ کی تھی کہ میں نے گھوڑوں کی با گیس دیکھیں اور میں نے ان کو رخصت کر دیا۔ اس وقت ایک سانب نے جست کی اور اس نے ان کو ڈس لیا بچر سواروں نے قریب آ کر ان کا سرتن سے جداکر ڈالا۔ اسلام میں سے پہلاسر ہے جو کا ہے کر بھیجا گیا۔

# حضرت زید بن ارقم ﷺ کے نامینا ہونے کی خبر دینا

بینتی رمزہ اللہ علیہ نے زید بن ارقم اللہ ہے۔روایت کی کہ نبی کریم ہے ان کے پاس ان کی بیار پری کے لئے تشریف لائے اور آپ نے ان سے فر ملا اس بیاری کا تنہیں اند بیٹہ نہیں ہے لیکن اس وقت تنہارا کیا حال ہوگا جب میر ہے بعد زندہ رہو گے اور تم نابیا ہو جاؤ گے انہوں نے عرض کیا اس وقت تم بغیر حماب کے کیا اس وقت تم بغیر حماب کے جنت میں جاؤ گے۔ چنانچہ وہ نبی کریم کے رحلت کے بعد نابیا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ وہن ان کی بیما کی اور کی ہے ہوں گئے۔ اس کے بعد اللہ وہن ان کی بیما کی اور کی ہے۔ اس کے بعد اللہ وہن ان کی بیما کی اور ان کے بعد اللہ وہن ان کی بیما کی اور ان کے بعد اللہ وہن ان کی بیما کی اور ان کی بیما کی اور ان کے بعد اللہ وہن ان کی بیما کی بیما کی بیما کی بیما کی بعد اللہ وہن ان کی بیما کی بیم

# ان پیشواؤں کی خبر دینا جو ہے وقت نمازیں پڑھیں گے

ابن ماہدو بیتی جما شنے ابن مسعود اسے روایت کی کدانہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ممکن ہے تم ایسے لوکوں کو یا وَجونماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھیں گے۔لہذا اگرتم ایسے لوکوں کو پاؤ اس وقت کی نماز جسے تم پہچانتے ہو اپنے گھر میں پڑھ لینا۔اس کے بعد ان کے ساتھ پڑھ لینا اور اسے تم نفل شارکر لینا۔

جینی وابونعیم جماطہ نے ابن مسعود رہے۔ روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا میر ے بعد تمہارے امور کے والی ایسے لوگ ہو تگے جوسنت کے نور کو بجھا دیں گے اور علانیہ بدعت کورواج دیں گے اور نماز کو اپنے وقت سے موخر کر دیں گے۔

ائن ماہد کے بروایت عبادہ بن صامت کے نبی کریم کے سے روایت کی۔ حضور کے نی اس کے وقتوں سے موفر کر کے فر ملا ایسے امراء بول کے جنکو دنیا مشغول رکھے گی اور نمازوں کو ان کے وقتوں سے موفر کر دیں گے تو ان کے ساتھ نظی نماز پڑھا کرو (فرائش کو کھروں میں بے وقت میں بڑھاکرو) علامہ سیوطی دھتر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امراء بنی امید سے کیونکہ وہ امراء اس عادت میں معروف سے یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز دھتہ اللہ علیہ فلیفہ ہوئے تو انہوں نے نمازوں کو ان کے اوقات میں شروع کیا۔

## حیات ِمبارکه کی شب آخر

شیخین دیما در نے ابن عمر کے سے روایت کی نہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے اپنی حیات مبارکہ کی آخری عشاء کی نماز جمیں پڑھائی جب آپ نے سلام پھیراتو کھڑے ہو کر فرمایا کیا حیات مبارکہ کی آخری عشاء کی نماز جمیں پڑھائی جب آپ نے سلام پھیراتو کھڑے ہو۔ آج کا دن تم لوگ آج کی اس رات کو دکھے رہے ہو۔ آج کی رات سے صدی کا آغاز ہور ہا ہے۔ آج کا دن روئے زمین پر آج سے سوسال کے اندراندرتم میں سے کوئی شخص زندہ ہاتی ندر ہے گا۔ حضور کھی نے اس ارشاد سے قرن کا تمام ہونا مرادلیا۔

مسلم رحمۃ الدعیہ نے جاہر بن عبد اللہ ﷺ روایت کی کہ میں نے بنی کریم ﷺ سنا ہے آپ نے اپنی رحلت سے ایک ماہ قبل فر مایا تم لوگ قیا مت کے بارے میں پوچھتے ہو اس کاعلم تو اللہ ﷺ ی کو ہے گر میں اللہ ﷺ کی تئم کے ساتھ کہتا ہوں کہ پشت زمین پر کوئی سائس لینے والا آج ایبا باتی نہیں ہے جس پر سوسال گزریں۔

مسلم رمزہ الدعلیہ نے ابو الطفیل ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کدمیر ہے سواکوئی شخص ایبا زندہ نہیں رہاجس نے رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی ہو اور بیہ ابوالطفیل ﷺ صدی کے آغاز میں فوت ہوئے۔

حاكم وبيهني اور ابونعيم رميم الدعليه نے بطر يق محمد بن زيا د الهاني رحمة الدعليهُ عبد الله بن بسر

ے روایت کی کہ نمی کریم ﷺ نے اپنا دست اقدی ان کے سر پر رکھا اور فر مایا یہ بچہ ایک قرن تک زئدہ رہے گاتو وہ ۱۰۰ھ تک زئدہ رہے اور ان کے چرے پر مہاسہ تھا حضور ﷺ نے فر مایا یہ بچہ اس وقت تک ندم سے گا جب تک یہ مہاسہ اس کے چرے سے دور نہ ہو جائے تو وہ فوت نہ ہوئے جب تک وہ مہاسہ دور نہ ہوا۔

این سعد و بغوی اور ابوقیم جہم اللہ نے "السحاب" میں اور پہنی رحتہ اللہ علیہ نے حبیب بن مسلمہ نہری کے سروایت کی کہ وہ نبی کرئم کے باس آئے اور حضوراس وقت مدینہ منورہ میں بی روفق افروز سے تاکہ وہ حضور کے جمال جہاں آراکو دیکھیں گراس کے باپ نے آکر انہیں پر حضور کے کہا یارسول اللہ کی اللہ علیہ رکم اپنے اور نمیر اپاؤں ہے اس پر حضور کے نفر ملاتم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ کیونکہ یہ بہت جلامر جائے گا' چنا نچے وہ اس سال مرگیا۔
فر ملاتم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ کیونکہ یہ بہت جلامر جائے گا' چنا نچے وہ اس سال مرگیا۔
ابوقیم و ابن عساکر رہما اللہ نے ابن ابل ملکھ دھتہ اللہ علیہ دوایت کی کہ حبیب بن مسلمہ کے نبی کرئم کے دربار میں جباد کرنے کے ادادہ سے مدینہ منورہ آئے گران کے باپ نے ان کو مدینہ منورہ میں بکڑلیا اور مسلمہ کے کہا یا نبی اللہ ملی اللہ علیہ رکنا ہے اور نبی کرئم کے فرز نمیں کوئی فرز نمیں ہے ۔ بہی میر ہے مال 'میری زمین اور میر ہے گریا رکا انظام کرتا ہے اور نبی کرئم کے فرز دربیں کوئی اور تبی کرئے گئے اور مسلمہ نے ان کو ان ندر ہے ۔ ابتدا اے جبیب کے تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ اور وہ چلے گئے اور مسلمہ کے ای سال فوت ہوگیا اور ای سال میں حبیب کے نے جاد کیا۔

ای سال فوت ہوگیا اور ای سال میں حبیب کے جاد کیا۔

# حضر ت نعمان بن بشیر ﷺ کی شہادت کی خبر دینا

ابن سعد درمتر الدعلیہ نے عاصم بن عمر بن قادہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ عمرہ بنت رواحہ کے انہوں نے کہا کہ عمرہ بنت رواحہ کے اپنے اٹھائے رسول اللہ کے کہا کہ عمرہ آئیں اورعرض کیا یارسول اللہ کا مذعب والم اس کے مال واولاد میں کثرت کی اللہ کے نے دعا کیجئے۔حضور کے نے فر ملا کیا تمہیں یہ بہند نہیں کہ یہ اپنے ماموں کی ماندز عرکی بسر کرے کیونکہ اس نے قابل ستائش زعرگی بسر کرے کیونکہ اس نے قابل ستائش زعرگی بسر کی اور شہید ہوکر جنت میں داخل ہوئے۔

انن سعد فضد نعید الملک بن عمیر فضد روایت کی بشیر بن سعد ف نعمان بن بشیر ف کونبی کریم فظی خدمت میں لائے اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله علی ولم! میرے اس فرز ند کے لئے اللہ فظانے و ما کیجئے ۔حضور فظ نے فر مایا کیا تم اس سے راضی نہیں کہ یہ اس ورجہ کو پہنچے جس درجے پرتم پنچے ہو۔ اس کے بعد وہ شام جائے اور شامی منافق اسے شہید کر دے۔
ابن سعد دھتہ اللہ علیہ نے مسلمہ بن محارب دوغیرہ سے روایت کی کہ مروان بن تھم کے
زمانے میں جب حضرت ضحاک کے بمقام مزح راصط قتل ہوئے تو نعمان بن بشیر کے نے ممص
سے بھاگ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ تمم کے کورز تھے گر انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے
ابن زبیر کھے لئے لوکوں کو دعوت دی اس پر تمم والوں نے انہیں تا ش کرکے ان کا سرتن سے
جدا کر دیا۔

#### روايت حديث ميں كذب كرنيوالوں كى خبر دينا

مسلم رحمۃ الدعلیہ نے حضرت ابوہر رہ ﷺ ہے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ آخر زمانے میں میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہتم نے سنا ہو گانہ تمہارے آباء واجداد نے لہذاتم ان سے ہوشیار رہو اور ان سے بچو۔

ابن عدی و بینی رجما اللہ فی واقلہ بن القع کے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے دروایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ البیس بازاروں میں چکر لگا کر کہتا نہ پھیرے گا کہ مجھے فلال بن فلال نے ایس اور ایسی صدیث بیان کی ہے اور ابن مسعود کے انہوں نے کہا کہ شیطان آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آ کے ایسی صدیثیں بیان کرے گا جو مجموثی ہوں گی اورلوکوں میں اختیار پھیل جائے گا۔

بخاری دمنہ اللہ علیہ نے اپنی'' تاریخ'' میں اور بیٹی دمنہ اللہ علیہ نے سفیان ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے مجد حنیف میں قصہ کوئی کرتے ایک شخص کو دیکھا تھا کچر میں نے اسے تلاش کیاتو وہ شیطان تھا۔

انن عدی و بینی رجما الد نے عیمیٰ بن ابی فاطمہ فزاری رحمۃ الدعیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ مجدحرام میں بیٹا اپنے شخ سے حدیث لکھ رہا تھاتو شخ نے فر ملا مجھے سے شیبانی رحمۃ الدعیہ نے حدیث بیان کی اس پر ایک شخص نے کہا مجھ سے شیبانی رحمۃ الدعیہ نے حدیث بیان کی ہے۔ شخ نے کہا کہ انہوں نے شعبی رحمۃ الدعیہ سے روایت کی ہے اس شخص نے کہا مجھ سے ضعبی رحمۃ الدعیہ نے کہا کہ انہوں نے شعبی رحمۃ الدعیہ نے کہا کہ انہوں نے کہا حارث رحمۃ الدعیہ سے مروی ہے۔ اس شخص نے کہا خدا کی سم ایمی صدیث بیان کی ہے شخ نے کہا حارث رحمۃ الدعیہ سے مروی ہے۔ اس شخص نے کہا خدا کی سم ایمی سے حدیث بی ہے شخ نے کہا کہ کی مراضی بھے سے حدیث بی ہے شخ نے کہا کہ کی مراضی بھے سے مروی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کی مراضی بھے سے حدیث بی ہے شخ نے کہا کہ کی مراضی بھے سے مروی ہے۔ اس شخص نے کہا خدا کی سم میں نے علی مراضی بھی کو دیکھا ہے اور میں ان کے ساتھ

صفین میں حاضر تھا۔ جب میں نے اس شخص کی طرف نظر کی اور میں نے آیے الکری پڑھی جب میں نے ''وَلاَیَؤُدُّهُ جِفُظُهُمَا'' تک پڑھااور اس کی طرف دیکھا تو وہ شخص نائب تھا۔

## چوتھے قرن میں لوگوں کے اندر تغیر

مسلم رحتہ الدعیہ نے عمر ان بن حصین کے سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ کے بعد و مایا تم میں بہتر لوگ میرے قرن کے بیں اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے متصل بیں اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے متصل بیں اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے متصل بیں اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے امانت دار نہیں ہوں گے اور ان کریں گے امانت دار نہیں ہوں گے اور ان لوگوں میں سے اور ان لوگوں میں میں من ظاہر ہوگا یعنی مونا یا 'ستی و کا کھی بیدا ہوگی۔

# سمرہ بن جندب ﷺ کے بارے میں ارشادِ گرامی

بیتی رمتہ دائی نے ابواہر ورمتہ الدیلی کی سند کے ساتھ ابوہریر وہ ہے۔ روایت کی کہ نی کریم ﷺ نے ایک سحالی کے گھر میں دیں آ دمیوں کی بابت فرمایا تم میں جو سب سے آخر میں مر سے گا اس کی موت آگ میں ہے۔ چنانچہ ان میں سے سمرہ بن جندب ہے بھی تھے۔ ابواہر وہ ہے نے کہا سمرہ ہان میں سے سے آخر میں مر ہے۔ بیتی دھتہ الدعلیہ نے اس روایت کو دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوہریں ہے سے روایت کیا ہے۔

ان سعد وطبر انی اور بیتی و ابونعیم دمیم اللہ نے بروایت اوس بن خالد دمتہ اللہ علیہ ابو مخدورہ ایس روایت کی۔ انہوں نے کہا میں 'ابوہریرہ شاور سمرہ شاک گھر میں تھے نبی کریم شتریف لائے اور آپ نے فرمایا ،

تم میں جو آخر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے چنانچہ پہلے ابو ہریرہ ہفوت

ہوئے چر حضرت ابو مخدورہ پفوت ہوئے اس کے بعد سمرہ پھاور عبد الرزاق دعة الذعليہ نے کہا،

ہم ہے معمرد منة الدعليہ نے کہا کہ میں نے ابن طاؤس دعة الدعليہ وغيرہ ہے سنا ہے وہ بيان

کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نے حضرت ابو ہریرہ کے سمرہ بن جندب پھاور ایک اور شخص سے فر مایا

تم میں جو آخر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے چنانچہ وہ شخص تو ان دونوں سے پہلے فوت

ہوا اور ابو ہریرہ پھاور سمرہ پھائی رہ گئے چنانچہ جب کوئی شخص سے چاہتا کہ حضرت ابو ہریرہ پھاؤت ہو گئے۔

بھر حضرت ابو ہریرہ پھاسمرہ پہلے فوت ہو گئے۔

گئے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ پھاسمرہ پھلے فوت ہو گئے۔

ان وہب وہ الدعیہ نے الی ہزید مدنی دھتہ الدعیہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب سمرہ اللہ اس مرض میں مبتلا ہوا جس میں وہ مرا ہے تو وہ شدید سردی پانا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے لئے آگ روثن کی گئی اور ایک انگیٹھی ان کے آگے ایک انگیٹھی ان کے بیجھے ایک ان کے بائیں اور ایک ان کے بائیں اور ایک ان کے بائیں اور ایک ان کے دائیں رکھی جاتی تھی گریہ چاروں طرف کی آگ ان کونفع نہ پہنچاتی تھی اور وہ ای سردی میں مرکئے۔

ابن عساکر رحمتہ الدعلیہ نے محمد بن میں رحمتہ الدعلیہ سے روایت کی کہ سمرہ کھوشد بدلرزہ الاحق ہوا اور اس کا کہ مر لاحق ہوا اور کی طرح گری نہ پاتے تھے انہوں نے بڑی دیگ میں پانی مجرنے کا تھم دیا اور اس کے نیچ آگ جلائی گئی اور اسکے اوپر انہیں بٹھایا گیا تو اس کی محاب ان کی سردی کو بچھ کم کرتی تھی اور وہ ای حال میں تھے کہ اچا تک دیگ میں گریز ہے اور مہل گئے۔

# حضور ﷺ ایک جماعت کے بارے میں

# ارشادگرامی کہاس میں ایک شخص دوزخی ہے

واقدی وطبر انی اور ابونعیم و ابن عساکر جمیم اللہ نے رافع بن خدیج ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ رجال بن عنفوہ دھتہ اللہ علیہ خشوع وخضوع اور قر اُت قر آن کے فروم اور نیکی کرنے میں بہت مجیب تھا۔ ایک دن رسول اللہ ہے ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ایک گروہ کی معیت میں بیٹا ہوا تھا۔ حضور کے نے فرمایا اس گروہ میں ایک شخص جہنمی ہے۔

رافع ﷺ نے کہا میں نے تمام او کول کو بنظر نائز دیکھا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ ابواروی دوی دخی ہے میں ہے جہا میں نے تمام او کول کو بنظر نائز دیکھا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ و تعجب کے ساتھ انہیں دیکھ رہاتھا اور دل میں کہدرہاتھا ایباشتی بدبخت کون ہوگا؟ غرضکہ جب رسول اللہ ﷺ نے رحلت فر مائی اور بنو حنیف پلٹ کے آئے تو میں نے بوچھا کہ رجال بن عفوہ کہاں گیا؟ لوکوں نے بتایا وہ فتنہ میں جتلا ہوگیا اور اس نے مسیلہ کذاب کے تق میں رسول اللہ ﷺ کے خلاف کوائی دی کہ (ساڈ میہ) حضور ﷺ نے مسیلہ کوا ہے بعد اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے یہ من کر میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جوفر مایا وی حق ہے۔

ابن عسا کردمتہ داری نے کہا رجال جیم کے ساتھ ہے ایک قول یہ ہے کہ حاء کے ساتھ ہے۔رجال اس کالقب تھا اور اس کا نام نہارتھا۔ سیف بن عمر رحمتہ اللہ علیہ نے '' الفتوح'' میں مخلد بن قیس بجلی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ فرات بن حیان کے اور رجال بن عفوہ اور ابو ہریرہ کے رسول اللہ کھے کے پاس
سے نکلے تو حضور کے نے فرمایا ان میں سے ایک شخص کی داڑجہنم میں کوہ احد سے زیادہ بڑی ہے اور
فرمایا کہ اس کے ساتھ فریب کارکی گدھی ہے اور اس ارشاد نبوی کی خبر ان سب کو پیچی۔ چنانچہ
جب حضرت ابو ہریرہ کے اور فرات کے کورجال کے مرتد ہونے کی اطلاع کی تو یہ دونوں صحابی مجدہ
شکر میں گریڑے۔

## ولید بن عقبہ کے انجام کی خبر دینا

حاکم و بینی جمیا اللہ نے ولید بن عقبہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ مرمہ کو فتح فر مایا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو حضور ﷺ کی خدمت میں لائے اور حضور ان کے سروں پر دست اقدس بھیر کر ان کے لئے دعا فرماتے۔

چنانچ میری والدہ مجھے لے کرآپ کے پاس آئی اس وقت میر ہے جسم پر فلوق ملا ہوا تھا تو حضور ﷺ نے میری والدہ مجھے لے کرآپ کے پاس آئی اس وقت میر ہے جسم پر فلوق ملا ہوا تھا تو اللہ ﷺ نے دیا۔ ولید کے بارے میں تھا اللہ ﷺ نے دیا۔ ولید کے بارے میں تھا اللہ ﷺ نے دوار اللہ ﷺ والدہ کہ وہ رسول اللہ ﷺ ورک عطافر مانے سے روک دیا ولید کے حالات کے بارے میں جب کہ وہ حضرت عثمان ﷺ کی طرف سے کوفہ کا کورٹر تھا خبر میں معروف و مشہور ہیں کہ اس نے شراب بی اور اپنی نماز میں نا خبر کی اور میہ ولید ان اسباب اؤ یت کا ایک سبب بھی بنا جو حضرت عثمان ﷺ کواؤیت کی دواشت کرنی پڑیں اور جس کے نتیجہ میں بلوائیوں نے ان کوشہید کردیا۔

قیس بن مطاعہ کے انجام بد کی خبر دینا

خطیب دمتر الدعیہ نے "راوۃ ما لک" میں ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن دمتر الدعیہ نے روایت کی کھیں بن مطاعہ اس حلقہ کی جانب آیا جس میں حضرت سلیمان فاری ہے صہیب روی ہواور کہتے اور بال حیثی ہے تھے اور اس نے کہا اوس وخز رج کے لوگ تو اس شخص (مین صنوی) کی مدد پر کھڑے ہیں ان لوکوں کا یہاں کیا کام ہے؟

ابوسلمہ نے کہا یہ من کر حضرت معافی کھڑ ہے ہوئے اور اسے گریبان سے پکڑ کر نہی کریم کے حضور میں لے آئے اور حضور کھی اس کی بکواس کی خبر دی۔ بیہ من کررسول اللہ کھ خضب ناک ہو کر اپنی جا در شریف کھینچتے ہوئے مجد میں تشریف لائے اس کے بعد اَلصَّلُو اُ جَامِعَهُ کی ندادی گئی جب لوگ آ گئے تو حضور نے خطبہ دیا اور اللہ ﷺ کی حمر وثناء کے بعد فر مایا اے لوکو!

بینک رب ایک بی رب ہے اور باپ ایک بی باپ ہے اوردین ایک بی دین ہے اور عربیت تمہارا باپ نہیں ہے اور نہ تمہاری مال ہے وہ تو ایک زبان ہے لہذا جوعر بی بولنا ہے عربی ہے۔ معاذبین جمل اسے بکڑے ہوئے اور اپنی تکوار کھنچے ہوئے کھڑے ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی والم! اس منافق کے بارے میں کیا تھم ہے؟ حضور کے نے فرمایا اسے جہنم کی طرف چھوڑ دو۔ ابوسلمہ کے کہا وہ شخص مرتدین میں سے ہوگیا اور ارتد اوکی بنا پر اسے قبل کیا گیا۔

#### حضرت ابن عباس ﷺ کے حال کی خبر دینا

بینی و ابوئیم دیما اللہ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب کے سے روایت کی انہوں نے کئی خص اپ فرز دحضرت عبداللہ کو کئی ضرورت سے رسول اللہ کے کے پاس بھیجاتو انہوں نے کئی شخص کوموجود پایا اور واپس ہو گئے اور اس شخص کی موجودگی کے سبب حضور سے کچھ بات نہ کی۔ پھراس کے بعد حضرت عباس کے رسول اللہ کے سے لمے اور حضرت عباس کے نیاس موجود دیکھاتو اسے کی خدمت میں اپنے فرزند کو بھیجا تھا گر اس نے ایک شخص کو آپ کے پاس موجود دیکھاتو اسے قدرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے عرض کرتا اور پلٹ کر چلا گیا۔ حضور کے فرمایا کیا اس نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ حضرت عباس کے نیاس کی بیمائی جاتی دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جرئیل گئے سے وہ ہرگزفوت نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کی بیمائی جاتی درہے گی اور اسے علم و حکمت دیا جائے گا۔

ابولعیم درمتہ الدھیے نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے کیا رکاہ میں سفید لباس بہنے حاضر ہواتو میں نے دیکھا آپ دحیہ کے سے سرکوشی میں گفتگو کررہے ہیں۔حالانکہ وہ جبرئیل الفیلی تھے اور میں اس سے لاعلم تھا اور میں نے سلام تک نہ کیا۔ مجھے دکھے کر جبرئیل الفیلی نے کہا یہ کتنے سفید کپڑے بہنے ہوئے ہیں لیکن ان کی اولا دان کے بعد خوب سیاہ کپڑے بہنے گی اگر یہ سلام کرتے تو میں ان کوسلام کا جواب دیتا۔

جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فر مایا تم کو کس بات نے سلام کرنے سے روکا؟ میں نے عرض کیا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دحیہ کلبی ﷺ سے سرکوشی میں گفتگو فرما رہے میں نو میں نے مروہ جانا آپ دونوں کے درمیان بات کوقطع کروں۔حضور ﷺ نے فرمایا کیاتم نے ان کودیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں دیکھا ہے فرمایا سنو!

تہاری بیائی جاتی رہے گی اور بوقت و فات وہ بیائی لوٹ آئے گی۔

عَرَمه ﴿ إِن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

ابونعیم رمزہ المطیبہ نے ابن عباس شہرے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میری بینائی جاتی رہے گی تو وہ جاتی رہی اور مجھ سے فرمایا کہ میں غرق ہوں گا تو میں بحیرہ طبریہ میں غرق ہوا اور مجھ سے فرمایا کہ میں فتنہ کے بعد بھرت کروں گا تو اے خدا میں تجھے کواہ بنا تا ہوں کہ آج میری بھرت محمد بن علی بن الی طالب کے کاطرف ہے۔

حضورﷺ کاارشادمیری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گ

بیتی و حاکم جماعات نے حضرت ابوہر رہ ہے۔ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا یہود کے اکہتر یا بہتر فرتے ہے اور افساری کے بھی اکہتر فرتے ہوئے لیکن میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔

حاکم و بیتی دیما اللہ نے معاویہ ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فی اللہ کا اللہ ﷺ فی نے فرمایا اللہ ﷺ فی نے فرمایا اللہ کتاب اپنے دین میں بہتر ملتوں پر بٹ گئے اور بیا است بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی امل ہواء ہو جائیں گے۔ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے بجز ایک فرقہ کے اور وہ فرقہ الجماعت ہے اور میری امت میں ایسے لوگوں کا ظہور ہوگا جن کے ساتھ خواہشات اس طرح چپٹی ہوں گئی جس طرح کتا اپنے ما لک سے چپٹا ہوتا ہے اور ان لوگوں کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہ ہوں ہوں۔ رہے گاجس میں خواہشات داخل نہ ہوئی ہوں۔

بیتی ورزندی اور حاکم رمیم اللہ نے ابن عمر و اللہ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت پر وہ سب آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا اور جوتی جوتی کے برابر ہو

جائے گی یہاں تک کہ اگر ان میں ہے کئی نے اپنی مال کے ساتھ علانیہ نکاح کیا تھا تو میری امت میں بھی اس کی مانند ہوگا۔ بلا شبہ نی اسرائیل اکہتر ملتوں میں ہے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی جوسب کے سب ناری ہیں بجز ایک ملت کے۔

صحابہ دنی اللہ تھ نے پوچھاوہ نا تی ملت کون تی ہے؟ '' مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوُمَ وَ اَصْحَابِیُ '' آج جس پر میں ہوں اورمیر ہے صحابہ ہیں وہی نا جی ملت ہے۔

بیمجی و حاکم جمیاد نے عمر و بن العوف کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملاتم لوگ ضرور بچیلی امتوں کی راہ پر چلو گے بلا شبہ نی اسرائیل کلڑے کلڑے ہوئی تھی۔

بیتی و حاکم جہا درنے سیج بنا کر ابن عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا گزشتہ امتیں جس راہ پرتھیں ضرورتم بھی ای راہ کو اختیار کرو گے بالشت کے مطابق بالشت بحر' گز کے مطابق گزنجر اور باع کے مطابق باع بحرتم بھی چلو گے یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی شخص کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہو گے تی کہ اگر کی نے اپنی ماں سے جماع کیا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ضرور کرے گا۔

طبرانی دمتہ الدعلیہ نے '' اوسط'' میں بسند حسن دمۃ الدعلیہ مستورد بن شداد ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا یہ امت بچھلی امتوں کی سی بات کو نہ چھوڑ ہے گی یہاں تک کہوہ اس پڑعمل کر ہے گی۔

طبرانی دمتہ الدعلیہ نے عوف بن ما لک انجھی دمتہ الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تم کیا کرو گے جب یہ امت تبتر فرقوں میں بٹ جائیگی ۔ صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا ہی تمام جبنی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ کی الدعلی اللہ کی تمام جبنی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ کی الدعلی اللہ علیہ وکا ؟ فرمایا جب رذیلوں کی کثرت ہوگی اور با عمیاں ما لک ہوں گی اور بوجھ اٹھانے والے (جائل و بے ملم) منبروں پر جینیس کے اور قرآن کو مزامیر بنایا جائے گام جدیں نقش و نگار سے آراستہ

ہوں گی۔ اونے اونے منبر ہونگے۔ مال ننیمت کو دولت بنالیا جائے گا اور ذکو ہ کوئیکس بجھ لیا جائے گیا اور ان ننیمت کھبر انکی جائے گی اور دین میں غور خوص غیر خدا کی خوشنودی کے لئے ہوگا اس کے دوست کمینے و ذکیل ہوں گے اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے۔ قبیلہ کا سر داران کا فائق ہوگا۔ قوم کا مدیر ان کا ذکیل شخص ہوگا۔ آ دمی کی عزت اس کے شرسے نہتے نے لئے کی جائے گی ۔ جس دن میہ باتیں ہوں گی اس وقت میا امت تبتر فرقوں میں ہوجائے گی اور لوگ شام کی طرف ہے جس دن میہ باتیں ہوں گی اس وقت میا امت تبتر فرقوں میں ہوجائے گی اور لوگ شام کی طرف ہے جس دن میہ باتیں گے۔

میں نے عرض کیا کیا شام فتح ہو جائے گا۔حضور ﷺ نے فرمایا شام تو عنقریب فتح ہو جائے گا۔اس کی فتح کے بعد فتنوں کاظہور واقع ہوگا۔

حاکم ﷺ ناو ہریرہ ﷺ روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فر ملا تم لوگ اپن بچیلی امتوں کا اتباع باع کاباع سے وراع کا ذراع سے بالشت کابالشت سے ضرور کرو گے حتی کہ اگر کوئی کوہ کے سوراخ میں دافل ہوا ہے تو تم ضرور اس کے ساتھ دافل ہو گے ۔ صحابہ دہنی الڈ تم نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علی وہلم! یہ لوگ یہود وفساری ہیں؟ فرمایا اس وقت کون ہوگا یعنی تم بی لوگ ہو گے۔

# خوارج کے فتنے کی خبر اور دیگر اخبار آئندہ

شیخین رجما دارنے ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت کی انہوں نے کہا ہم نبی کریم ﷺ کے پاس موجود تنے اس وقت آپ مال تقسیم فرما رہے تنے اچا تک ذوالخویصر ہ نے آپ کے پاس آ کر کہا یارسول اللّه سلی دارہ کے مال کیجئے! حضور ﷺ نے فرمایا تیری خرابی ہو جب کہ میں ہی عدل نہ کروں گا تو پھر کون عدل کر ہے گا اگر میں ہی عدل نہ کروں گاتو پھر کون کر ہے گا۔

حضرت عمر فاروق ﷺ نے عرض کیا یا رسول الله حلی ولام! مجھے اجازت د بیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟

اس پر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اسے چھوڑ دو کیوں کہ اس کے ساتھی ایسے لوگ ہوں گے کہتم میں سے کوئی اپنی نماز کو ان کی نماز کے ساتھ اپنے روز ہے کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانے گا۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کریئے گران کے حلقوم سے بنچے نہ اتر ہے گا (بینی دلاں پر بھر ہزنہ ہو کا) وہ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیرنکل جاتا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک مردسیاہ ہوگا جس کے ایک بازو پر عورت کی چھاتی کی مانندیا کوشت لوٹھڑ ہے کی مانند ہو گا جو ملے گا۔وہ لوگ بہترین امت پرخروج کریں گے۔

ابوسعید ﷺ نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بیرحدیث رسول اللہ ﷺ ہے تی ہے اور میں ان کے ساتھ اور میں ان کے ساتھ اور میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت علی مرتضی ﷺ نے اس سے جنگ کی ہے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت علی مرتضی ﷺ نے اس نثانی والے آدمی کو تایش کرنے کا حکم دیا اور ڈھونڈ اگیا تو وہ ل گیا اور اسے لایا گیا حتی کہ میں نے اس میں وہ نثانی دیکھی جس کی صفت رسول اللہ ﷺ نے بیان کی تھی۔ کی تھی۔

ابو یعلی رصر الدینے اس حدیث کو روایت کیا اس کے آخرین اتنازیا وہ ہے کہ حضرت علی مرتضی کے نے پوچھاتم میں سے کون اسے پہناتا ہے ان لوکوں نے کہا اس کا نام حرقوص ہے اور اس کی ماں ای جگہ ہے پھر اس کی ماں کو جانیا اور اس سے پوچھا یہ کس کا جیٹا ہے؟ اس نے کہا میں بنیں جانتی کہ اس کا جا ہے گون ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں زمانہ جا ہیں میں ایک چراگاہ میں میں بحریاں چراری تھی اجا یک جھے اس چیز نے ڈھانپ لیا جسے اندجیری ہوتی ہے (بعن کی نے جھے اس جی جی اس کے جا گاہ میں اس سے میں حاملہ ہوئی اور یہ بیدا ہوا۔

مسلم رمتہ المرطیہ نے ابو سعید کے انہوں نے نبی کریم کیے روایت کی فرمایا مسلمانوں کے فرقہ فرقہ ہوجانے کے بعد ایک فرقہ دین سے نکل جائے گیا اور وہ مسلمان جو بہتر اور حق پر ہوں گے اس فرقہ کونل کردیں گے۔

مسلم رحمۃ الدعیہ نے عبیدہ کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت علی مرتضی کے جب اصحاب نہر (فارجوں) سے فارغ ہوئے تو فر مایا ان لوگوں کو تااش کرویہ وہی ہیں جن کا ذکر رسول اللہ کے نفر ملیا ہے اور ان میں ضرور ایک ناتص الید آ دمی ہوگاتو ہم نے اسے تناش کیا اوروہ ہمیں ل گیا اور ہم اسے بکڑ کر ان کے بیاس لائے حضرت علی مرتضی کرم الدوجہ اکر یم تشریف لائے یہاں تک کہ اس کے قریب کھڑے ہوکر دیکھا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کافعرہ دلگایا۔

پھر فر ملیا اگر یہ بات نہ ہوتی کہتم لوگ گھمنڈ کرو گےتو میں تم کووہ بات بنا تا جے اللہ ﷺ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے ان لوکوں کے بارے میں مطلع کر ایا جو ان خارجیوں کوقتل کریں گے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے رسول اللہ ﷺسے میار شاونہیں سنا ہے؟ حضرت علی مرتضلیﷺ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی تتم میں نے سنا ہے اور یہ تین مرتبہ فرمایا۔

ازارقہ جہنم کے کتے ہیں

حاکم رحتہ اللہ علیہ نے سعید بن جمہال رحتہ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں عبد اللہ

بن الی اوفی ﷺ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تیراباپ کیا ہوا؟ میں نے کہا ان کو ازار تہ نے قمل کر دیا ہے فرمایا اللہ ﷺ ازار تہ پر لعنت کر ہے ہم سے رسول اللہ ﷺنے حدیث فرمائی کہ ازار تہ جہنم کے کتے ہیں۔

# فرقه روافض قد رب<sub>هٔ</sub> مرجیهاورز نادقه کی خبر دینا

عبدالله بن امام احمد رصة الله عليه في "زوائد المسند" ميں اور بزار و ابو يعلى اور حاكم رحم الله في حضرت على مرتضى الله في روايت كى - انہوں نے كہا كہ مجھ سے رسول الله في في فر مايا تمہار سے باب سے يہود نے بغض وعد اوت كى يہاں تك كمان كى والدہ ماجدہ پر بہتان ركھا اور ان سے فسارى نے اس حد تك محبت كا دعوىٰ كيا كہ ان كو كہان كى والدہ ماجدہ پر بہتان ركھا اور ان سے فسارى نے اس حد تك محبت كا دعوىٰ كيا كہ ان كو اس مزلت تك پہنچا يا جو ان كے ثايان ثان نہ تھى حضرت على مرتضى في نے فر مايا سنو امير سے بار سے ميں دونوں كروہ بلاك ہوں كے وہ بھى جو بہت زيادہ محبت كا دعوىٰ كرتا ہے اور ميرى طرف اس جيزى فبيت كرتا ہے ہو مجھ ميں نہيں ہے اور وہ بھى جو بہت نيا دہ محبت كا دعوىٰ كرتا ہے اور ميرى طرف اس جين كا فبيت كرتا ہے ہو مجھ ميں نہيں ہے اور وہ بھى جو بھے سے بغض وعد اوت ركھتا ہے اور مجھ پر عب نگا نے اور مجھ بر بہتان ركھنے ہر ابھارتا ہے۔

بیمتی دمترالا علیہ نے حضرت علی مرتضلی ہے ہے روایت کی انہوں نے کہارسول اللہ ﷺ نے فر مایا میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جس کا نام رافضہ ہو گاوہ اسلام کو چھوڑ دینگے۔ بیمتی دمتراللہ علیہ نے ابن عباس ہے ہے اس کی مثل حدیث روایت کی۔

طبرانی رمز در طری نے معاذین جمل کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا اللہ کے درسول اللہ کے نے کے نے فرمایا اللہ کے نے کسی نبی کومبعوث نہیں فرمایا گرید کہ ان کی امت میں قدرید اور مرجید ہوئے ہیں۔

طبرانی رُمتہ الدعیہ نے ''اوسط'' میں انس ﷺے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا قدر رہے اور مرجیہ اس امت کے مجوی میں۔طبر انی رمتہ الدعیہ نے حضرت ابن عمر ﷺے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

طبرانی رمتہ الدعلیہ نے ابوسعید کے سروایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا میر کی امت کے دوگروہ ایسے ہوں گے جن کا حصہ اسلام میں نہیں ہے ایک قدریہ ہے دوسرا مرجیہ اور طبر انی رمتہ الدعلیہ نے حضرت جاہر کھاور واٹلہ کے سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے اور ابن ماجہ رمتہ الدعلیہ نے حضرت ابن عباس کے سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ طبرانی رمتہ الدیلی نے ''الکیر'' میں حضرت ابن عباس کے سروایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فر ملامکن ہے تم اس زمانہ تک زعرہ رہو اور ایسی قوم باؤ جو اللہ رکھنا کی تقدیر کی تکذیب کرتے ہوئے کیے کہ گناہ اس کے بندوں پر ہیں جب تم ان کو باؤ تو ان سے کنارہ کش ہو کر اللہ رکھنا کی طرف رجوع کرنا۔

بیعتی دمتہ الدیلیے نے ابن عمر ﷺ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ نے سا ہے آپ نے فر ملا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو حجثلا کیں گے۔

امام احمد رمتہ اللہ ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اس امت میں سنخ (حمول) ہو گا اور وہ سنخ تفذیر کے جھٹلانے والوں اور زند یقوں پر ہوگا۔

طبرانی ویز ارجما دار نے بسند سیح این عباس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس امت کے معاملات اعترال پر رہیں گے جب تک کہ وہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں (کروہ مل جنہ بیں امل جنم) اور قدر کے بارے میں کلام نہیں کریں گے۔

بز اروطبر انی جما اللہ نے '' اوسط'' میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فر ملا امت کے ہر کے لوکوں کا آخری کلام قدر میں ہوگا۔

امام احمد دحتہ الشطیہ نے بسند صحیح ابن عمر رہے ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فر ملامیری امت میں مسنح اور فتزف ہو گا اور وہ الل زئر قدیم ہوگا۔

طبرانی دھتہ الدعلیہ نے ابوموی اشعری ﷺے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت مضبوطی کے ساتھ اپنے وین پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ قدر کونہ جمٹلا ئیں اس وقت افکی ہلاکت ہوگی۔

# ام المومنين حضرت ميمونه رضي الله عنها كے مقام وفات كى خبر دينا

ابن الی شیبہ اور بیتی دیما اللہ نے بزید بن اصم کے سے روایت کی انہوں نے کہا ام المومنین حضرت میموند دینی اللہ علمہ کرمہ میں بیار ہوئیں تو انہوں نے فر ملا مجھے مکہ مکرمہ سے باہر لے جاؤ کیونکہ میری وفات مکہ مکرمہ میں نہیں ہے چونکہ رسول اللہ کے نے مجھے خبر دی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں فوت نہ ہوں گی۔ تو لوگ لے کر بلے یہاں تک کہ جب مقام سرف میں اس جگہ پہنچیں جس درخت کے نیچے رسول اللہ کے نے ان سے عقد کیا تھا تو وہ رحلت فرما مکئیں۔ محمد بن رائع جنیری دمتر الدیلیانے کتاب" من وظل مصرمن الصحابة" میں ابور یحانہ ﷺ سے روایت کی رسول اللہ ﷺ نے فر ملا ،

اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اے ابو ریحانہ ﷺ جس دن تم ایسے لوکوں پہ گزرو گے جنہوں نے جانوروں کو بغیر دانہ پانی کے بھوکا رکھ چھوڑ اہوگا اورتم کہو گے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ کہیں گے ہمارے سامنے ایسی کوئی آیت لائے جو خاص اس بارے میں مازل ہوئی ہو (کیا وہ قول دمول کی جینہ کا اٹھاد کریں کے ودمرف قرآن پر اس کا دوری کریں گے)۔

چنانچہ ابور بحانہ دخی الدعنہا ایسے لوگوں پر گز رہے جنہوں نے مرغیوں کو بغیر دانہ پانی کے بحوکا رکھ چھوڑا تھا تو انہوں نے ان کو اس سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ جمیں اس بارے میں نازل شدہ کوئی آیت پڑھکر سنائے بین کر ابور بحانہ دخی الدعنہا نے کہا اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نے پچ فر مایا۔

خطیب دمی الشطیہ نے ''رواۃ ما لک'' میں اسلم دمیہ الشطیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے نیبر کے سردار سے فر مایا تمہارا خیال ہے کہ میں رسول اللہ کھے کے فرمان کو بھول گیا ہوں حضور کے نیم سے فر مایا تھا کہ تمہارااس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارااونٹ تمہیں شام میں چھوڑ ہے گا گھر ایک دن پھر ایک دو دن تک وہ کونٹ تمہیں چھوڑ ہے گا گھر ایک دن پھر ایک دو دن تک وہ کونٹ تمہیں چھوڑ ہے گا۔

طبر انی دمتہ اللہ علیہ نے ''اوسط'' میں بسند حضرت حذیفہ ﷺ روایت کی کہ میں نے رسول ﷺ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہو گا جومر نے کے بعد کلام کرے گا۔ بیٹی دمتہ اللہ علیہ نے سیجے بتا کر اور ابو نعیم دحتہ اللہ علیہ نے بطریق رمبی بن خراش دحتہ اللہ علیہ

روایت کی نہوں نے کہا کہ بر ابھائی رئتے فوت ہو گیا۔وہ ہم میں گری کے دنوں میں زیادہ روزہ دار اور سردی کی راتوں میں زیادہ قیام کرنے والا تھا۔ میں نے اس کے جسد پر جا در ڈالی تو وہ ہننے لگا اس پر میں نے کہا اے بھائی! کیام نے کے بعد بھی (دنیوی) زندگانی ہے؟

میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ

میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا اور وہ خیر التابعین سے ہوگا۔

علامہ سیوطی رمتہ ملہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی بکثرت سندیں ہیں جن کو میں نے "کتاب البرزخ" میں مرنے کے بعد کلام کرنے والوں کی خبروں کے شمن میں جمع کیا ہے۔

بیتی رمتہ الدعلیہ نے مقدام بن معدیکرب اللہ سے انہوں نے نمی کریم ﷺ سے روایت کی ۔حضور ﷺ نے فر ملیا خبر دار مجھے کتاب البی اور اس کے ساتھ اس کی مثل (مدینے وسات) دی گئی ہے خبر دار ایک آ دی ہو گا جو پیٹ مجر الورائے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوگا۔وہ کیے گاتم پر بیقر آ ن ہی لازم ہے لہٰذاقر آن میں جو چیزتم طال باؤ اسے طال جانو اور جوتم حرام باؤاسے حرام جانو۔

ابوداؤد و بہنی جمالہ نے ہروایت ابورافع ﷺ نبی کریم ﷺ سروایت کی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو میں ایسا نہ باؤں کہ وہ اپنے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اس کے سامنے میر اکوئی ایسا تھم آئے جسے میں نے تکا لفت کی ہو اور میر اکوئی ایسا تھم آئے جس کی میں نے تخالفت کی ہو اور وہ لکھے کہ ہم نہیں جانتے ہمیں تو وہی لازم ہے جو کتاب اللہ میں ہم بائیں ہم ای کا اتباع کریں گے۔

شیخین دیما اللہ نے حضرت مائشہ صدیقہ دنی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے آیۃ کریمہ " ہُوَ الَّذِی اَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ " (پِاکل مرن ۷) تا اوت کر کے فرمایا جبتم ان لوکوں کو دیکھوجو قرآن کے متنابہات کا اتباع کریں تو بہلوگ وی ہیں جنگے بارے میں اللہ ﷺ نے فرمایا "فاحلہ وہم "ان سے بچو۔ نیکٹی رصر الله علیہ نے اس طرح نقل کیا کہ جبتم ان لوکوں کو دیکھو جواس کے ساتھ جدال کرتے ہیں ابوایوب رصر اللہ علیہ نے فرمایا میں اہل جب کے ایک اوایوب رصر اللہ علیہ نے فرمایا میں اہل جوامیں سے کی ایک کو ایسانہیں جانتا جس نے متنابہات کیساتھ جدال نہ کیا ہو۔

طبرانی و بیری جما الدنے محمد بن برند بن الی زیا دُنفنی سے روایت کی انہوں نے کہا کہ قیس بن خرشہ ﷺ بی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے اللہ ﷺ کی جانب سے جو پچھ آیا اس پر اور اس پر کہ میں بمیشہ حق بات کہوں گا آپ کی بیعت کرنا ہوں۔

نی کریم ﷺ نے فر ملا اے قیس ﷺ! تم ایک زمانے تک زمرہ رہو گے اور میرے بعد ایسے لوگ تمہیں ملیں گے جن کے ساتھ حق بات کہنے کی تمہیں استفاعت نہ ہوگی۔ قیس ﷺ نے کا خدا کہ تئم میں کسی بات پر آپ کی بیعت نہ کروں گا گریہ کہ آپ کے عہد کو پورا کروں گا۔ نہی کریم ﷺ نے فر ملا اس وقت تمہیں کوئی جشر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچے قیس ﷺ زیاد بن ابوسفیان اور اس کے بیٹے عبید اللہ کی عیب چینی کرنا تھا۔ عبید اللہ کو جب اس کی اطلاع بیٹی تو اس نے قیس ﷺ کو بلو الا اور کہاتو وی ہے جو اللہ وظاف اور اس کے رسول کے پر افتر اء کرنا ہے اور قیمی نے کہانہیں 'لیکن اگر تو چا ہے تو میں اسے بتا دوں جو اللہ وظاف اور اس کے رسول کے پر افتر اء کرنا ہے اور جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پڑمل کو چھوڑ رکھا ہے؟ عبید اللہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ قیمی کے نہاتو ہے اور تیر اباپ ہے اور وہ شخص ہے جس نے تم دونوں کو تکم دیا ہے۔ اس کے بعد قیمی کے نے پوچھا وہ کون می بات ہے جس کا میں نے اللہ وظاف اور اس کے رسول کے پر افتر اء کیا ہے؟ عبد اللہ نے کہا تو یقین رکھتا ہے کہ کوئی جشر تجھے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ قیمی کے نہا ہاں میں یقین رکھتا ہوں۔ عبید اللہ نے کہا آئ تو جان لے گا کہ تو کتنا جمونا ہے۔ عبد اللہ نے تکم دیا کہ عذاب والے کوعذاب کے سامان کے ساتھ میر سے پاس لاؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ بیدد کھے کر قیمی عذاب والے کوعذاب کے سامان کے ساتھ میر سے پاس لاؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ بیدد کھے کر قیمی گیا اور مرگیا۔

حاکم وابونعیم جماطہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے نے افسار سے فرمایا تم لوگ میر ہے بعد تقتیم اور امر میں نا کواری دیکھو گے لہٰذاتم صبر کرنا۔ یہاں تک کہتم حوض کوڑ پر مجھ سے ملو۔

حاکم رمز الدعلیہ نے مقسم رمز الدعلیہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ابوب افساری کھا ہیر معاویہ کھے باس آئے اور ان سے کوئی اپنی حاجت بیان کی گر انہوں نے اس سے جفا کی اور انکی طرف سرتک نہ اٹھایا ۔ یہ حال دکھے کر ابو ابوب کے نے فر مایا سنو!

رسول اللہ ﷺ نے جمیں خبر دیدی ہے کہ جمیں انکے بعد نا کوار ہاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابیر معاویہ ﷺ نے کہا ایسی صورت میں تہریس کیا تھم دیا گیا ہے۔ ابو ابوب ﷺ نے فرمایا ہمیں صبر کا تھم دیا گیا ہے یہاں تک کہ ہم حضوﷺ کے پاس حوض کوڑ پر حاضر ہوں۔ ابیر معاویہ ﷺ نے کہاتو اب صبر کرو۔ یہ سکر ابو ابوب ﷺ کوغصہ آیا اور شم اٹھائی کہ ان سے بھی بات نہ کروں گا۔

ابن عسا کردھ الدیلیہ نے حسن بن حسن دھتہ الدیلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ افسار کا ایک قبیلہ تھا ان کے لئے رسول اللہ کی کی دعا پہلے سے تھی۔ جب ان میں سے کوئی مرتا تو با دل آتا اور اس کی قبر پر بارش برساتا تھا۔ چنانچہ اس افساری قبیلہ کا ایک غلام فوت ہوا۔ مسلمانوں نے کہا آج ضرور دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نے جو بیفر مایا ہے کہ مَوُلی الْقَوْمِ اَنْفُرسِهِم (قوم) غلام ہیں میں سے عمد اس غلام کو دفن کیا گیا تو با دل آیا اوروہ اس کی قبر پر برسا۔

حاکم رصر الدعلیہ نے ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابوہریرہ ﷺ کم کاظرف (جن) ہے۔ ابن سعد رحمتہ الدعلیہ نے ابن عمر اللہ ہے۔ روایت کی کہ انہوں نے فر ملیا حضرت ابوہریرہ ایک رسول اللہ کھی کوہم سے زیادہ جاننے والے اور آپ کی حدیث کوہم سے زیادہ یا در کھنے والے میں۔

# آنے والی قوم کی خبر دینا

حاکم رمزہ الدعیہ نے ابوہریرہ ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھلوگ میر ہے بعد ایسے آئیں گے جو تمنا رکھیں گے کہ کاش کہ میری حدیث کواٹی آل واولاد اور مال کے بدیلے خرید سکتے۔

انصیاء کے بارے میں ارشاد

ابن عدی و دارتطنی جما اللہ نے''الافراذ'' میں اور ابن عسا کر رمنہ اللہ علیہ نے امیر معاویہ شے سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ایک قوم آئے گی جن کو انصیاء یعنی خواہر سرا کہا جائے گا لبذاتم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔

#### شُرطی کی خبر حضور ﷺ نے دی

مسلم رحتہ الدھایے خطرت الوہریہ ہے ہوائیت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نفر مایا تو قع ہے کہ تماری عمر اتی طویل ہو کہتم ایسی تو م کود یھوجن کے باتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑا ہوا۔ وہ لوگ اللہ کے فضب میں تیج کریں گے اور شام بھی ای کی نارانسکی میں کریں گے۔ مسلم رحتہ الدھیے نے ابوہری ہے ہوائیت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اللہ جہتم دولتم کے بول گے جن کوتم نے نبیل ویکھا ایک تتم تو وہ ہوگی جن کے ساتھ گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے اور دوسری تتم ان عورتوں کی ہوگی جو لہا سی مانند کوڑے ہوں گے اور اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسری تتم ان عورتوں کی ہوگی جو لہا سینے ہوں گی مول گی ہوں گی (مین اس مول کول کول کی ان کے سراونٹ کے کو ہاں کی مانند ہوں گے۔ بہدن کو ادھر اوھر منانے والی ہوں گی ان کے سراونٹ کے کو ہاں کی مانند ہوں گے۔

ابونعیم رمزہ دھیا نے کہا اس حدیث میں جن مورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک قول تو ہے کہ یہ عراقی مغنیات یعنی ناچنے گانے والیاں ہیں جو با کرہ ہیں اور بڑے بڑے بڑے لیئز اپنے سروں پر با عرحتی ہیں اور ان بگڑوں پر دو پنے اوڑھتی ہیں۔

حاکم رحمتہ الشعلیہ نے صحیح بتا کر ابو امامہ اللہ علیہ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا اس امت میں ایسے مرد ہول گے جن کے ساتھ گائے کی دم کی مانند کوڑے ہول گے وہ لوگ صبح بھی خدا کے خضب اور شام بھی خدا کی نارانسگی میں رہیں گے۔

# اں آگ کی خبر دینا جو حجاز ہے بلند ہو گی

حاکم رمزہ الدعلیہ نے ابوہر رہ ہے۔ روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیا مت قائم نہ ہوگی جب تک کہ ارض حجاز ہے وہ آگ نہ نکلے جس سے بھرہ کے اونوں کی گردنیں روش ہو جائیں۔

طائم رمتہ دائد ہیئے ابوذ رہے ہے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے کے ساتھ ایک سفر میں حضے۔ پھر جب ہم واپس آئے تو لوگوں نے مدیند منورہ میں داخل ہونے میں مجلت کا مظاہرہ کیا اس بنی کریم کے نے فر ملا قریب ہے کہتم لوگ مدینہ کو جس حالت میں پہلے تھا اس سے بہتر حالت پر چھوڑو۔ کاش کہ میں جانتا وہ آگ کوہ ور قان سے کب نکلے گی جس ہے بھرہ کے اونوں کی گردنیں روشن ہو جا ئیں گی۔

علامہ سیوطی رہمۃ اللہ علیفر ماتے ہیں کہوہ آگ جس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے دی تھی ۲۵۴ ھ میں نکلی تھی۔

#### بھرہ اور کونے کے بارے

ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے ابوذر کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس زمین کو پہچانتا ہوں جس کانام بھر ہ ہے وہ با متنبار قبلہ زیادہ سیجے ہے۔ وہاں بھٹرت مسجدیں ہوں گی اور کٹرت کے ساتھ اذا نیس دی جائیں گی وہاں سے اتن بالائیں دور کی جائیں گی کہ اتنی تمام شہروں سے دور نہ کی جائیں گی۔

عبد الله بن امام احمد رمته الله عليه نے '' زوائد الزبد' ميں اور ابونعيم رمته الله عليه نے دوسری سند كے ساتھ ابوذ رہے ہے روايت كى كه رسول اللہ ﷺ نے الل كوفه كا ذكر كيا اور آپ نے بيان كيا كه ان لوكوں پرعظيم بلائيں ناز ل بول گى اس كے بعد الل بھر ہ كا ذكر كيا اور فر مايا الل بھر ہ باعثبار قبله اعتدال پر رہیں گے اور ان میں اذ ان دینے والے كثر ت سے بول گے جس امر كووہ نا كوار جا نیں گے اللہ ﷺ ان سے ان كودوركر دےگا۔

ابونعیم دمتہ دندعلیہ نے عثمان بن العاص ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں کے تین شہر ہوں گے ایک شہر وہ جہاں بحرین ملتے ہیں اور ایک شہر وہ جو جزیر ہ میں ہے اور ایک شہروہ جو شام میں ہے۔

ابونعیم دمنہ الدعلیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم لوگ بہت سے شہروں کو آبا دکرو گے گر ان میں ایک شہر ایسا ہو گا جس کا نام بھرہ ہے اس میں جسف زمین میں جنس جانا اور سنخ واقع ہوگا۔

تغمیر بغدا د کے بارے میں ارشاد

ابونعیم رمزہ الدعلیہ نے جربر بن عبد اللہ ﷺ روایت کی میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے آپ نے فر ملا وجلہ دجلیہ اور صراۃ تطریل کے درمیان ایک شہر بسایا جائے گا اور اس شہر میں روئے زمین کے جہابرہ جمع ہوں گے اور اس کی طرف روئے زمین کا خراج آئے گا اوروہ سرزمین دھنے میں زمینِ شور میں مینے گھس جانے سے زیا دہ سرایع ہوگی۔

ابولغیم دمنہ اللہ علیہ نے حذیفہ ﷺ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے آپ نے فرمایا مشرق کی دونوں نہروں کے درمیان شہر بسایا جائے گا اور اس کی طرف روئے زمین کے فزانے اور دفینے لائے جائیں گے اس شہر کے رہنے والے مخلوق الی میں سب سے زیا دہ شریر ہوں گے۔اللہ ﷺ کموار کے عذاب کے بعد انہیں دھنسا دے گا۔

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ نے فرمایا بہ شہر یعنی بغداد دوسرے قرن میں بسایا گیا اور ساتویں قرن (مدی) میں نا ناریوں کی طرف سے تکوار کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا اور اب اس کا دھنسنا باقی رہ گیا ہے۔

حاکم دمزہ الدعلیہ نے صحیح بتا کر ابو ثعلبہ حشنی روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا میری امت کے لئے نصف دن کامترر کیا جانا اللہ ﷺ کے نز دیک ہر گز ہرگز مجھے عاجز نہ کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا نصف دن کتنا ہے؟ فرمایا یا کچے سوسال کا۔

امت کے اس گروہ کی خبر دینا جوتا قیامت حق پر رہے گا

بخاری وسلم دیما اللہ نے مغیرہ بن شعبہ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملامیری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دی پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ ﷺ کا تھم (قامت) آجائے۔

امام احمد وحاکم جمیا اللہ نے صحیح بتا کر جاہر بن سمرہ ﷺ نے روایت کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا میری امت ہمیشہ قائم رہے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ دین پر جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ طبرانی اور حاکم دیما دائد نے صحیح بتا کر حضرت عمر ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر دین کی مدد کرتی رہے گی یہا ں تک کہ قیا مت قائم ہو جائے۔

بزار دمتہ الدعلیہ نے ابوہر برہ ہے۔ روایت کی کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ میری امت کی ایک جماعت اس دین پر ہمیشہ قائم رہے گی کسی خلاف کرنے والے کی مخالفت انہیں کوئی نقضان نہ پہنچائے گی بیبال تک کہ اللہ ﷺ کا تھم (قامت) آجائے۔

#### ہرصدی کے آغاز برمجد دہونے اور خروج دجال کی خبر دینا

حاکم رحمۃ الدعلیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فرمایا۔اللہ کھٹا اس امت میں ہرصدی کے آغاز پر ابیاشخص بیدا فرمائے گا جو اس کے دین کو امت کے لئے نازہ کرےگا۔عبداللہ بن امام احمد رحمۃ الدعلیہ نے ''زوا کہ المسند'' میں صعب بن صفامہ کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سے سنا ہے آپ نے فرمایا د جال کا خروج اس وقت تک نہ ہوگا جب تک لوگ اس کے ذکر سے نافل نہ ہو جا ئیں یہاں تک کہ انکہ بھی اس کے ذکر کومنروں پر چھوڑ دیں گے۔

یں علامہ سیوطی دعة الدعلیہ نے فرمایاتم نے اپنے زمانے میں کسی خطیب کونبیں دیکھا ہوگا کہ اس نے منبر پر اس کا ذکر کیا ہو۔ چند مزید خبریں جو نبی یاک ﷺ نے ارشا دفر مائیں

عاکم رمتہ اللہ علیہ نے سیح بنا کر رویقع بن نابت ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سامے دشکیا تر تھجوری لائیں گئیں اور سب نے ل کراسے کھایا۔ یہاں تک کہ بجر گھلیوں کے بچھ باتی ندر ہا اور وہ گھلیاں کسی کام کی نہ تھیں۔ اس وقت رسول اللہ کے نے فر مایا جانتے ہو یہ کیا بات ہے؟ کے بعد دیگرے ایجھے لوگ ختم ہوتے رہیں گے یہاں تک کہتم میں سے کوئی باتی نہ رہے گا بجزان کے جوان گھلیوں کی مانند بریار ہیں۔

شیخین دیما ملہ نے حذیقہ بن بمان رہے ہے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو رسول اللہ ﷺ خیرونیکی کی ہاتیں پوچھا کرتے تھے گر میں آپ سے شرونسا دکی ہی ہاتیں پوچھا کرنا تھا۔ اس خوف سے کہ مجھے اس سے سابقہ نہ پڑجائے۔

چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول الله ملی الله علی والم! ہم زمانہ جا بلیت اور شرونسا و میں تھے

گر اللہ ﷺ نے آپ کو اس خیر کے ساتھ ہارے پاس بھیج دیا تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ میں نے عرض کیا کیا اس شر کے بعد بھی خیر ہے؟ فرمایا ہاں ہے گمر اس کے ساتھ دفن ہے میں نے عرض کیاوہ دفن (شدہجے) یعنی ہے دینی کیا ہے؟

فرمایا وہ میری سنت کو چھوڑ کرچلیں گے اور میری ہدایت کے سوا اور راستہ اختیا رکریں گے۔اس سے وہ پہچانے جائیں گے اور ان کو ہر اجانا جائیگا۔

میں نے عرض کیایا رسول الله حلی الله علی وللم! کیا اس کے بعد بھی شرہے؟

فرمایا ہاں ہےوہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے جو ان کی بات مان لے گاوہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔

میں نے عرض کیا مجھے ان لوگوں کی صفت بتائے۔

فر مایا اچھا سنو۔ وہ لوگ ہماری ہی طرح کوشت پوست کے ہوں گے اور ہماری ہی زبانوں میں کلام کریں گے۔ لام او زاعی دمتہ دائھیے نے فر ملیا پہلاشر جس کے بعد خیر ہے وہ ارتد او ہے جورسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد واقع ہوا۔

بیہتی دھتہ الدعلیہ نے ابن عمر رہے ہے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ بنوسلیم اپنی کان سے سونے کا ککڑ الائے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کا نیں ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ معاون ظاہر ہونگے اور اشرار خلق اس کے گر دجمع ہوں گے۔

بیتی رمتہ شطیہ نے ثوبان کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا قریب ہے کہ امتیں تمہارے پاس جمع ہوں گی جس طرح کھانے والے طباق کے گر دجمع ہوتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا اس دن کیاہم کم تعداد میں ہوں گے فر مایا،

نہیں بلکہ تم کثیر تعداد میں ہو گے لیکن خابت درجہ ذکیل و پست ہو جاؤ گے۔ اللہ ﷺ تہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیت نکال دےگا اور تمہارے دلوں میں کمزوری و ہز دلی ڈال دےگا کسی نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی ولم! وہ ہز دلی و کمزوری کیا ہے؟ فر ملا دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔

بخاری رصة الدعلیہ نے ابوہریرہ اللہ کے روایت کی کہرسول اللہ کھفر مایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدی مال کے لینے میں اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ حال طریقتہ سے آیا ہے یا حرام ذرائع سے ہے۔

شیخین دمها درنے ابوہریرہ ﷺ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا

تم میں ہے کئی پر وہ دن ضرور آئے گا کہاگر وہ مجھے دیکھے اور پھر وہ مجھے دیکھےتو اسے اپنے اہل و عیال کے دیکھنے سے زیا دہ میرادیکھنامحبوب ہو۔

مسلم دمنہ الدھیے نے ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کودیکھوں صحابہ دخون اللہ چھین نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم تو میر سے صحابہ ہو۔میر سے بھائی تو وہ ہیں جوابھی تک نہیں آئے ہیں۔

بیتی رمتہ الد طیر کو ابونعیم رمتہ الد طیہ نے ابن عباس شے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملاتم لوگ ہراہ راست مجھ سے سنتے ہو اورتم سے دوسرے لوگ حدیث سنیں گے اور تمہارے سننے والوں سے اور دوسرے لوگ سنیں گے۔

ابونعیم رمتر داند علیہ نے تا بت بن قیس کے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ شیخین رمیما داند نے ابو بکرہ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے نے فر مایا حاضر کو جا ہے کہ وہ نائب کوحدیث پہنچائے ممکن ہے جس کو وہ پہنچائے ان سننے والوں میں سے کوئی شخص ان سے زیا دہا در کھنے والا ہو۔

ابونعیم رصته السطیرنے تابت بن قیس اس کی مثل روایت کی ہے۔

ابن ماہدو پہنتی دیما دیئے او ہارون عبدی ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم ابوسعید خدری ہے کے پاس آئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ کے کے وصیت کے لوکو! مرحبا کیونکہ رسول اللہ کے نے ہم سے حدیث فر مائی کہ آفاق سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ دین میں تفقہ کے طالب ہوں گےتو تم لوگ ان کے ساتھ خیرکی وصیت کرنا۔

این ماہدرمتر الدعلیانے ابوہر رو ہے۔ اس کی مانندحد بیث روایت کی۔

تشیخین جما درنے ابن عمر وہ سے روایت کی کہ نہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے ایک مسینوں سے نکال کرقبض نہیں فرما نا بلکہ علماء کوبض کر کے علم کوقبض کرنا ہے۔ جب علما ہا تی نہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کوسر دار بنالیں گے اور ان سے مسئلہ پوچیس گے اور وہ بغیر علم کے نتوی دیں گے جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کوبھی گمراہ کریں گے۔ ماریکی سے دہ خود بھی گھراہ ہوں کے اور دوسروں کوبھی گمراہ کریں گے۔ ماریکی سے دیا ہے گئی نہ دیا ہے۔ ماریکی سے دیا ہے۔ ماریکی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دیا ہے۔ انہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے داری سے دیا ہے۔ انہ بالدی سے دیا ہے۔ انہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دیا ہے۔ انہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ نہ بالدی سے دہ بالدی سے دو الدی سے دہ بالدی سے دہ بالد

ابونعیم رمز الدینے او ہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ کے نے فر مایا اگر علم ثریا پر پہنچ جائے تب ابنائے فارس کے لوگ وہاں سے بھی علم ضرور حاصل کرلیں گے۔مسلم و بیجتی جہا اللہ نے بھی ابن سیرین رمز الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ کے کے پاس تھا ان سے کئی تخص نے کوئی بات پوچھی میں اسے نہ بھے سکا۔ اس پر ابوہر یرہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ
اللہ اکبر۔اس مسئلہ کو دو شخصوں نے پوچھا اور بیر تیسر اشخص ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ
سے سنا ہے۔آپ نے فر ملا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سبب سوال بلند ہو جائے گا
یہاں تک کہ لوگ ہے کہیں گے کہ اللہ ﷺ نے تکلوق کو بیدا کیا تو اسے (ساد اللہ) کس نے بیدا کیا۔
بیکی رصر اللہ ﷺ رصر اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت انس ﷺ روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ ﷺ نے فر مایا مجھے اپنی امت کے اندیشوں میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اندیشوں میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ وہ نمازوں کو ان کے اوقات سے ناخیر کرکے پڑھیں گے اور نمازوں کو ان کے اوقات سے تعجیل کرکے پڑھیں گے یاتو بہت زیادہ دیر کراکے یا بہت جلد۔

ابونعیم رحتہ الدعلیہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے فرمایا دین اتنا مجیلے گا کہ دریاؤں سے تجاوز کرجائے گا اور یہاں تک کہ اللہ فی کی راہ میں دریاؤں میں کھوڑے ڈال دیں گے اس کے بعد ایک قوم ایمی آئے گی جوتر آن کی تااوت کرئے گی اور وہ کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ ہم نے زیادہ پڑھا ہواکون ہے اور ہم سے زیادہ فقیہ اور عالم کون ہے؟ پھر حضور کی نے صحابہ دینوں اللہ ہمیں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ ان لوکوں میں نیم ہوگی جو گرفرمایا کہ ان لوکوں میں نیم ہوگی ؟ ہرگر نہیں میلوگ تو جہم کے ایدھن ہیں۔

امام احمروبز ار'طبرانی وابونعیم اور حائم دہم اللہ نے بسند سیجے سمرہ ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ ﷺ کے خز ائن سے تمہارے ہاتھوں کو بحر دے اس کے بعد وہ شیر ہو جائیں گے اور وہ نہ بھاگیں گے اور وہ تم سے خوب جنگ کریں گے اور تمہارامال غنیمت وہ کھائیں گے۔

اور ہز اردمتہ الدعلیہ نے حضرت انس اور حذیفہ دخی الدعنہا سے اس کی مانند اور ہز ار و طبر انی دعما اللہ نے حضرت این عمر شے سے اس کی مثل اور طبر انی دمتہ الدعلیہ نے ابوموی ﷺ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

ابونعیم دمترالله علیہ نے ابو ہر برہ ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ کے ایک قطعہ زمین کو دکھے کرفر مایا اس قطعہ میں ایمی بکثرت تشمیس ہوں گی جواللہ ﷺ سے صعود نہیں کریں گی۔ میں نے آج تک اس جگہ نخاسہ (إزار پوکٹی وغیرہ) می دیکھا ہے۔

حاکم دحمۃ الدعلیہ نے عبادہ بن صامت ہے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فر ملا میر ہے بعدتم پر ایسے حکمران آئیں گے جن کوتم معروف کی کہو گے وہ ان کو منکر خیال کریں گے۔اور جن کوتم منکر جانو گے وہ ان کومعروف سمجھیں گے تو تم میں سے جو کوئی ایسے حکمر ان کو پائے تو اللہ ﷺ کی نافر مانی میں اس شخص کی اطاعت نہیں ہے۔

ائن راہوب دھت الدطیہ نے معاذبن جمل کے سروایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ کے فر ملا کہ عطیات کولو جب تک کہ وہ عطیہ ہو اور جب وہ دین کے خلاف رشوت بن جائے تو اسے نہلو ۔ میری اس ہدایت کے باوجودتم لوگ اسے نہ چھوڑو کے اور نقر و فاقہ کے خوف سے اس سے باز نہ آؤ کے ۔ من لوا ایمان کی چکی گردش میں ہے جس طرف کتاب اللہ دی ہواس طرف تم سے باز نہ آؤ کے ۔ من لوا ایمان کی چکی گردش میں ہے جس طرف کتاب اللہ دی ہواس طرف تم اسلام اللہ کھوم جاؤ ، خبر دار من لوا با دشاہ اور کتاب اللہ دی اس کے تو تم لوگ کتاب اللہ دی کونہ چھوڑنا۔ خبر دار آگاہ رہوتم پر ایسے تکر ان آئیں گے اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم گراہ ہو جاؤ گے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم گراہ ہو جاؤ گے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم گراہ ہو جاؤ گے۔

صحابہ دخون اللہ چھین نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علیک دیلم! ایسے زمانے میں جمیں کیا کرنا چاہئے ؟

حضور ﷺ نے فرمایا: اس زمانہ میں وہ کرنا جوحضرت عیسی اللی کے اصحاب نے کیا۔ انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور آروں سے انہیں چیرا گیا۔اللہ ﷺ کی اطاعت میں مرنا خداﷺ کی معصیت میں جینے سے بہتر ہے۔

حاکم دمنہ دانہ علیہ نے عبر اللہ بن حارث ﷺے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺے سنا آپ نے فرمایا میر ہے بعد ایسے سلاطین ہوں گے جن کے دروازوں پر فتوں کی ایسی جگہ ہوگی جیسے اونوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ سلاطین کسی کو پچھ نہ دیں گے گریہ کہ اس کے کوش اتنا ہی ان کا دین لے لیس گے۔

ابن ٹانغ دمترالڈ علیہ نے جمر بن عدی ﷺ ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ ہے روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کے پچھلوگ شراب بیٹیں گے گر اس کا نام پچھاور دکھیں گے۔ حاکم دمترالڈ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقتہ دشی الڈ عنہا ہے اس کی مثل روایت کی۔

ابو یعلی رمزہ الدھلیہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ دن رات کا بیسلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہو گا جب تک کھڑ اہونے والا کھڑ ہے ہوکر بیر نہ کیے کہ ایک مٹمی مجر درہم کے بدلے اپنے دین کو ہمارے ہاتھ کون فروخت کرنا ہے۔

امام احمد رحتہ الله علیہ نے عمر ان بن حصین کے سے روایت کی کہ بھر ہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس کے امیر تھے اچا تک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بار بار سے کہدر ہاہے کہ '' اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نے کچ فرمایا "نو عمر ان شاس کے پاس سے اور یہ کہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں تبیلہ کے ایک سردار کے بیٹے کا فدیہ لے کر گیا۔حضور ﷺ نے فر مایا وہ وہ ہے اور ایک کے باپ کو جا کریہ دیدو۔

میں نے عرض کیا یا نبی اللہ ملی اللہ علی وہلم! یہ فدیہ ہے۔حضور ﷺ نے فر ملا ہم آل محمہ کے لئے جو اولا دائمعیل میں سے ہیں سز اوار نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان کی قیمت کھائیں۔اس کے بعد فرمایا مجھے قریش پرکوئی خوف نہیں ہے گر ان کی اپنی ہی جانوں ہے۔

میں نے عرض کیایا نبی اللہ ملی ملہ علی وسلم! قریش کے لئے کیا خوف ہے؟ فرمایا اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم ان کو اس جگہ د کھے لو گے حتی کہ لو کو ل کو ان بکریوں کی مانند دیکھو گے جو دو حوضوں سے یانی پیتی ہیں بھی ایک حوض سے اور بھی دوسر سے حوض ہے۔

لہٰذا اب میں اوکوں کو دیکے رہا ہوں کہ وہ حضرت ابن عباس کے پاس حاضر ہونے کی اجازت ما نگ رہے ہیں اور ای سال میں نے دیکھا کہ بیاوگ امیر معاویہ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ بیصورت حال دیکھ کر مجھے رسول اللہ کھکا وہ فرمان یا د آگیا۔

امام احمد رمنتہ ملہ علیہ نے ابن عباس ﷺ نہی کریم ﷺ سے روایت کی آپ نے فر ملا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی سیابی سے خضاب کریں گے جیسے پر ندوں کے پوٹے رنگیں ہوتے ہیں وہ لوگ جنت کی بوبھی نہ سونگھیں گے۔

ابن سعدو ابن ماہر جمہا طارنے سلامہ بنت حریفی الدعنہا ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺے سنا ہے آپ نے فر ملامیری امت کے لوگوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ وہ ایک گھڑی تک کھڑ ے انتظار کرتے رہیں گے گھروہ کی امام کو نہ یا ئیں گے جوانہیں نماز پڑھائے۔

امام احمد وابولیعلی ویز ار اورطبر انی دہم اللہ نے جار بن سمرہ کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کھے سنا ہے آپ نے فرمایا میں اپنی امت پر تین باتوں کا خوف رکھتا ہوں ایک ہید کہ ستاروں سے بارش جا ہیں گے دوسرے میہ کہ ان پر سلطان ظالم ہو گا تیسر ہے یہ کہ وہ تقدیر کو حجٹلا کیں گے۔

ابولیعلی دمتر الدعلیہ نے حضرت انس انس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا مجھے اپنی امت پر اند میشہ ہے کہ وہ قدر (تغییر)کو حجشلائیں گے اور ستاروں کی تصدیق کریں گے۔

طبرانی رمته الدعلید نے ابولامہ علیہ علیہ روایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ

کہ اپی امت کے خوف میں سے ایک خوف یہ ہے کہ آخر زمانے میں ستاروں کی تصدیق کریں گے اور تقدیر کی تکذیب کریں گے اور سلطان کا ان برظلم ہوگا۔

بخاری نے اپی'' نارخ'' میں اور این سعد و این سکن دنی الله عنها اور طبر انی دحتہ الله علیہ نے بروایت جنادہ از دی ﷺ نی کریم ﷺ سے روایت کی۔

آپ نے فرمایا جاہلیت کے تین فعل ایسے ہیں جن کو اہل اسلام ترک نہیں کریں گے۔ ستاروں سے یانی مانگنا' نسب میں طعن کرنا' اور مردے پر واویلا کرنا۔

طبرانی رصتہ اللہ علیہ نے ابن عباس روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی امت پرتین باتوں کاخوف رکھتا ہوں۔ عالم کا بحثکنا' منافق کا قرآن کے ساتھ جھگڑنا اور قدر کا حجثلانا۔

ابو یعلی وطبر انی جما الدنے مستورد بن شداد کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فر ملا ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے اور میری امت کی مدت سوسال ہے جب میری امت پر ایک صدی گزر جائے گی تو جس چیز کا اللہ ﷺکا ان سے وحدہ ہےوہ آ جائے گی۔ابن البیعہ رحمۃ الدعلیہ نے کہا اس سے مراد فتوں کی کثرت ہے۔

بز اردمتہ الدعلیہ نے بسند حسن ثوبان ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملاجس چیز کا دعدہ کیا گیا ہے وہ سوسال میں ہوگی۔

ابو یعلی و ہز از دیمها اللہ نے عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا کی زیبائش ایک سونچیس سال میں ہوڑھ جائے گی۔

طبر انی رحمتہ الدھلیہ نے ابو المدھ ہے روایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا اس دین کے لئے اقبال بھی ہے ادبار بھی ہے گاہ رہو۔

اس دین کا اقبال ہے ہے کہ ساراتبیلہ دین میں تفقہ رکھے گا یہاں تک کہ تفقہ فی الدین میں تفقہ رکھے گا یہاں تک کہ تفقہ فی الدین میں کوئی نہ بچے گا۔ بجز ایک یا دو فاسقوں کے اور وہ تبیلہ میں ذلیل وخوار ہوں گے۔اگر وہ بات کریں گے تو قبر کیا جائے گا اور ان پر غضب ہو گا اور اس دین کا ادبار ہے ہے کہ ساراتبیلہ جفاشعار ہوگا اس سے کوئی نہ بچے گا گر ہے کہ ایک یا دوفقیہ ہوں گے اور وہ دونوں ان لوکوں میں ذلیل ہوں گے اگر کلام کریں گے تو قبر کیا جائے اور ان پر خضب ہوگا اور یہ بھی اس کے ادبار میں سے ہے کہ بعد والے لوگ اپ بچچلوں پر لعنت و ملامت کریں گے حالانکہ خود انہیں پر لعنت حابال ہوگی حتی کہ وہ علانیہ شراب بیکن گے بہاں تک کہ ایک عورت قوم پر گزرے گی اور ایک آ دی اس قوم میں سے دہ علانیہ شراب بیکن گے بہاں تک کہ ایک عورت قوم پر گزرے گی اور ایک آ دی اس قوم میں سے

کھڑا ہوگا اوروہ اس عورت کا دائن اس طرح اٹھائے گا جس طرح بھیڑی دم اٹھائی جاتی ہے اس وقت کوئی کہنے والا یہ کبے گا کہتم نے اس عورت کو دیوار کے بیچھے کیوں نہ چھپالیا اس دن ان لوکوں میں یہ کہنے والاشخص ایسا ہوگا جیسے ابو بکر وغمر ہے آج تم میں ہیں۔ لہٰذا اس دن جومعروف (بھلائی) کا حکم دے گا اور منکر (دیق) سے بازر بہنے کی تلقین کرے گا اس کے لئے بچپاس ایسے سحا ہوں کا اجر ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری اطاعت کی اور میری بیعت کی۔

امام احمد وہز ار اور حاکم دمہم دائر نے حیجے بتا کر ابن عمر وہے ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا جب تم دیکھو کہ میری امت ظالم کا اتنا خوف رکھتی ہے کہ وہ اس ہے وہ کہہ سکے کہ'' تو ظالم ہے'' تو تم ان سے وداع کر لئے جاؤگے۔

طبرانی رحمۃ اللہ فی من البو بکرہ ہے۔ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ہے۔ سا ہے آپ نے فرمایا لوکوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ وہ اس زمانے میں معروف (بھلائی) کا تکم کرنے والا اور منکر (2 اتی) سے بازر پہنے کی تلقین کرنے والا کوئی ندرہے گا۔

ابو یعلی وطبر انی جمها اللہ نے اوسط میں ابو ہریر ہ رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فریایا،

ا الوكوا ال وقت تمهارا كيا حال ہوگيا جب تمهارى عورتيں سركٹى كريں گى اورتمهار ا جو ان نسق و نجو ركريں گے - صحابہ دہنی الدھنم نے عرض كيا يارسول الله صلى الدھي، ولم! كيا ايسا زمانه آنے والا ہے؟ فر ملا ہاں بلكہ اس سے اشد ہو گا۔ اس وقت تمهارا كيا حال ہو گا جب تم امر بالمعروف اور نمى عن لمنكر كوچيوڑ دو گے - صحابہ دہنی الدھنم نے عرض كيايا رسول الدھلى الدھلى الدھي ولم! كيا ايسا ہوگا؟ فر ملا ہاں بلكہ اس سے اشد ۔ فر ملا اس وقت تم كيا كرو گے جب تم معروف كو محر اور محركو معروف د كيمو گے ۔

حاکم دمتہ دند علیہ نے صحیح بتا کر حضرت انس ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گاوہ اپنی محبدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے لیکن ان کی غرض خالص دنیاوی ہوگی اور آبیں اللہ ﷺ سے کوئی حاجت نہ ہوگی تو ایسے لوگوں کے یاس نہ بیٹھنا۔

حاکم دحتہ اللہ علیہ نے علی مرتضٰی کرم اللہ وجہ اکریم سے روایت کی انہوں نے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب مسلمان اپنے علماء سے بغض رکھیں گے اور اپنے بازار کی ممارتوں کو ظاہر کریں گے اور روپہیے جمع کرنے کی غرض سے نکاح کریں گے اس وقت اللہ ﷺ ان کو جیار باتوں میں مبتلا کر د ہے

-6

(1)زمانے میں تھ سالی عام ہوگ (2) بادشاہ کاظلم ہوگا

(3) حكمر ان طبقه خیانت كرے گا (4) اور دشمن كى صولت ان پر ہوگى۔

حاکم رصتہ الدعلیہ نے سیح بتا کر ابن عمر شہدے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فر ملا اس امت کے آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اونچی اونچی سوار یوں پر سوار ہوں گے جو اونچی اونچی سوار یوں پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ مجدوں کے دروازوں پر آئیں گے ان کی عورتیں ایبا لباس پہنیں گی کہ وہ نگی ہوں گے یہاں تک کہ مجدوں کے دروازوں پر آئیں گے ان کی عورتیں ایبا لباس پہنیں گی کہ وہ نگی ہوں گی رہوں گی اور ان کے سروں پر اونٹ کی ما نند بگڑ ہوگا۔ (میسے ونوں کا رائیں ہوں کے اس کی مرول پر اونٹ کی ما نند بگڑ ہوگا۔

حاکم رحمتہ الدعلیہ نے بروایت ابوہریرہ کرسول اللہ کا سے روایت کی۔حضور کے نے فرمایا دنیاختم ندہوگی جب تک کہان میں دھنسنا مسنح ہونا اور پھر مارنا واقع ندہو۔

صحابہ دمنی الذهنم نے عرض کیایا نبی الله صلی الله علی وسلم! میہ کب واقع ہو گا؟

فرمایا جبتم دیکھو کہ عورتیں اونچے بالا خانوں پر ہوں اور گانے والیوں کی کثرت ہو۔ حجو ٹی کواہیاں دی جائیں اور نماز پڑھنے والے مشر کین کے سونے چائدی کے برتنوں میں پانی پئیں۔مردمردوں سے اورعورتیں عورتوں سے مستغنی ہوں۔

حاکم رحمۃ الدی نے معافرین انس کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے فر مایا ہے امت شریعت پر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک ان میں یہ تین با تیں ظاہر نہ ہوں۔ جب تک علم ان سے قبض نہ کیا جائے اور ان میں خبیث اولا دکی کثرت نہ ہو اور ان میں مقاروں کا ظہور نہ ہو۔ صحابہ دخی دائم نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علی وہا مقاروں کیا ہے؟ فر مایا وہ لوگ ہیں جو آخر زمانہ میں ہوں گے بوقت ملاقات ان کی تحیت باہم لعنت ہوگی۔ (دما ملام کے بجائے لیک دورے ویرا ہملا کمیں

حاکم رحمۃ الدھیہ نے ہروایت حذیفہ پھرسول اللہ کے سے روایت کی ۔ حضور کے نے فر مایا میری امت فنا نہ ہوگی جب تک میں ان میں تمایز (گروہ ہندی) کمایل (فنز فراد) اور معامع (شک و میری امت فنا نہ ہوگی جب تک میں ان میں تمایز (گروہ ہندی) کیا ہے؟ فر ملا مصبیت جے میر ہے بعد لوگ اسلام میں پیدا کریں گے میں نے پوچھا تمایل (فنزوفداد) کیا ہے؟ فر ملا ایک قبیلہ کا دوسر ہے قبیلہ پر اس طرح ماکل ہو جانا کہ اس کی حرمت کو حلال جانیں۔ میں نے پوچھا معامع کیا ہے؟ فر مایا ایک شہر کے لوگوں کا دوسر ہے شہر میں جانا اور برسر پریار ہو جانا۔

امام احمد وطبر انی اور حاکم جما اللہ نے سیح بنا کر ہروایت ابو امامہ با بلی رسول اللہ ﷺ سے روایت ابو امامہ با بلی رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ۔حضور ﷺ نے فرمایا اسلام کی سیڑھی کے ایک ایک کرے ڈیٹر نے ٹوٹ جائیں گے جب بھی ایک ڈیٹر ایک ڈیٹر اس کے متصل ڈیٹر ہے کو پکڑ لیس گے۔اسلام کی سیڑھی کا پہلا ڈیٹر اٹو ٹنائنفش بھم ہے اوراس کا آخری ڈیٹر انماز ہے۔

یز اروطبرانی جہا اللہ نے ابن مسعود کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ گئے نے فرمایا تہارے بیچے صبر کے لام بیں۔ ان دنوں میں صبر کرنا ایسا ہے جیے شعلہ کو ہاتھ میں بکڑنا۔ اس زمانے میں عمل کرنے والے بچاس آدمیوں کا اجر ہے۔ حضرت عمر کے دریافت کیا گیا ہم میں سے کے بچاس آدمیوں کا اجر ہے۔ حضرت عمر کے۔ سے کے بچاس آدمیوں کا اجر ملے گایا ان میں ہے؟ فرمایا تم میں کے۔

حاکم رحمتہ الشعلیہ نے ابو ثعلبہ رہے اس کی مانند صدیث روایت کی۔

بزاروطر انی اور حاکم جم اللہ نے جھے بتا کر ابن معود کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کی شخص کی اولا دکی کی پر اللہ کا کہ تم کی شخص کی اولا دکی کی پر رشک کرو گے جس طرح تم آج مال واولا دکی کثرت پر رشک کرتے ہو۔ یہاں تک کہ تم میں کا ایک شخص اپنے بھائی کی قبر پر گزرے گا اور وہ اس کی قبر پر اس طرح لوئے گا جس طرح جانور لوٹنا ہے اور وہ کیے گا کاش میں تیری جگہ ہوتا۔ اس کا بیلوٹنا نہ خدا کی طرف شوق کی بنا پر ہوگا اور نہ اپنے ہوئے کی ممل صالح کی بنا پر مگر اس کی وجہ وہ بلائیں ہوں گی جو اس پر نازل ہوں گی۔

طبرانی رمزہ دینے خطرت ام سلمہ کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سے سنا کے آپ نے فر ملا لوگوں پر ایباز مانہ ضرور آئے گا کہ اس زمانے میں کچے کو جبونا اور جبوئے کو سچا گردانا جائے گا اور اس زمانے میں امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور آدی کو اس دے گا گردانا جائے گا اور آدی کو اس دے گا گردانا جائے گا اور آدی تھی ہو اور آدی تھی اٹھائے گا اگر چہ اس سے تشم طلب نہ کی گئی ہو اور آدی تشم طرف اور کم ظرف اور کم طرف اور کم کی خان ہو اور کم طرف اور کم طرف اور کم کا کہ دیا تھی کی دیا تھی کا دوارت سے بہر ہ اندوز ہوگا۔

طرانی دمتہ الدعلیہ نے ابو المد بالمی اسے انہوں نے نبی کریم کے سے روایت کی۔
حضور کے نے فر مایا لوگ میوہ دار درخت ہیں گرقریب ہے کہوہ کا نئے دار درخت ہو جائیں اگرتم
ان کی بات کا جواب دو گے تو وہ تمہیں جواب دیں کے اور اگرتم انہیں چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں نہ چھوڑیں گے اور اگرتم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تمہیں ڈھونڈ لیس کے۔ راوی نے عرض کیا
یارسول اللہ ملی اللہ عبک و کما! ان سے جھڑکارے کی کیا صورت ہے؟ فر مایا اپنے فاقہ کے دنوں کے
لئے اپنا مال انہیں قرض دو (مطلب یہ کرفودة تہ کروگر ایس مل خروددو)

طبرانی رمتہ الدعلیہ نے ابوامامہ بابلی ہے ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ہے آپ نے فر مایا سیامر زیادہ نہ ہو گا گرشدت میں اور مال زیادہ نہ ہو گا گراضا فہ میں لوگ زیادہ نہ ہوں گے گر بخل میں۔ قیامت قائم نہ ہوگی گرشر پر اور ہدوں پر۔

طرانی رمز دادعیہ نے ''اوسط'' میں حذیفہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نہی کریم کے سے عرض کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کولوگ کب چھوڑ دیں گے۔ فر ملا جب تم السے ہو جاؤگے جیسے بنی اسرائیل ہوئے۔ جب تم میں کے ایٹھے لوگ نا جرول سے متابعت کریں گے اور تفقہ فی الدین تم میں کے بدول میں چاا جائے گا اور حکومت چھوکروں میں پہنچ جائے گی۔ ابن ماجہ دمیز اللہ کے نہوں میں جاا جائے گا اور حکومت چھوکروں میں پہنچ جائے گی۔ ابن ماجہ دمیز اللہ کے نے جائر کے سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مالا جب اس امت کے آخر کے لوگ اپنے بچھلوں پر اعزت کریں گے اور جوحد بیث کو چھپائے گا کو یا وہ اللہ کے گئے۔ اللہ کے گئے گا کہ کے گا کہ بھول کے انہوں کے اور جوحد بیث کو چھپائے گا کو یا وہ کے اللہ کی کے گا کہ کے گا کہ کے گا کہ کہ کو کو بھیائے گا۔

بزاروطبر انی دیما اللہ نے ''اوسط'' میں معاذبن جمل ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں تو بھائی بنیں گے گر باطن میں وہ دشمن ہوں گے۔صحابہ دنی الذھنم نے عرض کیایا رسول اللہ ملی الدھیک وہلم! یہ حالت کیوں ہوگی؟ فرمایا بعض بعض کی طرف رغبت کرےگا اور بعض بعض سے خوف رکھے گا۔

طبرانی دھتہ الدعلیہ نے اوسط میں ابن عباس اسے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا ،

آخر زمانے میں ایے لوگ آئیں گے جن کے مندتو آدمیوں جیے ہوں گےلین ان کے دل وال تلوب الدیا طین ہوں گے۔ وہ امر فیج سے باز رہیں گے۔ اگرتم ان کی متابعیت کرو گےتو وہ تمہاری مدارات کریں گے اور اگر ان سے کنارہ کش ہو گئےتو وہ تمہیں برا کہیں گے اور اگرتم ان سے بات کرو گئےتو وہ تمہیں جیٹلائیں گے اور اگرتم ان سے پاس امانت رکھو گئےتو وہ تمہاری خیانت کریں گے۔ ان کے جوان شاطر و چالاک ہوں گے ان کریں گے۔ ان سے جوان شاطر و چالاک ہوں گے ان ہوگئی ان خوات شاطر و چالاک ہوں گے ان ہوگئی اور جو ان کے باتھوں میں ہوگا اسے طلب کرنا محتاجی ہوگی۔ ان لوگوں میں ہر دبار شخص کو بدائدیش و خطار کار تھر لیا جائے گا۔ ان میں نیکی کا تھم دینے والا مہتم ہوگا۔ ان میں ایمائد ارموئن مروست ہوگی اور جو بدائی گئے۔ ان میں ایمائد ارموئن کروست ہوگی اور جو بدائی گئے۔ ان میں فات و فاجر عزت دار ہوگا ان کی زبان پر بدعت بدعت ہوگی اور جو بدعت ہوگی اور جو بدعت ہوگی وہ ان میں سنت کہلائے گی۔ اس وقت ان لوگوں پر بدترین لوگ حاکم بنا دیئے جائیں بدعت ہوگی وہ ان میں سنت کہلائے گی۔ اس وقت ان لوگوں پر بدترین لوگ حاکم بنا دیئے جائیں

گے۔ان میں سے اچھے لوگ د عاماتگیں گے تگر ان کی دعا مقبول نہ ہو گی۔

طبرانی دمتہ اندعیہ نے اوسط میں حضرت انس ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوکوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ وہ بھیڑ ئے بن جائیں گے اور جو بھیڑیا نہ ہوگا اسے بھیڑئے کھا جائینگے۔

امام احمد و ابو یعلی اور بینتی رمیم دارنے ابو ہریرہ اسے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سا ہے کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا لوگوں پر ایبازمانہ آئے گا کہ آدمی ہے بسی اور نسق و فجور میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہوگا۔ تو جو کوئی ایسے زمانے کو پائے تو اسے جا ہے کہ نسق و فجور کے مقابلے میں عاجزی و ہے بی کو اختیار کر ہے۔

طبرانی دمتہ الدعلیہ نے ''اوسط'' میں ابوہریرہ ﷺے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فر مایا میری امت کو گزشتہ امتوں کی بیاریاں پہنچیں گی۔صحابہ دمنی الدھنم نے عرض کیا کیگزشتہ امتوں کی بیاریاں کیا ہیں؟

فرمایا عجب مال پر انزانا ' برگانگی' نفسانیت' ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور بخل کرنا۔ یہاں تک کہزنا کاری بڑھ جائے گی اس کے بعد فتنہ ونسا دیجیل جائے گا۔

امام احمر وطبر انی میما در نے بعض اصحاب سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فر ملا و نیاختم نہ ہوگی جب تک کہ ذلیل و کمینوں کا دور دورہ نہ ہو۔

طر انی رمتہ اندھیے نے ''اوسط'' میں مستورد بن شداد ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ایک ایک کر کے صلحاء دنیا سے رخصت ہو جا ئیں گے۔ دنیا میں وی نا کارہ لوگ رہ جا ئیں گے جو مجھور کی چھال کی مانند ہیں۔اللہ ﷺ نان کی کوئی پرواہ نہ کر ہےگا۔

ابو معلی دمتہ ملہ علیہ نے ابوہریرہ ﷺ سے روایت کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ حیا اور امانت ہے اور اس امت پر آخری جو چیز رہ جائے گی وہ نماز ہے۔

امام احمد رحمتہ دائد علیہ نے سعد رہاست کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فر مایا قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح اپنی زبانوں سے کھائیں گے جس طرح گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔

ُ حاکم رصتہ اللہ علیہ نے حضرت انس ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آخر زمانے میں عبادت گز ارلوگ جامل ہوں گے اور قاری فائق ہوں گے۔ حاکم رصتہ الدعلیہ نے سیجے بتا کر جاہر ہے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا اپنی امت سے جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل سے ہے۔

۔ ابولیم رمتہ الدعلیہ نے'' المعرفۂ'' میں عبید الجنی ﷺ روایت کی آئیں صحبت حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میر سے پاس جریل اٹھی آئے انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں تین عمل ایسے ہوں گے جن کوان سے پہلی امتوں نے نہیں کیا ہے۔(1) نباشی (مردوں کاکفن جے انا)(2) مشتمنی (خود کومونا بنانا)(3) اور عورت کا عورت سے جماع کرنا)۔

ابن عساکر دحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر و کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سے سنا ہے آپ نے فرمایا میری امت میں اسلام سے انحراف کی پہلی بات جھکاؤ کی ایمی ہوگی جیے شراب میں برتن کا جھکا وُ ہونا ہے (معکما بھی الدُنے قلینکٹر وُ وَاللہُ اَعْلَمْ کہ

بیتی رمتہ الد طیہنے ''اشعب'' میں حسن روایت کی انہوںنے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا لوکوں پر ایبا زمانہ آئے کہ وہ اپنی مجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی ہاتیں کریں گے لہذاتم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔اللہ ﷺ کوان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بیصدیث مرسل ہے۔

زبیر بن بکار دمتہ الدعلیہ نے ''الموفقیات'' میں عمر بن حفص ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوکوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ با دشاہ سیر وتفری کے لئے کج کریں گے (مقسود عبادت گزوی نہ موگی) اور تو تکر لوگ تجارت کے لئے اور مختاج بھیک مانگنے کے لئے کج کرینگے۔

ام احمد رحمت الله علیہ نے "الربط" میں بکر بن سوادہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے مایا میر بے بعد میری امت کے پچھاوگ ایسے بوں کے جوقر آن پڑھیں گے اور دین میں تفقہ کریں گے۔ شیطان ان کے پاس آ کر کہے گاکاش کہتم سلطان کے پاس جاتے تو تہماری دنیا سنور جاتی اور تم ان کو اپنے دین کی طرف پھیر لیتے۔ حالانکہ ایسانہ ہوگا۔ جس طرح کہ قاد کے درخت سے کا نول کے سواکوئی پھل نہیں حاصل کرسکنا۔ ای طرح بادشا ہوں کے قرب سے خطاوع صیان کے سواکوئی گھل نہیں حاصل کرسکنا۔ ای طرح بادشا ہوں کے قرب سے خطاوع صیان کے سواکسی فائد سے کی امیر نہیں رکھی جاسکتی۔

بیتی رمزد الدعیہ نے ''الزمد'' میں ابوہریرہ ﷺ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا لوکوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دیندار کا ابنا دین سلامت نہ رہے گا۔ بجز اس شخص کے جو ابنا دین لے کرایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک یا ایک پھر سے دوسرے پھر تک بھاگ جائے (کیا آبادی ہے فرمایا بیلوگ معیشت کی تنگی پر عار دلائیں گے جس وقت وہ عار دلائیں گے تو آ دمی خو د کو اس مقام میں لے آئے گاجہاں اس کی ہلاکت واقع ہو گی۔

# قیامت کی نشانیوں کی خبر دینا اورخبر کے مطابق ان کاظہور

تھینے بین جہا اللہ ﷺ نے اُس ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا قیامت کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت جڑ پکڑ جائے گی۔شراب نوشی عام ہوگی اور زبا کاری ظاہر ہوگی۔

سیخین دیما اللہ نے ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے عرض کیایارسول اللہ سل اللہ علیک دیلم! قیامت کب آئے گی فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انظار کرنا۔ اس نے پوچھا امانت کا ضیاع کیسے ہوگا فرمایا جب امر' غیر الل کوسونپ دیا جائے تو قیامت کا انظار کرنا۔

تینین جماط نے ابوہریرہ کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرملا 'مماالکھ سُٹُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ '' البتہ میں اس کی نثا نیاں تہ ہیں تا تا ہوں جب تم دیکھو کہ بائدی نے اپنی ما لکہ کو جنا ہے تو یہ اس کی ایک نثانی ہے اور جب تم ہر ہند پاؤں' اور کو نگے بہروں کو زمین کا با دشاہ دیکھوتو یہ اس کی ایک نثانی ہے اور جب تم دیکھو کہ جانور چرانے والے اونچی اونچی محارتیں بنارہے ہیں تو یہ بھی قیامت کی ایک نثانی ہے۔

بزار درمتہ الدعلیہ نے عمر و بن عوف کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا قرب قیا مت عین محروفریب کے من ہونگے جن میں جبو نے کو سچا اور سچے کو جبونا سمجھا جائے گا اور خائن المانت دار ہوگا اور امانتدار خائن ان سالوں میں رویبھید کویا ہوگا۔ صحابہ دمی الدعنم نے بوجھا رویبھید کیا ہے؟ فرمایا :حقیر و خسیس آ دی عام لوکوں کے معاملات میں بحث کرے گا حاکم دمتہ ملاحت میں بحث کرے گا حاکم دمتہ ملاحیہ نے او ہریرہ کے سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

طبرانی رحتہ الدعلیہ نے ''اوسط' میں انس ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ خش و محش یعنی بدی کرنا اور بدی کا حد سے بڑھنا اور قطع رحی اور امین کو خائن بتانا اور خائن کو امین کہنا ہے۔

طبرانی در ملاطیہ نے اہن معود کے اواد خصہ در ہوگی۔ بارش کم ہو جائے گی۔

آپ نے فر ملا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ اولاد خصہ در ہوگی۔ بارش کم ہو جائے گی۔

بدلوکوں کا دور دورہ ہوگا اور علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ اجبنی لوکوں سے تو حس سلوک ہو

گا گر رحی رشتہ داروں سے قطعیت ہوگی اور ہر تبیلہ کے منافق تبیلہ کے سردار بن جائیں گے اور
علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ گر ابوں کو مقش کیا جائے گا گر دل ویران و فراب ہوں گے اور
تبیلہ میں مملمان غلام سے زیادہ ذلیل ہوگا۔ سردسرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اکتفا
اور ان سے مشور سے لئے جائیں گے دنیا کی ویران جگہیں آباد ہوں گی اور آباد جگہیں ویران ہوں
گی۔ آلات موسیقی ڈھول با جا وغیرہ اور شراب نوشی کی فر اوانی ہوگی اور زیا سے بکٹر ت بچے بیدا
مرس گے۔ حضرت این مسعود کے سے لوکوں نے پوچھا کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ فر مایا ہاں
مسلمان می ہوں گے۔ لوکوں پر ایسا زمانہ آئے گا شوہر بیوی کو طلاق دے دے گا تجر وہ مردای

طرانی رحتہ الدی نے اوموی کی ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ نے فر مایا قیامت قائم نہ ہوگی بہاں تک کہ کتاب اللہ رختی کو عار جاتا جائے گا اور دُنیا کی مت سمٹ جائے گا۔ قیط سالی کی وجہ سے پھل کم پیدا ہوں گے۔ انات دار کو مشکوک اور مشکوک کو انتدار سمجما جائے گا اور جو لے کوسچا اور سچ کو جونا کہا جائے گا۔ فتنہ ونسا دکی کٹر ت ہوگی۔ بعناوت و حسد اور بخل کا غلبہ ہوگا۔ لوگوں کے درمیان امور مختلف ہو جائیں گے۔ خواہشات کی پیروی ہوگی۔ ظن و بھن کا غلبہ ہوگا۔ لوگوں کے درمیان امور مختلف ہو جائیں گے۔ خواہشات کی پیروی ہوگی۔ ظن و گسان سے فیصلہ کیا جائے گا۔ علم قبض کر لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی۔ اولا دخصہ ور ہوگی اور مردی میں گری ہوگی۔ اولا دخصہ ور ہوگی اور مردی میں گری ہوگی۔ برائیاں علی الاعلان کی جائیں گی اور زمین کوخون سے سیر اب کیا جائے گا۔ طبر انی دھتہ الد ہوگی۔ نوسط اللہ کھے نے فر مایا طبر انی دھتہ الدھی نے فر مایا کہ دھوگ کہ درمول اللہ کھے نے فر مایا کا طبور ہوگا اور دعول بلاک ہوں گے اور تحوت کا غلبہ ہوگا۔

صحابد مني الذهنم نے دریا فت کیا یارسول الله صلی ولام اوعول اورتحوت کیا ہے؟

فرمایا دعول' لوکوں کے چہرے اور ان کے عزت دارلوگ اور تحوت وہ لوگ ہیں جو پہت و خوار ہیں۔ جولوکوں کے یاوُں تلے رہتے تھے جن کی کوئی پر واہ تک نہ کرنا تھا۔

نیز ام المونین عائشہ صدیقہ دنی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی بہال کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی بہال تک کہ غصہ ور بچے بیدا ہول گے اور بارش گرمی برسائے گی اور کمینوں کا غلبہ ہوگا اور عزت والے کمتر ہو جائیں گے اور چھوٹے بردول پر اور کمینے عزت والول پر جرائت کریں گے۔

#### تجارت کی بہتات اور مال کی فراوانی قیامت کی نشانیاں ہیں

طبرانی دمنہ اللہ علیہ نے "اوسط" میں اور حاکم دمنہ اللہ علیہ نے ابوذ رہے ہے روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب زمانہ متقارب ہو جائے گا تو اطلیس کے لباس کی کثرت ہو جائے گا۔ تجارت کی بہتاب ہوگی اور مال کی فراوانی ہوگی اور مالدار کی تعظیم اس کے مال کی وجہ ہے کی جائے گی۔ فواحش کی کثر ت ہوگی اور چوکروں کی حکومت ہوگی عورتیس زیادہ ہوں گی اور حکمر ان ظالم ہوں گے۔ نواحش کی کثر ت ہوں گی ہوگی اور آدی کتوں کے بچوں کو پالے گا اور کتوں کی پرورش اولاد کی ہورش سے بہتر کی جائے گا۔ رہ اے گا۔ زما کے بچوں کی کثر ت ہوگی۔ بہتر کی جائے گی۔ بردوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم نہ ہوگا۔ زما کے بچوں کی کثر ت ہوگی۔

طبرانی رحمتہ اللہ علیہ نے ہروایت ابن عمر وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کی فرمایا قیا مت کے قریب ہونے کی علامت میہ ہے کہ بُرول کی عزت وقو قیر ہوگی اورا خیار (عَلِیں) کی ذلت وپستی ۔ باتوں کے دروازے کیلے ہوں گے اورعمل مفقو دہوگا۔

طبرانی رہتہ الدعلیہ نے ''اوسط' میں حضرت انس کے ہے روایت کی کہ نبی کریم گئے نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت میہ ہے کہ بلال کو روبرود کھے کرکہیں گے کہ میہ دوراتوں کا جائد ہے مجدیں روگز رہو جائیں گی اورامیا تک موت کی کثرت ہوگی۔

بخاری دھتہ اللہ علیہ نے '' ناریخ'' میں طلحہ بن ابی حدار دیسے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ بلال کو دکھے کر کہیں گے بید دوراتوں کا جائد ہے حالانکہ وہ پہلی ہی رات کا ہوگا۔

بزاروطبرانی دمیم الدائن عمر وہے ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا قیامت قائم نہ ہوگی بیباں تک کہ لوگ سرراہ جماع کریں گے جس طرح گدھے جفتی کرتے ہیں۔

#### قیامت اس وقت قائم ہو گی جب ہر قبیلے کا سر دارمنافق ہو گا

طبرانی رحمتہ الدعلیہ نے اوسط میں ابو بکرہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیا مت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ کا سردار منافق ہوگا۔

امام احمروبرز ار اورطبر انی و حاکم جمرا در نے سیح بنا کر ابن مسعود کے سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ کی نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ آدمی سلام کرے گا اور وہ سلام کا جواب نہیں دے گاگر جان بہچان والے کو اور تجارت بھیل جائے گی یہاں تک کہ یوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی صلد رحی منقطع ہو جائے گی اور جھوٹی کوائی دی جائے گی اور تجی کوائی چھپائی جائے گی۔ آدمی مجد کے قریب سے گزر جائے گاگر مجد میں نماز نہ پڑھے گا۔

طبرانی رحمتہ اللہ علیہ نے عداء بن خالد کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آ دمی سلام نہیں کرے گا گر اس کو جے وہ جا نتا ہوگا اور یہاں تک کہ مجدیں رہکور بن جا ئیں گی۔

طبرانی دھتہ الدعلیہ نے عبد الرحمٰن افساری کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ بارش کی کثرت ہوگی مگر سبزہ کم ہوگا۔ قاری کثرت سے ہوں گے مگر فقیہ کم ہوں گے۔امراء کی کثرت ہوگی مگر امینوں کی کمی ہوگی۔

امام احمد رمنتہ ملا علیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کی سرزمین سبزہ زاروں اور نہروں سے بدل جائے گی۔ یہاں تک کہ عراق سے مکہ کوسوار روانہ ہوگا اسے خوف نہ ہوگا گرراستہ بھٹلنے کا۔

ابو یعلی رحتہ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرماما قیا مت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ سٹ جائے گا اور سال مہینہ کے ہر اہر اور مہینہ جمعہ کے ہر اہر اور جمعہ ایک دن کے ہر اہر معلوم ہوگا اور دن اتن جلدی گز رجائے گا جیسے پھونس کا گٹر جاتا ہے۔

امت جب چھے چیز وں کوحلال جان لے گی تو اس کی ہلا کت لازمی ہو گی

طبرانی رمتہ الدعلیہ نے ''اوسط' میں حضرت انس ﷺ روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میری امت چھ چیز وں کوحلال جان لے گیاتو اس کی بلاکت لازمی ہو جائے گی۔ جب ان میں سے ایک دوسرے پر لعنت کا ظہور ہو گا اور وہ شراب نوشی کریں گے اور ریٹم کا لباس پہنیں گے اورلوکوں کو غلام بنا لیا جائے گا اور مردمرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اکتفا کریں گے تو ان کی بلاکت قریب ہوگی۔

ابن ماہد وہیمتی رجما اللہ نے''سنن'' میں حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہو گی یہاں تک کہلوگ مجدوں میں فخر ومباہات کریں گے۔

ابن ماہدر منہ دائد علیہ نے ابن عباس اللہ ہے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا میں تہیں دکھے رہا ہوں کہ میرے بعدتم مجدوں کو اونچا بناؤ کے جس طرح کہ یہودنے اپنے کنیساؤں کو اونچا بنایا اور جس طرح فساری نے اپنے گرجاؤں کو بلند بام بنایا۔

ابن ماہد دختہ الشطیہ نے حضرت عمر بن اٹھلاب ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کبھی کسی قوم کاعمل اتنا ہرانہ ہو اجتنا کہ ان کا جنہوں نے اپنی مجدوں کونقش و نگار سے مزین کیا۔

حاکم رمتہ الدعیہ نے ابن مسعود ﷺ روایت کی فر ملا کہ قیامت قائم نہ ہو گی یہاں تک کدیمراث تقتیم نہ کی جائے گی اور دشمن کی نفیمت سے خوشی نہ ہوگی۔

علامہ سیوطی دمۃ الدعیہ نے فر مایا امر نانی تو پایا جاتا ہے اور امر اول کے مبادی ظاہر ہو کچکے ہیں۔ اس لئے کہ موجودہ زمانہ کے وزراء نے بہت سے وارثوں کو ان کی میر اث سے محروم کر دیا

عاکم رمزہ داری نے سی بھا کر اور بیٹی رمزہ الدیلی نے سنن میں ابن مسعود رہے ہے مرفوعاً روایت کی کہ قیا مت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مجدیں ربگور بن جائیں گی یہاں تک کہ آ دمی جانے پیچانے والے شخص کو بی سلام کر ہے گا۔ یہاں تک کہ بیوی اور اس کا شوہر دونوں تجارت کریں گے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں اور عورتوں کی قیمت گراں ہو جائے گی اس کے بعد دونوں ارزاں ہو جائیں گے پھر قیامت تک گراں نہ ہوں گے۔

دیکی رحمۃ الدیلی نے ابوالدرداء ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی حارثہ کے ایک شخص سے فرمایا اے فلال! کیاتم جہاد نہ کرو گے؟ اس نے عرض کیایار سول اللہ سلی الدیلی وکل! میں نے پودے لگائے ہیں میں ڈرنا ہوں کہ اگر میں نے جہاد کیا تو وہ پودے ضائع ہو جائیں گے حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے پودوں سے جہاد بہتر ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اس نے جہاد کیا۔واپسی پر پودوں کود یکھا تو وہ نہایت عمدہ احسٰ پودے تھے۔

ابن عسا کر رحمتہ ملاملیے نے الحن بن محر علوی رحمتہ الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں

بچپن میں کوفد کی جامع منجد میں تھا جب کہ قر امطہ (جوکہ ادعہ دروائن کی قوم تھی اور ظافت باسر میں نہوں نے خروج کیاتھا) حجر اسود کو لائے تو اہل کوفد نے امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کی ایک روایت بیان کی کہ حضرت علی مرتضٰی ﷺ نے فر ملا ،

کویا میں اسود دند انی کو جو کہ حام کی اولا دہے ہے دکھے رہا ہوں کہ اس نے میری اس مجد کے ساتویں کنگرے سے حجر اسود کو گر لیا ہے۔اس کا نام رخمہ ہے۔ (ملاء س کانام دعمہ حاء کے ساتھ بتا تے ہیں)

راوی نے بیان کیا جب قر امط مجد کے اندرآئے تو ان کے سردار نے کہا اے دخمہ اٹھ!

تو اسود دندانی (جوکہ دوادہ ما مے قاجیہا کہ ایم المزین کی سرفتان کیا تا کا اٹھا اور اسے جمر اسود دے کر

کہا اسے مجد کی حجت پر لے جا اور او پر سے اسے گرا دے تو وہ جمر اسود کو لے کر مجد کی حجت پر

چوا اور وہ پہلے کنگر ہے گئے دیا ہے اسے گرانے لگا تو ایک انسان نے دوسرے کنگرے کی طرف دھیل دیا۔
طرف دھیل دیا بجر جب وہ اسے وہاں سے گرانے لگا تو تیسرے کنگر سے کی طرف دھیل دیا۔
یہاں تک کہ وہ ساتو یں کنگر ہے کے باس پنچے اور وہاں سے اس نے جمر اسود کو گرادیا۔ یہ واقعہ دکھے

کر امیر الموشین کے کے تول کی صدافت پر لوکوں نے اللہ اکبر کا فعرہ دگایا کہ کس طرح ان کی غیبی خبر

سرمجے تا بت ہوئی۔

علامہ سیوطی رعمۃ الدعیہ نے فر ملاحضرت علی کے کا پینجبر دینا رائے زنی کے قبیل سے نہیں کہا جا سکتا۔ بلاشبہ انہوں نے ربانی تا ئید اور اس کی توقیق سے پینجبر دی۔ حالانکہ قر امطہ کا فتنہ اور ان کا حجر اسود کو لینا کے اس کے کا واقعہ تھا۔

# وہ مجر ات جودعاؤں کے مقبول ہونے میں ظہور میں آئے ہارش کے لئے دعافر مانا اور فوراً ہارش کاہونا

شیخین جما اللہ نے حضرت انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں لوگوں کوخٹک سالی پینچی ۔ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن منبر شریف پر خطبہ دے رہے سے خیر مبارک میں لوگوں کوخٹک سالی پینچی ۔ رسول اللہ کے جمعہ کے دن منبر شریف ہوگیا۔ بیچ جمو کے سخے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ سلی اللہ علیک دمل بالہ واللہ اللہ کے جمو کے مرنے گئے آپ اللہ ﷺ سے ہمارے لئے دعا کیجئے۔

رسول الله ﷺ نے اپنے وست مبارک دعاء کے لئے اٹھائے۔ حال بی تھا کہ ہم باول کا

ایک کوابھی اس سے پہلے آسان پرنہیں دکھے رہے تھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ابھی آپ دست مبارک نیچ نہیں لائے تھے کہ بادل پہاڑکی مانند امنڈ کے آگئے چرحضور کھے نے منبر شریف سے انز ہے نہ تھے کہ حضور کھی رکیش مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے فیک رہے دوسرے دن میں ہوں اور اس کے دوسرے دن میں دن اور چوتھے دن بھی یہاں تک کہ دوسراجعہ آگیا مجروی اعرائی کھڑا ہوا اور کہنے لگا ارسول اللہ ملی الدعیک ویلا مکانات کرنے گئے۔

رسول ﷺ نے دست مبارک دناء کے لئے اٹھائے اور کہا''اللّٰهُمَّ حَوْاَلَیْنَا وَلاَ عَلَیْنَا''
اے خدااردگرد ہر سے اور ہم پر نہ ہر سے اور حضور اکرم ﷺ ایر کے جس جانب دست اقدی سے
اشارہ فر ماتے بادل بھٹما جانا تھا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ خٹک زمین کی مانند ہو گیا اور چاروں طرف
صحرا کے ندی نالوں میں بارش ایک ماہ تک ہوتی رہی اور جدھر سے کوئی آدی آنا یہی کہتا ایمی عمرہ
بارش بھی نہیں ہوئی ۔اس صدیث کی حضرت انس ﷺ سے گئی سندیں ہیں۔

بیبتی وابن عسا کرچما در نے بطریق مسلم الملائی دھتہ الدعیہ حضرت انس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے دربار میں ایک افرائی آیا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ سلی دلہ علیہ دسلم! خدا کی تئم آپ کے حضور' اس حال میں آئے کہ ہمارے اونٹوں کی آوازیں نہیں تکلتیں نہ ہمارے بچوں میں رونے کی سکت رہی ہے اور بیا شعار کے:

آئِدَاکُ وَالْمُلُوُ آئِلِنَى لِقَانُهَا وَقَلَا دَعَلَتُ أَمُّ الطَّبِي عَنِ الطَّفُلِ وَالْقَى بِكَفَّهِ الطَّبِيُّ الْبُكَانَةُ مِنَ الْجُوْعِ ضُعْفًا مَا يَثُمُّ وَمَا يَخْلِيَ وَلاَ ذَيْنُ مِنًا يَأْكُلُ النَّامَ عَلَلنَا مِوَى الْخَفْظِ الْقَالِيُ وَالْمِعْلَزِ الْمُسَلِ وَلِاَ ذَيْنُ مِنَّا اللهِ الْبُكَ لِوَازُنَا وَاَيْنَ لِوَازُ النَّامِ لِلَّا إِلَى الرَّسُلِ

یعن ہم اس حال میں آپ کے حضور آئے کہ گنواری لڑکیوں کے نالوخٹک ہیں اور بچوں کی مائیں اپنے بچوں سے مایوس ہیں اور بنچے بھوک کی ناتو اتی میں ہاتھوں سے اپنے مند میں ہر کڑوی یا مبتھی چیز کو ڈال لیتے ہیں اور ہم میں سے کسی کے پاس خوراک کی شم سے بچھ نہیں رہا ہے جے کھائیں بچر عام اندرائن مچل اور فروما یا عاہر کے اب اس کے سواکوئی چارہ ندر ہا کہ ہم آپ کے حضور حاضر ہوں اور انسان بجز رسولوں کے دربار کے کہاں جاسکتے ہیں۔

يه حال زارى كررسول الله ﷺ منهر شريف پرتشريف لائے اور آسمان كى جانب وست اقدى الله كروماكى '' اَللَّهُمَّ السَّقِمَا عَيْمًا مُغِيْمًا مُويْمًا مُويْعًا عَلَمُقًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ وَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ صَارِّ تَمَلَّا بِهِ الصَّرُعَ وَتَنْبُتُ بِهِ الزَّرُعَ وَتُحْيَى بِهِ الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ مُنْخُوجُونَ "خداكى تم إ دست اقدى ابھى سينة تك نيلى آئے تھے كہ موسلا دھار بارش برئے گئى يہاں تك كه مدينه منورہ كے لوكوں نے آكر فريادكى يارسول اللہ الله على مُحرق ہو گئے ہم غرق ہو گئے ہم غرق ہو گئے ہم غرق ہو گئے ہم غرق ہو گئے ہاں وقت آپ نے دست اقدى آسان كى جانب اٹھائے اور كہا" اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَاوَلاَ عَلَيْنَا "تو اى وقت مدينہ سے بادل جھٹ گئے اور نبى كريم كئے نے اتناتب فرمايا كه دئران مبارك ظاہر ہو گئے ۔ اس كے بعد فرمايا" لله در" الله ى كى برى شان ہے ۔ كاش ابوطالب زندہ ہوتے تو يہ حال دكھ كر اكى آئكھيں شندى ہو جاتيں ۔ حضرت على مرتضى الله نے عرض كيا يارسول الله على مرتضى الله كويا آپ ان كايہ شعر مراد لے رہے ہيں؟

وَٱبْيَشُ يَسْتَسُقِي الْغُمَامَ بَوَجُهِم يُرَجُهِم لِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِٱلْارَامِلِ

# بی کنانہ کے ایک شخص نے نعتیدا شعار پڑھے

پھرٹی کنانہ کا ایک شخص کھڑ اہوا اور اس نے کہا \_

لَکَ الْحَمُدُ وَالْحَمُدُ مِمَّنُ شَکُو سُقِینَا بِوَجُهِ النَّبِیِ اَلْمَطُو دَعَا اللهُ خَالِقَهُ دَعُوةً اِلَيْهِ وَاشْخَصَ مِنْهُ الْبَصَوُ اَغَانُ بِهِ اللهُ عُلْيَا مُصَوْ وَهَذَا الْعَيَانُ لِذَاکَ الْخَبَوُ اَغَانُ لِذَاکَ الْخَبَوُ وَكَانَ كَمَا قَالَهُ عَمُّهُ اَبُو طَالِبٍ اَبْيَصُ دُو غُورُ وَكَانَ كَمَا قَالَهُ عَمُّهُ اَبُو طَالِبٍ اَبْيَصُ دُو غُورُ وَكَانَ كَمَا قَالَهُ عَمُّهُ اَبُو طَالِبٍ اَبْيَصُ دُو غُورُ وَكَانَ كَمَا قَالَهُ عَمُّهُ الْوَدَاءِ اَوْ اللهُ يَلْقُلَى الْمُورُ وَكَانَ كَمَا اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ بِهِ اللهُ يَسُقِى صَوْبَ الْغُمَامِ وَمَنْ يَكُفُو اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ بِهِ اللهُ يَسُقِى صَوْبَ الْغُمَامِ وَمَنْ يَكُفُو اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَلَقَى الْغَيْرَ اللهُ يَسُقِى صَوْبَ الْغُمَامِ وَمَنْ يَكُفُو اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَسُقِى صَوْبَ الْغُمَامِ وَمَنْ يَكُفُو اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَحْمُونِ فَى اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ الْعُلَابِ اللهُ اللهُ يَلْقَى الْغَيْرَ اللهُ يَلِقَى اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

یوانعه اس طرح ہوا جس طرح حضور کے بچا ابوطالب نے کہا کہ آپ ایسے حسین وجمیل بیں کہ آپ کے چرے ہے اول بانی لیتا ہوجتنی دیر میں جا در بدن سے پیٹی جاتی ہے بیروانعه اس سے بھی کم مدت میں ہوگیا یہاں تک کہ ہم نے موتوں کو برستا دیکھا۔ اللہ ﷺ کے سیاس تک کہ ہم نے موتوں کو برستا دیکھا۔ اللہ ﷺ نے سیاشعار من کر برساتا ہے جو اللہ ﷺ نے سیاشعار من کر مرایا اگر کوئی شاعر عمدہ کلام کہ ہسکتا ہے تو واقعتہ تم نے اچھا کلام کہا۔

بیٹی وابوئیم جماطہ نے ابوالمہ کے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے است کے وقت مجد میں کھڑ ہے و ناور تین کبیری کبیں پھر تین مرتبہ بیدوعا کی اللّٰهُ مَّا اسْفِنا اللّٰهُ مَّا ارْزُفْنَا سَمَنَا وَلَبُنا وَ فَنَحُمًا وَلَحُمًا "اے خدا ہمیں بارش سے سیراب کرا ہے خدا ہمیں گئی دورہ چہلی اور کوشت عطافر ما ہم نے اس سے پہلے آسان پرکوئی ایر کا نثان ندد یکھا پھر ہوا و غباراٹھا اوروہ مجتمع ہو کر بادل بنا اور خوب زور کی بارش ہونے گئی اور الل بازار فریاد کرنے لگے گر رسول اللہ کھڑ سے رہے اور راستوں میں بانی بہنے لگاتو میں نے دودہ کمی کی جہالی اور کوشت کی کشرت میں اس سے زیادہ کوئی سال ندد یکھا یہ جزیں راستہ میں موجود ہوتیں گرفر یہ نے والا کوئی نہونا۔

ابونعیم رمتہ الشعلیہ نے رقع بنت معوذ بن عفراء کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کھے کے پاس آئے آپ کے ایک سفر میں بیٹھے ہوئے تھے جب لوکوں کو پانی کی ضرورت لاحق ہوئی تو انہوں نے تا فلہ میں پانی کو تا اش کیا گر پانی نہ لا۔ اس وقت رسول اللہ کھے نے وعاکی اور بارش ہوئی یہاں تک کہ سب نے بیا اور پانی مجرا۔

بینی وابونیم وجما اللہ نے الطریق این المسیب (ابوابابہ بن عبد المند رہے روایت
کی انہوں نے کہ نی کریم جمعہ کے دن منبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا "اللّٰهُمَّ
السُقِنَا" ابولبابہ شنے عرض کیایار سول الله سلی الله علی وظم! مجوری کھلیانوں میں پڑی ہیں حضور کے نے دناکی "اللّٰهُمَّ السُقِنَا" بیال تک ابولبابہ کی ہمند اللّٰے اور اپنے تہذہ و چا در سے کھلیانوں کے سوراخوں کو ہند کرنے گے باوجود سے کہم آسان میں بادل کا نشان تک نہ دکھر رہے تھے چر بادل کر جا اور خوب بارش ہوئی۔ افسار نے ابولبابہ کے گردگھڑے ہو کرکہا اے ابولبابہ کے آسان سے بادل ہر گزنہ چھٹیں کے بہاں تک کہتم وہ کرو جو رسول اللہ کے نکم دیا ہو تو الولبابہ کے الولبابہ کے الولبابہ کے اللہ کے تکم دیا ہو تو کہ اور ہر ہند ہو کر اپنی چا در سے کھلیانوں کے سوراخوں کو بند کرنے گے۔ چر بادل کھل گیا۔

ابونعیم رمز الدیلی نے حضرت مائشہ صدیقہ دئی الدعنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ کے سے لوکوں نے بارش کے قط کی شکایت کی تو آپ عیدگاہ تشریف لائے اور منبر پر تشریف رکھ کر دست اقدی دعا کے لئے استے بلند کئے کہ بغل شریف کی سفید کا نظر آنے گئی اور اللہ کھنے کہ بغل شریف کی سفید کا نظر آنے گئی اور اللہ کھنے نہ کہ بھیجا اور گرج و چک کے ساتھ بارش ہوئی ۔حضور اقدی کھا بھی مجد نبوی شریف سے واپس تشریف نہ لائے تھے کہ بانی راستوں میں بہنے لگا۔اس وقت فرمایا '' اَشْھَدُ اَنَّ اللہُ عَلَی

كُلِّ شَيْئِي قَلِيْرٌ وَآنِي عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ"۔

ابن ماہرویہ فی نے کعب بن مرہ اسے یامرہ بن کعب سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے معتر کے خلاف دعا کی تو ابوسفیان کی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی قوم بلاک ہوگئی ہے آپ اللہ کی نے دعا فرمائی کہ "آپ کی قوم بلاک ہوگئی ہے آپ اللہ کی نے اللہ کی اللہ کے لئے دعا کیجے تو حضور کے ذعافر مائی کہ "اللّٰهُمَّ اسْفِعَا عَیْدُ صَادِ عَاجِلاً عَیْدُ رَائِت " اس کے بعد ہم نے جعہ بھی نہ گزارا کہ خوب ہم پر بارش ہوئی۔ پھر وہ لوگ آئے اور بارش کی کثرت کی شکایت کرتے ہوئے کہ کہ مکانات کرنے گئے ہیں تو آپ نے دعا کی اللّٰهُمَّ حَوَالَیْنَا وَ لاَ عَلَیْدَ اللّٰهُمَّ حَوَالَیْنَا وَ لاَ عَلَیْدَا " تو بادل دائیں بائیں سے بھٹ گیا۔

انن ماہدرہ ملاطیہ نے ابن عباس کے سارہ ایت کی انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ کے میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن کے جانوروں کے لئے چارہ نہیں ہے اور دوں کے لئے جارہ نہیں ہے اور اب وہ اپنے جانوروں کو نہیں روک سکتے تو ان کی فراخی کے لئے دعا کیجئے۔ بیمن کر حضور کی منبر پر تشریف لائے اور دعا کی کہ اللّٰہُ مَّ اسْقِنَا عَیْنًا مُغِینًا عَلَقًا طَبَقًا مُرِیْعًا عَلَقًا عَاجِلاً عَیْنَو دَائِٹ بُ اس کے بعد حضور کی نبر سے اثر آئے چرجس طرف سے بھی آدی آئے بھی کہے کہ ماری زمین سر سنر ہوگئی۔

بخاری دمیز داد علیہ نے حضرت ابن عمر شہرے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں اکثر اوقات شاعر کے اس شعر کو یا دکرتا اور رسول اللہ ﷺ کے چیرہ ناباں کو دیکھا کرتا تھا جب کہ آپ منبر پر ہارش کی دعا کرتے اور ابھی آپ منبر سے نہ اترتے کہ پرنالوں سے پانی بہنے لگتا تھا۔وہ شاعر کا شعر سر :

وست الدس الخاكر بين وتا ما كُلُّ اللَّهُمَّ صَاحَتْ بِلاَدُنَا وَاغْبَرَّتْ اَرْضَنَا وَهَامَتْ دَوَا بَنَا اللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْبَرَكَاتِ مِنْ اَمَاكِنَهَا وَنَاشِرَ الرَّحْمَةِ مِنْ مَّعَادِنِهَا بِالْفَيْثِ الْمُسْتَغِيْثِ اَنْتَ الْمُسْتَغَفِّرُ مِنَ الْاَلْمَامِ فَنَسْتَغَفِّرُكَ لِلْجَمَّاتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَنَتُوبُ اِلَيْكَ مِنْ عَظِيْمِ الْمُسْتَغَفِّرُ مِنَ الْاَلْمُامِ فَنَسْتَغَفِّرُكَ لِلْجَمَّاتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَنَتُوبُ الْمُنْتَ مِنْ عَظِيْمِ خَطَايَانَا اللَّهُمَّ اَرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِلْوَارًا وَاكْفِنَا مَغُرُورًا مِنْ تَحْتِ عَرْشِكَ مِنْ حَلَيْهِ النَّبَاتَ وَتُكْثِلُ مِنْ اللَّهُمَّ الْمَاءِ النَّبَاتَ وَتُكْثِلُ مِنْ الْمَاءِ الْبَيَاتُ وَتُكْفِلُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَلَكُمْ وَلَا اللَّهُمَّ وَقَدُ قَنَطَ النَّاسُ اَوْمَنُ قَلَّامِ اللَّهُمَّ وَالْمَهُمُ وَعَجَدُنُ الْمُناءِ اللَّهُمَّ وَعَجْدُنَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَلَاكُمُهُمُ وَعَجْدُكُ اللَّهُمَّ وَقَدُ قَنَطَ اللَّهُمَّ الْمُعَلِيمَ وَاللَّهُمَّ وَالْمُهُمُ وَعَجْدُتُ عَلَيْكَ عَظْمُهُمُ وَعَجْدُمُ اللَّهُمَّ وَقَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَعَامِلُهُ اللَّهُمُ وَعَجْدُكُ اللَّهُمُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُسَاءِ فَلَكَ لَيْكَ عَلَى الْمُنَاقِ وَالْمُولُولُ اللَّهُمَّ الْمُعَلِيمِ اللَّهُمُ الْمُومُ اللَّهُمَّ الْمُعَلِيمِ اللَّهُمَّ وَالْاطُهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُنْعُولُ اللَّهُمَّ الْمُعَلِيمِ اللَّهُمَّ وَالْمُهُمُ وَمُولُولُولُ اللَّهُمَّ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُمُ وَلَوْلَا اللَّهُمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ الْمُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ

رسول ﷺ نے ابھی دعائے فراغت نہ پائی تھی کہ زور دار ہارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک شخص فکر مند ہو گیا کہ کس طرح اپنے گھر لوٹیس گے تو اس ہارش سے جانوروں نے زندگی پائی۔ زمین سرسبز ہوئی اور رسول اللہ ﷺ کی ہرکت سے ہرشخص خوشحال ہو گیا۔

حضور ﷺ کااپی آل اطہار کیلئے دعا فرمانا

شیخین رجما اللہ نے ابوہریرہ سے روایت کی کدرسول اللہ فی نے یہ دعاما کی کہ آللہ م اجْعَلُ دِزُق آلِ مُحَمَّدٍ فُونَا "اے خدامحہ فیکی آل کو اتنا می رزق دے جس سے حیات کا رشتہ قائم رکھ سیس ۔ امام بیٹی رمتہ اللہ عیدنے فر ملا اس دعا می کا اثر ہے کہ آل باک کو ای قدر رزق مانا رہا ہے اور ای پر انہوں نے قناعت کیا ہے۔

بیکی رمتہ الدعیہ نے حضرت ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نی کریم گئے کے پاس ایک مہمان آیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس اس کے کھانے کے لئے بھیجا انہوں نے اپنے یہاں سے بہت جبتو کی گر کچھ کھانے کوان کے یہاں نہ لکا ۔اس وقت رسول اللہ گئے نے وماکی آللُّهُمَّ اِنَّیُ اَسْئَلُکَ مِنْ فَصُلِکَ وَ رَحْمَتِکَ فَاِنَّهُ لاَیَمُلِکُهَا اِلَّا اَنْتَ "اے خدا میں تیر نے نفنل ورحمت کا تجھی سے خواہاں ہوں۔ کیونکہ تیر سے سواکوئی اس کاما لک نہیں ہے تو کسی نے بھنی ہوئی بکری ہدید میں بھیجی۔حضور ﷺ نے فر ملا میہ اللہ ﷺ کے نفنل سے ہے اور ہم رحمت کے منتظر ہیں۔

بیتی وجہ الدعیہ نے واٹلہ بن اتفع کے سے اس کی ما ندحد بیث روایت کی اس میں ہے کہ بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں ہدیہ میں کی نے بھیجیں اور اسے تمام امل صفہ نے کھایا یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے۔ اس وقت حضور کے نے فرمایا میں نے اللہ کھٹا سے اس کے نفل ورحمت کو ما نگا تھا تو یہ کھانا اس کے نفل سے ہے اور اپنی رحمت آخرت میں ہمارے گئے اپنے پاس ذخیرہ کر لئے ہے۔ یہ اور اپنی رحمت آخرت میں ہمارے گئے اپنے پاس ذخیرہ کر لئے ہے۔

#### حضرت عمر فاروق ﷺ کیلئے دعا فرمانا

طبرانی دحتہ الله علیہ نے ''اوسط'' میں اور حاکم دیمۃ الله علیہ نے بسند حسن دیمتہ الله علیہ حضرت ابن عمر اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ کے خضرت عمر فاروق کے سیند پر اپنا دست اقد س مارکر تین مرجہ بیہ دعا ما گلی جب کہ وہ اسلام لائے ''اللّٰهُ مَّا اخْرُ نَے مَافِی صَلْدِ عُصَوَ مِنُ غِلِّ وَ اَبُدِلْهُ اِیْمَانًا '' اے خداعم کے سینے میں جو کدورت ہے اسے نکال دے اور اس کی جگہ ایمان کو مجر دے۔

#### حضرت على مرتضى رماشه وجه كبلئے دعا فرمانا

حاکم رصر الله علیہ نے سیجے بتا کر اور بیٹی والوقیم رجما اللہ نے حضرت علی مرتضی ہے ہے روایت
کی کہ انہوں نے فر ملیا کہ میں بیار ہواتو رسول اللہ بھی پری عیادت کوتشریف لائے اس وقت میں
یہ دعاما نگ رہاتھا کہ اے خدا اگر میر اوقت آگیا ہے تو مجھے راحت کے ساتھ اٹھا لے اور اگر میر ہے
وقت میں دیر ہے تو یہ تکلیف مجھ سے دور کر دے اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطافر ما۔ یہ من کر
رسول اللہ بھے نے یہ دعافر مائی اَللَّهُمَّ اِشْفِهُ اَللَّهُمَّ عَافِهُ (اے عدائیں فتادے اے عدائیں مائیت دے)
اس کے بعد حضور بھے نے فرمایا اٹھو۔ تو میں اٹھ گیا اس کے بعد وہ درد مجھے بجر بھی نہ ہوا۔

ماکم رمزہ الدعلیہ نے تھی بتا کر حضرت جابر ہے ہے روایت کی انہوں نے فر ملیا کہ میں نہی کریم ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے ہاں گیا اس نے حضور ﷺ کے لئے ایک بکری ذرح کی ۔اس وقت حضور نے فر مایا ضرور الل جنت میں سے ایک شخص آئے گاتو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ داخل ہوئے پھر فر ملیا ضرور الل جنت میں سے ایک شخص آئے گاتو حضرت عمر فاروق ﷺ داخل ہوئے۔ پھر فرمایا ضرور ایک شخص اہل جنت میں ہے آئے گا'' اَللّٰهُمَّ اِنُ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِیًّا'' اے خد ااگر تو جا ہے تو وہ آنے والاعلی مرتضٰی ہے ہو' چنانچے حضرت علی مرتضٰی ہواخل ہوئے۔

#### حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کیلئے دعا فرمانا

بیتی دمتہ الدعلیہ نے قیس بن ابوحازم دمتہ الدعلیہ سے روایت کی کہ رسول ﷺ نے حضرت سعد ﷺ کے لئے فرمایا'' اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْلِد إِذَا دَعَاکَ'' اے خدا سعد ﷺ کی دعا کو قبول فرما جب تھے سے میہ دعاما آنگیں تو وہ جب بھی دعاما نگتے تو ان کی دعا ضرور مقبول ہوتی۔

اور طبر انی دمتہ اللہ علیہ نے ''اوسط'' میں حضرت ابن عباس ﷺے اس کی مانند حدیث روایت کی ۔

ابن عما کر دھتہ الذعلیہ نے بطریق قیم بن ابی حازم دھتہ الدعلیہ حضرت ابو بکر صدیق ایسے روایت کی کہ میں نے نبی کریم ﷺ سنا ہے آپ نے حضرت سعد ﷺ کے دیا فرمائی کہ 'آللُّهُمَّ سَلِّدُ سَهُمَهُ وَأَجِبْ دَعُونَهُ وَحَبِّبُهُ''اے خداسعد ﷺ کے تیرکوسیدها رکھ اور ان کی دنا کو تبول کر اور انہیں اینا محبوب بنا۔

سیخین اور پہنی دہم اللہ نے ہروایت عبد الملک بن عمیر رحمۃ الله علیہ حضرت جار بن سمرہ الله علیہ حضرت سعد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ الل کو فہ کے کچھالو کوں نے حضرت عمر اوروں ہے حضرت سعد کی شکایت کی تو حضرت عمر ہے نے تفقیش احوال کے لئے کی کو کو فہ بھیجاتو وہ کو فہ کی تمام مجدوں میں گیا عمر کسی ایک نے بھی فیر کے سواکوئی بات نہ کہی ۔ یہاں تک کہ ایک مجد میں وہ قاصد پہنچاتو ابوں عمر میں وہ قاصد پہنچاتو ابوں عمر میں ایک آدی نے کہا سنو جب کہ تم نے ہمیں تتم دی ہے تو میں بتا تا ہوں کہ حضرت سعد ابو سعدہ نامی ایک آدی نے کہا سنو جب کہ تم نے ہمیں تتم دی ہے تو میں بتا تا ہوں کہ حضرت سعد کے تقسیم مساوات نہیں ہر تتے اور نہ وہ الکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں نہ مقد مات میں عدل و افساف کرتے ہیں۔

یہ بیان میں کر حضرت سعد ﷺ نے دعا کی اَللَّهُمَّ اِنْ کَانَ کَاذِبًا فَاطِلُ عُمُوهُ وَاَطِلُ فَقُوهُ وَعِوْلَ بَوْ اَس کَاعَم کوطویل کر اور اس کی فقُوهُ وَعِوْلَ بَا وَ عَدُرُ صَادِ اَس کَاعْم کوطویل کر اور اس کی فقُوهُ وَعِوْلَ بِهِ اَسْ کَاعْم کوطویل کر اور اس کی مختاجی کو ہڑھا دے اور اے فقنوں کا نثانہ بنا دے۔ ابن عمیر دھتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے وہ شخص ہڑھا ہے کی اس حد تک پہنچا کہ اس کی بھویں اس کی آٹھوں پر ہڑھا ہے کی وجہ سے آپڑی تھیں اور وہ مختاج ہوگیا تھا اور وہ راستہ میں نوعم لڑکیوں کو پکڑ کر چیٹا نا تھا جب کوئی اس سے آپڑی تھیں اور وہ مختاج ہوگیا تھا اور وہ راستہ میں نوعم لڑکیوں کو پکڑ کر چیٹا نا تھا جب کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ تیراکیا حال ہوا ہے؟ تو وہ کہتا میں شخ کبیر اور آفت زدہ مفتون ہو مجھے حضرت سعد کھی ک

بددعاریش ہے۔

ان عساکر دمنہ الدعلیہ نے بطریق مصعب بن سعد اللہ ہے روایت کی کہ حضرت سعد اللہ نے کوفہ میں لوکوں کو خطبہ دیتے ہوئے پوچھا میں تبہارے لئے کیسا امیر تابت ہوا ہوں؟ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کہا خدا شاہد ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا حال یہ ہے کہ" آپ نہ تو رعایا کے ساتھ افساف کرتے ہیں اور نہ تقسیم میں مساوات رکھتے ہیں اور نہ لشکر کے ساتھ جہاد کرتے ہیں' یہی کرحضرت سعد اللہ نے دعا کی کہا،

اے خدا اگریہ جمونا ہے تو اس کی نور بصارت کو چو پٹ کر دے اور اس کی مختاجی کو بعجلت لے آلور اس کی عمر دراز کر کے اسے فتنوں کا نشانہ بنا دے'' چنانچہ وہ اند ھا ہو کر مراہمختاجی کا حال میہ تھا کہ وہ لوکوں سے بھیک مانگٹا تھا بور مختار کنز اب کا فتند اسے پہنچا بور وہ اس فتنے میں مارا گیا۔

طبرانی او ابونعیم اور ابن عساکر دمیم اللہ نے تبیصہ بن جابر ﷺ یہ روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان نے حضرت سعد بن ابی و قاص کی جو کی اس پر حضرت سعد کے دعاما گل کہا کہ اے خدا! اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جس طرح تو جا ہے مجھے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اس شخص کو جنگ قادسیہ بیس تیر لگا جس سے اس کی زبان اور اس کا ہاتھ کٹ گیا اوروہ ایک بات بھی نہ کر سکا یہاں تک کہ کیفرکر دارکو بی گئے گیا۔

ابن الى الدنيا رحمة الدعيد في اور ابن عساكر رحمة الدعيد في ميناء مولى عبد الرحمٰن بن عوف الله سه روايت كى كه ايك عورت حضرت سعد اللهوادهر سه جما نكاكرتى تقى اور وه اسه منع كياكرتے تقے مگر وه بازنه آتى تقى - ايك دن اس في حجا نكاتو فر مايا" شاه وجهك"تو اس كا چره لوث گيا-

حاکم رمز الدعلیہ نے حضرت قیس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک آدی نے حضرت علی مرتفعی کے ایک آدی نے حضرت علی مرتفعی کے کوگالی دی اس پر حضرت سعد کے ناما گلی کہ اَللَّهُمَّ إِنَّ هلاًا يَشْتِمُّ وَلَيَامِنُ اَوْلِيَائِكَ فَهِ فَلَا يَشْوَمُ عَنِّی تَرْیَهُمُ قُلُوَیْکَ '' یعنی اے خدا اس شخص

نے تیرے ایک ولی مترب کو گالی دی ہے۔ یہ مجمع جانے نہ پائے کہتمام لوگ تیری قدرت کو دکھ لیں۔ چنانچہ اللہ ﷺ نے مجمع کومتفرق ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ اس طرح کرایا کہ اس کا تھوڑا زمین میں رصنس گیا اور اس نے اس کوسر کے بل پھروں پر دے مارا اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا اور وہ وہیں مرگیا۔

بہ ماکم رمز ملاطیہ نے مصعب بن سعد ہے۔ روایت کی کہ حضرت سعد ہے نے ایک شخص پر بدد نا کی تو اس کے پاس افٹی آئی اور اس نے اسے بلاک کر دیا۔اس پر حضرت سعد ہےنے ایک غلام آزادکر کے عہد کیا کہ آئندہ کسی کو بدد نا نہ دوں گا۔

ُ حاکم رصتہ الدعلیہ نے ابن المسیب ﷺ سے روایت کی کہمروان نے کہا" یہ مال ہمارا ہے ہم جس کوچا ہیں دیں" اس پر حضرت سعد ﷺ نوعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فر مایا کہ میں بدوعا کر دوں؟ میدد کچےکر مروان انچل کرآیا اور ان کو گلے سے نگا لیا اور کہنے نگا اے لیا آخی ﷺ میں آپ کوخدا کی تتم دیتا ہوں آپ بدوعا نہ کریں بلاشبہ یہ مال اللہ ﷺ ی کا ہے۔

بیمتی و این عسا کرچما اللہ نے بیکی بن عبد الرحمٰن بن لیب رہے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن الی وقاص رہے نے دعا کی اورکہا کہ اے رب! میری اولا دکمن ہے میری عمر اتنی پڑھا کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ چنانچہ ان کی موت ان سے میں سال دورری ۔

طبرانی رحمۃ الدعلیہ نے عامر بن سعد ﷺ روایت کی کہ نہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ ایک شخص کے پاس سے گز رے تو انہوں نے اسے حضرت علی مرتضیﷺ اور حضرت طلحہ وزبیر دشی الدحمٰماکو پر اکہتا پایا۔

حفرت سعد ﷺ نے اس آدی ہے کہاتو ان لوکوں کو پر اکبتا ہے جن کے لئے اللہ ﷺ کی جانب ہے گئے اللہ ﷺ کی جانب ہے جو سبقت ان کے لئے اس نے مقرر کررکھی تھی۔ خدا کی تنم اگر تو ان معفرات کو پرا کہنے ہے نہاں کو بند نہ رکھے گاتو میں تھے پر اللہ ﷺ ہوتا کروں گا۔ بیس کراس نے کہا آپ جھے ایبا ڈرائے ہیں کہ کویا نبی ہیں۔

اس پر حضرت سعد ﷺ نے دعا کی کہ اے خدا! یہ خض ایسے حضرات کو ہرا کہتا ہے جن کے لئے میری جانب ہے وہ سبقت ہے جوتو نے ان کے لئے مقرر کررکھی ہےتو آج ہی اس کو اس کا بدلد دے دیتو ایک افؤی آئی۔لوکوں نے اوٹئی کو راستہ دیدیا اور اس افؤی نے اس شخص کو کچل ڈالا بجر ہم نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد ﷺ کے بیچے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اے ابواسحات ﷺ اللہ ﷺ نے آپ کی دعا تبول فرمالی۔

#### دىگرصحابەكرام ﷺ كىلئے دعا فرمانا

این مندہ وابن عسا کر جہما اللہ نے برنید بن ابومریم دعمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے والد ما لک بن رہید سلولی ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے لئے یہ دعا کی کہ ان کی اولا د میں برکت ہوتو ان کے ای الڑکے پیدا ہوئے۔

جینی وہ الدعیہ نے مبداللہ بن عتبہ کی ام ولدے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا ایک ایٹ آ تا عبداللہ بن عتبہ کے بی توجھا کیا آپ کو نبی کریم کی کوئی بات یا دے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بات خوب یا دے کہ میں پانچ یا چھ برس کا بچہ تھا تو نبی کریم کی نے اپنی کود میں بٹھایا اور میری اولا دیے گئے برکت کی دعافر مائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعا کا اثر یہ بیجانے ہیں کہ ہم اس دعا کا اثر یہ بیجانے ہیں کہ ہم اس دعا کا اثر یہ بیجانے ہیں کہ ہم اس دعا کا اثر یہ بیجانے ہیں کہ ہم بوڑھے نبیس ہوئے۔

بینی وابونیم رئیما ملانے بطریق یعلی بن اشدق دعة الله علیروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس نابغہ ہے سا ہے جو بی جعدہ کا نابغہ ہفتا وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ ہو کو ایک ابنا شعر سنایا تو حضور کے نے فرمایا تم نے اچھا شعر کہا ہے "لایُغَضِصُ اللهُ فَمَاکَ"اللہ کی اللہ کی تہارے منہ کو بے رونق نہ کرے۔"تو میں نے اس نابغہ کو دیکھا ہے۔ وہ ایک سوسال سے زیادہ کی عمر کا تھا گر اس کا ایک وانت بھی نہرا تھا۔

اس کے بعد بیتی رہے الدطیہ نے نابغہ ہے ایک سند کے ساتھ روایت کی ہے اورای سے این الی الاسامہ ہے ایک اور سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ نابغہ ہوائتوں میں احسن الناس تفا۔ جب اس کا کوئی دانت گرنا تو دوسرا دانت اس کی جگہ نمودار ہو جانا تفا اور ابن السکن رہے الدطیہ نے نابغہ ہے ایک اور سند کے ساتھ روایت کی ۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ کے کی دعا کی برکت سے نابغہ کے دانت برف سے زیادہ سفید و چیکدار میں نے دیکھے بیا ۔

طبر انی دمة الدعلیات "مند الشامین" میں اور این مند و داور دی دمة الدعلیات "لمعرف" میں حضرت این عائذ دمة الدعلیات روایت کی انہوں نے کہا کہ تابت بن بزید الله نے عرض کیا بارسول سلی الدعبی دیم! الله میرے باؤں میں لنگ ہے۔ وہ زمین کونہیں لگنا۔ حضور کے نے میرے بائے دعاکی اور میں اچھا ہوگیا اور وہ باؤں دوسرے باؤں کے برابر ہوکر زمین سے لگنے لگا۔ الغیم دمة الدعلیات فی ادر میں ایسا میت زمیر دئی الدعنہا سے روایت کی کہ ضیاعہ دئی الدعنہا حضرت الوقعیم دمة الدعلیہ نے ضیاعہ بنت زمیر دئی الدعنہا سے روایت کی کہ ضیاعہ دئی الدعنہا حضرت

زیر کی زوجیت میں تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن مقداد کی کام سے بقیع تشریف لے گئے

اور وہ ایک ویران جگہ میں پنچ اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اچا تک ایک چو ہا سوراخ سے دینار تکال کر

لایا اور ایک ایک کر کے دینار بر ایر لا تا رہا۔ یہاں تک کہتر ہ جمع ہوگئے وہ ان تمام دیناروں کو لے

لایا اور ایک ایک کر کے دینار بر ایر لا تا رہا۔ یہاں تک کہتر ہ جمع ہوگئے وہ ان تمام دیناروں کو لے

فر ملا کہاتم نے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے عرض کیانہیں۔ فرمایا تم پر اس کی زکو ۃ لازم

فر ملا کہاتم نے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے عرض کیانہیں۔ فرمایا تم پر اس کی زکو ۃ لازم

فر ملا کہاتم نے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے عرض کیانہیں۔ فرمایا تم پر اس کی زکو ۃ لازم

دیناروں کا آخری دینار خم نہیں ہوا کہ میں نے دیکھا مقداد کی گا گھر تمدہ چا تمری سے تجرگیا ہے۔

دیناروں کا آخری دینار خم نہیں ہوا کہ میں نے دیکھا مقداد کی گا گھر تمدہ چا تمری سے تجرگیا ہے۔

مین ان الی شیبہ وجہ ملاحلیہ نے نہی کریم کی کو دودہ چیش کیا تو آپ نے ان کے لئے یہ دنا

فر مائی اے خدالا اس کے شاب کو قائم رکھتو ان پر سال گز رکئے گر ایک بال تک سفید دکھائی نہ دیا۔

طر انی اے خدالا اس کے شاب کو قائم رکھتو ان پر سال گز رکئے گر ایک بال تک سفید دکھائی نہ دیا۔

طر انی وہ دھور کی نے ان کی اولاد کے لئے دعا فر مائی تو وہ اب تک اپنی اولاد میں

میں حاضر ہوئے تو حضور کی نے ان کی اولاد کے لئے دعا فر مائی تو وہ اب تک اپنی اولاد میں

میں حاضر ہوئے تو حضور کے ان کی اولاد کے لئے دعا فر مائی تو وہ اب تک اپنی اولاد میں۔

میں حاضر ہوئے تو حضور کے ان کی اولاد کے لئے دعا فر مائی تو وہ اب تک اپنی اولاد میں۔

میں حاصر ہوئے تو حضور کے ان کی اولاد کے لئے دعا فر مائی تو وہ اب تک اپنی اولاد میں۔

بینی دمہ الدعلیہ نے بسند مجبول حضرت انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک یہودی نبی کریم کے سامنے بیٹا ہوا تھا۔حضور نے چھینک لیاتو اس یہودی نے ''ریٹمک اللہ'' کہا تو نبی کریم کے نے فرمایا''هَدَاکَ اللہ'' بالآخروہ یبودی مسلمان ہوگیا۔

ائن سعد دعمۃ الدعلیہ نے ہروایت عبد الحمید بن سلمہ کان کے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ ان کے والدین نے ان کے بارے میں جگڑا کیا اور نبی کریم کے کیا ہی یہ مقدمہ لے گئے۔ ان کے والدین میں سے ایک کافر تھا اور ایک مسلمان ۔ نبی کریم کے نے ان کو اختیار دیا کہ جس کے باس رہنا جا ہے جا جائے تو وہ کافر کی طرف متوجہ ہوا۔ حضور کے نے دعا فر مائی کہ جس کے باس رہنا کی عروہ مسلمان کی طرف متوجہ ہوا اور حضور کے مسلمان کی طرف متوجہ ہوا اور حضور کے مسلمان کی طرف متوجہ ہوا اور حضور کے مسلمان کے

حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔

لام احمد و بہنتی دمیما اللہ نے '' شعیب الایمان'' میں ابولامہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک جوان رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علی والم! مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ بین کر اس کی قوم کے لوکوں نے جیڑکا۔

مگررسول اللہ ﷺ فر مایا میر ۔ قریب آؤ۔ تو وہ صور ﷺ کے رہا آی۔ آپ نے فر مایا میں میں اللہ عی جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ فر مایا کیاتم اپنی مال کے لئے زنا کو پند کرو گے؟ اس نے کہائیس۔ فر مایا لوگ بھی پند نہ کریں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پر فر مایا کیاتم پند کرتے ہو کہ تمہاری بٹی سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وطم! خدا جھے آپ پر قربان کرے۔ خدا کی تتم میں بیر بھی ہر گز پند نہ کروں گا۔ فر مایا لوگ بھی بیہ پند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں سے زنا کیا جائے 'چر فر مایا کیاتم پند کرو گے کہ کوئی تنہاری بین سے زنا کرے۔ اس نے کہا کہ حدا کی تتم ای طرح پند نہیں کروں گا۔ اللہ ﷺ جھے آپ پر قربان کرے۔ صور ﷺ نے زبا پند کرو گے اللہ گئ بھی اس خر میا خدا کی بیٹوں سے زنا کیا جائے ۔ کیاتم اپنی بھو پی کے فر مایا کیاتم پند کرو گئے کہ کوئی تمہاری خال کی جو فر مایا کیاتم پند کرو گئے کہ کوئی تمہاری خال کے اللہ گئا بھی جھے آپ پر قربان کرے۔ فر مایا کیاتم پند کرو گئی تمہاری خالہ سے زنا کرے۔ اس نے کہا خدا کی تتم ہر گز نہیں۔ اللہ گئا بھی جھے آپ پر قربان کرے۔ فر مایا کیاتم پند کرو گئی تمہاری خالہ سے زنا کرے۔ اس نے کہا خدا کی تتم ہر گز نہیں۔ اللہ گئا بھے آپ پر قربان کرے۔ فر مایا کیاتم پند کرو گئی نہاں کی خوال کی تتم ہر گز نہیں۔ اللہ گئا ہے گئے آپ پر قربان کرے۔ فر مایا ای طرح لوگ بھی پندئیوں کرتے کہان کی خال وی خالاؤں سے زنا کیا جائے۔

راوی نے کہا کہ اس کے بعد حضور ﷺ نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر رکھا اور دعا فر مائی کہ ''اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ ذَنْبَهُ وَ طَهِرُ قَلْبَهُ وَاحْصُنْ فَوْجَهُ اے خدا! اس کے گنا ہ بخش دے اور اس کو پاک کردے اور اس کی شرمگاہ کومحفوظ رکھتو اس کے بعد وہ جوان کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا۔

حضرت ابی بن کعبﷺ کے لئے دعا فرمانا

بینی رمة الدعید نے سلیمان بن صرد اللہ سے روایت کی کہ ابی بن کعب ﷺ نبی کریم ﷺ کے پاس ایسے دو شخصوں کولائے جوقر اُت میں اختلاف رکھتے تنے اور ہر ایک ببی کہتا تھا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے پڑھلا ہے تو حضور ﷺ نے ان دونوں کی قراات سی اور فر ملا دونوں نے اچھا پڑھا۔

الی ﷺ بیان کرتے ہیں کہ یہ من کرمیر ےول میں ایسا شک واقع ہوا جو زمانہ جا ہلیت

کے شک سے زیادہ شدید تھا۔اس پر رسول اللہ ﷺ نے میرے سینے پر دست اقدس رکھا اور فرمایا "اَللَّهُمَّ اذْهَبُ عَنْهُ الشَّیْطَانَ" اے خدااس سے شیطانی وسوسہ دور کردے تو میں خشیت البی ﷺ سے پسینہ پسینہ ہوگیا۔کویا میں اللہ ﷺ کی طرف خوفز دہ ہوکر دکھے رہاتھا۔

### حضرت ابن عباس ﷺ کیلئے دعا فرمانا

تینخین دیما الله نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی۔انہوں نے فر مایا کہ رسول الله کی ۔انہوں نے فر مایا کہ رسول الله کی نے جھے دعا دیتے ہوئے فر مایا "اَللَّهُمَّ فَقِقَهُ فِی اللِّهِیْنِ" اے خدالا اس کو دین میں فضیلت عطافر ما اور اس روایت کو حاکم دیمہ اللہ نے نقل کیا اور بیٹی وابونیم جما اللہ نے انہی سے دوسری سند کے ساتھ روایت کر کے زیادہ کیا کہ "وَعَلِمُهُ التَّاوِیُلَ"اور اسے تغییر کاعلم عطاکر۔

لام احمد وابونعیم جما طفر نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ نہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے نیر ہے سر پر دست اقدس پھیر کر مجھے حکمت کی دعا دی۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی دعاء نے ہمیشہ میری دعگیری کی۔

ابونعيم ومة الشطيف ابن عباس الله التاويل ك كه ني كريم الله في وما ويت الموات الله الله الله المرابع المرابع الموات المرابع المرابع الموات المرابع الم

حاکم دمرہ الد طبینے ابن عباس اللہ ہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا اے خدالا اسے قرآن کی تغییر کاعلم عطافر ما۔

ابن عدی دعمۃ الدعلیہ نے ابن عمر کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے عبد اللہ بن عباس کو دعا دی کہ اے خدا! عبد اللہ کو برکت دے اور اس سے علم کو پھیلا۔

سیخین رہما اللہ نے حضرت الس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا اے خدال انس کے مال واولا دیمیں کثرت دے اور جوتو رزق انہیں عطا فرمائے اس میں انہیں برکت دے۔ حضرت انس کے نے فرمایا خدا کی سم ایمیں برکت دے۔ حضرت انس کے نے فرمایا میں بہت کثرت ہوئی اور میر ے بیٹوں اور پیوں کی تعداد ایک سوتک پیچی۔ حضرت انس کے نے فرمایا کہ مجھ سے میری بیٹی آ مند دخی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھرہ میں تجائے کے آنے تک میرے صلب کہ مجھ سے میری بیٹی آ مند دخی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھرہ میں تجائے کے آنے تک میرے صلب سے ایک سوانتیس اولا درفن کی گئی۔

بیتی ومیہ الشعلیہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے لئے وعا کی کہا ہے خدا ان کی عمر زیا وہ کر اور ان کے مال میں کثر ت دے اور انہیں بخش دے۔ تر ندی و بینتی جما اللہ نے ابوالعالیہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت انس ﷺ کاباغ تھا جو سال میں دومر تبہ پچل لانا تھا اور اس باغ میں ایک خاص تم کی بوتھی جس سے مشک کی ما ند خوشبوم مبکتی تھی۔

بیہ بی دعمۃ الدعلیہ نے حمید ﷺ سے روایت کی کہ حضرت انس ﷺ کی عمر ننانو ہے سال ہوئی اور وہ ۱۹ھ میں فوت ہوئے۔

ائن سعد دعة الدعير نے حضرت انس اس مدوايت كى انہوں نے كہا كہ نبى كريم اللہ المجھے دعا دى كہا كہ نبى كر اور انہيں بخش اللہ على كثرت دے اور ان كى عمر ميں زيادتى كر اور انہيں بخش دے تو ميں نے ايك سودو اپنى صلبى اولادكو فن كيا ہے اور مير ہے پھل سال ميں دومرتبہ آيا كرتے سے اور ميں اتنا جيا كہ ميں اپنى زندگى ہے اكما گيا اب ميں چھى دعائے معفرت كا اميدوار ہوں۔
ابن سعد دممة الدعير نے حضرت انس اس ميں دوايت كى۔ انہوں نے كہا كہ رسول اللہ اللہ عومير كے لئے اور مال كے لئے دعافر مائى اسے ميں خوب بہا تا

### حضرت ابو ہریرہ ﷺ کیلئے دعا

مسلم رحمۃ الدعلیہ نے حضرت ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے فر مایا روئے زمین پر کوئی مومن مردوعورت ایسانہیں ہے جو مجھ سے محبت ندر کھنا ہو؟ راوی نے پوچھا آپ کو اس کاعلم کیے ہے؟ فر مایا واقعہ میہ ہے کہ میں اپنی والدہ کوسلام کی دعوت دینا تھا مگروہ انکار کرتی تھیں ۔اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی الدعلی والم! آپ اللہ دیجائے سے دعا کیجئے کہ ابو ہریرہ کھی کی والدہ کو اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے۔

حضور ﷺ نمافر مائی کچر میں گھرواپس گیا تو میر دوافل ہوتے ہی میری والدہ نے کہا "اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ اِللهُ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله " کچر میں رسول الله ﷺ کے دربار میں حاضر ہوا اور میر احال بیتھا کہ میں خوشی سے رو رہا تھا۔ جیسا کہ میں اس کے انکار کے فم میں رویا کرنا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله حلی الله علی والم الله عظی نے آپ کی دعا قبول فرمالی اور الوہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دی اور وہ اسلام لے آئی۔ اب آپ الله عظی سے دعا کیجئے کہوہ مجھ کو اور میری والدہ کو تمام مسلمانوں کے فرد کیے مجبوب بنا دے اور ان کی محبت ہمارے داول میں پیدا کردے۔

اس پر رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے خد النے اس بندے کو اور اس کی مال کو اپنے تمام مسلمان بندول کے نز دیک محبوب کر دے اور ان سب کی محبت ان دونوں کے دلوں میں پیدا کردے۔ اس دعا کی برکت سے روئے زمین پر کوئی مومن مر دعورت ایسانہیں ہے جو مجھے محبوب نہ رکھتا ہو اور میں اسے محبوب نہ رکھتا ہوں۔

حاکم رہمۃ الدعلیہ نے محمد بن قیس بن مخر مہ دمۃ الدعلیہ سے روایت کی کہ زید بن ٹابت ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے کوئی سوال کیا اس پر انہوں نے فرمایا کہتم حضرت ابوہریرہ ﷺ کے دائن کومضبوط تھام لو کیونکہ میں اور وہ اور ایک اور شخص مجد میں دعا ما تگ رہے تھے۔رسول اللہ ﷺ ایر تشریف لائے۔ میں اور میرا رفیق دعا ما تگ رہے تھے اور رسول اللہ ﷺ ماری دعاؤں پر آمین فرمارے تھے۔

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے بھی دنا مائلی اور کہا اے خداا میں بھی تھے سے وی دنا مائلاً ہوں جو میر ہے دونوں رفیتوں نے تھے سے مائلی ہو رمیں تھے سے ایساعلم مائلاً ہوں جو رکبا ایک خدا اسلام مائلاً ہوں جو کہی نہ بھولے اس پر رسول اللہ کے نے آمین فر مائل۔ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علی دہلا! ہم بھی ایسا ہی علم مائلتے ہیں جو بھی نہ بھولے ۔ رسول اللہ کے نے فر مایا تم دونوں پر تمہارا وی رفیق (صدرت ابوہریرہ کے ) سبقت لے جانچے ہیں۔

چنداور صحابه کرام رضی مذعنم کیلئے دعا ئیں فر مانا

بخاری دمی الدطیہ نے جعد بن عبد الرحمٰن کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سائب بن بیزید کے چورانو سے سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ وہ چاق و چوبند اور معتدل الاحوال تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری سمع وبصارت نے میری مدد نہیں کی بلکہ یہ کمال واثر رسول اللہ کھے کی دنیا کا ہے۔

سیخین جما اللہ فیے حضرت انس کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کیے خضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے دعارت ہوئے مایا" بارک الله کیک "اللہ کی تجہیں برکت دے۔ ابن سعد و بینی جما اللہ نے دوسری سند کے ساتھ روایت کی اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن کے نے فرمایا میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ اگر میں پھر بھی اٹھانا تو میں اس کی تو قع رکھنا تھا کہ اس کے نیچے سونا یا جا ندی حاصل کروں گا۔

بیتی وابونعیم رجما اللہ نے عروہ بارتی ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے لئے

خرید وفروخت میں ہر کت کی دعافر مائی تو اگر وہ ٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں آئیں نفع ہونا تھا۔ ابونعیم دعمۃ الشطیہ نے عروہ بارتی ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے دعادی کہ اللہ ﷺ تہاری تجارت میں ہر کت دے ۔تو میں پچھ بھی خریدنا مجھے اس میں نفع ضرور ہونا تھا۔

ابونعیم دمرہ الشعیر نے انہی سے ایک اور سند کے ساتھ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے میر ے لئے دعافر مائی "بَارَکَ اللّٰهُ لَکَ فِیْ صَفْقَیة یَمِینِنکَ"تو میں مدینہ طیبہ کے بازار کناسہ میں کھڑا ہونا تو بغیر جالیس ہزار نفع کمائے اپنے گھر نہیں واپس آنا تھا۔

ابن الی شیبہ ابولیلی اور بیہ بنی رہم اللہ نے بسند حسن عمر و بن حریث رہے ہے روایت کی کہ نبی کریم کے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس ہے گز رہے تو وہ کھیل کو د میں پچھ فروخت کررہے تھے اس وقت نبی کریم کے نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی تجارت میں اسے ہر کت .

ﷺ خین رجما اللہ نے بطریق اسحاق بن عبداللہ بن ابوطلیم اللہ ہے حضرت انس کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلیم کا ایک فرزند بیار ہوا اور وہ فوت ہوگیا۔ ابوطلیم کی اللیہ نے دیکھا کہ وہ بجرفوت ہوگیا ہے تو اسے نہلا دھلا کر مکان کے ایک کو شے جب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ بجرفوت ہوگیا ہے تو اسے نہلا دھلا کر مکان کے ایک کو شے میں لنا دیا۔ جب ابوطلیم کے آئے تو انہوں نے بچہ کی بابت پوچھا اہلیہ نے کہا اس کے سانس کو سکون ہے اور میں امیدر کھتی ہوں کہ وہ آرام میں ہے۔ ابوطلیم کے نگان کیا کہ وہ کی کہہ رہی ہے چر انہوں نے رات بسرکی جب صبح عشل کرکے باہر جانے کا ادادہ کیا تو اہلیہ نے انہیں بتایا کہ وہ بچرفوت ہوگیا ہے۔ ابوطلیم کے نئی کریم کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد حضور کے سے جو بچھ کہ واقعہ گر راتھا عرض کیا اس پر نبی کریم کے نے فرمایا یقین ہے کہ اللہ دھؤت تم

سفیان دممۃ الدعیہ نے بیان کیا کہ ایک افساری شخص نے بتایا اس کے بعد ان دونوں سے نو اولادیں ہوئیں اوروہ سب کے سب قرآن کے قاری و عالم ہوئے۔

بیتی رہ الدعایہ نے بطریق ٹابت کے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ کے ہے ام سلیم دنمی الدعنہا کا ایک بچہ تھا اور وہ فوت ہوگیا تو ام سلیم دنمی الدعنہا نے اسے کپڑے میں لیبٹ کر ایک کو شے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابوطلحہ کے اندر آئے اور انہوں نے پوچھامیر سے بیٹے نے رات کیمی گزاری۔ام سلیم کے نے کہا وہ سکون کی حالت میں ہے پھر انہوں

نے رات کا کھانا کھایا۔

اس کے بعد ام سلیم رہی دائر عنہانے کہا اگر کوئی شخص تہمیں کوئی چیز عاربیۃ دے پھروہ شخص تم سے وہ چیز لے لیے تو کیاتم اس پر جزئ وفزئ کرو گے؟ ابوطلیم بھنے کہا نہیں۔ ام سلیم رہی دائر عنہانے کہا اللہ بھنانے تہمیں بیٹا عاربیۃ دیا تھا اور اس نے اسے تم سے لے لیا ہے پھر دوسرے دن ابوطلیم بھنے نبی کریم بھنے کی بارگاہ میں آئے اور ام سلیم رہی الدعنہا کی بات حضور بھے ہیان کی۔ چونکہ ابوطلیم بھنے نے ای رات ام سلیم رہی دائر عنہا سے صحبت کی تھی۔ اس پر نبی کریم بھنے نے فرمایا اللہ جھنے تم دونوں کی آئے رات ام سلیم رہی دے۔

ام سلیم دخی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے وہ بچہ جنا جس کا نام عبراللہ رکھا۔لوکوں نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ اپنے زمانے میں خبرالناس تھے۔

ائن سعد دعمۃ الدعلیہ نے اس کی مائند روایت کی اور کہا کہ افسار میں نشوونما میں اس سے افسار کوئی ہے۔ اس کی افسال کوئی بچہ نہ تھا اور بہتی دعمۃ الدعلیہ نے اطریق زیادہ نمیری دعمۃ الدعلیہ حضرت انس کے سے اس کی مثل روایت کی اور اتنازیا دہ بیان کیا کہ وہ بچہ نہی کریم کے کہا رگاہ میں لایا گیا تو آپ نے کوئی چیز منہ مبارک میں چہا کر اس کے نالو سے لگائی اور چیٹانی پر دست اقدس پھیر کر اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور کے کے دست اقدس پھیر نے کی جگہ ان کے چیز سے میں جاندگی ما نند چیکتی تھی۔

بخاری ومة ولا علیہ نے ابوعیل ومة ولا علیہ سے روایت کی کہوہ اپنے داداعبر اللہ بن ہشام اللہ بن ہشام کے ساتھ بازار خلد خرید نے جایا کرتے ہے تھے تو انہیں حضرت زبیر کے اور حضرت ابن عمر کے ملا کرتے اور ان سے کہا کرتے کہ جمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرلیں کیونکہ رسول اللہ کے نے تہارے کے بمیں ایک ساتھ شریک کرلیا کرتے ہے اور اکثر سالم اونٹ جیسا تجمی ہونا نفع میں لے لیا کرتے اور اکثر سالم اونٹ جیسا بھی ہونا نفع میں لے لیا کرتے اور ایٹر کا کرتے تھے۔

اللہ نے حضرت ابن عباس اللہ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے خدا جس طرح تو نے ابتدا میں قریش کوعذ اب کامزہ مچھایا ای طرح انہیں آخر میں بخشش کامزہ مچھا۔ طیالسی وابونعیم جمہا للہ نے ابن مسعود ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے خدائﷺ ابتدا میں تو نے قریش کوعذ اب وخواری کامزہ مچھایا اب ان کوآخر میں بخشش وکرم کامزہ مچکھا۔

ابن سعد دمرہ الدعلیہ نے کہا کہ خالد بن اسید بن ابوالعیص کے میں بہت زیادہ خودی تھی پھر جب وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور رسول اللہ کے نے ان کو دیکھا تو فر مایا اے خدا کے لا اس کی خودی کو اور زیادہ کردیے تو اس کے بعد آج تک ان کی اولا دیمس خودی موجود ہے۔

ابن الی شیبہ دورہ الدعیہ نے ''المصف'' میں بزید بن نمر دورہ الدعیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک شخص سرین کے بل جیٹا دیکھا اس نے بتایا کہ میں ایک دن نبی کریم ﷺ کے آگے سے جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تتے اپنے گدھے پر سوارگز رافقا۔حضورﷺ نے فر مایا اے خدا اس کی ناتگیں آو ڑ دیتے اس کے بعد بھی گدھے پر سوار جو کرنہ چل سکا۔

## حضورسر ورکونین ﷺ اور دوسری دعا ئیں

لام احمرُ الاربعُ ابن خزیمہ اور بیٹی رہم اللہ نے صحر الغامدی روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھنے نے فر ملا "اَللَّهُمَّ مَادِکُ لِلْاَمْنِیُ فِی مَکُوْدِ هَا" چونکہ صحر کے اللہ تجارت پیشر ہے ایک تجارت پیشر شخص سے وہ اپنے لڑکوں کو اول دن میں ہی تجارت کے لئے بھیجا کرتے سے تو اسنے دولت مند ہوئے اور اتنا وافر مال ہوا کہ وہ نہیں جانتے سے کہ کہاں کہاں اسے رکھا ہے۔

بیتی وجد الدعید نے ابن عمر وخی الدحمات روایت کی کدایک عورت نے نبی کریم ﷺ سے اپنے شوہر کے مشام کے اس ایٹ شوہر کے شخص رکھتی ہے؟ اس

نے کہا ہاں۔حضور ﷺ نے فرمایاتم دونوں اپنے سروں کومیر ے قریب لاؤ۔ پھرحضور ﷺ نے اپنی پیٹانی مبارک اس عورت کے شوہر کی پیٹانی پر رکھی اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ ''اَللَّهُمَّ اَلِّفُ بَیْنَهُمَا وَ حَبِّبُ اَحْدَهُمَا اِلٰی صَاحِبِه'' اے خدا ان دونوں کے درمیان الفت بیدا کردے اور ایک دوسرے میں محبت ڈال دے۔

کے حضور ﷺ کے عرصے بعد وہ عورت حضور ﷺ کے دربار میں آئی اور اس نے حضور ﷺ کی قدم ہوی کی۔ حضور ﷺ کی کمائی اور کوئی کی۔ حضور ﷺ کی کمائی اور کوئی موروثی مال اور کوئی اولا دیجھے اپنے شوہر سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ حال من کرحضور ﷺ نے فر مایا "اَشْهَدُانْی دَسُولُ الله" میں کوائی دیتا ہوں کہ میں الله کارسول ہوں۔

حضرت ابن عمر ﷺ نے کہا میں بھی کوائی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ﷺ میں اور ابولیعلی اور ابولیعیم دعما اللہ نے جاہر بن عبد اللہ ﷺ سے اس کی ما نندروایت کی ہے۔

اویعلی و بیقی جہا اللہ فی اللہ فی الموں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے ہوا کہ رسول اللہ فی نے فردہ فر مایا تو میں نے آ کرعرض کیا یا رسول اللہ فی اللہ فی سے میر سے لئے شہادت کی دعا کیجئے۔ حضور فی نے دعا فر مائی کہ اے خداا انہیں سلامت رکے اور نغیمت عطافر ما تو ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور نغیمت حاصل کی ۔ اس کے بعد حضور فی نے ایک اور غزوہ فر مایا میں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ حلی ملہ علی وہم! اللہ فی سے میر سے لئے شہادت کی دعا کیجئے۔ حضور فی نے دعا فر مائی کے اے خدا فیل اور سلامت رکے اور نغیمت عطافر مائی ہے جہاد کیا اور سلامت رکے اور نغیمت عطافر مائی ہے جہاد کیا اور سلامت رکے اور نغیمت عطافر مائی ہے جہاد کیا اور سلامت رکے اور نغیمت عطافر مائی ہے جہاد کیا اور سلامت رکے اور نغیمت عطافر مائی ہے جہاد کیا اور سلامت رکے اور نغیمت عطافر مائی ہے جہاد کیا اور سلامت

مسلم دھمۃ الدعلیہ نے سلمہ بن اکوئ ہے سے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔حضور ﷺ نے فر مایا اپنے دائینے ہاتھ سے کھا' اس نے کہا مجھے اس کے اٹھانے کی قدرت نہیں ہے۔

حضور ﷺ نے فر مایا نہیں کجھے قدرت ہے مگر تکبر نے کجھے اس سے بازر کھا ہے۔راوی نے کہا کہ اس کے بعد وہ داہنا ہاتھ منہ تک لے جاجی نہ سکا۔ بیتی دم الدینے عقبہ بن عام رہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے سیعہ کوبائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھاتو فر ملا اسے غزہ کی بیاری نے بکڑ لیا ہے چنانچہ جب وہ غزہ علاقہ شام میں پہنچاتو طاعون نے اسے بلاک کردیا۔

۔ بیبنی دممۃ دندھیے نے ہر میرہ ﷺ روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا حال پو چھا جس کا نام قیس تھا پھر آپ نے فرمایا زمین اسے کہیں نہیں قر ار بخشے گی تو وہ جس سرزمین میں رہنے کے لئے جانا تو وہاں ندرہ سکتا۔ یہاں تک کہوہ وہاں سے کہیں اور چلا جانا۔

ابن عساکر دم ہدیلیہ نے حبیب کے دونوں بیٹ عاضم ہ اور مہاجر دمی ہدھیا سے روایت کی۔ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ ہے ایک فشکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور حضور کے نے ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ ہے ایک آئی کے ساتھ تشریف لے گئے اور حضور کے اونوں پر سوار اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی۔ ایک آ دمی نے خلاف کیا اور زمین پر انز کرنماز پڑھی اس پر حضور کے نے فر ملا اس نے خلاف کیا ہے اللہ کے اس سے خلاف کرے تو وہ محض نہیں مرا بہاں تک کہ اسلام سے وہ نکل گیا۔

ائن مندہ اور ابن عسا کر جما الله عبد الملک بن لیعلی لیٹی دعمۃ الله علیہ ہے روایت کی کہ بکر بن شداخ بھان خدام میں سے تھے جو نہی کریم بھی کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ اس وقت بچے ہے جب وہ بالغ ہوئے تو نہی کریم بھی ہے آ کرعرض کیایا رسول الله سلی الله علی ولم الله میں آپ کی از واج مطہرات کے گھروں میں جایا کرنا تھا گراب میں مردوں کے زمرے میں بیٹی گیا ہوں (مین یا نے میں اس کے نور سے میں بیٹی گیا ہوں (مین یا نے میں ہوئے ہوں کی کہا ہے اے اللہ بھیا!

النا معربی اس پر نہی کریم بھی نے فر مایا اس نے اپنے قول واقع میں بھی کہا ہے اے اللہ بھیا!

چنانچہ جب حضرت عمر فاروق کی فلافت کا زمانہ تھا تو بکر ہاں حال میں آئے کہ انہوں نے ایک یہودی کو قبل کردیا تھا۔ حضرت عمر کے نے اس واقعہ کو بہت عظیم گرد کا اور بیقرار موکر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا اللہ کی نے مجھے والایت و فلافت لو کوں کے قبل کرنے کے لئے منبی عطافر مائی ہے میں اس شخص کو خدا کا خوف یا د دلاتا ہوں جس کو اس قبل کا علم ہو وہ مجھے آ کر واقعہ بتائے اس پر بکر بن شداخ کے گئر ہوئے اور کہا کہ میں نے اس کو قبل کیا ہے۔ حضرت فاروق کے نے اس پر بکر بن شداخ کے گئے فاروق کے نے کہا کہ اس پر بحر بن شدا کہ اس پر بوری کے قبل کا اقر ادکیا ہے اب نجات بانے کے لئے کوئی دلیل پیش کرو۔ بکر کے نے کہا کہ ضرور پیش کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ فلال شخص جہاد کے لئے گیا اور اس نے ابنا گر بار میر سے بیر دکر دیا۔ میں اس کے درواز سے پر آیا تو میں نے اس یہودی کو اس کے گر میں موجود بایا وہ کہتا تھل

خَلَوْتُ بِعِرُسِهٖ لَيُلَ التَّمَامِ عَلَى قَوُدَاءَ لاَحِيَةِ الْحِزَامِ فِئَامٌ يَنْهَضُونَ اللَى فِئَامِ وَاَشُعَتَ غَرَّهُ الْإِسُلاَمُ حَتَٰى اَبِيْتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيُمُسِىُ كَانَ مَجَامِعَ الرَّيَلاَتِ مِنْهَا

لینی وہ غبار آلود بالوں والاشخص جے اسلام نے دھوکہ دیا۔ میں نے تمام رات اس کی بیوی ہے۔ میں نے تمام رات اس کی بیوی سے شب باشی کی ہے اور میں نے اس کی بیوی کی چھاتی پر رات گزاری ہے اور وہ شخص ایسی افٹی پر رات گزارتا ہے جو بمیشہ سفر میں رہتی ہے۔ اس کی بیوی کے بہتانوں اور رانوں کا کوشت خوب فر بہ ہے۔)

حفزت عمر فاروق ﷺ نے میہ واقعہ من کر ان کے قول کی تصدیق کی اور ان کے خون کو باطل قر ار دیا۔ یہ نبی کریم ﷺ کی دعا کا نتیجے تھا۔

مسلم و پہنی ڈیما اللہ نے حضرت ابن عباس کے الفاظ میں روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر ملا کہ معاویہ کھومیر ہے پاس لاؤ۔ میں نے عرض کیاوہ کھانا کھا رہے ہیں۔حضور کے نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی فر مایا۔ پھر فر مایا اللہ کھٹاس کے پیٹ کو نہ بھرے چنانچہ اس کے بعد ان کا بیٹ بھی نہیں بھرا۔

بخاری دعمۃ الدعیہ نے اپنی تاریخ میں وحتی ہے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ ﴿ نبی کریم ﷺ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔حضور ﷺ نے فرمایا اسے معاویہ ﷺ! تمہارے جم کا کون ساحصہ مجھ سے متصل ہے؟ انہوں نے کہا میر اپیٹ ہے۔حضور ﷺ نے فرمایا اے خدااس کے پیٹ کوملم وحلم سے مجر دے۔

بیبتی رہ الدیلیے نے الویکی رہ الدیلیے نہوں نے حضرت عنان کے غلام فروخ سے روایت کی کہ حضرت عمر کے غلام فروخ سے روایت کی کہ حضرت عمر کے سے کئی نے کہا آپ کے قلال غلام نے فلہ ذخیرہ کیا ہے تاکہ گرال قیمت پر فروخت کرے۔ یہ من کر حضرت عمر کے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کے سے سنا ہے آپ نے فرمایا جو مسلمانوں پر فلہ روک کر گرال نیچنے کے لئے ذخیرہ کرے گا اللہ کی اسے کوڑھ یا افلاس میں مبتلا کردے گا۔ اس پر اس غلام نے کہا میں نے اپنے داموں سے فریدا ہے اور ہم اپنا مال فروخت کریں گے۔ پھر ابو بچی رہم اپنا مال فروخت کریں گے۔ پھر ابو بچی رہم النہ علیہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر کے اس غلام کو بعد میں دیکھاتو وہ کوڑھ میں مبتلا تھا۔

ابونعیم دعمۃ الدعلیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ گئے نے ایک شخص کو تجدے میں دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کوئی سے بچانا تھا اس پرحضور کھنے فر مایا اے خدا ﷺ اس کے بالوں کو ہر با دکر دے۔راوی نے کہا تو اس کے بال گریز ہے۔

ابونعیم دمة الدعیہ نے بطریق عبد الملک بن ہارون بن عنر ہ دمة الدعیہ ان کے والد سے
انہوں نے ان کے دادا سے انہوں نے ابور وان کے سے روایت کی کہ وہ بنی تمیم کے اونوں
کے چروا ہے تھے۔ رسول اللہ کے قریش سے نج کر اونوں کے مزبلہ میں تشریف لائے۔ ابور وان
کے نے حضور کھی کر کہا آپ کون ہیں؟ حضور کے نے فربایا ایک شخص ہوں جو تمھارے اونوں
میں آ رام لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ وی شخص ہیں جس کے بارے میں لوگ یقین رکھتے
ہیں کہ وہ نجی ہو کر ظاہر ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں! اس نے کہا آپ چلے جائے۔ جن اونوں میں آپ
ہوں گے ان میں صلاح نہ ہوگی۔

اس پر رسول اللہ فی نے بد دنا فر مائی اور فر مایا "اللّهُمَّ اَطِلُ شَفَاءَ اُو اَبَقَاءَ اُ" اے فدا
اس کی شقاوت اور اس کی زندگی کو دراز کر دے۔ بارون نے کہا کہ میں نے ابور وان فی کو بہت
بور ها پایا 'وہ موت کی تمنا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا ہم مجھے نیس دیکھتے مگر یہ کہ مجھے رسول
اللہ فیکی بد دنا نے بلاک کیا ہے۔ اس نے کہا ہم گر نیہ بات نہیں ہے میں ظہور اسلام کے بہت
عرصہ بعد حضور فی کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اور میں نے اسلام قبول کیا ہے اور حضور فی نے
میرے لئے دنا واستغفار فر مائی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور فی کی پہلی دنا سبقت کر گئی ہے۔
میرے لئے دنا واستغفار فر مائی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور فی کی پہلی دنا سبقت کر گئی ہے۔

پاس آئی اور اس نے کہا جمھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ آپ میرے لئے دنا فر مائے۔ حضور فی
پاس آئی اور اس نے کہا جمھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ آپ میرے لئے دنا فر مائے۔ حضور فی
نے فر مایا اگرتم چا ہوتو صبر کرو اور صبر میں تمہارے لئے جنت ہے۔ اور اگرتم چا ہوتو میں اللہ وفیل
سے دنا کروں کہ وہ تجھے نافیت دے دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر کہا میں مرگی میں
سے دنا کروں کہ وہ تجھے نافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر کہا میں مرگی میں
سے دنا کروں کہ وہ تجھے نافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر کہا میں مرگی میں
سے دنا کروں کہ وہ تجھے نافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر کہا میں مرگی میں
سے دنا کروں کہ وہ تجھے نافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر کہا میں مرگی میں
سے دنا کروں کہ وہ تا ہے۔ اس کے دائے کہ میں پر ہند نہ ہوں تو تو سے نافر مائی۔

بیتی وہ الدعلیہ نے مجاہد وہ الدعلیہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے اونٹ فرید کرع ض کیا الدھلی الدعلی کے است خوالا اس میں اس کے لئے برکت ہو۔ گروہ چندون کے بعد مرگیا ۔ پھر انہوں نے دوسرا اونٹ فرید الورع ض کیا یا رسول الدھلی الدعلی ولم! الدعلی سے اس میں اس کے لئے میں میں میں اس کے لئے میں میں جندون کے بعد مرگیا پھر انہوں نے تیسر الونٹ فرید الوراسے دعا کے لئے حضور میں جندون کے بعد مرگیا پھر انہوں نے تیسر الونٹ فرید الوراسے دعا کے لئے حضور

ﷺ کی خدمت میں لائے۔ آپ ﷺ نے دعا کی کہ اے خدا اس کو اس پر سوار کراتو یہ تیسر الونٹ ان کے پاس میں سال رہا۔ بہتی وحمۃ الدعلیہ نے فرمایا تیسری مرتبہ میں دعا اجابت کو پیچی ۔ اور پہلی دو بار کی دعائے برکت امرآخرت کی طرف متوجہ ہوگئی۔

سعید بن منصور دیمة الدهلیہ نے اپن "سنن" میں ابن عمر اللہ ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ نے اپنی دعا میں فرمایا اے ام ملام یعنی تپ ولرزہ تجھے لازم ہے کہ بنی عصیہ کونہ چھوڑے کیونکہ انہوں نے اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی نا فرمانی کی ہے۔ تو وہ سب بخارے کچیڑ گئے۔

بخاری روی الدعیہ نے الا دب "میں اور نسائی روی الدعیہ نے ام قیس دی الدعیہا سے روایت
کی انہوں نے کہا کہ میر امیٹا فوت ہواتو میں بے قر ارہوگئی اور انہوں نے اس سے کہا جو اسے شل
دے رہا تھا کہ میر سے بیٹے کو تھنڈ ہے پانی سے شل نہ دو۔ ٹھنڈ اپانی اسے مارڈ الے گا۔ پھر عکاشہ
بن تھس کے رسول اللہ کھے کے دربار میں آئے اور ام قیس دہی الدعیہا کی بات حضور کھے نقل
کی۔ حضور کھے نے تبہم فر مایا پھر کہا اس کی عمر دراز ہو عورت نہیں جانتی کہ گذشتہ عمر کس طرح
گزاری۔ مطلب میہ کہ مردیانی میت کو کیا نقصان پہنچائے گا؟

این سعدواین عساکر جما اللہ نے بطر ہی کبی ابوصائے جما اللہ سے ہوں نے این عباس است ماروایت کی انہوں نے فرمایا کہ لیلی بنت نظیم جی الله عنها ' بی کریم ہے کے باس آئی اس وقت حضور ہے قاب کی طرف بیٹ سے تھے تر بیل فرما الله عنها نے آپ کے شانے پر ہاتھ مارا۔ حضور ہے قاب کی طرف بیٹ سے تی تر کھائے ۔ لیلی بنی الله عنها نے کہا میں بنت عظیم اللیر وباری الری یہی لیلی بنت نظیم ہوں ۔ میں آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوئی ہوں کہ میں خود کو آپ کے عقد میں چیش کر دوں ۔ حضور کے نے فرمایا میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس پیچی ۔ اور اس نے کہا نبی کریم کے نے جھ سے عقد فرما ایا ہے ۔ قوم کے لوگوں نے کہا تو کہا تو ان پر غیرت نے براکیا تو غیرت مند عورت ہے ۔ اور نبی کریم کے صاحب از وائی مطہرات ہیں تو ان پر غیرت کے ان کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی سے عقد نے آز اور کرا نے کہا تو کہا یا رسول اللہ ملی اللہ علی والم! جھے عقد سے آز اور کردی ہے ۔ حضور کے نے فرمایا میں نہیں اس کے معتد سے آز اور کردی ہے ۔ حضور کے نے وہ واپس آئی اور کہا یا رسول اللہ ملی اللہ علی والم ! جھے عقد سے آز اور کردی ہے ۔ حضور کے نے وہ مین شل کردی تھی اچا کہ بھیڑنے نے اس پر جست کی ۔ چونکہ نبی وہ مین کی ایک جھیڑنے نے اس پر جست کی ۔ چونکہ نبی وہ مین کی ایک جھیڑنے نے اس پر جست کی ۔ چونکہ نبی کو جھیڑنے نے اس پر جست کی ۔ چونکہ نبی کریم کے نفر کرایا تھا کہ اسے شیر کھا نے اس کے جم کا کہ کے صد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کھی سے کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے صد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے صد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے صد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے صد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے صد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے صد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے حد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کھی کھی کھور کھا کرا ہے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے حد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے حد کھا کرا اسے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے حد کھا کرا سے جھوڑ کے اس کے جم کا کہ کے حد کھا کرا سے جھور کے کو کھور کھا کے کہ کھور کے کھور کے کھور کھا کے کھور کے کھور کھا کے کہ کور کھی کے کھور کھی کے کہ کہ کھور کھور کھا کہ کور کھی کھور کھا کہ کے کھور کھی کور کھور کے کھور کھی کور کھی کھور کے کھور کھی کھور کھی کے کھور کھی کھر کی کے کہ کور کے کھور کھی کے کھور

دیا۔ جب لوگ اس کے پاس پنچے تو وہ مر چکی تھی۔ ابن سعد دیمۃ ملاطیہ نے عاصم بن عمر بن قبادہ ﷺ سے مرسلا اس کی مانندروایت کی۔ اس روایت میں اسود (شیر) کی جگہ اسد ہے۔

باوردی وابن شاہین و ابن الکن اور بیتی دہم اللہ نے ابولامہ کے روایت کی انہوں نے کہا کہ تغلبہ بن حاطب نے حاضر ہوکر کہایا رسول الله سلی اللہ علیہ وہم! آپ اللہ کے نظامے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مال و اولاد عطافر مائے حضور کے نے فر مایا اے تغلبہ تیرا بھلا ہو تھوڑ امال جس کا تو شکر اواکر سکے ایسے کثیر مال سے جس کا تو شکر اوا نہ کر سکے زیادہ بہتر ہے ۔ گر اس نے انکار کیا۔ حضور کے نے فر مایا اے تغلبہ تیرا بھلا ہو کیا تو میری ما ند ہونا بند نہیں کرنا۔ اگر میں چاہتا تو میر ارب اس بہاڑ کوسونا کر کے میر سے ساتھ چاہتا ہے جر اس نے کہایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہم! آپ اللہ دیگئے سے دما کہ وہ مجھے مال و اولا وعطافر مائے۔ تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ اگر اللہ کی نے مجھے مال و اولا وعطافر مائے وہم ہر حقدار کواس کا حق ضرور دوں گا۔

حضور ﷺ نے اس کے لئے دعافر مائی اور اس نے بکریاں فریدیں۔ ان بکریوں میں اتی
فر اوانی ہوئی جیے کیڑے مکوڑوں میں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دینہ منورہ کا میدان اس کے لئے
عک ہوگیا اور اے دور لے گیا۔ اور وہ دن میں تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز کے لئے حاضر ہوتا
عگر رات میں نہ آتا۔ پھر ان بکریوں میں اور زیادتی ہوئی اور وہ ان کو اور دور لے گیا۔ اب وہ نماز
کے لئے نہ دن میں آتا اور نہ رات میں نجز جعہ کے جعہ نماز کے لئے۔ اس کے بعد ان بکریوں
میں اور اضافہ ہوا اور وہ آئیس اور دور لے گیا۔ اب وہ نہ جعہ کی نماز کے لئے آتا نہ جنازے کی نماز
کو۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نفر مایا تعلیہ بن حاطب کی حالت افسوسنا ک ہے۔ اس کے بعد اللہ
کو۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کو کھم دیا کہ اس سے زکوۃ وصول کی جائے اور اس سے زکوۃ اوا کرنے کا
کی باس جانے کا تھم دیا تو یہ دونوں عال اس کے باس پنچے۔ اور اس سے زکوۃ اوا کرنے کا
مطالبہ کیا۔ اس نے کہاتم دونوں جھی اپنا دستور العمل دکھاؤ۔ اور اس نے اس پڑھا۔ اور اس نے
کہا یہ زکوۃ نہیں جزیہ ہے۔ تم دونوں دومروں کے باس جاؤ وہاں سے فارغ ہو کرمیر سے باس
تم دونوں جاؤ میں اس بارے میں غور کراوں تو وہ دونوں واپس چل دیئے۔ یہاں تک کہ مدینہ طیب آ

رسول الله ﷺ نے جب ان دونوں کو دیکھا قبل اس کے کہ بیددونوں کچھ عرض کرتے حضور ﷺ نے فرمایا" وت کثلبہ بن حاطب" یعنی ثعلبہ بن حاطب پر فسوس ہے اور اللہ ﷺ نے "وَمِنْهُمُ مَّنُ عَهَدَ اللهِ لَئِنَ النَّا مِنُ فَضُلِهِ اللَّهِ كَا تَيْنَ آيَتِي نَا زَلَ فَرِما نَيْن - جب ثقلبہ کووہ آيتي پَنچين جواس کے بارے میں نازل ہوئیں تو وہ اپنی زکوۃ لے کر رسول اللہ کی کا رگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور کے نے فرمایا اللہ کی نے مجھے تیرامال لینے سے منع فرما دیا ہے اس پر وہ رونے لگا۔ اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ اس پر رسول اللہ کے نے فرمایا یہ تیرے اپنے تش کا ممل ہے کیا میں نے تھے سے نہ کہاتھا کہتو میری اطاعت کر۔ چنانچہ رسول اللہ کے نے اس کی زکوۃ قبول نہ فرمائی اور نہ حضرت ابو بکر کھے نے اور نہ حضرت عمر فاروق کھنے قبول فرمائی یہاں تک کہ وہ حضرت عثمان ذوالنورین کی کی خلافت کے زمانے میں ہلاک ہوگیا۔

یجی وطبرانی رجما دائے عبداللہ بنی اوئی ہے ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے دربار میں آ کرعرض کیا یا رسول اللہ حلی دائم اس جگہ ایک جوان نزع کے عالم میں ہے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ "لا اللہ اللہ "کہو مگروہ اس کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔حضور ﷺ نے فرمایا کیاوہ اپنی حیات میں کل نہیں کہتا تھا۔

لوکوں نے عرض کیا ہے شک وہ کہتا تھا۔ پھر فر مایا پھر کس چیز نے اسے اس کی موت کے وقت اس کلمہ کے کہنے سے روک رکھا ہے؟ پھر حضور ﷺ اٹھے اور ہم بھی حضور ﷺ کے ساتھ ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ اس جوان نے پاس آئے اور فر مایا کہو "لا َ اللهُ اللهُ "اس جوان نے کہا میں اس کلمہ کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فر مایا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ میری والمدہ کی نافر مانی ہے۔ حضور ﷺ نے فر مایا کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔

راوی نے کہا پھر حضور ﷺ نے لوگوں کو اس کی ماں کے پاس بھیجا۔ اور وہ حضور ﷺ کے پاس آئی۔ حضور ﷺ نے اس سے فر ملا کیا پیانو جوان تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور ﷺ نے فر ملا تو غور کر اگر آگ بجڑ کائی جائے اور تھے سے کہا جائے کہ اگر تو اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس آگ میں دفن کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے کہا اس وقت میں ضرور اس کی شفاعت کروں

ا . وَمِنَهُمْ مَنْ عَهَدَ اللّهُ لَيْنُ اللّهَ مَنْ لَعَنْهِ لَنَصَّلَقَنَّ وران عَلَى كُولَ وه قِل جَنُول فالله مَن اللّهُ مَن الفَيْهِ بَيْحَلُوا بِهِ لِي تَعْلَى وَحَمَّ فَرُور فَيْرات كُري كُورَى خُرور وَلَنْكُونُونَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ اللّهُ مَن لَعَنْهِ بَيْحَلُوا بِهِ لِي تَعْلَى وَحَمَّ فَرور فَيْرات كُري كُورَى خُرور وَلَوْل مِن كُول وَمُ خُرود وَيُرات كُري كُورَى خُروا وَفَهُمْ مُعْوِفَ وَمِنا كُالُوا يَكُلِبُونَ اللّهَ مَا وَعُلُوهُ وَمِنا كُالُوا يَكُلِبُونَ اللّهُ مَا وَعُلُوهُ وَمِنا كُالُوا يَكُلِبُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ مَا وَعُلُوهُ وَمِنا كُالُوا يَكُلِبُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَعُلُوهُ وَمِنا كُالُوا يَكُلِبُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ مَا وَعُلُوهُ وَمِنا كُالُوا يَكُلِبُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَعُلُوهُ وَمِنا كُالُوا يَكُلِبُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

گی۔ فرمایا اب تو اللہ ریجنے اور ہم سے اس طرح شہادت دے کہ میں اس سے راضی ہوگئی ہوں۔ ماں نے کہا میٹک میں اینے بیٹے سے راضی ہوگئی ہوں۔

پھر حضور ﷺ نے فرمایا اے نوجوان کہو" لاَ اِلله اِلَّا اللهُ" تو اس نے کہا" لاَ اِلله اِللَّا اللهُ". یہ کلمہ مبارک من کررسول اللہﷺ نے فرمایا" اَلْحَصْدُ لِللّٰهِ الَّذِی اَنْقَدَهُ بِی مِنَ النَّادِ" تمام خوبیاں اس خداکوجس نے میرے ذرمیہ سے اس جوان کو دوزخ کی آگ سے بچایا۔

علاء اعلام نے فر ملا کہ محدثین میں سے کوئی ایسانہیں ہے گرید کہ نبی کریم ﷺ کی دعاء کے طفیل اس کے چیرے میں رونق وشادانی موجود نہ ہو۔

الم احمد دممة الدعليہ نے حذیفہ ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ جب کی شخص کے لئے دعافر ماتے تصافر آپ ﷺ کی دعا اسے اور اس کے بیٹوں اور اس کے پیٹوں کک پہنچی تھی۔

ابویعلی دمرہ ملہ علیہ نے حضرت زبیر بن العوام کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے میری اولا د اور میرے پیوں کے لئے دعا فر مائی اور میں نے اپنے والدے سا ہے انہوں نے میری ایک بمن سے فر مایا کہتم ان میں سے ہوجن کورسول اللہ کھی دعا پیٹی ہے۔

### وہ دعا ئیں اور کلمات جوحضور ﷺ نے

# دفع امراض کے لئے صحابہ کرام ﷺ کو سکھا کیں

د فع بخاراورادائے قرض کی دعا

بیمتی رہمۃ الدعلیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے حضرت عائشہ دمی الدعنہا کے بہال تشریف لائے تو وہ بخار میں تھیں اور بخار کو برا کہہ رہی تھیں۔حضور کے نے فرمایا بخار کو برانہ کہووہ تو حکم خدا کا پابند ہے لیکن اگرتم چا ہوتو میں تہمیں ایسے کلمات سکھانا ہوں جب تم انہیں کہوگی تو اللہ کے تھی تے اسے دور کر دےگا۔

حضرت عائشہ دی الدعنہانے فر ملا مچرحضور ﷺ نے وہ کلمات مجھے سکھائے اور کہا کہ بیہ

رُصُو "اَللَّهُمَّ ارُحَمُ جِلَدِى الرَّقِيْقَ وَ عَظْمِيَ اللَّقِيْقَ مِنْ شِلَّةِ الْحَرِيْقِ ۚ يَا أُمُّ مِلْدَمُ إِنْ كُنْتِ آمَنْتِ بِاللهِ الْعَظِيْمِ فَلاَ تُصَلِّعِي الرَّأْسَ وَلَا تَنِتَنِى الْغَمَ وَلَا تَأْكُلِي اللَّحْمَ وَلَا تَشُرَبِي اللَّمَ وَ تَحَوَّلِيُ عَنِي إِلَىٰ مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ إِلَيًا آخَوَ. " مَشرت أَس ﷺ فَرْمالاً مَشرت مَا نَشْصَدِينَ ثِنَى اللَّهَ إِلَىٰ مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ إِلَيَّا آخَوَ. " مَشرت أَس ﷺ فَرْمالاً

جن کااتار

ائن سعد و بينى رئما الله في الوالعاليه رياحى ومة الله عليه واليت كى كه حضرت فالدئن وليد الله في عرض كيايا رسول الله على الله عليه والم الكه مكارجن مير سه ما تع محركرنا ب-حضور الله في المائم به پر حود أعُودُ بِكلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ اللهُ يَجَاوِزُهُنَ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَوِ مَا يَخُو اللهُ ال

این سعد دمرہ الدیلیے نے عمران بن حسین رہے ہے انہوں نے اپنے والدے روایت کی کہ وہ نبی کریم ﷺ کے یاس آئے۔ جب وہ واپس جانے گلتو عرض کیا میں کیا پڑھا کروں فر مایا یہ رِیْ حاکرہ "اَللَّهُمَّ قِنِیُ شَرَّنَفُسِیُ وَ اعْزِمُ لِیُ عَلَی رُشُدِیُ" (ترجمہ) اے خدا! مجھے نئس کی شرارت سے محفوظ رکھ اور میرے لئے ہدایت فر ما۔وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے تو آ کرعرض کیا یا رسول اللّه ملی الله علی والم! آپ نے مجھے یہ پڑھنے کے لئے فرمایا تھا۔اب میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔

### بچھو کے کا ئے کی دعا

بینی روی الدے انہوں نے ایک ایوسائے روی الدعیان کے والدے انہوں نے ایک ایک گفت سے روایت کی انہوں نے ایک ایک گفت سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو بچھونے ڈکک مارا۔ جب اس کی اطلاع نی کریم کی کو بینی تو فر مایا اگر وہ رات ہوئے تک بید دعا پڑھ لیٹا تو تکلیف نہ اٹھانا وہ دعا یہ ہے "اَعُودُ ذُبِکُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِمًا خَلَقَ" راوی نے کہا میر سے الل خانہ کی ایک عورت نے اسے پڑھا اسے سانپ نے ڈسا تھا تو اس کے زہر نے کچھ ضررنہ پہنچایا۔

### سانب کے کائے کی وعا

ائن سعد رومۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن محمد رومۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ عبداللہ بن مہل کے کوحرۃ اللہ علی میں سانپ نے ڈساتو رسول اللہ کے نے فر ملا انہیں عمارہ بن حزم کے پاس لے جاؤوہ اس کامنتر پڑھ دیں گے۔ صحابہ دخی اللہ علیم کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلہ! وہ تو اتنی دیر تک مر جائیں گے۔ فر ما یا انہیں عمارہ کے پاس لے جاؤ۔ تو عمارہ کے نان پرمنتر پڑھا اور اللہ کھنے نے ان پرمنتر پڑھا اور اللہ کھنے نہیں شفا دی۔

ائن سعد وعة الدعليه في سل بن الي همه في روايت كى انبول في كها كه بم س ايك في انبول في كها كه بم س ايك في كورة الافاعي مين سانب في دساتو اس كے لئے عمر و بن حزم في كو بلايا كيا نا كه وہ منتر پڑھيں تو انبول في انكار كر ديا۔ يهال تك كه وہ نبي كريم في كي خدمت ميں آئے اور حضور في منتر پڑھ كى خدمت ميں آئے اور حضور في منتر پڑھ كر مجھے سناؤتو انبول في سنايا في منتر پڑھنے كى اجازت چاى دختور في في اجازت دے دى۔ (حق الفائ منزل اواد كرنوك يك مقام اور حضور في في ان كو وہ منتر پڑھنے كى اجازت دے دى۔ (حق الفائ منزل اواد كرنوك يك مقام اور حضور في في اب

#### نیندلانے کی دعا

ابن سعد دعمة الدعليه نے عبد الرحمٰن بن سبالط دعمة الدعليہ سے روايت كى - انہول نے كہا كه

حضرت خالد بن وليد ﴿ كُوبِ خُوالِي كَلَ شَكَايِت بُونَى تُو رسُولَ الله ﴿ فَانَ سَنَ مَ مِلَا سَنُو: مِنَ مَ كُو وه كُمَات بَانَا بُولَ كَه جَبِ ثَمَ اسَتَ يَرْحُوكَ وَ فَيْدَ آ جَائَ كَلَ مِنْحُو: " اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَمَا اَظَلَّتُ وَرَبَّ الْآرُضِينَ وَمَا اَفَلَّتُ وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا اَضَلَّتُ وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا اَضَلَّتُ وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا اَضَلَّتُ كُنُ جَارِى مِنْ شَرِّ خَلَقِکَ كُلِهِمْ جَمِيعًا اَنْ يُفُوطَ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ اَوْاَنُ يُطُعَى عَزَّ جَارُكَ وَلَا اِللهُ غَيْرُكَ. " عَزَّجَارُكَ وَلَا اِللهُ غَيْرُكَ. " عَزَجَارُكَ وَلَا اِللهُ غَيْرُكَ. "

(ترجمہ) اے سات آ سانوں اور تمام چیز وں کے رب جن پر سات آ سان ہیں اور اے زمینوں میں موجود تمام چیز وں کے رب' اے شیاطین اور گمر اہوں کے رب' تمام مخلوق کے شر سے مجھے محفوظ فر مااور کسی پر زیا دتی نہ ہو اور تیر کی بناہ غالب ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

### ظالم کے ظلم سے نجات اور ہرضر ورت کے بورا ہونے کی دعاء

ائن سعد رعمۃ الدھیے نے لان بن ابی عیاش دعمۃ الدھیے سے روایت کی کہ حضرت انس بن ما کک کے نے تجاج سے گفتگو کی تو تجاج نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے رسول اللہ کھی کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المومنین کا خط آپ کے بارے میں نہ آیا ہونا تو آپ کے ساتھ کچھے اور می سلوک ہونا۔ اس پر حضرت انس کے نے فر مایا: خاموش رہون خاموش رہو۔

جب میرے نتھنے انجرے اور میری آ واز بھاری ہوئی (بین میں جون ہوں) تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایسے کلمات سکھائے جن کی موجود گی میں کسی سرکش و جابر کاظلم وستم مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتا اور اس کی موجود گی میں ہرضر ورت بآسانی پوری کرتی رہے گی اور ہرمسلمان میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا رہے گا۔ بیس کر تجاج نے کہا کہ کاش کہ آپ مجھے وہ کلمات بتا دیے ؟

حضرت انس فی فرمایا تو ان کلمات کے سیجنے کا اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد تجاج نے اپنے دونوں بیٹوں کو دو ہزار درہم کے ساتھ ان کے پاس بیجا اور ان سے کہا کہ اس بزرگ کے ساتھ زمی سے بیش آنا۔ ممکن ہے کہتم ان کلمات کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گروہ دونوں ان کلمات کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گروہ دونوں ان کلمات کے حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

پھر جب حضرت انس کھی وفات کے دن قریب آئے تو تین دن پہلے مجھے فرمایا اے الال تم پھٹھ سے ان کلمات کو سیکھ لو لور ان کلمات کو نا اہل کے آگے نہ رکھنا۔ ابا ن کھے نے بیان کیا کہ اللہ رکھنانے حضرت انس کھے کو جو عطا فرمایا تھا اس میں سے مجھے بھی اللہ رکھنانے عطا فرمایا اور جو با تیں اللہ رکھنانے نے ان سے دوررکھی تھیں ان کو اللہ رکھنانے مجھ سے بھی دوررکھا۔وہ دعایہ ہے۔ "اَللَّهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكُبَرُ بِسُمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِى وَدِيْنِى بِسُمِ اللَّهِ عَلَى اَهْلِى وَمَالِى بِسُمِ اللَّهِ خَيْرِالْاسْمَآءِ بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَالِى بِسُمِ اللَّهِ خَيْرِالْاسْمَآءِ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَنْ كُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَبَى لَا اللَّهِ اللَّهُ ال

خطیب دعة الدعید نے "رواق ما لک" میں حضرت ابن عمر اللہ اوراس نے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ ملی الدعید و کم اورائی نے مجھ سے پیٹے پھیر لی ہے اور اس نے روگر دانی کی ہے۔ حضور کے نے اس سے فرمایا تم صلو قا ملا تکہ اور بیج خلائق کی کیوں نہیں پڑھتے۔ وہ ای کی وجہ سے رزق پاتی ہے۔ تم طلوع فجر کے وقت ایک سومر تبدید دعا پڑھا کرو۔ "سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمُدِه اَسْتَغَفِّرُ اللهُ" دنیا تمہارے پاس ذکیل ہو کرآئے گی۔ اس کے معد وہ تحض چلا گیا۔ پھر کے دن بعد آیا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ علی الله علی والم ایر سے پاس دنیااس قدر آئی ہے کہ اب میں نہیں جانا کہ اسے کہاں رکھوں۔

سانپ کائے کی دعا

شیخین شا اللہ نے حضرت ابوسعید خدری شہدے روایت کی کہ وہ رسول اللہ ﷺکے اسحاب کے ساتھ ایک سفر میں گئے اور ان کاگز رعرب کے ایک قبیلے میں ہوا اور اس قبیلہ کے ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا تھا تو ان میں سے ایک شخص کے سان پرسورۂ فاتحہ پڑھ کر دم کی اور وہ احجا ہوگیا۔

بیتی رہم الدینے خارجہ بن العلت تمیں اللہ سے انہوں نے اپنے بیچا سے روایت کی کہ وہ ایک قوم پرگزرے جن کے پاس زنجیر سے بندھا ہوا ایک مجنون تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا علاج ہو سکے؟ کیونکہ تمہارے آتا خیر کو لائے ہیں تو انہوں نے اس مجنون پر تین دن تک سورۂ فاتحہ پڑھی اور ہر روز دومرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ اچھا ہو گیا اس پر لوکوں نے ان کو ایک سومیں بکریاں پیش کیں۔ وہ ان بکریوں کو لے کرنجی کریم ﷺ کے پاس آئے۔ اور حضورﷺ سے ساراوا تعدیم ض کیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ۔ کیونکہ کوئی تو باطل طریقہ سے کھانا ہے گرتم تو جائز طریقہ سے کھاؤ گے۔

### حفا*ظی*ت مال کی دعاء

نَيُكُلَّى وَمَةَ الشَّطِيدَ فِي ابْنَ عَبَاسَ شِهِ سَنَ رَوَايِت كَى كَدَرُسُولَ اللهِ ﷺ فَيَ آيِهُ كَرِيمَه " قُلِ ادْعُوااللهُ أَوِادْعُوا الرَّحُمْنَ لَهُ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسُلَى ۚ وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ دُلِكَ مَبِيلًا ٥

تم فر ماؤ الله كهدكر بكارو يارطن كهدكر بوكهدكر بكاروسب اى كے ايتھے نام بيل اورا پئى نماز نہ بہت آ وازے پڑھوند بالكل آ ہة داور دونوں كے فقح ميں راستہ چا ہو (ترجر كرھ يون) كے بارے ميں فر مايا بيہ آ بيہ كريمہ چورى ہے امان ميں ركھتی ہے۔ تو رسول اللہ الله كے ايك صحالي نے جب سونے كا ارادہ كيا تو اس آ بيت كو پڑھ ليا۔ پھر ان كے گھر ميں چور آيا۔ اور گھر كا تمام سامان اكتماكر كے الله الله كار دروازے بال الله كار دروازے بند بايا۔ پھر اس نے سے۔ يہال تك كه چور سامان كولے كر دروازے بر پہنچا مراس نے دروازہ بند بايا۔ پھر اس نے اس تھرى كوركے ديا ديكھا تو دروازہ كھا ہوا ہوا ہاس نے پھر گھرى الله جا الله يون كي الله كھرى دروازہ بند بايا اى طرح چور نے تين مرجہ كيا۔ بيرحال ديكھ كر وہ صحالي بھر بنس بيرے اور کہنے گئرى الله بند بايا اى طرح چور نے تين مرجہ كيا۔ بيرحال ديكھ كر وہ صحالي بھر بنس

## حضور ﷺ کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنبم

## نے اینے جوخواب بغرض تعبیر پیش کئے

بخاری دمۃ الدعلیہ نے ابن عمر ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں جوصحا بہ کرام دمی الدعم خواب دیکھا کرتے تھے وہ اپنا خواب حضور ﷺ بیان کرتے تھے پھر حضور ﷺ ان خوابوں کی تعبیر دیا کرتے جواللہ ﷺ جا تھا۔

اس زمانے میں میں نوعمر اور کمن بچہ تھا۔ اور میرے نکاح کرنے سے پہلے میر اگھر مسجد تھا۔ تو میں نے ایک دن اپنے دل میں کہا اگر تھے میں خیر ہوتی تو تو بھی یقینا ایساخواب دیکھتا۔ جیسا کہ بیاوگ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک رات جب میں سونے کیلئے لیٹا تو میں نے کہا اے خداا اگر تو مجھ میں خیر کو جانتا ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا۔اور میں یہی کہتا ہوا سوگیا اچا تک میں نے خواب میں دیکھا

دوفرشے میرے پاس آئے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں او ہے کے گرز تھے اور وہ دونوں مجھے جہنم کی طرف لے جانے گے اور میں برابر اللہ ریجھات یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے خدا ہیں تجھ سے جہنم کی بناہ مانگا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جھ سے ملا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی او ہے کا گرز ہے۔ اس نے جھ سے کہاتم ڈرونہیں تم اچھے آ دمی ہوکاش کہ نماز کی کشرت کرتے ۔ تو وہ فرشتے مجھے لے چلے ۔ یہاں تک کہ جہنم کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت گراہ جھے کہ کنواں ہوتا ہے اور اس کے کئی قرن ہیں۔ جسے کہ کنوئیں دیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت گراہ جھے کہ کنواں ہوتا ہے اور اس کے کئی قرن ہیں۔ جسے کہ کنوئیں کے قرن (ہوسے) ہوتے ہیں اور ہرقرن پر ایک فرشتہ او ہے کا گرز لئے موجود ہے ۔ اور میں نے اس جہنم کے کنوئیں میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو زنجیروں سے بندھے سر کے بل اوند ھے لئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان میں سے بہت سے قریش لوگوں کو پیچا نا ۔ پھر وہ فرشتے مجھے دائی جانب میلٹ کرلے آئے۔

اور میں نے بیرق مام المومنین حضرت هصد دخی الدعنہا ہے بیان کیا۔ اور حضرت هصد وخی الدعنہانے رسول اللہ ﷺ بیان کیا۔حضور ﷺ نے فر مایا بلاشبہ عبد اللہ ﷺ روصالح ہے۔

### حضرت عبدالله بن سلام ﷺ كاخواب

بخاری دم الدعیہ نے ابن عمر کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میر سے ہاتھ میں رفیم کا بار چہ ہے میں اسے لے کر جنت کے کسی مکان میں تھمرنا نہیں چاہتا تھا۔ مگروہ بار چہ مجھے اس طرف اڑا کر لے جانا تھا۔ میں نے بید قصہ حضرت حصہ دمی الدعنها سے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم گئے سے بیخواب بیان کیا اس پر حضور گئے نے فرمایا تمہارا بھائی مردصالح ہے۔

بخاری دم در ملایے عبد اللہ بن سلام کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیا۔ خواب میں دیکھا کہ میں ہوں اور اس باغ میں ایک ستون ہے۔ اور اس ستون کے اور ایک ری (مروہ) ہے کی نے مجھ سے کہا اس پر چڑھ جاؤ میں نے کہا میں چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتاتو ایک شخص میرے باس آیا اور اس نے مجھے کپڑوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اوپر چڑھا دیا۔

اور میں نے ری کومضبو طرفقام لیا۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ درآ نحالیکہ میں ری کومضبوطی سے تھاہے ہوئے تھا۔

یہ تصدیمیں نے نبی کریم ﷺ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ باغ اسلام کا باغ ہے۔ اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اوروہ ری عروہ وثقی (مضبوط مہادا) ہے ۔تم ہمیشہ اس پر قائم رہو گے۔ یہاں تک کہتم فوت ہوجاؤ۔

ابن سعد رحمۃ ملہ علیہ نے عبراللہ بن سلام ﷺے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھا۔

میں نے دیکھا کہ ایک پخص میر ہے پاس آیا ہے۔ اس نے کہا چلوتو وہ مجھے بہت عظیم راہ
پر لے کر چلا میں جارہا تھا کہ اچا تک ایک راستہ اپنی بائیں جانب نظر آیا۔ میں نے اس راستہ پر
چلنا چاہا۔ اس شخص نے کہائم اس راہ پر چلنے کے اہل نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک راستہ دہنی طرف
آیا اور میں اس راہ پر چلنے لگا یہاں تک کہ میں ایک پہاڑ پر پہنچا جو بہت چکنا تھا۔ تو اس شخص نے
میر اہاتھ پکڑا اور مجھے پہاڑ پر پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ میں نے عروہ (مک) کو پکڑلیا اس نے مجھ سے
کہائم اس عروہ کو مضوطی سے پکڑے رہنا۔

بیقہ میں نے رسول اللہ ﷺ عرض کیا۔حضورﷺ نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔وہ عظیم راستہ تو حشر ہے اور وہ راستہ جو تہاری بائیں جانب نظر آیا وہ دوز خیوں کا راستہ ہے اور تم ان میں سے نہیں ہو اور وہ راستہ جو تہاری دانی جانب نظر آیا وہ ایل جنت کا راستہ ہے اور وہ چکنا پہاڑ شہداء کی منزل ہے اور وہ عروہ جس کوتم نے مضبوطی سے تھاما وہ اسلام کا عروہ ہے تو اسے مضبوطی سے تھا ہے رہو گے یہاں تک کہتم فوت ہو جاؤ۔

حضرت ابن زمیل جہنی 🐗 کا خواب

طبر انی و بہنی رجما اللہ نے ابن زمیل جنی روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا۔

میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک راہ پر چل رہے ہیں جووسیج و نرم اور فراخ راستہ ہے۔وہ لوگ سواریوں پر جا رہے ہیں۔ای دوران کہ وہ لوگ جا رہے تھے وہ لوگ ایسی چراگاہ پر پہنچے کہ میری آتھوں نے بھی ایسی عمدہ چراگاہ نہیں دیکھی تھی۔وہ چراگاہ برق کی مانند چیک رہی تھی۔اور شم نسم کی گھاس سے شہنم کے قطرے چیک رہے تھے میں کویا ان لوکوں کی پہلی صف میں تھا۔ جب وہ لوگ اس چراگاہ کے قریب پنچ تو انہوں نے اللہ اکر کافر ہ لگا۔ اور انہوں نے راہ میں ابنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اور دائیں اور بائیں ذرہ بحر تعدی نہ کیا۔ کویا میں ان کود کھے رہا تھا کہ وہ لوگ ہے۔ تھا کہ وہ لوگ ہے۔ اس کے بعد دوسرا تا فلہ آیا اور اس میں پہلے سے گئی گنا زیادہ لوگ تھے۔ جب وہ لوگ اس چراگاہ کے کنارے پنچ تو انہوں نے اللہ اکبر کا فعرہ دلگایا اور انہوں نے رائے میں اپنے کجاوے اتا ردیے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو فراخی سے چرایا اور بجھ لوگوں نے میں اپنے کجاوے اتا ردیے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو فراخی سے چرایا اور بچھ لوگوں نے گئاس کو کاٹ کر گئر بنالیا اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں کا تا فلہ آیا جب وہ لوگ اس چراگاہ کے کنارے پنچ تو اللہ اکبر کافرہ دلگایا اور کہنے گئے ہے کہی میں مزل ہے۔ میں کویا آئیس دکھ رہا تھا کہ وہ داہنے اور بائیس جانب ملتقت ہوئے جب میں نے ان کا حال دیکھا تو میں نے سیدھی راہ کو ادارم کرلیا۔ یہاں تک کہ اس چراگاہ کے آخر کنارے پر پیچ گیا۔

اجا کہ یا رسول اللہ علی اللہ

سنووہ جوتم نے زم وفراخ راستہ دیکھا وہ ہدایت کا وہ راستہ ہے جس پرتم لوگ اٹھائے گئے ہواوروہ جوچراگاہ تم نے دیکھی وہ دنیا ہے اور اس کی سرسزی وشاد اللی اس کائیش ہے۔ میں اور میر سے اصحاب دنیا کے ٹیش وعشرت کے خوا ہال نہیں ہوئے۔ اور نہ دنیا نے ہم سے تعلق رکھا۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا تا فلہ ان کے بعد تم نے دیکھا ان میں سے زیا دہ تر لوگ تو ہم میں سے ہیں گر کچھان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اس کچھان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اس میں سے گھڑ با عما اور انہوں نے اس حال میں رہ کر نجات بائی۔ اس کے بعد کشرت کے ساتھ

جن لوکوں کوئم نے آتے دیکھا اور وہ چراگاہ کے دائیں بائیں حائل ہوئے۔ گرتم سیدھی راہ پر گامزن رہتے ہوئے گزر گئے تو تم ای سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رہو گے یہاں تک کہتم مجھ سے ملاقات کرو۔

اوروہ منبر جس کوتم نے سات درجوں کا دیکھا اور جھے اس کے سب سے او نچے درجے پر
دیکھاتو دنیا کے سات ہزارسال ہیں اور میں اس کے آخری ہزارسال میں ہوں اور وہ تحض جس کوتم
نے میری دائی جانب دیکھاتو وہ موٹ اللہ اللہ ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو سب پر نالب رہے
ہیں۔ اور بیصفت ان سے اللہ ریکھا کا کام کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور وہ شخص جس کوتم نے میری
بائیں جانب دیکھا وہ عیلی اللہ ہی ہی ہم ان کا اگرام اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ ریکھانے ان کا اگرام کی بارے جد اعلی حضرت ابرائیم اللہ ہی ہیں۔ ہم
اگرام کیا۔ اور وہ بزرگ جن کو میر سے سامنے دیکھا وہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابرائیم اللہ ہی ہیں۔ ہم
سب ان کی پیروی کرتے اور ان کی افتد اکرتے ہیں اور وہ اوٹنی جے تم نے دیکھاتو وہ قیامت ہے جو ہم پر تائم ہوگی۔ میر سے بعد نہ کوئی نہی ہے اور ندیری امت کے بعد کوئی امت ہے۔

### بی طے کے دو مخصوں کا قبولِ اسلام اور ان کے خواب

بینی وجہ الدعلیہ نے طلحہ بن عبید اللہ اللہ ہے۔ روایت کی کہ بی طے کے دو شخص رسول اللہ کے پاس آئے اور وہ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ان دونوں میں ہر ایک جہاد میں سبقت بجانے کی کوشش کرنا تھاتو ان دونوں میں سے ایک سبقت لے جاتے ہوئے جہاد میں شہید ہوگیا۔ اور دوسر اشخص ایک سال بعد تک زندہ رہا۔ اس کے بعد اس نے بھی و فات یائی۔

طلم ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کویا میں جنت کے دروازے پر موجود ہوں میں نے دیکھا کہ وہ دونوں جنت کے دروازے پر آئے پھر ایک شخص جنت سے باہر آیا۔اوراس نے اس کوآ واز دی جو بعد میں فوت ہواتھا اس کے بعد وہ واپس آیا اوراس نے اس کو اذن دیا جو پہلے شہید ہواتھا۔ اس کے بعد وہ میری طرف آیا اوراس نے کہاتم واپس چلے جاؤ۔ تہارے گئے ابھی اجازت نہیں ہے۔

طلمہ ﷺ خیر جب میں کی تو لوکوں ہے اپنا یہ خواب بیان کیالوکوں نے اس پر تعجب کیا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیاوہ دوسر اُخض پہلے کے بعد ایک سال تک زئدہ نہیں رہا اور اس نے اتی اتی نمازیں نہیں پڑھیں اور اس نے ماور مضان کو پاکر اس کے روز نے نہیں رکھے؟ (کواس عام پہلے کے مقالمے عی دھرا مبغت کے گیا کہ

#### حضرت ابوسعيد خدري ﷺ كاخواب

بیتی ورد الدعیہ نے ابوسعید خدری کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ من کی تااوت کرر ہاہوں جب سجدہ کی آیت پر پہنچاتو دیکھا کہ ہر چیز نے سجدہ کیا ہے اور میں نے دیکھا کہ دوات ، قلم اورلوح نے بھی سجدہ کیا۔ مسج کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیاتو آپ نے اس آیت پر سجدہ کر زیاتھم دیا۔

ائن ماہدو بیتی جمرا اللہ نے ابن عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک مخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علی وظم! آئ رات میں نے خواب میں دیکھا کویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں سورہ می کی تااوت کر رہا ہوں۔ جب میں سجدہ کی آیت پر پہنچا تو اس درخت نے بجدہ کیا اور میں نے اسے کہتے سناوہ کہدرہا تھا "اللّٰهُمَّ انحتُبُ لِی بِنِهَا عِندُدکَ فِحُوا وَاعْظُمُ لِی بِنِهَا عِندُدکَ اَجُوا "حضرت لِی بِنِهَا عِندُدکَ اَجُوا "حضرت ان عباس کے فرمایا میں نے نبی کریم کی کوسورہ می پڑھتے سنا جب آپ بجدہ کی آیت پر پہنچ تو این عباس کے فرمایا میں نے نبی کریم کی کوسورہ می پڑھتے سنا جب آپ بجدہ کی آیت پر پہنچ تو آپ نے بحدہ کیا۔ اور میں نے سنا کہ اس تجدے میں آپ نے وہ می دعا پڑھی جواس شخص نے درخت کو بجدہ کرا ہے ہوئے اس سے نبی تھی اور اس نے آپ سے آ کرع ض کیا تھا۔

#### ایک انصاری کا خواب

شیخین دهما الدحفرت ابن عمر الله ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے گئی سحابہ کوخواب میں دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی سات آخری راتوں میں ہے۔ رسول اللہ کے نے بیئنکر فر مایا میں دیکھتا ہوں کہتم سب کےخواب اس پر متفق ہیں کہ آخری سات راتوں میں لیلۃ القدر ہے تو جولیلۃ القدر کا متلاثی ہے اسے جا ہے کہ آخری سات راتوں میں اسے تلاش

کر ہے۔

داری ورد الدعید نے ابوالمد کے روایت کی کہ کی صحابی کے ایک بھائی کوخواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ بہاڑ کی دشوارگز ارگھائی میں چل رہے ہیں اور بہاڑ کی چوٹی پر دوہر ہے جر سے درخت ہیں۔ ان دونوں درختوں میں سے آ واز آئی کہ کیاتم میں کوئی سورہ بقر کی تلاوت کرتا ہے۔ کیاتم میں کوئی سورہ بقر کی تلاوت کرتا ہے۔ کیاتم میں کوئی سورہ آل عمر ان کی کی تلاوت کرتا ہے تو ان لوگوں میں سے ایک نے جواب دیا بال ۔ اس پر ان درختوں نے اپنی شاخوں کو اتنا قریب کر دیا کہ ان کولوگوں نے بکر لیا اوروہ دونوں ان کے ساتھ استے جموے کہ بہاڑ حرکت کرنے لگا۔

حاکم ورد الدعلیہ نے جاہر کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ طفیل بن عمر و کے نجرت کی اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک اور شخص نے ہجرت کی اوروہ شخص بیار ہو گیا تو اس نے تیر کی انی لی اور اس سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی جڑوں کو کاٹ ڈالا۔ جس سے وہ مرگیا۔

پھر طفیل ﷺ نے خواب میں اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمبارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ ﷺ نے جھے میری ہجرت کے سبب بخش دیا ہے۔ پھر طفیل ﷺ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کی اس نے جواب دیا اس بارے میں جھے کہا گیا کہ جس چیز کوتم نے اپنے تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اس بارے میں جھے کہا گیا کہ جس چیز کوتم نے اپنے آپ فاسد کیا ہے ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طفیل ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے بہت میں کہا تھوں کو بھی بخش دے۔ یہ قصہ بیان کیا۔ حضور ﷺ نے دعا فرمائی اے خدا اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔

جميع انبياء عيبم اللام كے خصائص اور شرف

## ذات والاصفات ميں موجود تھے

علماء اعلام نے فرمایا کہ کسی نبی کوکوئی معجزہ اور کوئی فضیلت نہیں دی گئی گریہ کہ ہمارے نبی ﴿ کواس معجز سے یا اس کی فضیلت کی نظیر عطافر مائی گئی بلکہ اس سے اعظم عطافر مایا گیا۔ حضرت آدم النظیلا کے خصائص رسول اللہ ﷺ وعطافر مائے گئے

ان خصائص میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ ریجائے نے آدم اللی کی بیدائش اپنے دست قدرت سے فرمائی اور اپنے فرشتوں سے ان کو تجدہ کرایا اور آبیں ہر شے کے اساء کاعلم عطافر مایا گیا۔ بعض علاء نے کہا کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آدم اللی اس زمانہ میں نبی تھے اور ان کوفر شتوں کی طرف بھیجا گیا اور ان کا مجمزہ بھی انباء یعنی غیبی خبریں دینا تھا۔ چنا نچہ اللہ وظف نے فر مایا "فَلَمَّا اَنْهَا هُمُ بِاَسُمَا نِهِمُ " (با ابتر ۲۳۰) تو حضرت آ دم نے ان کو ان کے اساء کی خبر دی۔ اور بید کہ اللہ وظف نے ان سے کلام کیا فر مایا جیسا کہ طبر انی دعۃ اللہ وظف ابوذر دیاست کی ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علی وہم! کیا آ دم نبی تھے؟ حضور دوایت کی۔ انہوں وہ نبی ورسول تھے اللہ وظف نے ان سے پہلے کلام فر مایا۔

تو ہمارے نبی کریم کے وان خصائص و مجزات کی نظیر و شک عطافر مائی گئی۔ آدم اللہ اسے کلام کرنے کی نظیر میہ ہے کہ شب معراج حضور کے سے کلام کرنے کی نظیر میہ ہے کہ شب معراج حضور کے سے کلام فر ملا لیکن میں ججز ہ کہ اللہ کے نئے ہر شے کے اساء کی تعلیم فر مائی تو اس کی نظیر وہ روایت ہے جے دیلی درجہ اللہ کے اسمار کے مند الفر دوس میں ابورافع کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہارسول اللہ کے فر ملا اللہ کے فر ملا اللہ کے فر ما اللہ کے اس کے نما نے کئے جس طرح است کو آب وگل کے زمانے میں عورت بنا کر دکھایا اور مجھے ان سب کے نام بنائے گئے جس طرح کے دھزرت درم اللہ کو ان سب کے نام بنائے گئے جس طرح کے دھزرت درم اللہ کو کہارہ اسے تھے۔

لیکن حضرت آ دم الکی کوفر شتوں کے بحدہ کرانے کے بجزے کے بارے میں بعض علاء نے ارشاد باری تعالیٰ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ (ﷺ وحرب ۵) کونظیر میں پیش کیا ہے اور کہا کہ بیروہ اعز ازے جس سے نبی کریم ﷺ کوشرف فر مایا ہے۔ اور اس اعز ازواکرام سے مشرف فرمانا حضرت آ دم الکی کے لئے فرشتوں کو بجدہ کرنے کا تھم دینے سے دووجوں کے ساتھ اتم واعم

ایک وہرتو یہ کہ حضرت آ دم کو تجدے ہے مشرف فرمانا ایک واقعہ تھا جو فتم ہو گیا۔ گررسول اللہ کی کوصلو ق سے مشرف فرمانا مستمر اور لدی ہے۔ اور دوسری وجہ سے کہ وہ شرف صرف فرشتوں ہے ان کو حاصل ہوا تھا۔ ان کے سواکسی اور سے نہیں لیکن رسول اللہ کی کو جوصلو ق کا شرف حاصل ہواوہ اللہ کی فی تمام فرشتوں اور تمام مومنوں کی طرف سے ہے۔

حضرت ادريس الليكاكا شرف جوحضورا كرم على مين موجودتها

الله ﷺ خصرت ادریس اللی کے لئے فرمایا "وَ دَفَعْنَاهُ مَکَانًا عَلِیًا " (پ۲۱ مریم ۱۹) ہم نے ان کو بلند مکان کی رفعت بخش ۔ اور ہمارے نبی ﷺ کو " کاب قوسین" تک رفعت عطافر مائی۔ حضرت نوح النکیکی کاشرف

ابونعیم دمرہ الدعیدنے فر ملیا حضرت نوح الفی کامعجزہ یہ ہے کہ ان کی دعا کو قبول کیا گیا۔ اور ان کی قوم کوطوفان سے غرق کیا گیا۔لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ کی ایسی دعائیں بہت کثرت سے ہیں جو درجہ قبول کو فائز ہوئیں ان میں سے ایک تو ان لوکوں پر بد دعا ہے جنہوں نے دشمنی میں اپنی پشتوں پر ہتھیار ہائدھ رکھے تھے۔ اور قبط سالی کے زمانے میں ہارش کی دعا فرمانا ہے اور آپ کی دعا کی ہر کت سے کثرت سے ہارش ہونا ہے۔

ابونعیم دمرہ الدعلیہ نے فر ملیا ہمارے نبی کریم ﷺ کی دعاحضرت نوح النظیٰ کی دعاسے اس طرح زیادہ ہے کہ بیس سال کی مدت میں ہزار ہا آ دمی مسلمان ہوئے۔ اور فوج در فوج آپ کے دین میں لوگ داخل ہوئے اور حضرت نوح النظیٰ نے اپنی قوم کوساڑھے نوسوسال تبلیخ فرمائی گرسو آ دمیوں سے کم لوکوں نے ان پر ایمان لانا قبول کیا بقیہ لوگ ایمان نہلائے۔

علامہ سیوطی دعمۃ الد علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح اللی کے مجزات میں سے تمام حیوانات کا ان کی مشتی میں سوار ہونے کے لئے مسخر ہونا ہے۔ بلا شبہ ہمارے نبی کھے کے لئے بھی ہر نوع کے حیوانات مسخر کئے گئے جیسا کہ گزشتہ متعلقہ مقامات میں بیان کیا جا چکا ہے اور حضرت نوح اللی کا ایک مجزہ میہ ہے کہ وہ زمین پر بخار کے انزنے کا سبب ہنے اور ہمارے نبی کھے نے بخار کو مدینہ طیبہ سے جھے کی طرف نکال باہر کیا۔

حضرت ہود النکی کا شرف

ابونعیم دمیۃ الدعیہ نے فر مایا حضرت نوح اللی کو ہوا کا معجز ہ دیا گیا اور ہمارے نبی کھی کو ہوا کے ذر معید مدد فر مائی گئی جیسا کہ غز وؤ خندق میں گز رچکا ہے۔

علامه سیوطی دعة الدعلیہ نے فرمایا اور ہواہے مد دغز وؤ بدر میں بھی کی گئی تھی۔

ابونعیم دمة الدعیہ نے فرمایا حضرت صالح اللی کو افٹنی کامجمز ہ دیا گیا اور ہمارے نبی ﷺ کو اس کی ما نند اونٹ کا کلام کرنا اور اونٹ کا آپ کی اطاعت کرنا عطافر مایا گیا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ العلیٰ کے مثل حضور والا ﷺ کاشرف

حضرت اہرائیم اللے کو آگ سے نجات کا شرف عطا کیا گیا۔ اس کی نظیر و مانند بھی ہمارے نبی ﷺ کوعطا ہوئی جو آگ کے مجزات کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے اور مرتبہ خلت بھی عطافر مایا گیا۔

چنانچہ ابن ماہد و ابونعیم دمہما دار نے عبد اللہ بن عمر و بن العاص اللہ ہے۔روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح کہ حضرت ابراہیم القیادیکو خلیل بنایا تو میری منزل اور حضرت ابراہیم القیادی منزل جنت میں آمنے سامنے ہے۔ اور حضرت عباس ﷺ ہمارے درمیان ایسے ہول گے جیسے دوخلیلوں کے درمیان مومن ہوتا ہے۔

ابونعیم دممۃ ملہ علیہ نے فرمایا اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم الکیﷺ کونمر ودسے تین تجابوں میں پوشیدہ رکھا۔ای طرح ہمارے نبی ﷺ کو ان لوکوں سے جوآپ کے قبل کا ارادہ رکھتے تھے تجابات میں پوشیدہ رکھا۔جیسا کہ اللہ ﷺ فرما تا ہے

" إِنَّاجَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمُ اَغُلالاً فَهِيَ اِلَى الْآذُقَانِ فَهُمُ مُّقُمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنُ \* بَيْنِ اَيْدِيْهِمُ سَلًا وَّمِنُ خَلْفِهِمُ سَلًا فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمُ لاَ يُبْصِرُونَ " ﴿ إِلَيْنِهِمُ مَا الْأَيْنِهِمُ لَا يُبْصِرُونَ " ﴿ إِلَيْنِهِمُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ لَا يُبْصِرُونَ " ﴿ إِلَّا لِمِينَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ لَا يُبْصِرُونَ " ﴿ إِلَّا لِيَامِهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا يُبْصِرُونَ " ﴿ إِلَّا لِمِينَاهُمُ لَا يُبْصِرُونَ " ﴿ إِلَّا لِمِينَاهُمُ لَا يُنْفِعُونُ وَنَ

ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیتے ہیں جوتھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منداٹھائے رہ گئے اور جب ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھنہیں سوجھتا۔

اور الله ﷺ أَلِيْنَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسُتُورًا" بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسُتُورًا"

اور جب آپ نے قرآن پڑھاتو ہم نے آپ کے اور ان لوکوں کے درمیان جوایمان

نہیں لائے آخرت میں چھیانے والا حجاب کر دیا۔

علامہ سیوطی دممۃ الدعلیفر ماتے ہیں کہ حضور کی عصمت وحفاظت کے شمن میں اور آپ کو مخفی رکھنے کے سلسلے میں بکٹرت احادیث پہلے بیان کی جاچکی ہیں۔

ابونعیم رہمۃ الدعلیہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم الظیلانے نمرود سے مناظر ہ کیا اور اسے بر ہان وجمت سے مبہوت کر دیا۔ چنانچہ اللہ ﷺ فرما تا ہے

" فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرْ" (هِالبَره ٢٥٨) اى طرح بمارے نبى ﷺ كے لئے واقع ہوا چنانچہ حضورﷺ كے پاس الى بن خلف آيا اور مرنے كے بعد اٹھنے كے اتكار پر بوسيدہ ہدُى لايا اور اس نے اے مسلتے ہوئے كہا

" مَنُ يُحْدِى الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيْمٍ" (ﷺ لِين 24) كون ان ہُريوں كو زندہ كرے

گا۔ درآں حالیکہ وہ بوسیرہ ہو چکی ہیں۔ اس پر اللہ ﷺ نے نا زل فر مایا

" قُلُ يُحْمِينُهَا الَّذِي اَنْشَأَ هَا اَوَّلَ مَرَّةٍ" (تِ لِين 24) اے نبی فرمائیں ان کووہ زئرہ کر کے اس کو ہوائدہ کر ہے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ بیدا فرمایا۔ بیر ہان ساطع ہے۔

ابونعیم رعمۃ الدھیرنے فرمایا حضرت اہرائیم القی نے اللہ ریجی کے خضب میں اپنی قوم کے بنوں کوتو ڑا۔ اور ہمارے نبی ﷺ نے اپنی قوم کے بنوں کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ تین سوساٹھ تھے اور وہ سب کے سب گر کر چکنا چور ہو گئے۔اس مجمز کے صدیثیں فنح کمد کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔

علامہ سیوطی وہ الدعیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اور اہیم الفیلا کے مجرات میں بھیڑوں کا کام کرنا ہے چنانچہ ابن الی حاتم وہ الدعیہ نے علباء بن احر وہ الدعیہ روایت کی کہ حضرت ذوالقر نین مکہ کرمہ آئے تو حضرت اور اہیم الفیلا وحضرت المعیل الفیلاکو فانہ کعبہ فیم کرتے ہوئے پایا حضرت ذوالقر نین الفیلائے نے کہا ہماری سرزمین میں آپ کوتصرف کرنے کا کیا حق ہے؟ انہوں نے فر مایا ہم دونوں اللہ وہفل کے نامور بندے ہیں اللہ وہفل نے ہمیں اس فانہ کعبہ کی تعیم کرنے کا کیا ہی حضرت ذوالقر نین نے کہا آپ دونوں اپنے دعوے کے جوت میں دلیل لائیں تو پائی جمع دیا ہے۔ حضرت ذوالقر نین نے کہا آپ دونوں اپنے دعوے کے جوت میں دلیل لائیں تو پائی بھیڑیں انجھیڑیں انجمس اور انہوں نے کہا ہم سب شہادت دیتے ہیں کہ حضرت اور انہم واسمعیل طبحا الملام نامور بندے ہیں اور ان دونوں کو اس کعبہ کی تعیم کیا ہے۔ یہیں کر حضرت ذوالقر نین الفیلائے نے کہا میں اس میں اور میں نے اس امر کوتسلیم کیا۔

ای طرح ہمارے نبی ﷺ کی بارگاہ میں متعدد حیوانوں نے کلام کیا ہے۔

اور حضرت اہرائیم اللے کے مجمورات میں سے یہ بے جے ابن سعد وجہ ملاطیہ نے روایت
کیا کہ ہم سے بشام بن محمد وجہ ملاطیہ نے انہوں نے اپنے والدسے انہوں نے ابوصالے کے سے
انہوں نے ابن عباس کے سے روایت کی کہ ابن عباس کے نے فر مایا جب حضرت اہرائیم اللیہ نے کوٹی سے بجرت کی اور مارنم وو سے باہر آئے تو اس زمانے میں ان کی زبان سریانی تھی لیکن جب آپ نے فرات کوعور کیا تو اللہ رہنے نے ان کی زبان بدل دی اور وہ عبر انی زبان میں جب سے فرات کوعور کیا تو اللہ رہنے نے ان کی زبان بدل دی اور وہ عبر انی زبان میں جب تے فرات کوعور کیا تو اللہ رہنے نے ان کی زبان بدل دی اور وہ عبر انی زبان میں تعلوفر مانے گے۔ نمرود نے ان کے تعاقب میں کچھاوکوں کو بھیجا اور اس نے عمر دیا کہ جوہر یانی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اور وہ وہ لوگ حضرت اہرائیم اللہ سے سے مگر انہوں نے ان سے عبر انی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چل دیے۔ کوئکہ وہ آپ کی افت وزبان کو نہ بچان سکے۔

اس مجمز کے نظیر وشل ہمار ہے نبی ﷺ کے لئے ان قاصدوں کے شمن میں گز رچکی ہے جن کو حضور ﷺ نے بادشاہوں کی طرف بھیجا تھا۔وہ قاصد جب ان بادشاہوں کے ملک میں پنچے نو وہ انہی اوکوں کی زبان میں گفتگو کرنے لگے جن کی طرف آئیں بھیجا گیا تھا۔

اور ارائیم اللے کے جم رات میں ہے جے ابن الی شیبہ رمۃ الدعیہ نے المصن میں روایت کی کہ ہم نے جم بن الی عبیدہ بن معن فی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ جھ سے میر سے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے تھیا میں کچھ سرخ ریت بحرلی اور اس اٹھا کر گھر لے آئے۔ امل خانہ نے بوچھا یہ کیا ہوں نے تھیا کھولاتو سرخ گذم با فی جب انہوں نے تھیا کھولاتو سرخ گذم با فی جب انہوں نے تھیا کھولاتو سرخ گذم با فی جب انہوں نے تھیا کھولاتو سرخ گذم با فی مسلسل دانوں سے جریں بالیں ہوتیں۔

بلا شبہ اس مجز کے نظیر وشل ہمار ہے نبی ﷺ کے لئے بھی واقع ہے۔ جس کا تذکرہ اس مشکیز سے کے باب میں پہلے گز رچکا ہے۔ جو آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کوزادِراہ کے طور پر عطا فر ملا تھا اور اس مشکیز کے کو پانی ہے بھر کر دیا تھا اور جب ان اصحاب نے اس مشکیز ہے کو کھولا تو انہوں نے دودھ اور مکھن بایا۔

## وہ شرف جوحضرت اساعیل الفیلائے مثل آپ ﷺ کوعطا ہوا

حفزت اساعیل اللی کوذع پر صبر عطا فر مایا گیا۔اس کی نظیر شق صدر کے باب میں پہلے گزر چکی ہے بلکہ بیشرف اس سے ابلغ ہے۔اس لئے کہ شق صدر تو حقیقنا واقع ہوااور ذک کا وقوع نہ ہوا۔

حضرت اساعیل الفی کو ذرج کے عوض فدیہ عطا فرمایا گیا ای طرح نبی کریم ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ذرج کے عوض فدیہ دیا گیا۔

حفزت اما عیل الفی کو آب زمزم عطا فرمایا گیا۔ ای طرح نبی کریم ﷺ کے دادا عبدالمطلب کوجیاہ رمزم دیا گیا۔

حضرت المعیل الفی کو ربیت عطا فرمائی گئی۔ چنانچہ حاکم رممۃ الدعلیہ نے حضرت جار ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مالا کہ بیٹر بی زبان حضرت المعیل الفی کو

بطريق الهام عطا ہوئی۔

اور اس کی نظیر میں ابونعیم رہمۃ الدعلیہ وغیرہ محدثین نے حضرت عمر ہے ۔ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ فصیح المیان میں باوجود کیا آپ ہمارے درمیان سے کہیں باہر بھی تشریف نہیں لے گئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا حضرت آملعیل اللہ کی زبان نابود ہو چکی تھی اس زبان کو جریل اللہ اللہ میرے یاس لائے اور اسے انہوں نے مجھے یا دکر لیا۔

### وه شرف جوحفزت يعقوب العَلَيْنَ كَمثل آپ ﷺ كوعطا كيا كيا

جرجانی وعة الدعلیہ نے مشہور کتاب "المانی" میں فرمایا کہ ہم سے ابوائین احمہ بن محمہ بن المحیل وعة الدعلیہ نے انہوں نے اپنے والدے انہوں نے نوح بن حبیب بذخی وعة الدعلیہ انہوں نے ابن ابنہوں نے ابن المحمد وشقی وعة الدعلیہ انہوں نے ابن عبد العزیز تنوخی وعة الدعلیہ انہوں نے ربعہ وعة الدعلیہ صدیت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت یعقوب المحلیج نے تھا آئے تو آپ سے کہا گیا کہ یوسف المحلیج و بحیر نے کھا لیا ہے تو حضرت یعقوب المحلیج نے بھیر نے کو بلایا اور اس نے فرمایا کیا تو نے میر فرق العین اور جگر کوشہ کھی ہے ؟ اس نے جواب دیا میں نے یہ گھا ٹی ہے۔ حضرت یعقوب المحلیج نے نو مایا تو کہا ہوں ہے۔ میٹر نے نے کہا میں مرزمین مصر سے آیا ہوں کہاں سے آیا ہوں کہا ہوں ہے۔ حضرت یعقوب المحلیج نے کہا میں مرزمین مصر سے آیا ہوں اور جربان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت یعقوب المحلیج نے فرمایا جربان کی مقصد سے جانا دور جربان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت یعقوب المحلیج نے فرمایا جربان کی مقصد سے جانا دور ہوائی ہے۔ وہ فرماتے سے کہ جوکوئی دوست یا کسی رشتہ دار سے ملاتات کرنے جانا ہے اندرائی کے ہرفدم کے بدلے ایک ہزار در ایاں کو فرماتا ہے اور اس کے ایک ہزار در رہ باند کرتا ہے۔ یہی رکھیڑ نے نے ان کوصد یہ بیان کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یعقوب المحلیج نے فرمایا کیا وجہ ہے۔ یہی کرحضرت یعقوب المحلیج نے ان کوصد یہ بیان کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یعقوب المحلیج نے فرمایا کیا وہ بیا کہ وہ ان کوصد یہ بیان کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یعقوب المحلیج نے فرمایا کیا وہ بہ کہ تو ان کوصد یہ بیان کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یعقوب المحلیج نے فرمایا کیا وہ بیا۔ کو ان کوصد یہ نیان کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یعقوب المحلیج نے فرمایا کیا وہ بیا ہوں کو دین نیاں کو دین نیان کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یعقوب المحلیج نے فرمایا کیا وہ بیا ہوں کیاں کیاں کو دین نیان کرنے نے کہا ہے سب نافر مان و گہمائی ہیں۔

اں کی نظیر ومثل ہمارے نبی ﷺ کو عطافر مائی گئی کہ بھیڑئے نے کلام کیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ابونعیم دممة الدعلیہ نے فر مایا کہ حضرت یعقوب الفیلا کے دیئے گئے مجزات میں سے میہ

ہے کہ ان کو اپنے فرزند کی جدائی کے ساتھ آزمایا گیا۔ اور انہوں نے اس حد تک صبر کیا کہ قریب تھا کہ غم سے وہ ہلاک ہو جائیں اور ہمارے نبی گھ کو فرزندوں کا درد دیا گیا اور بیٹوں میں سے کی کو بچپن کے سوازندہ نہ رکھا گیا گر آپ نے رضا و تسلیم کو اختیار کیا اس بنا پر آپ کا صبر حضرت بعقوب الکے کے صبر سے فائق رہا۔

### وه شرف جوحضرت بوسف القليلا كى ما نند آپ ﷺ كوعطا ہوا

ابونعیم رہمۃ الدعیہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف ایک کوابیا حسن دیا گیا جوتمام انبیاء ومرسلین پر بلکہ تمام مخلو قات پر فائق تھا اور ہمارے نبی کے کوابیا ہمال عطا فرمایا گیا کہ کسی فر د جشر کوآپ جیسا ہمال نہ ملا۔ کیونکہ حضرت یوسف ایک کوحسن کا نصف حصد دیا گیا اور ہمارے نبی کے کوتمام حسن عطا گیا گیا اس کا تذکرہ اول کتاب میں گزرچکا ہے۔

ابونعیم وجہ ملاطیہ نے فرمایا کہ حضرت بوسف اللی کو ان کے والدین کی جدائی اور ان کی مسافرت اور کا سافرت اور مسافرت فرمائی۔

حفرت موی اللی کو پھر سے پانی کے چشے اللیے کا مجزہ دیا گیا۔ایہا ی مجزہ ہمارے نی اللہ سے واقع ہوا جیسا کہ اول بعثت کے ضمن میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔مزید براں یہ کہ آپ کی انگھتہائے مبارکہ کے درمیان سے یانی کے چشمے اللہے تھے۔

ابونعیم رہمۃ دائی میں الکھنے ہے۔ اس ابونعیم رہمۃ دائی میں الکھنے ہے۔ اس گئے کہ پھر سے بانی کا نکلنا تو متعارف ومعہود ہے لیکن کوشت اور خون کے درمیان سے بانی جاری ہونا ندمتعارف ہے اور ندمعہود ہے۔

اور حضرت موی الکھ کو ہا دل کے سامہ کرنے کا معجز ہ دیا گیا اور میں معجز ہ ہمارے نبی ﷺ کو بھی عطا ہوا چنا نچہ اس ضمن میں متعد دحدیثیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔

اور حفرت موی اللی کوعصا کا معجزہ دیا گیا۔ ابونعیم رمۃ الدعیہ نے فرمایا کہ اس کی نظیر ہمارے نبی ﷺ کو ایک تو چو بی ستون کے رونے میں ہے اور دوسری نظیر جو اژ دھے کی صورت میں ظاہر ہونے کی شکل میں ہے وہ اس اونٹ کے قصہ میں ہے جسے ابوجہل نے دیکھا تھا۔

علامہ سیوطی رمیہ الدعلیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موی الفی کو ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا اور آسکی نظیر وہ نور ہے جو حضرت طفیل کے پیثانی میں بطور نشانی ظاہر ہوا۔ پھر حضرت طفیل شے نے مثلہ ہونے کا خوف ظاہر کیا۔ تو وہ فوراً ان کے کوڑے کی نوک پر منتقل کر دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت طفیل کے اسلام لانے کے باب میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

اور حضرت موی النظامی کو دریا بچاڑ کر راستہ بنانے کا معجزہ دیا گیا بلاشبہ اس کی نظیر اسرار کے باب میں پہلے گز رچکی ہے کہوہ دریا جوز مین وآسان کے درمیان سے حضور ﷺ کے لئے بچاڑا گیا یہاں تک کہ آپ نے اسے عبور کیا اور آ گے گئے۔

اور ابونعیم رہمۃ الدعیہ نے اس کی نظیر میں وہ روایت بیان کی ہے جو احیاء موتی کے باب میں علاء بن حضر می کے قصہ میں گزر چکی ہے اور آخر کتاب میں بھی آئے گی اور اس کی مانند مجٹرت واقعات میں۔

اور حضرت موی اللی کوئن وسلوی عطافر مایا گیا۔ ابونعیم دمنہ الدعیہ نے فر مایا اس کی نظیر میں غیرسو ں کے حلال ہونے اور جم غفیر کا تھوڑے سے کھانے سے شکم سیر کر دینے کے واقعات ہیں اور حضرت موی اللی نے اپنی قوم پر طوفان ٹڑیاں 'کھٹل 'مینڈک اورخون کی بددعا کی۔

ابونعیم دمہ الدعلیہ نے فر ملیا اس کی نظیر میں رسول اللہ ﷺ کی وہ بدوعا ئیں ہیں جو اپنی قوم پر تحط سالی کے ضمن میں ہیں اور حضرت موکی الکھانے اپنے رب سے دعا کی کہ

"وَعَجِلْتُ اِلَيْکَ رَبِّ لِتَوْضَى" (لِالْهُمْمُ) ائْمِر کرب تیری طرف جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو (تربیر کڑھ یون) اور حضور اکرم ﷺ کے لئے حق تعالیٰ نے فرمایا "وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَشَوْضَى فِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّ

بِ شَكَ قريب ہے كہ تہما رارب تمہيں اتنا دے گا كہتم راضى ہوجا ؤ ﴿ (زَير كُرُ الَّهِ اِن) اور الله ﷺ غِنَى ﴿ لِيَا الله ﴾ اور میں نے تچھ پر اپنی طرف كی محبت ڈالی (زیر كڑا ہو این) اور الله ﷺ خصور اكرم ﷺ رحق کے حق میں فر مایا ۔ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴿ (بَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اے محبوب تم فر ما دو کہ لوکو اگر تم اللہ دو کوست رکھتے ہوتو میر ے فر مانبر دار ہو جاؤ اللہ تہبیں دوست رکھے گا

وہ شرف جومثل حضرت ہوشع اور حضرت داؤ دہلیما السلام کے آپ ﷺ کوعطا ہوا حضرت ہوشتے الکھ جب قوم جبارین سے جنگ کر رہے تصافو ان کے لئے آفاب کو غروب ہونے سے روک دیا گیا۔جیسا کہ شب معراج کے واقعات میں گزر چکا ہے اور اس سے زیا دہ عجیب میہ ہے کہ جب حضرت علی مرتضٰی کرم اللہ وجہ اکریم کی نماز عصر فوت ہوئی تو اس وقت حضور ﷺ کی دعاہے ڈو بے ہوئے سورج کووالیس لایا گیا۔

ابونعیم رمۃ ملہ علیہ نے فر مایا کہ حضرت داؤد الفیلائو پہاڑوں کی تنبیح کا مجمزہ دیا گیا اور اس کی نظیر میں ہمارے نبی کھی کو کنگر یوں اور کھانوں کی تنبیح کا مجمزہ دیا گیا جیسا کہ اس کے باب میں پہلے گزر چکا ہے۔

اور حضرت داؤد الفی کو پرندوں کی تنخیر کامعجزہ دیا گیا اور ہمارے نبی کھی کو تمام حیوانات کی تنخیر کامعجزہ دیا گیا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور یہ مجمز ہ مشہور ہے۔ یہ مجمز ہ زیا دہ عجیب ہے اس لئے کہ لوے کوآ گ زم کر دیتی ہے گرایسی آگ کہیں نہیں کہ اس نے پھر کو زم کر دیا ہو۔ یہ تمام کلام ابونعیم دمیۃ الدعلیہ کا ہے۔

اور حضرت داؤد اللی کونار پر مکڑی کا جالہ تننے کا معجزہ دیا گیا۔ بیہ معجزہ بھی ہمارے نبی کے سے واقع ہوا ہے۔ جبیبا کہ ججزت کے واقعہ میں نارٹور کے خمن میں گزر چکا ہے۔

وه شرف جوحضرت سليمان الفيليكي مانند آپ ﷺ كوعطا موا

ابونعیم رہمۃ ملاعلیہ نے فر مایا کہ حضرت سلیمان کھی کو ملک عظیم دیا گیا اور ہمارے ہی کھی کووہ چیز عطافر مائی گئی جو ملک عظیم سے اعظم ہے وہ روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں ہیں۔

اور حضرت سلیمان الظیٰ کو ہوا عطا فر مائی گئی جو کہ شیخ کو ایک مہینے کی مسافت اور شام کو ایک مہینہ کی مسافت تک ان کولے جاتی تھی۔ اور ہمارے نبی ﷺ کو وہ چیز عطا فر مائی گئی جو اس سے اعظم ہے۔ وہ براق ہے جو بچاس ہزار برس کی مسافت کو تہائی رات سے کم کی مدت میں طے کر کے ایک ایک آسان میں حضور ﷺ لے گیا اور وہاں کے مجائب دکھائے اور جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کامعائز کرایا۔

اور حضرت سلیمان النظائے لئے جنات مخر کئے گئے اور وہ ان سے بھاگتے تھے تو ان کو زنجیر ول سے بائدھ کر سزاد ہے تھے اور ہمارے نبی کھے کے پاس جنات کے وفو در غبت وشوق اور ایمان دار ہو کر آئے اور حضور کھے کے شیاطین ومردہ کو مخر کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے ارادہ فر ملا ان شیاطین کو جن کو آپ نے کڑا تھا' مجد کے ستونوں سے بائدھ دیں۔ اس کا قصد پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

اور حفزت سلیمان الکی پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے اور ہمارے نبی کھی تمام حیوانات کی بولیوں کافہم عطافر مایا گیا۔مزید برآ ں یہ کہ درخت پھر اور عصا کی بات آپ کے نے سمجھی۔ یہ تمام واقعات پہلے گزر کیکے ہیں۔

وه شرف جوحضرت یحیٰ بن زکر یا الفیلی کی نظیر میں آپ ﷺ کوعطا ہوا

ابونعیم رہمۃ الشطیہ نے فر ملیا کہ حضرت کی بن ذکریا الظیلا کو بجپن میں حکمت دی گئی اور وہ بغیر صدور معصیت رویا کرتے تھے اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔

اور ہمارے نی کریم کے اس سے انفل شرف عطافر ملاگیا اس لئے کہ حضرت کی گیے۔

الکی بت پری اور جاہلیت کے زمانے میں نہ سے اور ہمارے نبی کے اوقان اور جاہلیت کے زمانے میں نہ سے اور ہمارے نبی کے اوقان اور جاہلیت کے درمیان نمانے میں مبعوث ہوئے سے۔ اس کے با وجود آپ کوبت پرستوں اور شیطانی ٹولوں کے درمیان بجین میں فہم وحکمت عطافر مائی گئی اور آپ نے بھی بھی بنوں میں دلچی نہیں لی۔ اور نہ ان بت پرستوں کے ساتھ ان کی فوشیوں میں شرکیہ ہوئے۔ اور نہ آپ سے بھی جو فی بات مسموع ہوئی۔ نہیوں کی ماند کھیل کود کی طرف میلان طبع ہوا اور آپ بنتوں مسلسل روزے رکھا کرتے ہے۔ اس موم وسمال کے دورین) فر مالیا کرتے میں اس حال میں رات گز ارتا ہوں کہ میر ارب مجھے کھاتا پلاتا ہو اور آپ رویا کرتی ہو گئی اند آ واز سنائی دیا کرتی ہی ماند آ واز سنائی

ابونعیم دمۃ در علیہ نے فر ملیا کہ اگر کوئی ہے کہ حضرت کی ایکی تو تھور تھے اور تھورتو اسے کہا جاتا ہے جو عورت کے پاس نہ گیا ہوتو اس کا جواب میہ ہے کہ ہمارے نبی کھی کی بعثت و رسالت تمام مخلوق کی طرف ہے اس لئے آپ کھی کو نکاح کرنے کا تھم فر مایا گیا تا کہ ساری مخلوق 

#### وه شرف جوحضرت عيسلي القليلا كي نظير مين آپ كوعطا موا

حضرت عیسی الفیلا کے بارے میں حق تعالی نے فر ملا:۔

وَرَسُولًا إلى بَنِي إِسُو آئِيلُ آئِي قَدْ جِئْتُكُمْ بِا يَهِ مِنْ رَّبِكُمْ لَا آئِي أَفَدُ جِئْتُكُمْ بِا يَهِ مِنْ رَّبِكُمْ لَا آئِي اللهِ الْحُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانَفُحُ فِيهِ فَيهُ فَيكُونُ طَيْرًا اللهِ وَانْبِئَكُمْ بِمَا وَابُونِ اللهِ وَانْبِئَكُمْ بِمَا وَابُونِ اللهِ وَانْبِئَكُمْ بِمَا نَاكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ لَا فِي بُيُونِكُمْ طَ (بَاللهِ وَانْبِئَكُمْ اللهِ وَانْبِئَكُمْ اللهِ وَالْبَئِكُمْ اللهِ وَالْبَئِكُمْ اللهِ وَالْبَئِكُمْ اللهِ وَاللهُ وَالْبَئِكُمْ اللهِ وَالْبَئِكُمْ اللهِ وَاللهُ وَالْبَئِكُمْ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ مِنْ الللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالللللهُ

ان امور کے فطائز ہمارے نبی ﷺ کے لئے احیاء الموتی کے باب میں اور مریضوں کو شفلاب اور صحت مند کرنے کے بارے میں اور غزوۂ بدر واحد کے باب میں اور قمادہ ﷺ کی آگھ درست کرنے کے شمن میں اور غزوۂ خیبر میں حضرت علی مرتضی کرم دار وجہ اکریم کی آشوب چیٹم کو لعاب دبن سے درست کرنے اور غیبی خبروں کے ابواب میں خدکور ہو تیکے ہیں۔

اور ابونعیم دمیۃ ملہ علیہ نے مٹی سے پریمرہ پیدا کرنے کے مجر کے کانظیر میں تھجور کی ٹہنی کو لوہے کی تکوارسے بدل دینے کوقر اردیا ہے اور اللہ ﷺ نے فرمایا:۔

اِذُقَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ یَاعِیْسَی ابْنَ مَوْیَمَ جب حواریوں نے کہا اے پیٹی این مریم کیا هَلُ یَسْتَطِیْعُ رَبُّکَ اَنْ یُّنَزِلَ عَلَیْنَا آپکارب ایساکرےگاکہ ہم پر آسان سے مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ (کِ المحتاه) ایک خوان اتارے؟ (رُحر کُرُویان) مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ (کِ المحتاه)

تو ہارے نی ﷺ کے لئے اس کانظیریہ ہے کہ متعدد صدیثوں میں گزر چکا ہے کہ آسان سے آپ کے لئے طعام از اہے۔

#### اور حضرت عیسی الفیلائے لئے حق تعالی نے فرمایا

"وَیُکلِمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ" (پِآل مِن ۴۱) اورلوکوں سے بات کرے گا پالنے میں (رَجر کُرَ این) اور آپ نے آغوش مادر میں لوکوں سے کلام فرمایا۔ تو اس کی نظیر ہمارے نبی ﷺ کے لئے بعد ولا دت ظہور مجرات کے باب میں پہلے بیان ہوچکی ہے۔

اور حاکم دمرہ الدعلیہ نے ابن مسعود رہے ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب عینی اللیہ پیدا ہوئے تو روئے زمین پرکوئی بت ایسا ندر ہا جو مند کے بل ندگر اہو۔ اور ہمارے نبی ﷺ کے لئے اس کی نظیر باب ولا دت میں پہلے گز رچکی ہے۔

اور حضرت عیسی الفی الوقیم مه الله الحال کی طرف الحالیا جانا عطا ہواتو اس کی نظیر میں ابوقیم مه الله علیہ نے د علیہ نے کہا کہ میہ بات ہمارے نبی کھی امت کے بہت سے لوکوں کے لئے واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ ان میں سے حضرت عامر بن نہیر و محضرت خبیب اور حضرت العلاء ابن الحضر می بھی ہیں۔ ان کا تذکرہ گذشتہ ابواب میں کیا جا چکا ہے۔

وہ خصائص جن کے ساتھ حضور ﷺ وتمام انبیاء پیہ اللام پر فضیات

دی گئی اور وہ خصائص آپ ﷺ کے سواکسی نبی کوعطانہ ہوئے

ابوسعید نمیٹا پوری وعہ الدعلیہ نے "شرف المصطفیٰ" میں ان نضائل کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نبی کریم کے کوتمام انبیا وطہالملام پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایسے مخصوص نضائل ساتھ ہیں۔
علامہ سیوطی وعہ الدعلیہ فرماتے ہیں کہ میں نبیل جانتا کہ کسی اور نے حضور کے کے نضائل کو اس طرح شار کیا ہو البتہ میں نے خود احادیث وآٹار میں اس کی جنہو کی ہے اور میں نے مذکورہ تعداد کو پایا ہے۔ اور تین نضیلتیں اس کی مانداس کے ساتھ پائی ہیں۔ اور ان نضائل کو میں نے چار قسموں میں دیکھا ہے۔

ایک سم نو وہ ہے جوحضور کی ذات اقدی میں دنیا کے اندر مخص فرمائے گئے ہیں اور دوسری سم نضائل کی وہ ہے جو آخرت میں آپ کی کے ساتھ مخصوص ہیں اور تیسری سم وہ ہے جو آپ کی امت کے ساتھ مخصوص ہیں اور تیسری سم وہ ہے جو آپ کی امت کے ساتھ دعا میں مخصوص کئے گئے ہیں اور چوتھی سم وہ ہے جو آپ کی امت کے ساتھ آخرت میں مخصوص کی گئی ہے۔ اب میں ان چار قسموں کو تفصیل کے ساتھ الواب میں بیان کرنا ہوں۔

چنانچہ حضور اکرم ﷺ اس وقت بھی نبی تھے جب کہ آ دم الظی ابھی خمیر میں تھے۔ جو مثاق اللہ ﷺ نے انبیاء بہم الملام سے لیا ان میں آپ مقدم تھے۔ اس کا ذکر پہلے آپ کا ہے۔ اور بیہ کہ جس دن اللہ ﷺ نے فرمایا" اَکٹٹ بِرَبِکُمُ "کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے حضور ﷺ ی نے بَلی (ہاں) فرمایا تھا۔

اور يه كه حضرت آدم الظير كي تخليق اورتمام مخلو قات كي تخليق آپ بى كى وجدے مولى۔ اوریه که آپ کا ایم شریف عرش آسانو ل جنتول اورتمام ان چیزوں پر لکھا ہوا تھا جوملکوت سموات میں ہیں۔اور بیر کہ فرشتے ہر گھڑی آپ کا ذکر کرتے ہیں اور بیر کہآپ کا اہم شریف حضرت آ دم اللي يس ذكر من اذ انول مي ليا جانا را اورملكوت اعلى من ذكر مونا را- اوربيك الله والله الله والله الله تمام نبیوں سے اور حضرت آ دم الکھا ہے میر عبدلیا کہ جولوگ ان کے بعد ہوں وہ سب حضور ﷺ بر ایمان لائیں اورآپ ﷺ کی نفرت کریں اور یہ کہ کتب سابقہ میں آپ ﷺ کی تشریف آ وری کی بٹارنیں دی مکئیں اور ان کتابوں میں آ ب كھى نعت اور آ ب كے اصحاب وخلفاء اور آ ب كھى ك امت کی نعت بیان کی گئی۔اور بیر کہ ابلیس تعین کوآپ ﷺ کی ولا دت کی وہدے آسانوں سے روک دیا گیا اور یہ کہ ایک قول کے بموجب (یوت وادت) آپ ﷺ کاشق صدر بوا۔ اور یہ کہ آپ کے پشت مبارک میں آپ ﷺ کے قلب اطهر کے مقابل جہاں سے شیطان (منانوں میں) واخل ہوتا ہے مہر نبوت قائم کی گئی ہے اور میہ کہآ پ کے ایک ہزار نام ظاہر ہوئے۔ جو کہ اساء البی سے مشتق و ماخوذ ہیں اور یہ کہا تاء البی میں ہے تقریباً ستر اتاء کے ساتھ آپ ﷺ کا اسم شریف رکھا گیا اور بیہ کے فرشتے سفر میں آپ ﷺ پر سامیر کرتے تھے اور میہ کہ عقل میں تمام انسانوں سے فائق تھے۔اور میہ كه آپ كوتمام حن و جمال ديا گيا اور حضرت يوسف الليخ كوسرف نصف حسن ديا گيا تقا- اور به كه ابتدائے وی میں آپ ﷺ وڈھانپ لیا جاتا تھا اور یہ کہ آپ ﷺ نے جرئیل ﷺ وان کی اس صورت میں جس پر ان کو بیدا کیا گیا تھا دیکھا۔

یہ تمام نضائل وہ ہیں جن کو بہتی دعمۃ اللہ علیہ نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کی آب کھی بعث ہے کہ میں کہانیت کا سلسا منقطع کر دا گیا اور شاہ کی میں آ

اور یہ کہآپ ﷺ کی بعثت کے سبب کہا نت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور شہاب کی رمی کے ذر معید خبریں سننے سے آسانوں کی حفاظت کی گئی اور وہ فضائل ہیں جن کو ابن سبع دمیۃ الدعیہ نے احادیث میں ذکر کیا۔

اور یہ کہ حضور ﷺ کے لئے آپ کے والدین کو زئدہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ آپﷺ ایمان لائے۔ اور یہ کہ (بعض) کا فروں کے لئے تخصیفِ عذاب کے لئے آپ ﷺ کی شفاعت قبول

یہ وہ نضائل ہیں جن کو بیجی دمیہ الدعیہ نے ذکر کیا۔

اور یہ کہ آپ گئے اپنے رب کی ہڑی ہڑی نثانیاں دیکھیں اور آپ ایسے محفوظ رہے کہ مَازَاغَ الْبُصَر وَمَاطَعٰی آپ کی ثان رہی۔ اور حق تبارک وتعالی ﷺ کی رویت سے آپ کے دومرتبہ شرف ہوئے اور کہ آپ کے ساتھ فرشتوں نے قال کیا۔

يه سب تقريباً وه نضائل و خصائص بين جن كي حديثين ابواب سابقه مين بيان مو چكي

یں ـ

# خصائص اعجازِ قرآن

ال باب میں رسول اللہ ﷺ اس خصوصت کا بیان ہے جوقر آن کریم کے مجرہ ہونے کے اظہار میں ہے اور یہ کہ کتنائی زمانہ گزر جائے قرآن کریم تبدیل وقریف سے محفوظ رہے گا۔
اور یہ کہ یہ قرآن ہر شے کا جائع ہے۔ اور وہ اپنے غیر سے بے نیاز ہے۔ اور یہ کہ تمام کتب سابقہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ قرآن عظمت کے ساتھ ان سب پر مشتل ہے۔ اور یہ کہ قرآن حفظ کرنے والوں کے لئے آسان ہے اور یہ کہ قرآن خوڑ انھوڑا ہو کرنازل ہوا اور یہ کہ اس کا نزول سات جون کے ساتھ ان سب پر مشتل ہے۔ اور یہ کہ اس کا نزول سات حرفوں ہے۔ اور اس کے سات ابواب ہیں۔

(ا۔ زجر ۲۰ مرس حلال ۴ مرام ۵ محکم ۷ منتابۂ اور ۷ مثال) اور یہ کہ ہر افت کیما تھے۔

الله ربيجي فرمانا ہے كہ:

تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پرمتنق جو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے اگر چہ ان میں ایک دوسر کے کا مددگار ہو۔ (ترجر کر الایان)

بے شک ہم نے اناراہے قرآن اور بیشک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ (زیر کڑھ یان)

اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باطل کو اس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے ہے اور نہ اس کے بیچھے ہے۔ (جبر کمتر الایان)

وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئِي اور ہم نے تم پر بیقر آن انارا كه ہر چیز كاروش (پاهم) بیان ہے۔ (ترجر کرالایان)

بیٹک قرآن ذکرفرمانا ہے بنی اسرائیل ہے اکثر وہوہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ (ترجر کڑالایان)

اور میثک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا ہے تو ہے کوئی یا دکرنے والا؟ (ترجہ کڑالایان)

اورقر آن ہم نے جداجدا کر کے انا را کہتم لوگ تھبر تھبر کر پڑھو۔ اور ہم نے اسے تبدر ت رہ رہ کرانا را۔ (ترجہ کر قابلان) قُلُ لَئِن الجُتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى

اَنُ يَّاتُوا بِمِثْلِ هَلَا لُقُرُانِ لَا يَاتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ وَلَوُ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

(عِ نَى الرَّئِلَمِهِ)

(عِ نَى الرَّئِلَمِهِ)

اوراللہ ﷺ نے فرمایا: اِنَّا نَحُنُ نَؤَلُنا الذِّكُرَ وَاِنَّا لَهُ لَحُفِظُوُنَ (ﷺ الجرہ)

اورفرمایا: وَاِنَّهُ لَکِتُٰبٌ عَزِیْزٌ لَّا یَاْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنُ \* بَیْنِیَکَیْهِ وَلاَمِنُ خَلْفِهِ– (پیام مجمهسے)

نيز فرمايا:

اورفرمایا: إِنَّ هَلَمَا الْقُرُآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَّ اِسُرَائِيْلَ اَکْثَرَ الَّذِی هُمْ فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ

بورفرمايا: وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُ آنَ لِلذِّكُرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ–

(کیا آثری)

(چا آئل۲۷)

اورفرمایا: وَقُواْنَا فَرَقُلٰهُ لَتَقُواَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَّنَزَّلُنهُ وَتَنْزِيُلاً (هِا غَامِراتُل.١٠١)

#### اور فرمایا:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالُوُ لَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرُآنُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً ٢ كَذَٰلِكَ٢ لِنُشِتَ بِهِ فُؤَا دَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرُتِيُلاً

(چرکزالایان) (تربرکزالایان) (تربرکزالایان)

ہے تہارا دل مضبوط کریں۔

اور کافر بولے قرآن ان ہر ایک ساتھ کیوں نہ

اتارا۔ہم نے یوں ہی بتدریج اتارا ہے کہاس

بخاری رہمۃ الدعلیہ نے ابوہریرہ کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا کوئی نبی ایسانہیں ہے گر یہ کہ اس نبی کو اس کی ما ندمجرہ دیا گیا۔ جس پر بشر ایمان لائے بلاشیہ جو چیز مجھے عطافر مائی گئی ہے وہ وقی ہے جے اللہ کھنانے میری طرف وتی فر مایا اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں متبعین کے اعتبار سے تمام نبیوں سے متاز ہوں گا۔ یعنی میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔

بیتی عنه المباطِلُ مِنْ آبَیْنِ یَکیهٔ (پیم البره ۲۳) باطل کو اس طرف راه نبیل (زیر کم این) کی تغییر میں روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ ﷺ نے قرآن کو شیطان کے وال سے محفوظ رکھا ہے لہٰذانہ کوئی اس میں باطل کا اضافہ کرسکنا ہے اور نہ کوئی اس میں سے حق کو نکال سکتا ہے۔

بینی رعمۃ الدعلیہ نے بچیٰ بن اکٹم رعمۃ الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ خلیفہ مامون کے پاس ایک بیودی آیا اور اس بیبودی نے بہت انچھی گفتگو کی۔ پھر مامون نے اس بیبودی کو اسلام کی دعوت دی۔ گھراس نے انکار کیا جب ایک سال گزرگیا تو وہ بیبودی ہمارے پاس مسلمان ہوکر آیا اور اس نے فقد پر بہت انچھی گفتگو کی۔ مامون نے اس سے پوچھا تیر ہے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟

اس يبودى نے كہا جب ميں آپ كے پاس سے گيا تو ميں نے چاہا كہ ميں تمام دينوں كا استحان لوں۔ چنانچہ ميں نے پہلے تو ريت كوشر وع كيا۔ اور اس كے تين لينے لكھے اور ميں نے اس ميں كى وزيا دتى كى۔ پھر ميں ان شخوں كو لے كركنيسہ ميں گيا تو انہوں نے وہ لينے مجھ سے خريد لئے۔ اس كے بعد ميں نے انجيل كی طرف توجہ دى اور ميں نے اس كے تين لينے لكھے جس ميں لئے۔ اس كے بعد ميں نے انجيل كی طرف توجہ دى اور ميں نے اس كے تين لينے لكھے جس ميں ميں نے كى وزيا دتى كى اور ان كو لے كر گر جا ميں گيا تو انہوں نے وہ لينے مجھ سے خريد لئے۔ پھر ميں نے تي كور ان كو لے كر گر جا ميں گيا تو انہوں نے وہ لينے مجھ سے خريد لئے۔ پھر ميں نے آن كى طرف تصد كيا۔ اور ميں نے اسكے تين لينے لكھے۔ اور ميں نے اس ميں بھى كى و زيا دتى كى اور ان اور اتى كو لے كر مسلمانوں كے ياس گيا۔ تو مسلمانوں نے اسے بغور رہو ھا جب زيا دتى كى اور ان اور اتى كو لے كر مسلمانوں كے ياس گيا۔ تو مسلمانوں نے اسے بغور رہو ھا جب

انہوں نے اس میں کمی و زیادتی پائی تو انہوں نے ان ورقوں کوپیر ہے منہ پر مار دیا اورنہیں خرید ااس وقت میں نے جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے۔تو یہ واقعہ میر ہے اسلام لانے کا ہے۔

یکی بن اکثم رعة الدعیہ نے بیان کیا کہ میں ای سال کج کو گیا تو میں حضرت سفیان بن عینیہ بھے سے ملا اور ان سے بیرواقعہ بیان کیا اس پر انہوں نے مجھ سے فر ملا اس واقعہ کی صدافت اللہ ریجائی کیا ب میں موجود ہے۔ میں نے پوچھاوہ کس جگہ ہے؟ فر مایا اللہ ریجائی کے اس ارشاد میں کہ "فی التّورَافِ وَ الْلِائْجِیْلِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنُ کِتَابِ اللهِ "(بِلِا الماکم ۲۳۰) تو اللہ ریجائی نے توریت وانجیل کی حفاظت ان امتوں کے ذمہ رکھی مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا لیکن قرآن کریم کے بارے میں فرمایا

"إِنَّا نَحُنُ نَوَّلُنَا اللَّهِ كُوَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. " (كَا الجر ٩) تو الله رَجَّا نَ فَى آن كى حفاظت ہمارے ذمہ نہیں كى بلكہ اپنے ذھے ركھى اس لئے وہ ضائع نہیں ہوا۔

بیتی رہ الدعیہ نے شعب الایمان میں حسن بھری رہ الدعیہ سے روایت کی انہوں نے کہا اللہ دیجی رہ الدی اللہ اللہ دیجی کہا اللہ دیجی نے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں اور ان کتابوں کے علوم چار کتابوں میں جمع فرمائے وہ چار کتابیں تو ریت 'آنجیل' زبور اور فر آن حمید ہے۔اس کے بعد تو ریت و انجیل و زبور کے علوم کوفر آن حمید میں جمع فرما دیا۔

سعید بن منصور دمیۃ الدعیہ نے ابن مسعود کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جو مخصیل علم کا ارادہ رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ قرآن پڑھے کیونکہ اس میں اولین وآخرین کاعلم ہے۔

این جریر اور این حاتم جمها اللہ نے این مسعود رہے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ رہی ہے۔ نے اس قرآن کریم میں تمام علوم مازل فرمائے ہیں اور اس میں ہمارے گئے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔لیکن ہمارے علوم جو پچھ قرآن کریم میں ہمارے گئے بیان کئے گئے اس سے قاصر ہے۔

ابوالثینغ رحمۃ الله علیہ نے '' کتاب العظممۃ'' میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ موایت کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ ﷺ کی چیز سے خافل ہونا تو وہ ذرہ رائی اور مجھمر سے ضرور خافل ہونا۔ (مین اللہﷺ کاعلم ہر شے ربعیا ہے)۔

حاکم دمة الدعیہ نے اور بیٹی دمة الدعیہ نے این مسعود رہے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ پہلے کتابیں جومازل ہوئی تھیں وہ ایک ہی باب اور ایک ہی حرف یعنی مضمون پرنازل ہوتی تھیں۔ اور قرآن سات ابواب اور سات حرفوں پر نازل ہوا۔ اس میں زجر' امر' حلال' حرام' محکم' متثابہ اور امثال ہیں۔ تینخین دیما اللہ ﷺ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جریل اللی نے ایک حرف پر قرآن مجھے پڑھایا اور میں اسے دہراتا رہااور میں برابر زیادہ چاہتارہا۔وہ میر سے لئے زیادہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سات حرفوں تک منتی ہوگیا۔

مسلم دمرہ الدعلیہ نے الی بن کعب کے روایت کی کدرسول اللہ کے نے ملیا کدیر ہے رب نے میر ہے پاس فرشتہ بھیجا کہ میں ایک حرف پر قر آن کو پڑھوں تو میں نے اس فرشتہ کو واپس بھیجا کہ میں دوحرفوں پر پڑھوں گرمیں نے پھر اپنی امت کی بھولت کے لئے اسے واپس بھیجا تو اللہ کھنے نے اسے میر کی طرف بھیجا کہ میں سات حرفوں پر قر آن پڑھوں۔

ابن الی شیبہ رحمۃ الله علیہ نے'' المصنف'' میں اور ابن جریر رحمۃ الله علیہ نے ابومیسر ہے۔ روایت کی انہوں نے فر ملا کہ قر آن ہر زبان (عنت عرب) کے ساتھ نا زل ہوا ہے اور ابن الی شیبہ رحمۃ الله علیہ نے ضحاکﷺ سے اس کی شل روایت کی ہے۔

این المندر دم الدعید نے اپی تغییر میں وہب بن منبہ رہے ہے روایت کی انہوں نے کہا کوئی صفت المی نہیں ہے کہ اس کا کوئی جزقر آن میں نہوں کی نے ان سے پوچھا رومی افت کا کونیا جزقر آن میں ہے؟ فرمایا فصر ہن ہے جو قطعین کے معنی میں ہے۔

لام رازی رہمة الدعلیہ نے فرمایا الله ر اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ ہے۔ فضیلت تمیں ایمی خصلتوں کے ساتھ ہے جوقر آن کے سوائسی اور کتاب میں نہیں ہے۔

# حضور ﷺ کاوہ مجمز ہ جو قیامت تک باقی مستمر ہے

آپ ﷺ اورتمام انمیا ، پہنج الملام کے مجرات اپنے وقت کے ساتھ تھے۔ یہ خصوصیت ﷺ عز الدین ابن عبدالسلام دعمۃ ملاطیہ نے خصائص میں شار کی ہے اور یہ رسول اللہ ﷺ کے مجمزات تمام انمیا ، پہنج الملام سے زیادہ ہیں چنانچہ ایک قول کے بموجب ایک ہزار مجمزات اور ایک قول کے بموجب تمین ہزار مجمزات تک ان کی گنتی پہنچتی ہے۔ اسے بیمتی دعمۃ الدعیہ نے ذکر کیا۔

طیمی دم شطیہ نے فر ملیا کہ رسول اللہ کے تجزات باوجود کثرت کے دوسرے عنی بھی رکھتے ہیں۔وہ یہ کہ آپ کے سواکسی اور نہی کے مجزات میں وہ معنی نہیں ہیں جو اختراع اجسام کی طرف راہ پاتے ہوں۔ بلا شک وشبہ یہ خصوصیت ہمارے نہی کے مجزات میں ہی ہیں۔ امام سیوطی رحمتہ الدعلیہ نے فرمایا جو بات کہ رسول اللہ کے خصائص میں شار کی جاتی ہے۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام مجزات ونضائل جوجد اجد اہر نی کو دیئے گئے وہ سب کے سب حضور اکرم ﷺ وعطا ہوئے اور آپ کے سواکسی اور نبی میں وہ جنتے نہیں ہیں بلکہ آپ ہر نوع کے مجزات کے ساتھ مختص ہوئے۔

ابن عبدالسلام دممة الدعليه نے حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے پھروں کا سلام کرنا اور ستونی چوب کا رونا بھی شار کیا ہے اور فر مایا اس کی مانند مجز و کسی نبی کے لئے ٹابت نہیں ہے۔ اور انہوں نے انگشت اے مبارک کے درمیان سے بانی جاری ہونے کو بھی خصائص میں شار کیا ہے۔ حضور ﷺ کا خاتم اُنبیین ہونے کے ساتھ اختصاص

اور یہ کہ آپ كى بعث تمام نبول كے آخر ميں بے اور يہ كه آپ كى شريعت قیا مت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ کہآپ کی شریعت آپ سے پہلی تمام شریعتوں کی نائخ ہے اور یہ کہ اگر اخیا ءکرام میہم الملام آپ کے عہد مبارک کو بائیں تو ان پر آپ کا اتباع واجب ہے۔ چنانچەاللەر ﷺ نے فرمایا:

محمر تہارے مردول میں ہے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کےرسول ہیں۔

(ترجر کُرُ الایمان)

(ペータリリ)

اور اے محبوب مہم نے تمہاری طرف سجی کتاب اناری اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی اور ان بر (زير گرالايان) محانظ وكواه

وَٱنْزَلْنَا اِلَيُكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَلِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا (たなしし) عَلَيْه

مَا كَانَ مُعَمَّدُ آبَآ اَحَدٍ مِنُ رَجَالِكُمُ

وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

هُوَ الَّذِي ٓ اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّيُن كُلِّهِ

(پي اوپ۳۲)

دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر ناكب كرے۔ (جير كتر اويان)

وی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سیے

ابن سبع ومنہ الشعلیہ نے ان دونوں آیوں سے آپ کی شرفیت تمام آپ سے پہلی شریعتوں کے مانخ ہونے پر استدلال کیا ہے۔

ابونعیم رعمة الدعلیہ نے حضرت عمر بن انتظاب اللہ سے روایت کی انہوں نے فر مایا کہ میں

نی کریم ﷺ کے پاس آیا اور میر ہے ساتھ ایک کتاب تھی۔ جو کس اہل کتاب نے مجھے دی تھی اس وقت حضور ﷺ نے فرمایات ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر آج حضرت مویل ایک زندہ ہوتے تو ان کے لئے کوئی گنجائش نتھی۔ بجزاس کے کہوہ میر ااتباع کرتے۔

سرورکونین ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ قرآن مجید میں ناتخ ومنسوخ ہے حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں ناتخ ومنسوخ ہے۔ چنانچہ اللہ ﷺ نے فرمایا

"مَانَنُسَخُ مِنُ الَيَةِ اَوْ نُنُسِهَا فَاُتِ بَخِيْرٍ مِنُهَا اَوْ مِثْلِهَا" طربِ البره ١٠١) جب كوئى البيت بهم منسوخ فرما كين يا بھلا دي تو اس سے بہتر يا اس جيسى لے آكين گے (ترجر كرا اين) اور اس كي شل تمام كتابوں ميں نبيل ہے - اى بناء پر يبود ننخ كا انكار كرتے ہيں اور ننخ ميں بجيد يہ ب كه گذشته تمام كتابيں وقعت واحدہ يعنی ایک دم بی نازل ہوتی رہيں لہذا ان ميں نائخ ومنسوخ كا تصور كد نبيل كيا جا سكتا - اس لئے كہائخ كے لئے شرط يہ ب كہ وہ نزول ميں منسوخ سے متاخر ہو۔

### آ پ ﷺ ک*وعرش کے خز*انے سے عطا کیا گیا

حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کوعرش کے فزانہ میں سے عطافر مایا گیا اور اس میں سے کسی نبی کوئیں دیا گیا۔

اس موضوع پر حدیث جند ابواب کے بعد آئے گی۔

## آپﷺ کی دعوت تمام لوگوں کی طرف تھی

ڈرسنانے والا ہو (ترجر کترہ بیان)۔

آپ ﷺ کی دوت تمام لوگوں کی طرف تھی اور یہ کہ آپ کے جمیعین تمام نیوں کے جمیعین کا م نیوں کے جمیعین سے زیادہ ہوں گے۔ اور یہ کہ رسالت بالا جماع جنات کی طرف بھی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی۔ اور یہ کہ آپ کتاب آلی کو افقان سے پڑھتے تھے باوجود یکہ لکھتے نہ تھے۔ اللہ ﷺ نے فر ملا۔ " وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلّا کَافَفَة لِلنَّاسِ " (پہ سامہ) اے محبوب ہم نے تم کونیس بھیجا گر ایک رسالت سے جوتمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ (زیر کڑھ میان) نے تم کونیس بھیجا گر ایک رسالت سے جوتمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ (زیر کڑھ میان) اور اللہ ﷺ نے فر ملا " قبل کی الّذِی فَزَّ لَ الْفُرُ قَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِیَکُونَ لِلْعَلَمِینَ مَنْدُوا (پالمَرقان)) ایو کارکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن ایے بندہ پر جوسارے جہاں کو مَنْدُوا (پالمَرقان)) بیو کارکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن ایے بندہ پر جوسارے جہاں کو

شیخین رحما اللہ ﷺ نے جاہر ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فر ملا مجھے با کچ چیزیں ایس کی جی سے پہلے کسی نبی کووہ عطانہ ہوئیں۔

ا۔ ایک ماہ کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری نصرت کی گئی۔

۲۔ اور ساری زمین میرے لئے معجد اور پاک کرنے والی بوقت ضرورت بنائی گئی۔ تو میری امت کا ہرشخص جہاں بھی نماز کا وقت یائے تو اسے وہیں پڑھنی جا ہے۔

۳۔اورمیر <u>ے لئے ع</u>یمتوں کوحاال کیا گیا۔اور یہ مجھ سے پہلے کی کے لئے حاال نہ ہوئی' ۳۔اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔

۵۔ اور ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونا تھا تگرمیری بعثت تمام لوکوں کی طرف عام

-

بخاری رحمۃ الدیطیہ نے اپنی '' ٹا ریخ '' میں اور ہز ارو بیٹی اور ابونعیم رحم اللہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا مجھے یا کچ چیزیں ایسی عطا کی گئی میں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطانہ ہوئیں۔

ا۔میر کے لئے ساری زمین مجدوطہور بنائی گئی۔ حالانکہ کسی نبی کے لئے جائز نہ تھا کہوہ اپن محراب میں پنچے بغیر نماز پڑھے۔

۲۔ اور ایک ماہ کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری نصرت فرمائی گئی۔مشر کین میر ہے سامنے ہوتے مگر اللہ ﷺ ان کے دلوں میں میر ارعب ڈال دیتا ہے۔

س۔ اور نبی خاص اپی قوم کی طرف ہی مبعوث ہوتے تھے مگر مجھے جن وانس کی طرف

مبعوث فرملا گیا۔|

۳۔ اور انبیاء میبم الملام پانچوال حصہ نکالا کرتے تھے اور آگ آ کر اے کھا لیا کرتی تھی لیکن مجھے تھم دیا گیا کہ میں اے اپنی امت کے کے نقر اء کے درمیان تقسیم کر دوں۔

۵۔اورکوئی نبی ایبانہیں ہے گریہ کہاہے ایک سوال دیا گیا گرمیں نے اپنی دعا کوامت کی شفاعت کے لئے اٹھارکھاہے۔

این ابی حاتم اورعنان بن سعیدداری دیما الله نے اپنی کتاب "الردعلی الجمیه" میں حضرت عبادہ بن الصامت اللہ روایت کی کہ نبی کریم کھیا ہر تشریف لائے تو فر ملیا میر سے پاس جرئیل اللی آئے انہوں نے کہا کہ باہر جاکر اللہ کھنا کی اس فعمت کا اظہار و بیان فرمائے جو اللہ کھنا نے آپ کھی پر فرمائی ہے تو انہوں نے مجھے دس باتوں کی بٹارت دی جو مجھ سے پہلے کسی نبی

#### كونددى كني بدكه:

ا۔ اللہ ﷺ نے مجھے تمام لوکوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ ۲۔ اور بیا کہ مجھے تکم دیا گیا کہ میں جنات کوڈراؤں۔

۳- اور میہ کہ مجھ پر اپنا کلام القاءفر مایا درآ ل حالیکہ میں ای ہوں۔ بلاشبہ حضرت داؤ دکو زبور ٔ حضرت مویٰ کوتو ریت اور حضرت عیسیٰ علیم لملام کو انجیل دی گئی۔

۳۔ اور چوتھے یہ کہیر ے لئے بچھلوں کے اور میر ےاکلوں کے گنا ہ بخشے گئے۔ ۵۔ اور یہ کہ مجھے الکوثر عطافر مائی۔

٧ - اوريه كديرى مددفرشتول كي ساته كي كي - اور مجھے نفرت عطا ہوئي -

٤- اورمير ، وشمنول پر رعب د الا گيا۔

۸۔ اور یہ کدیر احوض تمام حوضوں سے برا بنایا گیا۔

۹۔اور یہ کہیر ہے لئے میرے ذکر کواذ انوں میں بلند کیا۔

۱- اوریہ کہ اللہ ﷺ جھے روز قیا مت مقام محود پر فائز کرے گا۔ درآ ل حالیہ تمام لوگ سر جھکائے منہ لینٹے ہوں گے اور جب لوکوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو مجھے سب سے پہلے اٹھائے گا۔ اور جنت میں میری شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار بغیر حماب داخل ہوں گے اور اللہ ﷺ جنات نعیم کے اعلیٰ غرفہ میں مجھے بلندی عطافر مائے گا۔ میرے اوپر بجز ان فرشتوں کے جوعرش کو اٹھائے ہوئے ہیں کوئی مخلوق نہ ہوگی۔ اور مجھے غلبہ عطافر مایا اور میرے لئے اور میری امت کے لئے غنیمت کو حال بنایا با وجود کا ۔ ہم سے پہلے کسی کے لئے حال نہتی۔

ابو یعلی وطبر انی نے اور بہتی دمہم الدنے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ﷺ نے حضور اکرم ﷺ کوآسان والوں پر اور تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ لوکوں نے پوچھا اے ابن عباس ﷺ وہ کون می فضیلت ہے جوآسان والوں پر حضور ﷺ کوعطا ہوئی۔فر مایا کہ اللہ ﷺ نے آسان والوں سے فر مایا:

" وَمَنُ يُقُلُ مِنْهُمِ إِنِّيْ إِلَه " مِنُ دُونِهِ فَلْلِکَ نَجُزِیْهِ جَهَنَّمَ " (پا ہنا ہوں) اوران میں سے جوکوئی کے کہ میں اللہ کے سوامعود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزادیں گے (زیر کڑھ یوں) گر رسول اللہ ﷺ کے بارے میں فر مایا " إِنَّا فَسَحْنَا لَکَ فَسُحًا مُّبِینًا ٥ لِیَغُفِولَکَ اللهُ مَا تَفَلَمُ م مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَأْخُوَ " (لِیَا آجَ ۱۰۲) ہے شک ہم نے تہارے لئے روش (فیح فر ما دی تا کہ اللہ تہارے سبب سے گناہ بخشے تہارے اگلوں کے اور تہارے پچھلوں گے (ترجر کڑھ یون) کویا اس

میں حضور کے لئے برأت ہے۔

کرینگے تو میں اپنی ذات کی طرف رسول ہوں۔

این سعد دم الدعلیہ نے من دم الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول الدی نے فر مایا کہ میں ہر اس شخص کارسول ہوں جن کو میں نے زعم گی میں پایا اور وہ جو میر ہے بعد پیدا ہوگا۔

ابن سعد دم الدعلیہ نے خالد بن معدان دم الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فر مایا گیا ہے۔ اب اگر تمام لوگ میری دعوت قبول نہ کریں گے تو میں قریش کی قبول نہ کریں گے تو میں قریش کی طرف ہوں اور اگر تمام عرب قبول نہ کریں گے تو میں قریش کی طرف ہوں اور اگر تمام تول نہ کریں گے تو میں قبول نہ کریں گے تو کی ہوں ہوں اور اگر تمام کی طرف ہوں اور اگر تمام تھی قبول نہ کریں گے تو کی ہوں ہوں اور اگر تمام تو کی ہوں تول نہ کریں گے تو کی ہوں ہوں اور اگر تمام کی طرف ہوں اور اگر تمام تول نہ کریں گے تو کی ہوں تول نہ کریں گے تو کی ہوں تول نہ کریں گے تو کی ہوں تو کی ہوں اور اگر تمام کی طرف ہوں اور اگر تمام کی کی کی کی کر تو کی کو کی کی کی کی کر تو کی کی کر تو کی کی کر تھوں کی کر تمام کی کی کر تو کی کر تو کر تو کی کر تو ک

مسلم ومرہ الدعلیہ نے حضرت انس روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کہ میں تمام نبیوں سے تبعین میں زیادہ ہوں۔

بزار ومة الدعليان الوہريرہ ﷺ روايت كى كه نبى كريم ﷺ نے فرمایا روز قیامت میرى امت میر ہے ساتھ بیل روال كى ما نندآئے گى جس طرح رات جھا جاتی ہے ای طرح میرى امت لوكوں پر چھاجائے گی۔اس وقت فرشتے كہيں گے كہتمام نبيوں كے ساتھ جتنی امتیں ہیں ان سب سے زیادہ امت مجر مصطفے ﷺ كى ہے۔

مسلم رعمة الدعيد في حضرت أن في سے روايت كى - انہوں نے كہا كه رسول الله في نے فرماياكسى نبى كى اتنى تصديق نبيل كى جننى تصديق ميرى كى گئى ہے بلاشبہكون نبى اليا ہے بجز ايك كے كه اس كى احت ميں سے كسى نے اس كى تصديق نه كى -

اس پر اجماع ہے کہ آپ ﷺ تمام جن وانس کی طرف مبعوث ہوئے اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ تام انس وجن کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ البت فرشتوں کی جانب آپ کی بعث میں اختلاف ہے اور وہ قول جے امام کی رحمۃ الدعلیہ نے ترجیج دی ہے یہ ہے کہ حضور کے فرشتوں کی طرف بھی مبعوث ہیں۔ اس قول پر وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جے عبد الرزاق کے نظرمہ کے سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ الل زمین کی صفیل 'آسان والوں کی صفوں پر ہیں۔ جب زمین والوں کی آمین آسان والوں کی آمین سے موافقت کرجاتی ہے تو بندے کے لئے مغفرت ہوتی ہے۔

## آپﷺ کی بعثت رحمتہ اللعالمین ہے

آپ کی بیخصوصیت که آپ کی بعثت رحمته للعالمین ہے۔ اللہ ریجھ نے فر ملا: وَ مَاۤ اَرُ سَلَاٰکَ اِلَّا رَ حَدَمَةً لِلْعَلَمِینَ نہیں بھیجا ہم نے آپ کے سارے جہان کی رحمت اور فر مایا:

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَلِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَلِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمُ وَرَبِين (١ع عنال ١٨) جب تك كدائي وبي من من مين مو-

ابوتعیم دمہ الشعید نے ابوالامہ کے لئے رحمت اور منقین کے لئے ہدایت بنا کرمبعوث فرمایا کہ اللہ دیجائے بچھے سارے جہال کے لئے رحمت اور منقین کے لئے ہدایت بنا کرمبعوث فرمایا: مسلم دعمۃ الشعید نے ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ کس نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی الشعیک وہم! آپ مشرکوں پر عذاب کی دعا کیوں نہیں مانگتے۔حضور کے نے فرمایا مجھے رحمت کر کے بھیجا گیا ہے۔

ائن جریر و ابن الی حاتم اورطبر انی و بیتی دیم الدنے ابن عباس است آیة کریمہ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اَرُسَلُنْكَ اِلاَرَ حُمَةً لِلْعَالَمِ بِنَى (بِاللهِ اللهِ اللهُ ال

# آپ ﷺ کی پیخصوصیت کہ اللہ ﷺ نے آپ کی حیات کی تم یا دفر مائی

الله ﷺ نے فر ملا: لَعَمُوکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکُونِهِمْ یَعُمَهُوُنَ. (پ:۱۴ الجر2) اے محبوب تمہاری جان کی تتم بے شک وہ اپنے نشد میں بھٹک رہے ہیں (تر جر کڑالا یمان) ابو یعلی وابن مردویہ اور بیٹی وابونعیم اور ابن عسا کر دمیم ملہ نے ابن عباس ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ ﷺ نے کوئی مخلوق بید انہیں کی اور کوئی جان ایسی بید انہیں کی جو محمہ مصطفے اسے اس کے نزویک عرم ہو اور اللہ ﷺ نے کہی کسی کی حیات کی تنم یا دنہیں فر مائی گر اس نے محمہ مصطفے ﷺ کی حیات کی تنم یا دفر مائی ۔ محمہ مصطفے ﷺ کی حیات کی تنم یا دفر مائی ۔

چنانچەفر مايا لَعَمُرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكُرَتِهِمُ يَعمُهُوُنَ (پ:۱۱۳جر2) لِينَ "وَحَيُاتِكَ يَا مُحَمَّد" " آپك حيات كاتتم الشمجوب!

راوی نے کہا میں دوسری بات بھول گیا ہوں۔

بیتی و ابونیم رجما در نے اس عمر شہدے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا دوباتوں میں مجھے آ دم الکی پر فضیلت دی گئی۔ ایک بید کہ میرا شیطان لیخی ہمزاد کافر تھا اللہ کی نے ایک بید کہ میری شیطان لیخی ہمزاد کافر تھا اللہ کی نے اس پر میری مدوفر مائی۔ بیبال تک کہ وہ مسلمان ہو گیا اور دوسری بات بید کہ میری تمام ازواج میرے گئے مددگار بنیں۔ حالانکہ حضرت آ دم الکیکٹاکا شیطان کافر تھا اور ان کی زوجہان کی خطابر مددگار تھیں۔

مسلم دمرہ الدعلیہ نے ابن مسعود کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملیا تم میں سے کوئی ایسانہیں ہے گرید کہ اس کے ساتھ ایک جن اس کا ہمزاد ہو۔ اور ایک فرشتہ اس کا ہمزاد ہو۔ اور ایک فرشتہ اس کا ہمزاد ہو۔ محابہ دخی دائم سے عرض کیا یا رسول اللہ ملی دائم والم اگرا آپ کے ساتھ بھی فر مایا ہاں میر سے ساتھ بھی۔ لیکن اللہ دیک نے میری مدد فر مائی اوروہ جن ہمزاد مسلمان ہو گیا۔ اب وہ ہملائی کے سوائح کے کوئی تھم دیتا ہی نہیں۔

طبر انی وعمة الدعلید نے مغیرہ بن شعبہ اللہ سے اس کی مثل حدیث روایت کی۔

ائن عساکر وہ الدیلیے نے عبدالرحن بن زید وہ الدیلیے سے روایت کی کہ حضرت آ دم اللہ نے سید عالم محمد رسول اللہ فی کا ذکر مبارک کرتے ہوئے فرمایا کہ جن نضائل کے ساتھ مجھے فسیلت دی گئی ہے وہ میر افرز تد ان سے انفنل ہے۔ وہ صاحب بعید لیمنی ناقہ سوار ہے ان کی زوجہ ان کی دین پر مددگار ہوگی۔ جب کہ میری زوجہ میرے لئے خطابر مددگار تھی۔ زوجہ ان کی اللہ فی نے خطابر مددگار تھی۔ ابونیم وحمۃ الدعلیہ نے فر مایا کہ رسول اللہ فی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ فیلی نے آپ کو خاطب کرنے میں آپ کی بزرگی واحز ام کی خاطر آپ فی سے پہلے تمام نہیوں کو خاطب

كرنے سے بالكل مخلف ركھا۔ وہ يہ كه گذشته ائيس اينے نبيوں سے كہا كرتيں كه "وَاعِنا سَمَعِکَ" لِعِنَى ابْنِ بات سنانے میں ہمارے رہایت فرمائے۔ گراللہ ﷺ نے اس امت کو این نی الله اسطرح خاطب کرنے سے مع فرمایا۔ چنانچ فرمایا:

ياً أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو ۚ لاَ تَقُولُو ۚ رَاعِنَا اــايمان والوراعنا نهكبواور يول عرض كروكه حضورتهم برنظر رنحيس اوريبلي بى بغور سنو اور كافرول كے لئے دردماك عذاب ب

وَقُولُوا أَنظُرُنَا وَاسْمَعُوا ﴿ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ٱلْيُمْ -

(ڈیرکڑالایان)

(كِ لِعَرْ ١٠٢٥)

### الله ﷺ نے آپ ﷺ کواسم مبارک کے ساتھ کہیں مخاطب نہیں فرمایا

علاء اللام نے فر مایا کہ حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ ﷺ نے قرآن کریم میں آپ کوآپ کے اسائے مبارک کے ساتھ نہیں یکارا۔ بلکہ یا آیُھا النّبيُّ ، یا اَيُّهَا الرَّسُولُ ' (لِهِ المَا كِرهِ ٣) مِنْ اَيُّهَا الْمُدَفِّرُ \* مِنْ اَيُّهَا الْمُزَمِّلُ فرما يا بخلاف تمام اخياء عليم أصلاة ولملام کے کیونکہ ان کوان کے نامول کے ساتھ بکارا۔ مثلاً ارشاد باری تعالی ہے۔" یا آدم اسٹکن أنُتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" (كِالِتروتُهُ) "يَا نُوْحُ إِهْبِطُ" "يَا ٓ اِبْرَاهِيُمُ أَعُرِضَ عَنُ هَلَا" (كِ عود2) "يَامُوُسَّى إِنِّى اصُطَفَيْتُكُ" (كِ الرافيس) "يَا عِيْسَى بُنَ مَرُيَمَ اذْكُرُ نِعُمَتِيُ عَلَيْكَ" (ڇ١٨٤٨) "يلدَاؤُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ" (٢١٥٠٣) "يلذَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ" (لِيَا مريمِد) "يلحَيني خُذِ الْكِتَابَ." (لِيَامرِيهِ)

آپ ﷺ کی امت پرحرام ہے کہ وہ آپ ﷺ کوآپ ﷺ کے نام سے بکارے ابونعیم دمنہ الدعلیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں سے میہ ہے کہ امت پرحرام ے كرآ پ كا آپ كام كے ساتھ يكارے بخلاف تمام المياء بيم الملام كے كدان كى امتيں ان کوان کے امول سے رکارتی تھیں۔ چنانچہ اللہ ر اللہ استوں کی حمثیل میں فرمایا

"ْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلُ لَّنَا إِلَّهَا كَمَا لَهُمُ الِهَةُ " (پُ ﴿راف،١٣)

بولے اےمویٰ جمیں ایک خدابنا دے جبیاان کے لئے اتنے خدامیں (زجر کڑا این)۔

اور فرمايا

' اِذْقَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ'' (IIIn./나<u>じ</u>) جب حواریوں نے کہا اے میٹی این مریم (ڈیرکٹرالیلن)

اورالله ربيجانے اس امت کوفر مايا

''لا تَجْعَلُوُا دُعَآءَ الرَّسُولَ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمْ بَعُضًا'' (پُاانور۱۲) رسول کے پکارنے کوآپس میں ایسانڈ خبر الوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارنا ہے (زیر کڑولایان)۔

ابونعیم دعمۃ الدعلیہ نے بطریق ضحاک ﷺ حضرت ابن عباس ﷺ سے ایک آیت کے تحت روایت کی انہوں نے کہا کہ

لوگ یا محمد! یا الا القاسم کهه کر حضور ﷺ کو پکارا کرتے تنے تو اللہ ﷺ نے ان کو اس سے اپنے نبی کی عظمت و احز ام میں منع فرما دیا۔ پھر لوگ یا نبی اللّٰہ یا رسول اللّٰہ صلی اللہ علیک وسلم! کہنے گگے۔

جیمتی دعمۃ ملہ علیہ نے علقمہ کاور اسود کے سے ایک آیت کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد نہ کہو۔ بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو اور ابونعیم دعمۃ ملہ علیہ نے حسن دعمۃ ملہ علیہ اور سعید بن جبیر کے سے اس کی مثل روایت کی۔

جیمی رحمۃ الدعلیہ نے قنادہ ﷺ سے آیتہ کریمہ کے تحت روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ ﷺ نے تکم دیا ہے کہ اس کے نبی کی جیب دل میں رکھیں۔اور ان کی تعظیم وتو قیر کریں اور ان کوسر دار جانیں۔

#### مردے سے قبر میں آپ ﷺ کی ہابت سوال ہوتا ہے

لام احمد وبیبی وجها الدنے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دنی الدعنہا سے روایت کی کہ
رسول اللہ ﷺ نے فریایا سنوا قبر آزمائش کی جگہ ہے اور میری بابت تمہاری آزمائش ہوتی ہے اور
میری بابت تم سے سوال ہوتا ہے۔ لہذا جب میت مردصالح ہوتا ہے تو اسے بٹھا کر پوچھا جاتا ہے۔
"مَاهَذَا الرَّجُلُ الَّذِی گانَ فِیْکُمْ" وہ شخص کون ہے جوتم میں مبعوث ہوا تھا تو وہ مردصالح
جواب دیتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ﷺ ہیں۔ آخر صدیث تک۔

تھیم ترفدی دورہ الدعیہ نے فرمایا مقبورے جوسوال ہونا ہوہ اس امت کے ساتھ فاص ہے۔ اور این عبد البر درت میں مسلط ہوتا ہے۔ اور این عبد البر درت میں مسلط ہے۔ یہ سئلہ کتاب البر درت میں مسلط ہے۔ آ پ کھی کی بارگاہ میں ملک الموت آ پ سے اجازت لے کر حاضر ہوئے اس موضوع پر حدیث بھی ابواب الوفات میں آئے گی اور میں نے کتاب البرزخ میں اس موضوع پر حدیث بھی ابواب الوفات میں آئے گی اور میں نے کتاب البرزخ میں

وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو حضرت اراہیم' حضرت موی ' اور حضرت داؤ دعیم الملام کے یاس بغیر احازت لئے ملک الموت داخل ہوئے تھے۔

### آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواج

### مطہرات رضی ہڈھین ہے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا

الله ربيجي نے فر مليا۔

اورخمبین نبین پنچا کهرسول (ﷺ) کوایذا دو اور ندید کدان کے بعد بھی ان کی بیبوں سے نکاح کرو۔

وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنْ تُؤُ ذُوُا رَسُولَ اللهِ وَلَّا أَنُ تَنْكِحُوا أَزُوَاجَهُ مِنْ بَعُدِهِ أَبِلُوا ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُم كَانَ عِنُدَاللَّهِ عَظِيْمًا ٥٠ ﴿ مِثْكَ بِهِ لِللَّهِ كَنْ وَيِكَ بِرُى تخت بات بـ

(ترجر کڑ الایان) (پ وور په ۵۲)

یہ بات کی نبی کے لئے ٹابت نہیں ہے بلکہ حضرت سارہ دہی الدعنہا کا قصہ ظالم و جاہر بادشاہ کے ساتھ اور حضرت اہراہیم اللی کا اس بادشاہ سے بیفر مانا کہ بیمیری (دینی) بین ہے اور یہ کہ انہوں نے بیرجا با کہ انہیں طلاق دیدیں تا کہوہ جابر ان سے نکاح کرلے۔ بدروایات اس پر دلالت كرتى بيں كہ بيہ بات ديگر اخيا عليم الملام كے لئے زيھى۔

حاکم و بہتی وجما اللہ نے حذیفہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اگرتم اس میں خوش ہو کہ جنت میں تم میری ہوی رہوتو میرے بعد دوسرے سے نکاح نہ کرنا' کیونکہ عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگی جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہے۔

ای وجہ سے نی کریم ﷺ کی از واج مطیرات پرحرام کیا گیا کہ حضور ﷺ کے بعد وہ کسی اور ہے نکاح کریں تا کہوہ ازواج جنت میں حضور ﷺ کی زوجیت کے شرف میں ہا تی رہیں ۔

اس حرمت کی علت میں جو اقوال مذکور ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں اور بیجھی وجہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے میں غصاضتہ ہے۔اللہ ریجی فا نے آپ ﷺ کے منصب شریف کو غصا فتہ سے پاک ومنز ہ فر مایا ہے اور یہ بھی حرمت کی وہہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ پی قبر انور میں ہی زئرہ ہیں۔ اس کئے ماوردی وجہ الدعلیہ نے حرمت کی وجو بات میں ایک روایت یہ بیان کی ہے کہان از واج مطہرات پر وفات کی عدت واجب نہیں ہے۔

اور وہ عورتیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں جدا کر دیا جیے مستعیذ ہ اور وہ عورت جس کی کو کھ میں سفیدی دیکھی تو ان عورتوں کے بارے میں کئی وجہ مذکور ہیں۔ایک تو بہ ب کہ ان کو بھی نکاح کرنا حرام تھا اور امام شافعی دعمۃ الدیلیے نے ای کو منصوص قرار دیا ہے اور کتاب الروضہ میں عموم آیت کے تحت ای کو بھی قرار دیا ہے۔ اور 'من بعدہ '' سے 'بعدیت الموت' مراد نہیں ہے' بلکہ بعدیت نکاح مراد ہے اور ایک قول ہے ہے کہ ان کو حرام نہیں ہے اور تیسر اقول جے امام احر مین اور رافعی دیما الد نے ''شرح الصغیر'' میں بھی قرار دیا ہے۔ یہ ہے کہ نظ مدخول بہا مراد ہے۔ چونکہ یہ مروی ہے کہ اشعث بن قیس کے خضرت عمر فاروق کے کے زمانے میں مستعیدہ سے نکاح کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق کے کرائیس معلوم ہوا کہ وہ عورت مدخول بہا نہی تو وہ رجم سے باز رہے۔

اور علاء اعلام کا اختلاف ان عورتوں کے بارے میں جاری ہے جن عورتوں نے جدائیگی کو اختیار کیا تھا انہا ہے اور اللم خزالی جہرا میں اسے حلت ہے اور اللم خزالی جہرا دید اس بارے میں اسے حلت ہے اور ایک جماعت نے اختیار کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے حلت پر قطعی تھم دیا ہے کیونکہ اختیار کا دنیاوی زیست پر برقر اررینے میں تھا۔

اور ان بائدیوں کے بارے میں جن کووطی کے بعد چھوڑ دیا تھا کئی اقوال ہیں۔ان میں تیسر اقول میہ ہے کہ اگر وہ بائدی وفات کی وجہ سے جدا ہوئی ہے تو اسے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ حضرت ماریہ تبطیعہ دسی اندعنہا اور اگر حیات میں اسے فروخت کردیا ہے تو اسے حرام نہیں ہے۔۔

#### حضور ﷺ کیا یک اورخصوصیت

ابونعیم دمۃ الدعلیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے میہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیا پہیم الملام گزرے ہیں وہ اپنی مدافعت خود کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کوخود ہی جو اب دیتے تھے۔جیسے کہ حضرت نوح الکھی نے فرمایا

"یافَوُم کَیْسَ بِیُ صَلَالَة" (پُهوران ۱۱) اے بیری قوم بھے میں گرای نہیں (ترجر کڑالایان) اور حضرت ہود النی نے فر ملا "یافَوُم کَیْسَ بِی سَفَاهَة" (پُهاران ۱۷) "یافَوُم کَیْسَ بِی سَفَاهَة" (پُهاران ۱۷) اے بیری قوم بھے بے وقوئی سے کیا علاقہ (ترجر کڑالایان)۔ اس تیم کے اقول وفظائر بہت ہیں گر ہارے نی کریم کے کاطرف دشمنوں نے جس بات کی نسبت کی تھی اللہ ریجی اللہ ریجی اس کی ہراًت کا خودوالی ہوا اور آپ کی طرف سے اللہ ریجی نے ان کا جواب دیا۔ چنانچہ اللہ ریجی نے جواب میں فرمایا

"مَآانُتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجُنُونَ" (٢٩٩٦م) تم النِدرب كُفْل مع مجنون بيل (ترجر كرالايان) اور فرمايا

"وَمَاضَلُ صَاحِبُكُمُ وَمَاغُواى" (١٣٦٦)

تمبارے صاحب نہ بہکے نہ ہے راہ چلے۔ (ترجر کر الایان) اور فرمایا

"وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواى" (عِيَّا بَحْمَ 11) اوروه كونَى بات ا بِي خوابش ئيس كرتے (ترجر كِرَّ الا يمان) حضور خوابش سے نبیس فرماتے اور فرمایا

"وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعُوَّ" (پِ: ١٩٠ الشِّعُوَّ" (پِ: ١٩٠ الشِّعُوَّ" (پِ: ١٩٠ الشِّعُوَّ" (پ

ہم نے حضور کوشعر کہنا نہ سکھایا (ترجر کر الایان)

الله ﷺ في رسمالت كي تتم يا دفر مائي

ابونعیم دمہ الشطیہ نے فر ملا حضور اکرم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ کھٹانے آپ کی رسالت پرتشم یا دفر مائی چنانچے فر مایا: یکس ۵ وَ اُلْقُورُانِ الْعَدِکِیُم ۵ اِنَّکَ کَمِنَ ﴿ وَهِ حَکمت والے قرآن کی تشم۔ بیٹک آپ یتنیاً الْمُورُسَلِیُنَ۵

(چَرِيَّ الايان) (تَرِيرُ كَرَّ الايان) (تَرِيرُ كَرَّ الايان)

آپﷺ دوقبلوں اور دو ہجرتوں کے جامع ہیں

ابونعیم رحمۃ الدعلیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ رکھنے نے آپ کو دوقبیلوں اور دو ہجرتوں کے درمیان جامع فرمایا اور یہ کہ آپ کے لئے شریعت اور حقیقت کو جمع کیا گیا اور انمیاء علیم السلام میں سے کی کے لئے یہ بات نہتی ہجز ایک کے۔ اس کی دھیقت کو جمع کیا گیا اور انمیاء علیم السلام میں سے کی کے لئے یہ بات نہتی ہجز ایک کے۔ اس کی دلیل وہ قصہ ہے جو حضرت موکل اور حضرت خضر علیم السلام کے درمیان ہے۔ چنانچہ حضرت خضر نے کہا کہ ''انی علی من علم اللہ لا بنبعی لی

ان اعلمہ'' میں اللہ ﷺ کے علم سے ایک علم پر ہوں جوآپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس علم کو جانیں اور آپ ﷺ اللہ ﷺ کے علم میں سے اس علم پر ہیں جو کہ میر ہے لئے مناسب نہیں ہے کہ میں اسے جانوں۔

الم سیوطی در الدعی فرائے ہیں کہ میں پہلے ہے بات حدیث سے استباط کر کے کہا کرنا تھا بغیر اس کے کہ میں کی عالم کے کلام سے جو کہ اس بارے میں ہے واقف ہونا۔ اس کے بعد میں نے بدر بن الصاحب در اللہ علیہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے تذکرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں نے اس کے شواہد میں وہ حدیث بائی جو اس چور کے بارے میں ہے جے رسول اللہ کھی نے قبل کرنے کا تھم دیا تھا اور دوسری حدیث اس نمازی کی ہے جس کے قبل کا تھم حضور کھے نے دیا تھا۔ یہ دونوں حدیث آلا کھی بیات "کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔ تھا۔ یہ دونوں حدیث آلا کھی بیات "کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔

#### مزيدوضاحت

بلاشبہ لوکوں پر اس کا سمجھنا دشوار ہوگیا ہے۔ حالانکہ اگر وہ غور وفکر کرتے تو ان کو ضرور واضح ہو جانا کہ شریعت سے مراد ظاہری تھم ہے اور حقیقت سے مراد باطنی تھم۔

بلاشہ علماء اعلام نے اس کی صراحت کی ہے کہ اکثر اخیا ہیں الملام اس پر مبعوث ہوئے ہیں کہوہ ظاہر کے ساتھ بھم کریں اور اس شے پر بھم نہ کریں جو امور باطنیہ اور اسکے بھائق سے متعلق ہیں اگر چہوہ اس پرمطلع اور باخبر ہوں۔

اور حفرت خفر الظیری بعث اس پر ہے کہ وہ اس پر تھم دیں اور جو امور باطنیہ اور اس کے حقائق سے متعلق ہیں اور جس پر ان کو اطلاع وخبر ہے۔ چونکہ انبیاء بیبم الملام اس کے ساتھ مبعوث نہیں کئے گئے اس بناپر حضرت موی اللیں نے اس بچہ کے قمل پر اعتر اض کیا جس کو حضرت خضر اللیں نے قمل کیا تھا اور ان سے کہا

' لَقَدْجِئُتَ شَيْئًا نَكُرًا'' (إِنَّ الْكَهْ ٢٠٠٠)

بے ٹنک تم نے بہت ہری بات کی (ترجر کرّ الا یمان)

اس لئے کہ آفس شریعت کے خلاف ہے تو اس کا جواب حضرت خضر الظی نے بید دیا کہ آئیس ای کا حکم دیا گیا ہے اور ای کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے اور کہا کہ بی آل میں نے اپنے ارادہ سے نہیں کیا ہے اور بھی مطلب ان کے اس کہنے کا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے اللّد ﷺ کے علم میں سے اس علم پر ہیں الخ۔ شخ سران الدین بھینی وجہ الدین بیٹی وجہ الدین ہے ''شرح بھاری' میں فرمایا کہ ملم سے مراد تھم کا نافذ

کرنا ہے اور ان کے اس کہنے کا مطلب بیرتھا کہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں

ناکہ آپ اس پر تھم نافذ کریں۔ اس لئے کہ اس کے ساتھ عمل کرنا بھتھنائے شر بیعت کے خلاف

ہوار نہ یہ مناسب ہے کہ میں اسے حاصل کروں اور اس کے بھتھنا پڑمل کروں اس لئے کہ یہ بھی

بھتھنائے حقیقت کے منافی ہے۔ شخ سران الدین وجہ الدین وجہ الدین وجہ الدین وجہ المعام ہوتو وہ بمقتھائے

ولی کے لئے جائز نہیں ہے جونی کریم کے کا نابع ہے کہ جب حقیقت پر وہ مطلع ہوتو وہ بمقتھائے

حقیقت اسے نافذ کر ہے۔ بلاشک وشبہ اس پر یہی واجب ہے کہ تم ظاہر کو نافذ کر ہے۔ آئی

حافظ ابن تجر دمة الدعليات "الاصابه" مين فرمايا كد ابوحيان دمة الدعيان إلى تفير مين بيان كيا كهجمهور اس پر بين كه حضرت خضر الفيلاني بين اور ان كاعلم ان امور با طنيه كي معرفت تحي جس كي أبين وحي كي كي اور حضرت موى الفيلا كاعلم ظاهر كے ساتھ تكم كرنا تھا۔

حدیث میں دوعلوم جن کی طرف اشارہ فر ملا ہے۔ اس سے مراد باطن اور ظاہر کے ساتھ تھم کرنا ہے اس کے سواکوئی اور منہوم مرادنہیں ہے۔

ﷺ تھی الدین سکی رہمۃ الدھیا نے فرمایا وہ تھم جس کے ساتھ حضرت خضر الھے پہندوث ہوئے وہ ان کی شریعت تھی لہٰذا ہے سب شریعت ہے اور ہمارے نبی کریم ﷺ کو ابتدا میں یہ تھم فرمایا گیا کہ ظاہر پر تھم فرما ئیں۔ اور اس باطن وحقیقت پر تھم نہ دیں جس کی آپ ﷺ کو اطلاع ہے جس طرح کہ اکثر اخیا علیم الملام کامعمول تھا۔

نہ ہونا تو یقیناً میرے لئے اور اس عورت کے لئے کچھ اور ہی معاملہ ہونا۔

یہ تمام نظارُ و شواہد اس بات کی مظیر ہیں کہ آپ کو دلیل اور شہادت یا اعتر اف و اقر ار
کے ساتھ ظاہر شر بعت پر فیصلہ دینے کا تھم ہوانہ کہ اس پر جو باطنی امور پر اللہ دیجائے آپ کو باخیر
فر ملیا اور اس کی حقیقیں آپ پر آشکارا فر مائیں۔ اس کے بعد اللہ دیجائے آپ کے شرف کو اور
زیادہ فر مایا اور آپ کو اجازت فر مائی کہ آپ باطن کے ساتھ تھم فر مائیں اور جن تھائی امور کی آپ
کو اطلاع دی گئی ہے اس پر فیصلہ فر مائیں تو اس طرح آپ ان تمام معمولات کے جو انہا ہیں الملام
کے لئے تھے اور اس خصوصیت کے ساتھ جو حضرت خضر الفیلائے گئے اللہ دیجائے فاص فر مائے
جامع تھے اور یہ امر آپ بھی کے سواکسی اور نبی میں جی نہیں کیا گیا۔

اور امام قرطبی رعمۃ دار علیہ نے اپنی تغییر میں فرمایا علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے علم کے ساتھ کسی کے قبل کا علم دے۔ بجز نبی کریم ﷺ کے۔ اس کی شاہد اس ممازی ہور کی حدیث ہے جن کے قبل کرنے کا علم حضور ﷺ نے دیا تھا کیونکہ اللہ ﷺ نے ان دونوں باطنی حالات پر آپ کو باخبر کر دیا تھا اور ان دونوں کے بارے میں آپ کوعلم ہو گیا تھا کہ واجب القتل ہیں۔ (اگرچہ بن کا آل بچرم مدیدواقع ہوا)۔

ام سیوطی وہ دان علی فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں علاء اعلام اس بات کو بچھ سکتے جس کو انہوں نے نہیں سمجھاجس کی طرف میں نے آخر باب میں ان دونوں حدیثوں کے ساتھ استشہاد کیا ہے۔اگر وہ یہ بات بچھ جاتے تو یقینا جان لیتے کہ مر او نقط ظاہر اور باطن کے ساتھ تھم فرمانا ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔اس کے سوا اور کوئی بات نہ سلمان کہرسکتا ہے اور نہ کافر اور نہ کوئی مجنون و پاگل۔

بعض اسلاف رہم وہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر المجھاب تک حقیقت کونا فذکرتے ہیں اور وہ لوگ جو اوا کک مرجاتے ہیں وہ وہ کی ہوتے ہیں جن کو انہوں نے قبل کیا ہوتا ہے۔اگر میا بات سیجے ہے تو ان کا میمل اس امت میں نبی کریم کی طرف سے بطر بی نیا بت ہوگا اور وہ حضور بات سے جو ان کا میمل اس امت میں نبی کریم کی طرف سے بطر بی نیا بت ہوگا اور وہ حضور کے تعین میں سے بول گے جس طرح کہ حضرت میسی کی طرف سے بطر بی نیا بت ہوگا اور وہ نبی کریم کی گر شریعت کے ساتھ آپ کی نیا بت میں تھم دیں گے۔وہ آپ کی کم تبعین اور آپ کی کی شریعت کے ساتھ آپ کی نیا بت میں تھم دیں گے۔وہ آپ کی کم تبعین اور آپ کی کہ تبعین اور آپ کی کم تبعین اور آپ کی کم تبعین اور آپ کی کم تبعین اور آپ کی کہ تبعین اور آپ کی کم تبعین اور آپ کی کا تبعی کم کم تبعین اور آپ کی کم تبعین اور آپ کی کم تبعین اور آپ کی کم تبعین کم

الله ﷺ نے حضور ﷺ ہے سدرۃ المنتہلی کے قریب کلام فرمایا

شیخ عز الدین ابن عبدالسلام دمة الدعید نے فرمایا که حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے میں اللہ علیہ کام فرمایا اور ہمارے نبی میں ہے کہ اللہ ﷺ نے کوہ طور اور وادی مقدس میں حضرت موکی علیہ الملام سے کلام فرمایا اور ہمارے نبی

ﷺ سے سدرۃ اُئنتہٰل کے پاس کلام فرمایا اورآپ کوکلام دیت محبت اور فلت کے درمیان جمع فرمایا۔

ابن عساکر دیمۃ الدعلیہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے میر ہے رب ﷺ نے فرمایا کہ ہم نے ایرائیم الظی کواٹی فلت سے نوازا

اور موتی الظی کوکلام سے سرفراز کیا اورا ہے محمل الدعک وہم! میں نے آپ کواٹی فلت اور محبت عطا

فرمائی اور میں نے آپ سے بالمشافد کلام کیا۔

ائن عساکر دمۃ الدعلیہ نے حضرت سلمان فاری کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کی سے کی نے دریافت کیا کہ اللہ دیکٹن نے حضرت موی الفی کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت عینی الفی کو روح القدس سے بیدا کیا اور حضرت ایراہیم الفی کوفلیل بنایا اور حضرت آ دم الفی کو اصطفاء سے نواز الو آپ کوکون می فضیلت عطاکی گئی؟

ائن عساکر دمۃ ولا علیہ نے حضرت انس اس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا مجھے شب معراج لے جایا گیا تو رب کریم اتنا قریب ہوا کویا میر سے اور اس کے درمیان 'فَاُبَ فَوُسَیْنِ اَوُاَدُنلی'' کی ما نند فاصلہ تھا۔ اور مجھ سے فر مایا

ا مے میں ایس کا کھی ہے۔ کہ میں نے آپ کو آخر انہیں بنایا؟ میں نے عرض کیا بھے اس کا کھی نہیں۔ حق تعالی نے فرمایا کیا آپ کو اس کا تم ہے کہ میں نے آپ کی امت کوآخر الام بنایا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ رب اعزت نے فرمایا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بنایا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ رب اعزت نے فرمایا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بنایا ہوں کہ میں ان کے سامنے تمام امتوں کی مضیحت کروں گا اور دوسری امتوں کے سامنے آئیں فضیحت نہ دوں گا۔

شیخ عزیز الدین رہمۃ الدعلیہ نے فر مایا رسول اللہ کھے خصائص میں سے رہے کہ اللہ کھنانے آپ کھے سے ہرتشم کی وقی کے ساتھ کلام فر مایا اور وقی کی تین فشمیں ہیں۔ ایک۔رویائے صادتہ روم بغیر واسطہ کلام فر مانا سوم ۔جریل کے واسطہ سے کلام کرنا۔

## خصائص متعدده

حضوراکرم کے خصائص میں ہے کہ سامنے کی جانب ایک ماہ کی مسافت تک اور چھھے کی جانب ایک ماہ کی مسافت تک مشرکوں پر رعب ڈال کر نفرت فرمانا اور یہ کہ آپ کو جوامع الککم سے نواز الوریہ کہ زمین کے فز انوں کی تنجیاں دیں اوریہ کہ ہرشی کاعلم دیا بجز پانچ چیز وں کے اور ایک قول کے بموجب ان پانچ چیز وں کاعلم بھی عطا فرمایا اوریہ کہ روح کاعلم دیا اوریہ کہ دجال کے بارے میں آپ کومطلع فرمایا جب کہ آپ سے پہلے کی نبی کے لئے اس کو واضح نبیں کیا۔ اور یہ کہ آپ براسر افیل علیہ الملام کو انا را۔ اس آخری خصوصیت کو این کی دمیان آپ کو جمع فرمایا۔

لام احمد وابن الی شیبہ اور بیٹی وہم اللہ نے حضرت علی مرتبطے ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا مجھے وہ چیز دی گئی ہے جو انبیاء میں سے کسی کونبیں دی گئی۔ رعب کے مہاتھ میری نفر سنفر مائی گئی۔ اور مجھے زمین کی تنجیاں عطافر مائی گئیں۔ اور میر انام احمد ﷺ رکھا گیا۔ اور میر انام احمد ﷺ رکھا گیا۔ اور می اندی گئی اور میری امت کو خیر الاہم بنایا گیا۔

مسلم ورہ الدعلیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر مایا چیز خصوصیتوں کی وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی۔ مجھے جوامع الکلم عطا فر مایا گیا اور میری نفرت رعب کے ساتھ کی گئی۔ اور میرے لئے فیمیوں کو حال بنایا گیا۔ اور میرے لئے زمین کو مجد اور طہور بنایا گیا ۔ اور مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور سلسلہ نبوت مجھ پرختم کیا گیا۔

یز اردمہ الدعلیہ نے حضرت علی مرتضے اللہ علیہ روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا مجھے

یا گئی اتیں ایمی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کی نبی کوعطا نہ ہوئیں۔میری نفرت رعب کے ساتھ کی گئی اور مجھے جوامع الککم عطافر مایا گیا اورمیر ہے لئے غیمتوں کوحاال کیا گیا۔

اور خصوصیتیں میرے ذہن سے جاتی رہیں اسے ابونعیم دمۃ الدعلیہ نے روایت کی اور دونوں خصوصیتوں کو بیان کیا کہ مجھے سفید و سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا اور میرے لئے زمین کو مجد اور طہور قرار دیا گیا۔

طبر انی دمة الدعلیہ نے ابن عباس اللہ کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے گیا آپ کے دشمنوں پر ایک ماہ کی مسافت تک رعب ڈال کر مدد کی گئی۔

طبر انی وجہ دید علیہ نے سائب بن زید کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے افر مایا با نی جانبیاء پر مجھے نسنیات دی گئی۔ مجھے تمام لوکوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور میری شفاعت کومیری امت کے لئے ذخیرہ بنایا گیا اور ایک ماہ کی مسافت تک آ گے اور ایک ماہ کی مسافت تک آ گے اور ایک ماہ کی مسافت تک چھے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور میر سے لئے زمین کومجد اور طہور بنایا گیا اور میر سے لئے فیمھوں کو حاول کیا گیا۔ جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حاول نہیں۔

اور امام غز الی رحمة الله علیہ نے ''احیاء العلوم'' میں فر مایا کہ ہمارے نبی ﷺ میں نبوت' ملک اور غلبہ جمع ہونے کے سبب آپ تمام انبیاء بیہم الملام سے انصل تھے۔ کیونکہ اللہ ﷺ نے آپ کے ذر میہ دین ودنیا کی صلاح کو کال تر فر ملیا حالانکہ آپ کے سواکسی نبی کے لئے تکوار اور ملک نہ تھا۔ بیمتی رحمۃ اللہ علیہ نے قادہ ﷺ سے آیتہ کریمہ

''وَقُلُ رَّبِ اَدُخِلُنِيُ مُدُخَلَ صِلْقٍ وَّاخُرِ جُنِيُ مُخُرَجَ صِدُقٍ وَّ اجُعَلُ لِِيُ مِنُ لَّذُنُكَ سُلُطَانًا نَّصِيُرًا''(عِلىٰ الرائِل ٨٠)

اور یوں عرض کرو کہا ہے میر ہے رب مجھے تجی طرح داخل کر اور تجی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے (7 جر کڑھ یمان) کے تحت روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ اللہ ﷺ نے حضور کو مکہ کرمہ سے جونخر ج صدق ہے ججرت کے ذریعیہ مدینہ طیبہ میں جو مرخل صدق ہے داخل کیا۔

قادہ اللہ فیا کہ بی کریم کی کوعلم تھا کہ یہ امر بغیر غلبہ وقوت کے اممکن ہے۔ تو آپ
نے اس کا سوال کیا اور اللہ فیل نے ''سلطانا نصیر ا'آپ کو خاطب فر مایا تا کہ کتاب اللہ فیلی اور اس کے صدود و فر اُنفی کو غلبہ و نصرت کے ساتھ تا فذکریں اور یہ کہ اللہ فیلی کی جمت قائم ہو کیونکہ سلطان لیعنی غلبہ اللہ فیلی کی جانب ہے ایسی عزت ہے کہ اسے اپنے بندوں کے درمیان اس طرح قر اردیا ہے کہ اگر غلبہ نہ ہوتو ایک دوسرے کو خارت کردے۔ اور قوی کمزور کو کھا جائے۔

تینخین دیما اللہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور مجھے جوامع الکلم عطافر مایا گیا۔ایک دن میں محواستر احت تھا کہ اچا تک زمین کے فزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میر کآ گے رکھی گئیں۔

. حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ مَّرتم لوگ زمین کے خزانوں کو نکالتے ہو۔

ابن شہاب دممۃ الدطیہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ رکھنے نے حضور ﷺ کے لئے ایسے امور کثیر ہ کو جوآپ سے پہلے وقی میں کھی جاتی تھیں عطافر مائیں جوایک امریا دوامریا اس کی مانند ہوتی تھیں۔

طرانی رحمۃ الدعلیہ نے بسند حسن رحمۃ الدعلیہ اور بیٹی رحمۃ الدعلیہ نے ' الرحمۃ میں ابن عباس اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی اور جریل اللہ ایک دن کو وصفا پر سے کہ حضور فی نے فرمایا اے جریل آئی رات آل محمہ کے نقو ایک می آ نا ہے اور ندایک می ستو۔ ابھی آپ کی بیہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ فی نے آسان سے دیوارگر نے کی ماند ایک آوازی اور آپ کے پاس اسرافیل اللہ آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ فیل نے آپ کی بات من لی ہے جو کچھ کہ آپ فی خدمت میں زمین کے خزانوں کی تنجیاں کے کر بھیجا ہے اور اللہ فیل نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر رہوں اور تہامہ کے بہاڑوں کو زمر ذیا قوت اور سونے جا تھی کا بنا کر آپ کے ساتھ جا اور اگر آپ ایسا جا ہیں تو نی بندہ اللہ فیل نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ ایسا تو ہیں اور تہامہ کے بائر والی اور آئر آپ ایسا جا ہیں تو نی بادشاہ ہوں اور اگر آپ ایسا تو نی بندہ اللہ فیل نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو نی بادشاہ ہوں اور اگر آپ جا ہیں تو نی بندہ اللہ فیل نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو نو نی بادشاہ ہوں اور اگر آپ جا ہیں تو نی بندہ اللہ فیل نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو نی بادشاہ ہوں اور اگر آپ جا ہیں تو نی بندہ اللہ فیل نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو نی بادشاہ ہوں اور اگر آپ جا ہیں تو نی بندہ

تو جريل اللي ال الرف الثاره كياكة بوق اضع كوافتيار فرمائي - چنانچ حضور

ﷺ نے فر ملا کہ نبی بندہ ہی رہنا جا ہتا ہوں اور یہ تین مرتبہ فر ملا۔

طبر انی دمۃ الدیجے ابن عمر ﷺ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے آپ نے فرمایا کہ میر ہے پاس آسان سے وہ فرشتہ اترا جو مجھ سے پہلے کی نبی پرنہیں اترا اور نہ میرے بعد کسی پر اتر سے گا اور وہ فرشتہ اسرافیل اللہ میں۔

چنانچہ اس نے کہا میں آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔اللہ ﷺ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں آپ کو اختیار دوں کہ آپ اگر چاہیں تو نبی بندہ رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نبی با دشاہ ہوں ۔ تو میں نے جریل الشین کی طرف نظر کی۔انہوں نے مجھے اشارہ کیا۔کہ میں تو اضع کو اختیار کروں لہٰذا اگر میں نبی بادشاہ کہتا تو یقینا سونے کے بہاڑ میرے ساتھ چاہا کرتے۔

لام احمد وابن حبان رجما الله نے اپنی ''صحیح'' میں اور ابولغیم رعمۃ الله طیہنے جاہر بن عبد الله اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا میر سے پاس اہلق کھوڑ سے پر دنیا کی سے خیاں لائی گئیں اور اس کھوڑ سے پر جریل اللہ لیے کرآئے اس پر سندس کی زین تھی۔

انن سعد و ابونعیم دیما اللہ نے ہروایت ابو المد ﷺ نبی کریم ﷺ سے روایت کی آپ نے فر ملا میر ہے رہے۔ فر ملا میر ہے رب نے مجھے پیشکش کی کہ بطحائے مکہ کومیر ہے لئے سونا کر دے۔ مگر میں نے عرض کیا اے رب انہیں میر کی خواہش تو رہے کہ ایک دن مجبوکا رہوں۔ اور ایک دن کھانا کھاؤں تو جب میں بھوکا ہوں ۔ اور ایک دن کھانا کھاؤں تو جب میں بھوکا ہوں اور جب شکم سیر ہوں تو تیر کی میں بھول تو تیر کی میں ہوں تو تیر کی میں بھول تو تیر کے میکروں ۔ اور تیر اشکر بجالاؤں ۔

ابن سعدو بیتی رحما اللہ نے حضرت ما کشد دشی اللہ عنہا ہے روایت کی انہوں نے کہا میر ہے پاس ایک افساری عورت آئی اور اس نے رسول اللہ ﷺ کے بستر کو دیکھا جوتہہ کی ہوئی عبائقی۔ یہ دیکھ کروہ چلی گئی اور اس نے میر ہے پاس صوف کا مجرا ہوابستر بھیجے دیا۔

 ابن عساکر دیمة الذعلیہ نے بطر پتی آخق بن بشیر دیمة الدعلیہ جو بیر دیمة الدعلیہ سے انہوں نے ضحاک کے سے انہوں نے ابن عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب ترکوں نے رسول اللہ کے کونا قد کے ساتھ عار دلائی اورانہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھانا ہے اور باز اروں میں پھرنا ہے۔ یہ بات بن کررسول اللہ کے کو لمال ہوا۔

ای اورآب کے پاس جریل الفیاآئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ کوسلام فرمانا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کی رسول کوئیں بھیجا گرید کہ وہ رسول کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے سے۔اس کے بعد آپ کے پاس فازنِ جنت رضوان آئے اور ان کے ساتھ نور کی ایک تھیلی تھی جو پھک ری تھی اور انہوں نے عرض کیا ہید ونیا کے فرانوں کی کنجیاں ہیں نبی کریم کے جریل الفیا کی طرف بغرض استشارہ نظر فرمائی اور جریل الفیانے اپنے ہاتھوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ افتوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ افتوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ افتوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ افتوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ افتوں سے زمین کی طرف

اےرضوان! مجھے دنیا کے خزانوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر ندا کی گئی کہ آپ آسان
کی طرف اپنی فکا ہیں اٹھا کیں تو آپ نے اوپر فکا ہ اٹھائی دیکھا کہ عرش تک تمام دروازے کمٹوف
ہیں اور جنت عدن سامنے ہے اور آپ نے اخیا عہم الملام کے منازل اور ان کے بالا خانے ملاحظہ
فر مائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے منازل اخیا عہم الملام کے منازل سے بلند ہیں اس وقت
صفور کے نے کہا میں راضی ہو گیا۔ مروی ہے کہ بیہ آیت کریمہ رضوان لے کر آئے "فیزک کے
اللّٰذِی اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَکَ خَیْرًا مِنْ ذَلِکَ " (پ: ۱۸ افرقان ۱۰) ہوئی ہرکہ والا ہے وہ کہ اگر
چا ہے تو تمہارے لئے بہت بہتر اسے کر دے (ترجر کر الا یمان) این عساکر دعمۃ اللہ علیہ نے کہا بیا حدیث
عارے ۔ اور اسحاق راوی کذاب ہے اور جو بیرضعیف ہے۔

ائن الى شيبه دعة الدعير في "مند" من اور ابويعلى دعة الدعير في ابوموى في في في المرابع المروى في في في المرابع المرابع الله في في المرابع الله في في المرابع الله في في المرابع الله في في المربع المرابع الله في في المربع المربع

ام احمد اورطبر انی رحما اللہ نے بسند سی این عمر اللہ عند کی کہ نہی کریم ﷺ نے فرمایا مجھے پانچ چیز ول کے سواہر شے کی کنجیاں دی گئیں ' إِنَّ اللهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ' رہا حمی اس محمد وابویعلی وجما اللہ نے اتن مسعود ﷺ روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کرتمہارے نہی کام احمد وابویعلی وجما اللہ نے کتاب وی گئیں۔ ' إِنَّ اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ' رہا حمی ۱۳) کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو با تج وی ایس میں دوایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کام احمد وجمة اللہ علیہ نے ابوسے یہ فرمایا سے دوایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کوئی نبی مبعوث نبیں ہوا۔ گر اس نے اپنی امت کو د جال سے ڈرایا۔ گرمیر احال یہ ہے کہ مجھ سے د جال کے معاملہ میں وہ شے بیان کی گئی ہے جو کسی سے بیان نبیں کی گئی۔وہ یہ کہ د جال کا نا یک چٹم ہے اور تمہارار ب جم وجسمانیات سے منز ہ وہبر ہ ہے۔

العض علاء اعلام کا فد بہب ہے کہ رسول اللہ ﷺ ویا پٹنے چیز وں کاعلم اور قیا مت و روح کا علم بھی دیا گیا ہے۔ علم بھی دیا گیا ہے۔ مگر یہ کہ ان کو پوشیدہ رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

ابن سی ورد الد علیہ نے حضور اکرم کے خصائص کے سلسلے میں فر مالیا کہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ فاقہ کے ساتھ شبگز ارتے اور میں کوآپ کھانا کھائے ہوئے اٹھتے سے۔ اور یہ کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ قوت میں آپ پر خالب ہوتا اور یہ کہ جب آپ طہارت کا ارادہ فر ماتے اور بانی موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی انگھیمائے مبارک پھیلا دیتے اور ان کے درمیان سے بانی بچونا کرنا۔ یہاں تک کہ آپ کھی طہارت کر لیتے تھے۔ اور یہ کہ اللہ دی آپ میں محبت خلت اور کلام کوجمع فر مایا اور اللہ دی نے ایس جگہ آپ سے کلام فر مایا جہاں کی مخلوق کا گذر مدون نہ مرسل کا۔ اور یہ کہ ذمین آپ کے لئے لیٹن تھی۔

#### شرح صدر کے خصوصیات

حضور اکرم گئے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کا شرح صدر ہوا اور یہ کہ آپ کے بوجھ کو دور کیا گیا اور یہ کہ آپ کے ذکر کو رفعت دی گئی۔ اور یہ کہ آپ کے نام کو اللہ رہنے گئا ہے ساتھ ملایا گیا اور یہ کہ آپ کو اس حال میں مغفرت کا وعدہ دیا گیا جب کہ آپ زندہ چلتے پھرتے اور چھے اور یہ کہ آپ حبیب الزخمن سید ولد آ دم اور اللہ رہنے کے زد دیک اکرم خلق تھے۔ ان صفات سے آپ تمام رسولوں اور فرشتوں سے افضل ہیں اور یہ کہ آپ کی امت آپ کے رو رو والمشافہ بیش کی حتی کہ آپ کی امت آپ کے رو رو والمشافہ بیش کی حتی کہ آپ نے ان سب کو ملاحظہ فر ملیا اور یہ کہ آپ کی امت میں قیا مت تک جو پچھ حوادث وواقعات رو نما ہونے والے ہیں آپ کے سامنے بیش کئے گئے۔ اور یہ کہ آپ ہم اللہ سورہ کا تھے گئے۔ اور یہ کہ آپ ہم اللہ سورہ کا تھے گئے۔ اور یہ کہ آپ ہم اللہ سورہ کے ان سے انہ کی آپ کے ساتھ مختص ہوئے۔

الله ربيجيل نے فر مايا۔

آلَمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَه وَوَضَعُنَا عَنُکَ وِزُرَکَ ه الَّذِیِّ اَنْقَضَ ظَهُرَکَه وَرَفَعُنَا لَکَ ذِکْرَکَه (پَالْمُرُک) (پَالْمُرُک)

کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔ اور تم سے تمہاراوہ بوجھ انا رلیا جس نے تمہاری پیٹھٹو ڑی تھی اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔

(ترجر کڑالایان)

#### اور الله ربيجيل نے فرمايا:

ناکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخش دے تمہارے اکلول کے اور پچھلول کے۔ لِيَغُفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ـ

(المُعَرِّ العَالَ) (المُعَرِّ العَالَ)

بر اردمة الدعير نے بسند جيد دمة الدعير الو جريره الله عليہ الو جريره الله عليہ الو جري كى كہ نبى كريم الله المياء پر فضيلت دى كئى جوكہ مجھ سے پہلے كى كوعطا نہ ہوئيں - ميرى وجہ سے گذشتہ و آئينده كى گناه بخشے گئے - اور مير ب لئے غيمتوں كوطال كيا گيا - اور ميرى امت كو خير الامم بنايا گيا - اور مير ب لئے زمن كوم بحد اور طبور قرار ديا گيا اور مجھے كور عطا ہوا اور دعب كے ساتھ ميرى فعرت فرمائى گئى - نشم ب اس ذات كى جس كے قبضہ ميں ميرى جان ب بااشبه تمہارا آتا روز قيا مت صاحب لواء الحمد ب اس كے بنچ آدم اور الن كے سوائيں سب ہوں گے -

شخ عز الدین ابن عبدالسلام دمه الدعید نے فرمایا کہ حضور اکرم کے خصائص میں سے بے کہ اللہ دی نے الدین ابن عبدالسلام دمہ الدعید نے فرمایا کہ حضور اکرم کے خصائص میں ہے بے کہ اللہ دی نے آپ کو مغفرت کی خبر سے نواز الورکسی نبی کے بارے میں ایسا منقول نبیں ہے کہ ان کو خبر بی نبیں دی گئی ۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ وہ عرصات محشر (موت،) میں نفسی کہیں گے۔

ائن کثیر دمة الدعیہ نے اپی تغییر میں آیۃ فنخ کے تحت فرمایا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے ان خصائص میں سے ہے کہ اس میں آپ کے سواکوئی شر یک نہیں ہے۔

اورطبر انی و بہنی اور ابونعیم رحم اللہ نے ابن عباس اسے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک عرض کی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بیہ بات اس سے عرض کروں۔

میں نے عرض کیا اے رب بھی اجھے ہی ہی ہی ہو اسول ہوئے ہیں ان میں ہے کوئی تو وہ ہیں جومرد نے زعرہ کرتے تھے اور پچھ وہ ہیں جن کے لئے ہوا مخرکی گئی تھی۔ رب تارک تعالی بھی نے فرمایا اے محبوب ہے اکیا ہم نے آپ کو بتیم نہ پایا سوہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا۔ کیا میں نے آپ کو اپنی راہ دکھائی۔ رحمت میں لیا۔ کیا میں نے آپ کو اپنی راہ دکھائی۔ کیا میں نے آپ کو اپنی راہ دکھائی۔ کیا میں نے آپ کو اپنی راہ دکھائی۔ کیا میں نے آپ کو اپنی اور میں نے آپ کا خرصدر نظر مایا اور کیا میں نے آپ کا خرک ورفعت عطانہ نہ رائی۔ میں نے عرض کیا اے رب ا بیٹک تو نے یہ سب کیا۔

این جریر و این حاتم و ابو یعلی و این حبان اور ابوئعیم جیم اللہ نے ابوسعید خدری کے سے انہوں نے آیہ کریمہ'' وَ دَفَعُنَا لَکَ فِرْکُوکَ '' (پُ المِحْرِی) کے تحت رسول اللہ کے سے روایت کی آپ نے فر ملا کہ مجھ سے جریل الکھانے کہا ہے کہ اللہ کھٹانے فر مایا جب میر اذکر کیا جائے گاتو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔

ائن الى حاتم رحمة الشطير في قاده الله الله الله كريمه كے تحت روايت كى۔ انہوں نے كہا كہ الله رفح نظيب اوركوئى كواى وين كہا كہ الله رفع نظيب اوركوئى كواى وين والله ورئماز يؤسن والمائين بريم كہ وہ كم اشفة أن لاً إلله إلاً الله والمنف أن مُحمّلاً وَاسُولُ الله والله والله

ابونعیم رحمۃ ولد علیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فر ملیا کہ اللہ کھنے نے اہر آسانی ہے جس کا جھے تکم دیا تھا جب میں اس سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا اے رب! جھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب ہی کاتو نے اکرام کیا ہے۔ حضرت اہرائیم اللہ کو فلیل بنایا موی اللہ کو کلیم کیا ' داؤد اللہ کے لئے بہاڑوں کو مخر کیا' سلیمان اللہ کے لئے ہوا اور شیاطین کو مخر کیا' عیمی اللہ کو مردے زندہ کرنے کا اعز از بخشاتو میرے لئے تو نے کیا کیا ہے؟

رب العزت ریجانی نے فرمایا کہ میں نے ان تمام سے انفل آپ کومر تبہ عطانہیں فرمایا؟ وہ

یہ کہ بیرا ذکر نہیں کیا جائے گا گریہ کہ بیر سے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا اور میں نے تمہاری امت کے

سینوں کو کتاب خانہ بنا دیا کہ وہ قرآن کو علانیہ پڑھیں گے اور یہ فضیلت میں نے کسی امت کو عطا

نہیں کی اور میں نے اپنے عرش کے خزانوں سے وہ کلمہ تم پر نازل کیا جو ' لاَحَوُلَ وَلاَ فُوَّ اَلاَّ بِاللهِ'' ہے۔

باللهِ'' ہے۔

پہلے حدیث اسراء میں گزر چکا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے رہ وہ اپنے رب ﷺ کی ثنا کرتے ہوئے کہا تمام خوبیاں اس اللہ ﷺ کی جس نے رحمت للعالمین ﷺ اور سارے لوکوں کی طرف رسول بنایا اور جھ پر وہ فر تان نازل فر مایا جس میں ہر چیز کاواضح بیان ہے اور میری امت کوبہترین امت بنایا اور اسے لوکوں کے نفع وہدایات کیلئے بیدا کیا گیا اور میری امت کودر میانی امت بنایا اور میری امت کودر میانی امت بنایا اور میری امت کودر میانی امت بنایا اور میرے سینے کا شرح فر مایا اور مجھ سے میرے ہو جھ کو دور فر مایا اور میرے لئے ذکر کو بلند کیا اور مجھے فات کور خاتم بنایا اس پر حضرت ایرائیم الیے نے فر مایا اس میری اور خاتم بنایا اس پر حضرت ایرائیم الیے نے فر مایا اس میری اور عملی اور کی حدیث میں ہے کہ اللہ فر مایا نے آپ کو اضل کیا اور ای حدیث میں ہے کہ اللہ تارک وقعائی نے آپ کو اضل کیا اور ای حدیث میں ہے کہ اللہ تارک وقعائی نے آپ سے فر مایا اے میوب امانکے۔

اس پرآپ نے عرض کیا تو نے ہرائیم اللی کولیل بنایا اور ان کو ملک عظیم دیا اور تو نے موی اللی سے کلام کیا اور تو نے داؤد اللی کو ملک عظیم دیا اور ان کے لئے لوہ کوزم کیا اور ان کے لئے اور کو کم کیا اور ان کے لئے بہاڑوں کو محتم کیا اور سلیمان اللی کو ملک عظیم دیا اور ان کے لئے انس وجن اور شیاطین و جواکو محتم کیا اور ان کو ایبا ملک عطافر مایا جو ان کے بعد کسی اور کے لئے سز اوار نہیں اور تو نے عیسی اور تو نے عیسی اور تو نے عیسی اور تو نے عیسی اور تو ایس کے ایک سز اوار نہیں اور تو نے عیسی اللی کہ ان کو ایسا میں اور تو نے ان کو ایبا میں اور اس کے لئے ان دونوں پر کچھ تا اون در ہا۔ اس سے اور ان کی والدہ کو شیطان مر دود سے بناہ دی اور اس کے لئے ان دونوں پر کچھ تا اوند رہا۔ اس بے خالق کا نات رب الحز ت تارک و تعالی نے حضور کی سے فرمایا:

کہ میں نے تہمیں بھی خلیل بنایا اور تو رہت میں وہ فلت حبیب الرحمٰن کے نام سے مکتوب
ہور میں نے تہمیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا اور میں نے تہماری امت کو ایسا بنایا کہ وی
آخر ہیں اور وی اول ہیں اور میں نے تہماری امت کو ایسا کیا کہ ان کے لئے خطبہ جائز نہیں جب
تک کہ وہ اس کی شہادت نہ دیں کہ آپ میر سے بند سے اور میر سے رسول ﷺ ہیں اور میں نے تم کو اول آئییاں تخلیق میں اور آخر آئیییں بعث میں کیا اور میں نے تم کو سوع مثانی (مورة اخر) عطافر مائی۔
جو آپ سے پہلے کی نبی کو میں نے عطافی میں اور میں نے تم کو سورة بھرکی آخری آپین عرش کے
ینچ کے خزانہ سے عطافر مائیں جو میں نے تم سے پہلے کی نبی کو نبیس عطا کیں اور میں نے تمہیں
فائے اور خاتم بنایا۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میر ہے رب نے مجھے چھے چیز وں کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ میر ہے دشمنوں کے دلوں میں ایک ماہ کی مسافت تک رعب ڈالا اور میر ہے لئے نقیعتوں کو حلال کیا گیا جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ ہوئی اور میر ہے لئے زمین کو مجدہ گاہ اور طہور بنایا اور مجھے فواتے الکلام اور جوامع الکلام عطافر مائے اور میری امت میر ہے سامنے پیش کی گئی تو نا جج اور متبوع میں سے کوئی بھی مجھ سے پوشیدہ نہ رہا۔

طبر انی دمة الدعلیہ نے حذیفہ اسید کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا آج رات اس مجر ہے کے قریب میر ہے سامنے میری امت کے اولین وآخرین چیش کے گئے۔ اس پر راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ سملی الدعلی والم! آپ کے سامنے وی لوگ چیش ہوئے ہوں گے جو پیدا ہو ہے اور وہ لوگ جو پیدا نہیں ہوئے وہ کیے چیش ہوئے ہوں گے؟

حضور ﷺ نے فرمایا کہ ٹی میں وہ تمام صورتیں میر ہے لئے بنائی گئیں ہتم میں سے جوکوئی اپنے رفیق کو پہچانتا ہے اس سے زیادہ میں ہر ایک انسان کو پہچانتا ہوں۔

دار تطنی وظیر انی جما اللہ نے '' اوسط'' میں ہریدہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ نے مجھ پر ایک آیت ایسی نازل فرمائی کہ حضرت سلیمان انگیلا کے بعد کسی نبی پرمیر سے سوانازل نہوئی وہ 'بسسم اللہ الوحسن الوحیہ '' ہے۔

ابن مردویہ وہ الدعلیہ نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ وہ لئے گئا کی کتاب کی ایک آیت سے خافل ہیں۔ وہ آیت نبی کریم کے سواکس پرنازل نہوئی گریہ کہ سلیمان اللہ پرنازل ہوئی وہ آیت 'بسم اللہ الرحمن الرحیم'' ہے۔

ابوعبیدہ اور ابن الفریس میما اللہ دونوں نے ''فضائل الفرآن'' میں علی الرنفنی ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نبی گھ کوعرش کے نیچے کے فزانے سے آیت الکری عطا فرمائی گئی جو کہ تمہارے نبی سے پہلے کسی کوعطا نہ ہوئی۔

ابوعبید ﷺ نے کعب ﷺ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کو چارآ بیتیں ایس دی گئی ہیں جو کہ موک ﷺ کو عطا نہ ہوئیں۔"لِلّٰهِ مَا فِی السَّماوَاتِ وَمَا فِی الْاَرُضِ" آخر سورہ بقرہ تک ہیں جو کہ تین آ بیتی ہیں اورا یک آ بیت الکری ہے۔

لام احمد وطبر انی اور بیتی دمیم اللہ نے شعب الایمان میں حذیفہ رہے روایت کی کہ نبی اللہ نے فرمایا آخری سورۂ بقرہ کی آبیتی عرش کے نیچے کے خزانے سے مجھے عطا ہوئیں۔ جو مجھے سے کہا کہ جو مجھے سے کہا سے پہلے کسی نبی کو عطانہ ہوئیں۔

لام احمد روحة الدعليه نے ابوذ رہے۔ اس کی شل مرفو عاروایت کی ہے۔ طبر انی روحة الدعلیہ نے عقبہ بن عامر ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری دوآیتوں کو جو کہآمن الرسول سے آخر سورۃ تک جیں باربار پڑھواورغوروفکر کرو کیونکہ اللہ ﷺ نے محم مصطفی ﷺ کوان کے ساتھ برگزیدہ فر مایا ہے۔

حاکم دمۃ الدعلیہ نے معقل بن بیار رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ کو فاتحہ الکتاب اور سورۂ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے عطا کی گئی ہیں اور وہ مفصل کا فلہ میں۔

بیمی وجہ الدعیہ نے وائلہ بن اُنٹے کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا مجھے توریت کی جگہ سیع طوال اور زبور کی جگہ کئی چھوٹی سورتیں اور انجیل کی جگہ سورہ مثانی عطا کی گئیں اور مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی۔

ائن جریر اور ائن مردوید جما الله نے ائن عباس است آید کریمہ 'وَلَقَدُ اتَبَنَاكَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِيُ '' کے تحت روایت کی۔ انہول نے کہا کہ وہ سات طویل سورتیں ہیں وہ نی کریم ﷺ کے سوا کسی کونیس دی گئیں اور موی اللی کوان میں سے دودی گئیں۔

حاکم دمرہ دانھیے نے ابن عباس اللہ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کدرسول اللہ کا کوسیع مثانی اورطوال دی گئیں اورموی الفیلاکو ان میں سے چھ دی گئیں۔

ائن مردویہ دیمہ الدعلیہ نے ابن عباس ﷺ سے ارشاد باری تعالی ''سَبعًامِنَ الْمَثَانِیُ'' کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا وہ سبع طوال ہیں۔موی اللی کو چھ دی گئیں۔ جب انہوں نے الواح کو گرایا تو ان میں سے دواٹھالی گئیں اور جا رہا تی رہ گئیں۔

ابن مردویہ دمیر الدعلیہ نے ابن عباس کے سے ارشاد باری تعالی ''سَبُعَامِنَ الْمَثَانِی'' کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تہارے نبی کھے کے لئے یہ ذخیرہ کی گئی ہیں۔ آپ کھے کے سواکس نبی کے لئے یہ ذخیرہ نہ ہوئیں۔

بینی رممہ الدعلیہ نے الشعب میں اور ابن عسا کر رممہ الدعلیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ کو ٹی الیم اللی کو نظیل اور موکی اللی کو ٹی وکلیم بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اس کے بعد حق تعالی نے فرمایا مجھے اپنے عزیت وجاال کی شم ہے میں اپنے فلیل ونجی پر اپنے حبیب کو اختیار کروں گا۔

عبرالله بن لهام احمد رحمة الشطيه في "زوائد الرحد" مين اور ابونيم رحمة الشطيه في تابت البناني

دیمۃ ملاطیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا موک الکھی صفی اللہ ہیں اور میں ان کے رب کا حبیب ہوں۔

ابونعیم رہمۃ الدعیہ نے ''المعرفہ'' میں عبد الرحن بن عنم ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے دربار میں مجد کے اندر بیٹھے ہوئے اچا تک ایک بدلی دیکھی۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتے نے آ کرسلام کیا۔

اس نے کہا میں اپنے رب سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی برابر اجازت مانگا رہا۔ حتی کہ مجھے اس وفت اجازت ملی تو حاضر ہوا۔ میں آپ کو بٹارت دیتا ہوں کہ اللہ ﷺ کے نز دیک آپ سے زیادہ تحرم کوئی نہیں ہے۔

بیمتی دمیۃ الدعلیہ نے ابن مسعود ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ روز قیا مت بارگاہ البی میں اکرم الخلق ہوں گے۔

بیتی دمة الدعید نے عبداللہ بن سلام اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بارگاہ البی میں خدا کی تم ابوالقاسم کا ارم الحلق ہیں۔

خطاب باری تعالی ظافی میں آپ اللے کے

اور تمام انبیاء میم اسلام کے درمیان فرق ہے

ابونعیم رہمۃ الدعلیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے خصائص میں سے یہ ہے کہ خطاب میں آپ کے اور تمام انبیاء کے درمیان فرق رکھا گیا ہے چنانچہ اللہ ﷺ نے داؤد اللی سے فرمایا

### حضور ﷺ کے روبر وسر گوشی پر صدقہ کا حکم

این الی حاتم رحمة الله علیہ نے ابن عباس اس کے سے آپر کریمہ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کی سے مسلمانوں نے بکٹرت مسائل دریافت کئے۔ یہاں تک کہ اس پر آپ کو مشقت اٹھانی پڑی تو اللہ کی نے اپنے نہی کے اس کم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب کہ یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوکوں نے بخل کیا اور مسئلہ کے دریافت کرنے میں بازرہے۔ اس کے بعد اللہ کی فیانے

ءَ اَشُفَقُتُمُ اَنُ تُقَلِّمُوا بَيُنَ يَدَى نَجُواكُمُ صَلَقَتِ<sup>ط</sup>َ فَاِذُ لَمُ تَفُعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ ۗ مِمَا تَعْمَلُونَ ٥ (١٤/١٤/١٤)

کیاتم اس سے ڈرے کہتم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو پھر جب تم نے بیہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز تائم رکھو اور زکوۃ دو اور اللہ اور رسول کے فرمانبر دار ہو اور اللہ تمہارے کامول کو جانتا ہے

نا زل فر مائی ۔ الله ﷺ نے مسلمانوں پر وسعت رکھی اور ان پر ﷺ نہیں فر مائی۔

سعید بن منصور دعمۃ الدعلیہ نے مجاہد دعمۃ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جس نے نبی

کریم ﷺ سے نبوی لینی سرکوشی کی اس نے ایک دینار کا صدقہ پیش کیا اور جس نے سب سے پہلے

اس تھم پر عمل کیا وہ حضرت علی این ابی طالب کرم الدوجہ تھے۔ اس کے بعد رخصت نازل فرمائی۔
''فَاذَلَهُ مَفْعَلُوا وَمَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ۔'' (پی الجادلہ ۱۱)

ابونعیم دمہ الدیلیے نے فر ملیا رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ ﷺ نے تمام عالم پر آپ کی اطاعت کومطلق فرض کیا ہے۔ اس فرضیت میں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کوئی استثناء۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ﷺ ہے۔ وَمَآ اثَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ قَ وَمَا اورجو كِيَهِ تَهِين رسول عطافر ما ثين وه لے او اور نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (ﷺ) جس سے نع فر ما ثين بازريو (رَير كِرَا لايان) اورفر ما يا

وَمَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ جَس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی بیٹک اس (پھامہہ) نے اللہ کا تکم مانا

لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ لِيَعِينَا تَهَارِ لِللهِ كَاللهُ كَرِسُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ حَسَنَةٌ (عِلَا اللهِ عَلَيْهِ ا له الله يَعَانُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ النَّهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اور الله وَ الله وَ الله وَ الله الله الله و الله الله و الله و

ابونعیم دمنہ الشعید نے فر ملیا کہ رسول اللہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نے آپ کے نام کواپی کتاب میں اپنی طاعت معصیت فرائض احکام وعد دوعید اور تعظیم وتو قیر کے ذکر کے وقت شال کیا۔ چنانچے اللہ دیکھنے نے فرمایا

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا تکم مانو

اورفر ما يا "وَ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " (إِ النَّالِ ا

اور الله اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور فر ملا

" وَيُطِيعُونَ اللهُ وَرَسَولُهُ " ( إلا العرب اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسَولُهُ " ( إلا العرب الله على ال

اورالله ورسول كانتكم مانيس (ترجمه كترالايمان)

فر لما "إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ" (اللهِ الدُّلا)

وی لوگ مون میں جو اللہ بھی اور اس کے رسول بھیر ایمان لائے

فر لما "بُوآءَ قَا مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" (اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ"

بیزاری کا تکم سنا تا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے (ترجہ کر الایمان)

| (پاتوب۳)                              | فر لماي: ' وَاَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ''                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (ترجر آزادیان)                        | اور منا دی پکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے                |
| (پ دندل ۱۳)                           | فر لما ''اِسْتَجِيبُوْا لِلْهِ وَلِلرَّسُولِ ''                      |
|                                       | الله ﷺ اوراس کے رسول ﷺ کی بکارکومانو۔                                |
| (پِ النها ۱۱۶)                        | فر مايا ''وَمَنُ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَةَ''                          |
|                                       | جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی۔                               |
| (چانوب۱۱)                             | فرلما ' وَلَمُ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ ''        |
| يوا( کڙ الايان)                       | اوران لوکوں نے نہتو اللہ کے سواکسی کو تھبر ایا اور نہاس کے رسول ﷺ کے |
| (rr.44 <u>1</u> )                     | فر لما ''يُحَارِبُوُنَ اللهُ وَ رَسُولَهُ''                          |
| (ترجر آلايان)                         | الله اوراس کے رسول سے ڈرتے ہیں                                       |
| (پیالوب۳)                             | فرلماً مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ''                             |
| ( <i>1.5.7</i> (11.11 <sub>11</sub> ) | اس چیز کوجس کوحرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے                        |
| (پُونول)                              | فر لما ' ثَقِلِ الْكَانُفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ ''                 |
| (ترجر کرال بمان)                      | تم فر ماؤنٹیجوں کے ما کک اللہ اور رسول ہیں                           |
| (پُرانتال))                           | فرلما ' فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ''                     |
| (ترجر کرال بان)                       | بإنجوال حصه الله اوررسول كا                                          |
| (ڇاتوبه ۵)                            | فر لما ' ثَمَا ا تَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ''                        |
| (ترجر کرال بان)                       | جوالله اوراس کے رسول نے ان کو دیا ۔                                  |
| (ڇاتوبه ۵)                            | فر لما '' سَبِيُوْٰتِينَا اللهُ مِنُ فَصَٰلِهِ وَرَسُولُهُ ''        |
| ( <i>1.5.   [</i>   1.50]             | ہمیں اللہ نصل ہے اور اس کا رسول دے گا<br>۔                           |
| (پ اوپد)                              | فرلمايْ ْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَٰلِهٖ ''          |
| (ترجر کوال بال)                       | الله اوراس کے رسول نے اپنے تصل سے ان کوغنی کر دیا                    |
| (پاتوبهه)                             | فرلمايْ 'كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ''                                |
| (ترجر کرال بان)                       | وہ جنہوں نے اللہ ورسول سے حجوث بولاتھا                               |
| (۲۷ ب <i>۳۵</i> )                     | فرِ لِمَا ' أَنُعَمَ اللهُ' عَلَيُهِ وَ أَنعَمُتَ عَلَيهِ ''         |
| (ترجر کرّ الایمان)                    | الله نفتت دی اورتم نے اسے فعت دی                                     |

الله ﷺ نے آپ ﷺ کے ایک ایک عضوِ مطہر کابیان اپی کتاب میں فرمایا

ائن مجع ومة الشطير نے فرمايا رسول اللہ كے خصائص ميں سے بيہ كداللہ سجانہ و تعالىٰ نے اپنى كتاب ميں آپ كے ايك ايك عضو كى صفت بيان فرمائى۔ چنانچہ روئے نابال كے بارے ميں فرمايا

"قُلُدُنُواي تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ" (ڀُ (پتر ۱۳۳۰) (*ارْجر کر*ُ الایمان)۔ ہم د کھےرہے ہیں باربارتہارا آسان کی طرف مندکرنا اورآ پ کی چمان مبارک کے بارے میں فرمایا "َلَاتُمُلَّنَّ عَيْنَيُكَ " ﴿ كَا الْمُلَّنَّ عَيْنَيُكَ " ﴿ كَا الْمُلَاثَ (٢٤٠٤) ایی آگھاٹھا کراس چیز کوآپ نہ دکھے (ترجر کُرُ الایمان)۔ اورآپ کی زبان مبارک کے بارے میں فرمایا "فْإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ" (الإركامة) (ترجر کُرُ الایمان)۔ توہم نے قرآن تہاری زبان پر یونہی آسان فرمایا اورآب کے دست مبارک اورآپ کی گردن شریف کے بارے میں فرمایا۔ "وَلَا تَجُعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ" (چایی امرائل۲۹) ابنا ہاتھ اٹی گرون سے بندھا ہوا ندر کھ (*زُرِر کُرِ* الایمان)۔ اورآپ کے سینداقدی اور کمرشریف کے بارے میں فرمایا

آلَمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ ٥ وَوَضَعْنَا عَنُکَ وِزُرَکَ ٥ الَّذِی اَنْقَضَ ظَهُرَکَ ٥"

کیا ہم نے تمہارا سیندکشادہ نہ کیا اورتم پر سے وہ بو جھانا رلیا جس نے تمہاری پیٹے تو ڑی (تر جر کتر الایان)۔

آپ کے قلب اطبر کے بارے میں فرمایا

'نَزَّ لَهُ عَلَى قَلْبِکَ'

ثَزَّ لَهُ عَلَى قَلْبِکَ'

قرآن کوآپ کے قلب پرہم نے نازل کیا

اور آپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا

''وَانَّکَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِیْمٍ'

اور وہ بھی خصائص میں ہے ہے جے حاکم و ابن عساکر دیما اللہ نے علی مرتضی ہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہر نبی کو سات رفیق دیئے گئے اور مجھے چودہ رفقاء دیئے گئے۔ حضرت علی مرتضی ﷺ ہے کئی نے پوچھاوہ کون رفقاء ہیں؟

تو انہوں نے کہا میں ممز ہ میر ہے دونوں بیٹے جعفر عقبل ابو بکر عمر عثان مقداد سلمان ع عمار طلحہ اور زبیر دمنی الدمنم الجمعین۔

دار تطنی رحمۃ الدعیہ نے ''المؤتلف' عیں امام جعفر بن محمد رحمۃ الدعیہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہاکوئی نبی نبیں ہے گر یہ کہ اس نے اپنے بعد اپنی اہل بیت عیں ایک مستجاب دعا جھوڑی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ہم اہل بیت عیں اپنے بعد دومستجاب دعا ئیں جھوڑی ہیں ۔ ایک دعا تو ممارے شدائد کے لئے ہیں اور دوسری دعا ہمارے وائ وضروریات کے لئے ۔ وہ دعا جو ہمارے وائ وضروریات کے لئے ہے وہ دعا جو ہمارے وائ وضروریات کے لئے ہے یہ ہے۔ 'یا دَائِمُ اللّهُ يَزَلُ يَا اللّهِ يُى وَيَا اِللّهُ يَاحَيُّنِي يَا فَيُوهُ مُ "اور وہ دعا جو ہمارے وہ دعا جو ہمارے وائ وضروریات کے لئے ہے یہ ہے 'یا مَنُ یَکْفِی مِنُ کُلِ شَیئِی وَلَا یَلْفِیُ مِنْ کُلِ شَیئِی وَلَا یَلْفِی مِنْ کُلِ مَنْ مُنْ کُلُونُ مِنْ کُلِ شَیئِی وَلَا یَلْفِی مِنْ کُلِ مَنْ کُلِ شَیئِی وَلَا یَلْفِی مِنْ کُلِ شَیئِی وَلَا یَلْفِی مِنْ کُلُونُ مِنْ کُلِ شَیئِی وَلَا یَلْفِی مِنْ کُلُونُ مِنْ کُلُ مَنْ مُعَمِّدِ اِفْضَ عَنِی اللّیَانَ ''

### حضور ﷺ کی کنیت کے مطابق کنیت رکھناحرام ہے

حضورا کرم ﷺ کی خصوصیت میہ ہے کہ آپ کی کنیت کے ساتھ اپنی کنیت رکھنا حرام ہے۔ ایک قول میر بھی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ نام رکھنا بھی حرام ہے۔ میرحرمت کسی نبی کے لئے ٹابت نہیں ہے۔

ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میر سے نام اور میری کنیت کوجمع نہ کرو۔میری کنیت ابوالقاسم ہے۔''اللہ' یُعْطِی واَ مَا قَاسِم '' اللہ تعالیٰ دیتا ہے

اور میں تقشیم کرنا ہوں۔

لام احمد ہمۃ الدعلیہ نے عبدالرحمٰن بن الباعمر ہ افصاری ہمۃ الدعلیہ سے انہوں نے اپنے بچا سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فر ملامیر ہے نام اور میری کنیت کوجمع نہ کرو۔

لام احمد رمنہ الدعیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ عمریف میں تشریف میں تشریف میں تشریف میں تشریف کی تشریف کی اس کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔اس شخص نے کہا میں نے آپ کو آ واز نہیں دی ہے اس وقت آپ نے فر مایا میر سے نام کے ساتھ نام رکھو۔ گرمیر کی کنیت کے ساتھ کیت نہ رکھو۔

ما کم دمرہ الدعلیہ نے جاہر ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک افساری شخص کے یہاں بچہ بیدا ہوا اس نے اپنے بچہ کانام محمر رکھا اس پر افسار فضب ناک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم ﷺ مدمت میں حاضر ہوئے ہم نبی کریم ﷺ مدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ رکھا' آپ نے فر مایا افسار نے اچھا کیا۔ اس کے بعد فرمایا میر سے نام کے ساتھ نام رکھو گرمیری کئیت کے ساتھ کئیت نہ رکھو۔' کیونکہ میں قاسم ہوں تبہار سے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔

لام شانعی رعمہ ملاطیہ نے فرمایا کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ابوالقاسم کنیت رکھے۔ خواہ اس کا نام محمد ہویا نہ ہو۔

رافعیٰ دمۃ ملہ علیہ نے کہا کچھ علماء املام ایسے ہیں جواہم وکنیت کو جمع کرنے پر کراہیت پر محمول کرتے ہیں اور خبانام کویا صرف کنیت رکھنے کو جائز کہتے ہیں۔

لام ما مک دممۃ ولڈھلیہ کا مذہب' حضور ﷺ کے بعد کنیت رکھنے کے جواز میں ہے اور ممانعت' حضور ﷺ کی حیات کے ساتھ مختل ہے کیونکہ وہ منہوم جو کس کے پکارنے سے حضور ﷺ کے متوجہ ہونے پر ایڈ اہوتی تھی زائل ہو گیا ہے۔آپ کے بعد پی گمان منقود ہے۔

اور شیخ سراج الدین ابن الملقی رہم الدین کی کتاب النصائص میں ہے کہ علاء کنارہ کش ہو گئے ہیں اور انہوں نے نبی کریم کی کے ام پرنام رکھنے کومطلقاً منع کیا ہے ایسی صورت میں کیے جائز ہوسکتا ہے کہ آپ کی کنیت پر کنیت رکھی جائے ۔اے شیخ زکی الدین منذری رہم الدعیہ نے نقل کیا ہے۔

ام جلال الدین سیوطی دمہ النظیر فرماتے ہیں کہ ابن سعد دمہ النظیر نے ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابﷺ نے ان تمام بچوں کو جمع کیا جن کا نام نبی کریم ﷺ کے نام پر تھا اور ان سب کو ایک گھر میں بند کردیا نا کہ ان سب کے نام بدل دیئے جائیں لیکن بچوں کے والدین نے حضرت عمر ﷺ کے سامنے شہادت پیش کی کہ نبی کریم ﷺ نے عام طور پر بچوں کے نام اپنے نام پر رکھے ہیں۔اس وقت انہوں نے ان بچوں کو چھوڑ دیا۔راوی حدیث ابو بکرﷺ نے کہا کہ میر کے باپ بھی ان بچوں میں تھے۔

## آپ اے نام پر نام رکھنا افضل ہے

بز ارائن عدی ابویعلی اور حاکم رمیم اللہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہائیے بچوں کا نام محمد رکھتے ہو اس کے بعد ان بچوں پر لعنت کرتے ہو۔

بزار دمرہ الدیلیے نے ابورافع ﷺ ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ہے آپ نے فر مایا جب تم بچے کانام محمر رکھوتو اسے نہ مارو اور ندمحروم رکھو۔

طبر انی دمۃ الدعلیہ نے ابن عباس پسے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا جس کے تین بچے بیدا ہوئے اور اس نے کسی کا نام محمد نہ رکھا بلا شبہ وہ جامل ہے اور طبر انی دمۃ الدعلیہ نے اس کی مثل واٹلہ کے سے حدیث روایت کی ہے۔

ابن الی عاصم دمرہ الدعلیہ نے ابن الی فدیک دمرہ الدعلیہ جم بن عثان دمرہ الدعلیہ سے انہوں نے ابنوں نے میرے نام پر نام رکھا اور جھ سے برکت کی امید رکھی تو اس کو برکت حاصل ہوگی اوروہ برکت قیا مت تک جاری رہے گی۔

بخاری و الدعوات الله المراق المراق المراق الله المراق الدعوات المراق و الدعوات المراق و الدعوات المراق و الدعوات المراق المراق المراق الله و المراق الله و المراق الله و اله و الله و ا

بيهني و ابونعيم رحما الله نے'' لمعر فه'' ميں ابوامامه بن کمل بن حنيف ﷺ سے روايت کی که

اکے شخص حضرت عثمان بن عفان کے پاس کی حاجت سے آنا جانا تھا اور حضرت عثمان کی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اوراس کی حاجت کی طرف نظر نہ فرمانے تھے و وہ شخص عثمان بن حنیف کے سے ملا اوران سے شکایت کی ۔ عثمان بن حنیف کے نے کہا آفا بدلاؤ اوروضو کرو۔اس کے بعد مجد میں آکر دورکعت نماز پڑھو۔ پھر یہ دعا ما گو۔ آللُهُ مُ إِنِّی أَسُالُکَ وَ اَتَوَجَّهُ اَلَیْکَ بِنَیْ مَحَمَّدِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَبِی الرَّحُمُدِ یَا مُحَمَّدُ اِنِی اَتَوَجَّهُ بِکَ اِلَی رَبِی فَیُفَطٰی لِی حَاجَدِی " یہ دعا پڑھ کر حضرت عثمان کے پاس جاؤ اور اپی ضرورت کی بات کرو۔

تو وہ تخص گیا اور اس نے بیمل پڑھا۔ اس کے بعد وہ تخص حضرت عثان بن عفان اللہ دروازے پر آیا اور دربان نے اس کا ہاتھ تھا ما اور حضرت عثان بن عفان کے باس لے گیا۔ حضرت عثان کے آئی اور دربان نے اس کا ہاتھ تھا ما اور حضرت عثان کے اس کواپنے باس جٹائی پر بٹھایا اور فر مایا بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے۔

اس کے بعد وہ تخص ان کے باس سے عثان بن حنیف کے کیاس پہنچا اور ان سے کہا اللہ کھنٹا آپ کو جز ائے فیر دے جو کہ آپ نے میری حاجت میں رہنمائی فر مائی اور حضرت عثان کے میری حاجت میں رہنمائی فر مائی اور حضرت عثان کے میری حاجت میں رہنمائی فر مائی اور حضرت عثان کے میری حاجت میں دہنمائی فر مائی اور حضرت عثان کے ایک کہاب نوبت آئی کہ انہوں نے مجھ سے گفتگو کی۔

عثمان بن حذی بنے کہاتم نے کیابات کی ہے میں نے تو نہی کریم ہو وہ کے ۔ حضور آپ کے پاس ایک نامیا آیا اور اس نے اپی بصارت جانے کی حضور ہے ہے شکایت کی ۔ حضور کی نے اس سے فرمایا کیاتو صبر کرسکتا ہے؟ اس نے کہایا رسول الله حلی الله علیہ وہم! نہیں ۔ جھے کوئی کے کر چلنے والانہیں ہے اور یہ بات مجھ پر بہت وشوار ہے ۔ حضور کی نے فرمایا آفا بدلاؤ اور وضو کرو اور دورکعت نماز پڑھ کریے دعا ما گو۔ ''اللّٰهُ مُّ اِنّی اُسْالُک وَ اَتَوَجَهُ اِلَیٰکَ بِنَبِیکَ مُحَمَّدُ اِنّی اَسْالُک وَ اَتَوَجَهُ اِلَیٰکَ بِنَبِیکَ اِلٰی عَنْ بَصَوری اللّٰهُ مَ اِنْ اَلْکُ اَسْالُک وَ اَتَوَجَهُ اِلَیٰکَ بِنَبِیکَ اِلٰی عَنْ بَصَوری اللّٰهُ مَ شَفِحَهُ فِی وَشَفِحَنِی فِی نَفْسِی ۔' عثمان بن حذیف کے کہا خدا کی متم ہم ابھی گئے نہ تھے کہوہ شخص آیا اوراسے نابیائی کی شکایت نہیں۔

" فی خز الدین ابن عبدالسلام دمة الدعیه نے فر ملا کیمکن ہے بیتم دینا' نی کریم ﷺ کے ساتھ خاص ہواں لئے کہ حضور اولاد آ دم کے سردار ہیں اور یہ کہ آپ کے سواکس نی فرشتہ اور ولی کی اللہ ﷺ پرتشم ہیں دی جاسکتی' کیونکہ کوئی مخلوق آپ کے درجہ میں نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات حضور اکرم ﷺ کے ان خصائص میں سے ہے جن کے ساتھ آپ کوخصوص کیا گیا ہے تا کہ

آپ کے درجداور مرتبہ کی رفعت پرآ گائی ہو۔ آئی ۔

# حضور رسالت مآب ﷺ کے دیگر خصائص شریفہ

ماوردی ورجہ الدعیہ نے اپن تغییر میں کہا کہ ابن ابوہریرہ فی نے فرمایا کہ رسول اللہ فیکی یہ تان تھی کہ آپ پر خطا کا اطلاق جائز نہیں ہے اور آپ کے سواد گر اخیا ، پر اس کا اطلاق جائز تھا۔ اس لئے کہ آپ خاتم البیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہے جو آپ کی خطا کو جانے بخلاف دیگر اخیا ، بھی اسلام کے۔ ای وجہ سے اللہ وہائے آپ کو خطا سے معصوم ومحفوظ رکھا۔ اس میں خطائعی میں المام شافعی وجہ اللہ علیہ نے فرمایا حق الامریہ ہے کہ حضور کی کے اجتہا دیس خطائعی میں

نېيل \_

آپ ﷺ کی پی خصوصیت که آپ کی صاحبز ادیاں اور آپ کی ازواج مطیرات تمام جہان کی مورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں اور آپ کی ازواج کا تو اب وعقاب دونا ہے۔اللہ ﷺ نے فرمایا۔ یَا نِسَاءَ النَّبِی لَسُنُنَّ کَاَحَدِ مِنَ النِسَاءِ اے نہی کی بیبواتم اور مورتوں کی طرح نہیں ہو۔ (پ: ۳۱ مرد سرایا)

اوراللهُ وَقِلْ نَ قُرِمَا إِ ''يَنِسَآءَ النَّبِي مَنُ يَّاْتِ مِنُكُنَّ '' ـ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيُنِ \* وَكَانَ فَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ٥ وَمَنُ يَّقُنُتُ مِنُكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا اَجُرَهَا مَرَّتَيُنِ \* وَاعْتَدُنَا لَهَا رِزُقًا كُرِيْمًا ﴿ لَا الرّسِهِ السّ

اے نبی کی بیبیو جوتم میں صرح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا اور یہ اللہ کوآ سان ہے۔ اور جوتم میں فرمان ہر دار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام عذاب ہوگا اور یہ اللہ کوآ سان ہے۔ اور جوتم میں فرمان ہر دار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کر ہے ہم اسے دونا تو اب دیں گے۔ اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے کر ہے ہم اسے دونا تو اب دیں گے۔ اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے اور ہم کے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے

تر مذی دمیر ملاها یہ نے حضرت علی الرتھنی اللہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: عورتوں میں انصل مریم اور فاطمہ دئی ملاحبہ ایں ۔

حارث بن الی اسامہ دمۃ الدعلیہ نے عروہ است کو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سارے جہان کی عورتوں میں انصل مریم ہیں اور سارے جہاں کی عورتوں میں بہتر فاطمتہ الرہر ورشی الدعنہا ہیں۔

ابونعیم دمة الدعلیان ابوسعید خدری سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے

فر ملا فاطمہ دمنی اللہ عنها الل جنت عورتوں کی سردار ہیں گرمریم بنت عمر ان دنی اللہ عنها کے علاوہ۔ ابونعیم دممۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضٰی کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر مایا اے فاطمہ دمنی اللہ عنها! اللہ ﷺ تنہارے خضب کے سبب خضب کرنا ہے اور تمہاری رضا کے سبب خوش ہونا ہے۔

ابونعیم دمنہ الدھیے نے ابن مسعود ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فر ملا اے فاطمہ دمی الدعنہا! پارسائی کی زندگی اختیار کرو کیونکہ اللہ ﷺ نے ان پر اور ان کی اولاد پر جہنم کوحرام کردیا ہے۔

این جحر دعمة الدعلیات کمیا کہ جولوگ حضوراکرم کی صاحبز ادیوں کوآپ کی ازواج پر
فضیلت میں جس صدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ وہ صدیث ہے جے ابو بیعلی دعمة الدعلیہ نے ابن
عمر کے سے روایت کی کہ حضرت عمر کے فرمایا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا۔ خصصہ دخی الدعنہا نے
عثمان کے سے بہتر کے ساتھ فکاح کیا اور عثمان کے خصصہ دخی الدعنہا سے بہتر کے ساتھ فکاح
کیا۔

طبر انی دیمة الشطیہ نے ابوامامہ کھے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھنے نے فر ملا چارگروہ ہیں جن کو دوما اجر دیا جائے گا۔ ان میں ایک گروہ ازواج رسول اللہ کھی ہیں۔ آخر حدیث تک۔

علاء نے فرمایا دونا ابر آخرت میں ہوگا اور ایک قول میہ ہے کہ ایک ابر دنیا اور دوسرا ابر آخرت میں ہوگا اور علاء نے دونے عقاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ ایک عقاب دنیا میں اور دوسرا عقاب آخرت میں ہوگا اور ان کے سوا دوسری عورتوں کا حال میہ ہے کہ کہ جب دنیا میں عقاب ہو جائے گا تو آخرت میں عقاب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ حد ود کفارہ معصیت کہ جب دنیا میں عقاب ہو جائے گا تو آخرت میں عقاب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ حد ود کفارہ معصیت ہور مقاتل رہے اللہ علی کہ ان کے دوروکا رہ کے کہا بھی تھم ان کے اور مقاتل رہے اللہ علی کہا بھی تھم ان کو دنیا میں دونی سزایعنی ایک سوساٹھ کوڑے رہے گائے جائیں گے۔ ایک سوساٹھ کوڑے رہے گائے جائیں گے۔

قاضی عیاض رمۃ الدعلیہ نے ''الثفا'' میں بعض علاء سے نقل کیا بیصد قذف حضرت عائشہ وہی الدعنہا کے سواکے ساتھ خاص ہے اگر کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ دہی الدعنہا پر قذف کی تو اسے قتل کیا جائے گااورا کی قول بیرہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ جوکوئی قذف کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ صاحب تلخیص نے کہا کہ اللہ ریجھٹانے فرمایا ''کین اَشْرَ کُتَ کَیْتُحِیطَنَّ عَمَلُکَ ''(پاازمه) اَگرتونے الله کاشریک کیا تو ضرور تیراسب کیا دھرااکارت جائے گا (ترجہ محرّا ایمان)۔ صاحب تلخیص رحمۃ الدعلیہ نے کہا کہ حق تعالی ﷺ نے آپ کے بارے میں فرمایا: لَقَدُ کِلُتُ تَوُکُنُ اِلَیْهِمُ (چانی مرائل 24) قریب تھا کہتم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے (ترجہ محرّا ایمان)۔

#### آپ ﷺ کے اصحاب انبیاء میہم اللام کے علاوہ تمام جہان پر فضیلت رکھتے ہیں

این جریر دمة الدعلیہ نے کتاب "السنة" میں جابر بن عبداللہ رہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ ﷺ نے میر سے حابہ کوتمام جہان والوں پر اخیاء ومرسلین کے سوافضیلت دی ہے اور میر سے اصحاب میں سے جا رکو برگزیدہ کیا ہے۔

وہ حضرت ابوہکر وغمر وعثمان وعلی ﷺ ہیں آور ان چاروں کومیر سے صحابہ میں اُنفل کیا۔ درآ ں حالیکہ میر سے تمام صحابہ میں خیر رکھی ہے اور میری امت کوتمام امتوں پر ہرگزید گی دی ہے اور میری امت کے چار قرنوں کوشرف عطا کیا۔ قرن اول ٔ قرن دوم اور قرن سوم مسلسل ہیں اور قرن چہارم منفر داکیلا ہے۔ جمہور نے فر ملا کہتمام صحابہ اپنے تمام بعد والوں سے اُنفل ہیں۔ اگر چہم و عمل میں بعد والوں نے ترقی کی ہو۔

آپ ﷺ کی میر خصوصیت کہ آپ کے دونوں شہر تمام شہروں سے انفل ہیں اور یہ کہ دجال و طاعون آپ ﷺ کے دونوں شہر میں داخل نہ ہوں گے اور یہ کہ آپ ﷺ کی مجدتمام مجدوں میں انفل ہے۔

### وہ بقعہ نور جہاں آپ ﷺ آ رام فرما ہیں افضل البقاع ہے

تر ندی دمرہ ملہ علیہ نے عبد اللہ بن عدی اللہ ہے۔ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا خدا کی تتم یقیناً شہر مکہ ایسا ہے کہ اللہ دیکی تمام زمینوں سے اچھا ہے اور اللہ دیکی کوسب سے زیادہ ای سے بیار ہے۔

حاکم دمرہ الشطیہ نے ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے

فر ملا اے خدااتو نے مجھے اپنی محبوب ترین سرز مین سے نکالا ہے اب تو مجھے ایک سرز مین پر تھمبر اجو تیر ہے بزدیک بہت ہی بیاری ہو۔

لام احمد دمنہ ملاطیہ نے ابوہر برہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہﷺ نے فر ملا کہ مدینہ طیبہ اور مکہ کرمہ دونوں کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور ان کے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہے جوان میں نہ طاعون کو داخل ہونے دیتا ہے اور نہ د جال کو۔

علماء لعلام نے فرمایا کہ شہر مکہ و مدینہ کے درمیان افضلیت میں رسول اللہ ﷺ کے قبر انور کے سوااختلاف رکھتے ہیں لیکن حضور اکرم ﷺ اروضہ مبارکہ بالا جماع افضل البقاع ہے۔ بلکہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ ابن عقبل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہوہ عرش سے بھی افضل ہے۔

سر کارِ دوعالم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جار باتوں کے ساتھ نضیات دی گئی ہے

طبر انی رہمۃ الدطیہ نے ابوالدردار ﷺ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ مجھے چار باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ میں اور میری امت نمازوں میں اس طرح ضغیں بائد عتی میں جس طرح فرشتے صغیں بائد ہے ہیں اور پاک مٹی میرے لئے پاک کرنے والی بنی اور میرے لئے تمام زمین مجدہ گاہ ہوئی اور میرے لئے غنائیم کوطال کیا گیا۔

صلیمی دمیۃ الدعیہ نے فرمایا استدلال کیا جانا ہے کہ وضوکرنا اس امت کے خصائص میں سے ہے اس لئے کہ حدیث صحیحین میں مروی ہے کہ میری امت روز قیامت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے آٹاروضولینی ہاتھ یاؤں اور چبر ہے روثن وناہاں ہوں گے۔

صلیمی وجہ الدعیہ کے اس استدلال کو اس طرح روکا جاتا ہے کہ غرہ و تجیل جس امر کے ساتھ مختص ہے وہ اصل وضونیں ہے اور یہ کیے ہوسکتا ہے جب کہ حدیث میں آیا ہے کہ میر ایہ وضو ان انہاء کا وضو ہے جو مجھ سے پہلے گز رہے ہیں اس رد کے جواب میں حافظ ابن حجر وجہ الدعیہ نے فر ملا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ہر تقدیم شمکن ہے کہ وضوکرنا انہا ہیں ماملام کے خصائص میں سے ہونہ کہ ان کی امتوں کے لئے 'گر اس امت کے خصائص میں سے وضوکرنا ہے۔

علامہ سیوطی دمیہ الدعلی فرماتے ہیں کہ اس اختال کی تائید وہ روایت کرتی ہے جوتو ریت و انجیل ہیں۔آپ کے ذکر ہونے کے باب میں گزر چکی ہے۔اس روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی امت کی صفات میں سے ہے کہ وہ اطراف کا وضوکریں گے۔ اس روایت کو ابونعیم دمیہ الدعلیہ نے این مسعود ﷺ سے نقل کیا۔ دارمی دمرہ اللہ علیہ نے کعب احبار ﷺ سے اور پہنی دمرہ اللہ علیہ نے وہبﷺ سے روایت کی ہے کہ امت محمد یہ پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ ہرنماز میں وضو کیا کریں جس طرح کہ انبیاء بیہم الملام پر فرض کیا گیا تھا۔

علامہ سیوطی دیمہ الدعلیفر ماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ طرائی دیمہ الدعلیہ نے اوسط میں اس کے ساتھ جس میں ابن ابیعہ دیمہ الدعلیہ ہے ہریدہ بھے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے آ فآبہ طلب فرمایا اور ایک ایک باراعضا کو دھویا اور فرمایا یہ وضوان امتوں کا ہے جوتم سے پہلے گزری ہیں مجرحضور کے نیمن تین بار اعضا کو دھویا اور فرمایا یہ میر اوضو ہے اور میر ساتھ اس کا وضو ہے۔ اس روایت میں صراحت ہے کہ وضوکرنا گزشتہ امتوں کے لئے بھی تھا میر سے استیاں کا وضو ہے۔ اس روایت میں صراحت ہے کہ وضوکرنا گزشتہ امتوں کے لئے بھی تھا میر سے اس میں ان کے مقابلہ میں ہمارے لئے جو خصوصیت ہے وہ تین بار اعضاء کا دھونا ہے جبکہ دوسرے نبیوں کے لئے صرف ایک مرتبہ تھا۔

### عشاء کی نماز صرف آپ ﷺ ہی نے پڑھی اور کسی نبی نے ہیں پڑھی

ام طحاوی رعة الدعلیہ نے عبید اللہ بن تم بن عائشہ کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آ دم الفیلی کی جب تو بہ تبول کی گئی تو وہ شیح کا وقت تھا۔ انہوں نے دور کعت نماز پڑھی تو نماز فجر فرض ہوئی اور اسحاق کی الفیلی کا فدیہ ظہر کے وقت دیا گیا تو ایرائیم الفیلی نے چار رکعت نماز پڑھی تو اس طرح ظہر کی نماز فرض ہوئی۔ عزیز الفیلی کو جب اشحایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کتا عرصہ آ رام کیا؟ تو انہوں نے کہا ایک دن اور انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا یا کچھ زیادہ اور انہوں نے چار رکعت نماز پڑھی اس طرح عمر کی نماز فرض ہوئی اور داؤد الفیلی کی مغفرت مغرب کے وقت ہوئی تو وہ الشے اور چار رکعت نماز کا ارادہ کیا گرمشت کی بنا پر تیسری میں قعدہ کرلیا تو اس طرح مغرب کی نماز کی نماز کی تین رکعتیں فرض ہوئی اور سب سے پہلے جس نے عشاء کی نماز پڑھی وہ ہمارے نبی کے ہیں۔

بخاری رہ الدعلیہ نے ابوموی کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے ایک دن نماز عشاء میں ناخیر فر مائی بہاں تک کہ رات چھا گئی۔ پھر حضور کے اہم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے فر ملائتہ ہیں بٹارت ہو کہ اللہ کے فارغ ہوئے تو حاضرین سے فر ملائتہ ہیں بٹارت ہو کہ اللہ کے فارغ ہوئے تو ما ہے کوئی نہیں ہے جو اس گھڑی میں نماز پڑھے یا بیے فر مایا کہ تہارے سوالوکوں میں سے کوئی نہیں ہے جو اس گھڑی میں نماز پڑھے یا بیے فر مایا کہ تہارے سواکوئی نہیں ہے جس نے اس گھڑی میں نماز پڑھی ہو۔

المام احمدونمائی وجها الله نے ابن مسعود ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول الله

ﷺ نے نمازعشاء میں ناخیر فرمائی۔اس کے بعد مجد میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ لوگ نماز کا انتظار کررہے ہیں۔آپ ﷺ نے فرمایا سنو!تمہارے سواالل لویان میں سے کوئی نہیں ہے جو اس وقت اللہ ﷺ کاذکر کرنا ہو۔

ابوداؤ دائن الی شیبہ جما اللہ نے ''المصنف'' میں اور بہتی جمد الدعلیہ نے سنن میں معاذبن جمل اللہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات رسول اللہ کے نماز عشاء میں ناخیر فرمائی بہاں تک کہ گمان کرنے والوں نے گمان کیا کہ آپ کے نماز پڑھ لی ہے' پھر حضور کے مجد تشریف لائے اور فرمایا اس نماز میں تم ناخیر کیا کرؤ کیونکہ تم اس نماز کے ساتھ تمام امتوں پر فضیلت دیے گئے ہواور تم سے پہلے کی امت نے پینماز نہیں پڑھی ہے۔

### آپ ﷺ کی چند دیگر مبارک خصوصیات

مسلم رمرہ الدینے نے خذینہ کے اور ابوہریرہ کے سے روایت کی کہرسول اللہ کے نے فرمایا اللہ کے نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے دور رکھا۔ یہودیوں کے لئے سپچر (ہفتہ) کا دن اور نصاری کے لئے سپچر (ہفتہ) کا دن اور نصاری کے لئے اتو ارکا دن متر رہوا۔ پھر اللہ کھی ہمیں لایا تو ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی تو اللہ کھی نے بہلے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتو ارکو بیدا کیا۔ ای طرح وہ لوگ روز قیا مت ہمارے تا ہم لیمن نیمی ہوں گے۔ہم دنیا میں تو آخر ہیں گرروز قیا مت اول ہیں۔ ان کے لئے تمام خلائق سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔

ائن عساکرنے دورہ الدیلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے اصحاب نے جو ہاتیں علاء بنی اسرائیل سے سنیں ان کو انہوں نے ہم سے اس طرح بیان کیا کہ یکیٰ بن ذکریا طبحالملام پانچ کلمات کے ساتھ بھیجے گئے تھے جوشخص ان پانچ کلمات پرعمل کرنا یہاں تک کہ وہ مرجانا تو روز قیا مت اس پر حماب نہ ہونا ۔وہ پانچ کلمات یہ ہیں۔

الله ﷺ کی عبادت کریں اور کئی کو اس کا شریک نہ تھبرائیں۔ نماز پڑھیں' صدقہ دیں' روزہ رکھیں اور الله ﷺ کا ذکر کریں۔ بلاشبہ الله ﷺ نے حضور اکرم ﷺ کو بیہ پانچ کلمات بھی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ پانچ مزید عطا فرمائے۔جمعۂ سمع' طاعت' بجرت اور جہاد۔

لام احمد و بینتی دیما اللہ نے ''سنن'' میں حضرت عائشہ صدیقہ دمنی الدعنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ امل کتاب ہم ہے کی شے پر حسد نہیں کرتے ۔ جتنا جعہ پر وہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ جعہ ایبا دن ہے کہ اللہ ﷺ نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور امل کتاب اس سے گمراہ رہے اور ہم سے اس قبلہ پر حسد کرتے ہیں جن کی اللہ ﷺ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ رہے اور وہ امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔

ابن ماجہ دممۃ الدعیہ نے ابن عباس ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا یہودتم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے السلام علیم کہنے اور آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔

طبر انی دعة الدعلیان "اوسط" میں معاذ بن جبل الله تا روایت کی که نبی کریم الله نے فر ملا یہود نے مسلمانوں سے ان تین چیز وں سے انفل چیز پر حسد نہیں کیا۔

ایک چیز سلام کا جواب دینا' دوسری چیز صفوں کا قائم کرنا اور تیسری چیز مسلمانوں کا اپنے لام کے پیچھے فرض نمازوں میں آمین کہنا ہے۔

حارث بن الى اسامہ وجمۃ الدعلیہ نے اپنی "مند" میں اُس کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ کے فرمایا مجھے تین چزیں دی گئی ہیں۔ایک صفوں میں نماز دی گئی دوسرے اللام ملیکم دیا کیونکہ یہ الل جنت کی تحیت ہے اور آمین دیا گیا۔تم سے پہلے کی کوبھی آمین کہنا نہیں باللام ملیکم دیا کیونکہ یہ اللہ رہنے نے ہارون الفیلی کو آمین بتائی ہو کیونکہ موی الفیلی جب دعا کررہے تھے وارون الفیلی آمین کہدرہے تھے۔

سعید بن منصور ورج الدعید نے ابوئیر بن اس کے روایت کی۔ انہوں نے کہا مجھے میری بچو بھی نے جو کدافسار میں سے تھیں فہر دی کدلوگوں نے کہا کہ بی کریم کے نیاز کے لئے اہتمام فر مایا کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لئے جمع کیا جائے۔ اس پر کسی نے کہا کہ حضور کے نماز کے وقت جھنڈ انصب کیا جائے گریہ بات حضور کے کو پند نہ آئی اور کسی نے بگل بجانے کا مشورہ دیا 'گر حضور کے کو پند نہ آئی اور کسی نے بگل بجانے کا مشورہ دیا 'گر حضور کے کو پند نہ آئی اور آپ کے نے فر مایا اس میں فساری کی مشابہت ہے دیا 'گر حضور کے کو پید نہ آئی اور آپ کے نے فر مایا اس میں فساری کی مشابہت ہے

پھرعبداللہ ابن زید ﷺ اس حال میں واپس آئے کہ وہ اس کا اہتمام کررہے تھے جو آبیں خواب میں اذان کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔

### نماز میں رکوع کی مشر وعیت اس ملت کے ساتھ مختص ہے

مغسرین کی ایک جماعت نے آبیکریمہ 'وَادُ تَکُوُا مَعَ الرَّا کِعِیْنَ ''(پا ابترہ ۲۳)رکوئ کرنے والوں کے ساتھ رکوئ کرو(زجہ کڑھ این) کے تحت ذکر کیا ہے کہ نماز میں رکوئ کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ خاص ہے' کیونکہ نی اسرائیل کی نماز میں رکوئ نہیں تھا۔اس لئے نی اسرائیل کوامت مجربی ماجہ اسلاۃ والملام کے ساتھ رکوئ کرنے کا تھم دیا گیا۔

علامہ سیوطی دعۃ الدعلی فرماتے ہیں کہ رکوئ کے سلسلے میں جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ہے۔ جے ہزار وطبر انی دیما اللہ نے "اوسط" میں حضرت علی مرتضی کے سے روایت کی۔ فرملا پہلی نماز جس میں ہم نے رکوئ کیا وہ نماز عصر تھی۔ بیدد کھے کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی اور میں اور غرایا جھے اس کا تھم دیا گیا ہے اور وجہ استدلال بیہ ہے کہ حضور کھنے اس سے قبل ظہر کی نماز پڑھی اور نمازہ بڑگا نہ کی فرضیت سے قبل رات کی نماز میں وغیرہ حضور کھنے بر وحیں تو وہ پہلے کی تمام نمازیں بغیر رکوئ کے تھیں۔ بید اس بات کا قرینہ ہے کہ امم سابقہ کی نمازیں بغیر رکوئ کے تھیں۔ بید اس بات کا قرینہ ہے کہ امم سابقہ کی نمازیں بغیر رکوئ کے تھیں۔ بید اس بات کا قرینہ ہے کہ امم سابقہ کی نمازیں بغیر رکوئ سے خالی تھیں۔

این فرشتہ دمیہ الدعیہ نے ''شرح الجمع'' میں رسول اللہ ﷺ کے اس قول کے تحت ذکر کیا کہ''جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے ''ہماری نماز'' کے ارشاد سے باہما عت نماز مراد لی ہے۔ اس لئے کہ افرادی نماز تو ہم سے پہلے لوکوں میں موجودی تھی۔

بیقی رعمه الدعلیان "میں حضرت مائشہ صدیقه دنی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہود نے ہماری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا ہماری ان تین چیز وں پر انہوں نے حسد کیا۔" ایک سلام کہنا' دوسرا آمین کہنا' تیسر ااَللَّهُمَّ رَبَّنَالَکَ الْعَصَمَادُ'' کہنا ہے۔

## آپ ﷺ نعلین کیماتھ نماز پڑھنے میں مخصوص ہیں اور دیگر خصائص محمدی ﷺ

سعید بن منصور دمرہ الدعلیہ نے شداد بن اوس است روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم اپنی تعلیوں میں نماز پڑھو اور یہود کے ساتھ مشابہت نہ کرو اور ابوداؤدو بہتی ر من الله دونول نے اپنی اپنی ''سنن' میں بلفظ''خَالِفُوا الْیَهُوُدَ '' که یبود کی مخالفت کرو کیونکه وه اینے موزول اور تعلیول میں نماز نہیں پڑھتے۔'' روایت کیا ہے۔

آپ ﷺ کی بیخصوصیت کہ آپ ﷺ کے لئے محراب میں نماز پڑھنا مکروہ تھا ہا وجود یکہ ہم سے پہلے محراب میں نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ اللہ ﷺ نے فرمایا

"فَنَادَتُهُ الْمَلَا لِكُهُ وَهُوَ فَآئِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ" (كِآل الراه ٢٦)

تو فرشتوں نے اے آ واز دی اوروہ اپنی نماز کی جگہ کھڑ انماز پڑھ رہاتھا (ترجر کڑھ این) ابن الی شیبہ دعمۃ الدعلیہ نے ''المصنف'' میں موی الجنی رہے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میری امت ہمیشہ فیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ وہ اپنی مجدوں میں فسار کی کے فدائے کی ماند فدائے (طاق و کرب) نہ بنائیں گے۔

ائن الی شیبہ دعمۃ الدعلیہ نے عبید بن ابوالجعد ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ فر ملا کرتے تھے کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ مجدوں میں مذائع لیعنی طاق ومحراب بنائے جائیں گے۔

ابن الی شیبہ رحمۃ الدعلیہ نے ابن مسعود رہایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ محر ابوں سے اجتناب کرو۔

ابن الی شیبہ رممۃ الدعیہ نے ابو ذر رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا علامات قیامت میں سے بیہ ہے کہ مجدوں میں طاق ومحراب بنائے جائیں گے۔

این ابی شیبہ رحمۃ الدعلیہ نے حضرت علی مرتضی ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ طاق (حرب) میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اس کی شل حسن ابر اہیم نخعی سالم بن ابوالجعد اور ابوخالد والبی رمہم اللہ سے روایت کی۔

طبرانی و بینی رجما اللہ نے سنن میں ابن عمر اللہ ہے مرفوعاً روایت کی کہ ان محر ابول سے اجتناب کرو۔ حوقلہ یعنی کلا حَوُلَ وَلَا فُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ کے بارے میں حدیث شرح صدر اور رفع ذکر کے باب میں گزر چکی ہے۔

طبر انی رہمۃ دار علیہ نے ابن عباس است دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا۔ میری امت کو وہ چیز دی گئی ہے جو کسی امت کونہیں دی گئی۔ وہ مصیبت کے وقت ' إِنَّا لِلْلِهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ زَاجِعُونَ '' کہنا ہے۔

عبرالرزاق وابن جرير جمها الدف اپئ تفييرول مين سعيد بن جبير الهاس روايت كى۔

انہوں نے کہا اس امت کے سواکسی کو استر جاع نہیں دیا گیا ۔ کیاتم نے حضرت یعقوب الظی کا یہ قول نہیں سنا کہ انہوں نے ' ٹیآائسفلی عَللی یُؤسُف ''فر مایا تھا۔

## خصائص امت محربه ﷺ

حضورا کرم ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کے گناہ استغفار سے بخش دیئے جاتے ہیں اور یہ کہ شرمندہ ہونا ان کے لئے تو بہ ہے اور یہ کہ وہ اپنے صدقات کوخود ہی استعمال کریں گے اور اس پر آئیں تو اب دیا جائے گا اور یہ کہ ان کے لئے دنیا میں تو اب میں تجیل ہوگی باوجود یکہ آخرت میں تو اب کا ذخیرہ ہوگا اور یہ کہ وہ اللہ ﷺ جو دنا مانگیں گے اس کو تبولیت عطا ہوگی۔

ان تمام باتوں کے بارے میں احادیث کثیرہ توریت وانجیل میں امت محمدیہ ﷺ کے ذکر ہونے کے باب میں پہلےگز رچکی ہیں۔

فریا بی رہے اللہ علیہ نے کعب ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کو تین ہاتیں ایسی دی گئی جیں جو انہیا علیم الملام کے سواکسی کونہیں دی گئیں۔ نبی کریم ﷺ کی شان یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ پیغام حق آپ نے پہنچا دیا۔ اب کوئی حرج نہیں اور آپ اپنی امت پر کواہ جیں۔ آپ دعا کیجئے۔ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ "اور اس امت کے لئے فر ملیا

> " وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّينِ مِنُ حَوَجٍ " (كِارَجُمُ 1) اورتم پردين مِيں پُحِيَّلَ ندركمی اورفر ايا "لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ" (پَايَرَمَ ١٢١٥) تاكمَ تم لوكول پركواه بو اورفر ايا "أدْعُونِي اَسُتَجِبُ لَكُمْ" (پَالمَرُمَا) تم جُه سے دِناما تُو \_ تَهاری دِنا قِول كرول گا (رُحِر مُحَرَالایان) نمائی وجا كم اور بَهِ فَی وابونیم دِیم اللہ نے ابوہر یہ ہے ہے آ ہے کر یہ اللہ نے ابوہر یہ ہے ہے آ ہے کر یہ

"وَمَاكُنُتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْنَادَيْنَا" (٢ الشَّمس)

اورتم طور کے کوشے میں موجود نہ تھے جب کہ ہم نے ندافر مائی کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا اے امت مجمر ﷺ! پکارو تہاری پکار قبول کی جائے گی۔قبل اس کے تم مجھے پکارو اور تہہیں دیا جائے گاقبل اس کے کہتم مجھ سے مائلو۔

ابونعیم دعة الدعلیہ نے عمر و بن عبسہ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے ارشاد ہاری تعالی ''وَ مَا کُنُتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَیْنَا'' کے بارے میں استضار کیا کہ وہ ند اکیاتھی؟ اور وہ رحمت کیاتھی؟

فر ملا وہ کتاب تھی جے اللہ ﷺ نے اپی مخلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کھی۔
تھی۔اس کے بعد نداء کی گئی اے امت مجمد ﷺ امیری رحمت میر سے فضب پر سبقت کر گئی ہے۔
مجھے سے مانگنے سے پہلے میں نے تم کو دیا ہے اور مجھ سے مغفرت چاہیے سے پہلے میں نے تم کو
بخش دیا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس حال میں مجھ سے کے دوہ اس کی کوای دیتا ہو کہ ' اللہ کے
سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ مصطفیٰ ﷺ میر لے بندے اور میر سے رسول ہیں' تو میں اسے جنت
میں داخل کروں گا۔

لام احمروحا کم دیما اللہ نے ابن مسعود ﷺے مرفوعاً روایت کی کہ ندامت وشرمندگی تو بہ ہے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ ندامت کا تو بہ ہونا اس امت کے خصائص میں ہے ہے۔

نووی دیمة الدعلیہ نے شرح المبذب میں فر ملا کہ لیلتہ القدر اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ (اللہ علاق اس کا ہز دگر کو نیادہ کرے) جوہم ہے پہلوں کے لئے بیر نہتھی۔

ام ما لک دمة الدهلين في الموطا" ميں فرمايا مجھے معلوم ہوا ہے که رسول الله کا امت کا مروں کو ان کی تخلیق سے پہلے دکھایا گیا جس طرح که الله دیکھنے نے اسے جا ہا دکھایا۔ تو آپ نے اپنی امت کی مروں کو بہت کم پایا اور وہ ان تملوں تک نہیں پنجی جو ان کے سوادوسری امتیں طویل مر کی وجہ سے پنجی تھیں تو اللہ دیکھنے نے آپ کولیاتہ القدر عطافر مائی جو ہزار مہینے سے انصل ہے۔

اس قول کے دیگر شواہد ہیں جن کوہم نے ''النفیر المسند'' میں بیان کیا ہے اور ویلی دمة الدعلیہ نے حضرت انس شے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ نے میری امت کو لیاتہ القدر عطافر مائی اور لیاتہ القدر ان سے پہلے کسی کوعطانہ ہوئی۔

ائن جُرِيرِ وَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَطَاءَ وَمِدَ اللَّهُ عَلِيدٍ ﴾ آيه کريمه ''کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَيْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ٥ آيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ'' (بِالِمَرِهِ ١٨٣٣) ثم پر روز \_ فرض کیے گئے جیسے انگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تہمیں پر ہیز گاری ملے۔ گنتی کے دن تھے (ترجر کڑھ بین)۔ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہاتم پر ہر مہینے کے تین دن کے روز ب فرض کئے گئے تھے اور یہ اس سے پہلے لوکوں کا روزہ تھا پھر اللہ ﷺ نے ماہ رمضان کے روز ب فرض کردئے۔

ائن جریر دم الدعلیہ نے سدی دع الدعلیہ سے آبہ کریمہ 'سکھا کیب عکی الَّلِیْنَ مِنُ فَیْلِکُم'' کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم سے پہلے جو نسار کی ہے ان پر ماہ رمضان کے روز نے فض کئے گئے اور ان پر فرض کیا گیا کہ وہ سونے کے بعد ماہ رمضان میں نہ کھا نمیں اور نہ وہ ہونے کے بعد ماہ رمضان میں نہ کھا نمیں اور نہ وہیں اور نہ یویوں سے جماع کریں تو رمضان کے روز سے نسار کی پر شخت گزر سے اور انہوں نے مجتمع ہوکر گری و سردی کے موسم کے درمیان روزوں کو کرلیا اور انہوں نے کہا ہم مزید ہیں دن روز سے رکھیں گے۔ تا کہ جو ہم نے تغیر و تبدل کیا ہے اس کا کفارہ بن جائے' پھر مسلمانوں نے ایسا کی کیا۔ جیسا کہ نسار کی نے کیا تھا۔ یہاں تک کہ ابوقیس بن صرمہ ﷺ اور عمر بن خطاب ﷺ کا واقعہ پیش آیا جو ہواتو اللہ وہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ ابوقیس بن صرمہ ﷺ اور عماع کرنے کو واقعہ پیش آیا جو ہواتو اللہ وہ کیا نے مسلمانوں کے لئے طوع فرح تک کھانے پینے اور جماع کرنے کو طال کر دیا۔

اسبانی وعد در علیہ اور میں اور رہے ہے۔ دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا ماہ رمضان میں میری امت کو پانچ ہیں اور دی گئی ہیں جوان سے قبل استوں کوئیں دی گئی ۔ روزہ دار کے مند کی ہواللہ وہلے کے فزد کیے مشک کی خوشہو سے زیادہ پا کیڑہ ہو اور افطار کے وقت تک فرشتہ اس کے لئے استعفار کرتے ہیں اور سرش شیاطین مقید کے جاتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف وینچ تھے رمضان میں ہر روز جنت کو آراستہ کرتا کی طرف وینچ تھے رمضان میں اس کی طرف وہ نہیں وینچ اور رمضان میں ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرما تا ہے بہت جلد اپنے صالح بندوں سے مؤنت و مشقت کو اٹھا دیا جائے گا اور اس جنت تیری طرف وہ آئیں گے اور ان کے لئے ماہ رمضان کی آخر رات میں مغفرت ہوگی۔ صحابہ وہوں اللہ تیری طرف وہ آئیں گے اور ان کے لئے ماہ رمضان کی آخر رات میں مغفرت ہوگی۔ صحابہ وہوں اللہ تیری طرف وہ آئیں گا کور ان کے لئے ماہ رمضان کی آخر رات میں مغفرت ہوگی۔ صحابہ وہوں اللہ تیری طرف وہ آئیں گا کور ان کے لئے ماہ رمضان کی آخر رات میں مغفرت ہوگی۔ صحابہ وہوں اللہ وہ لیا تیوں کیا کیا وہ لیا تا القدر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علی وہورا کر لیتا ہے۔

حاکم دمیۃ ملاطیہ نے صحیح بتا کر ابن عمر و کھنے 'روایت کی کہ رسول اللہ کے نے فر مایا کہ جھے عید لاضی کا تکم دیا گیا ہے اے اللہ کے نے اس امت کے لئے بنایا ہے۔

حاکم دممۃ الدعلیہ نے عمر و بن العاص اللہ ہے۔ روایت کی نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جوفرق ہے وہ روزے سے قبل محری کھانے کا ہے۔ ابوداؤ درعمۃ الدعلیہ نے اور ابن ماہد رعمۃ الدعلیہ نے ابو ہریرہ ﷺ روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ بیردین ہمیشہ نالب و ظاہر رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے کیونکہ یہودوفصاری دیر لگاتے ہیں۔

این الی حاتم اور این المند رجما شنے تغییروں میں مجاہد وعکرمہ دمی الدحمات روایت کی دونوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لئے ذرج تھا اورتم جو ہوتو تمہارے لئے نم ہے' پھر انہوں نے پڑھا' ٹَفَلَبَحُوٰهَا'' اور' فَصَلَ لِوَبَکَ وَانْحَو''(پ:۲۰ اکلانہ)

الاربعہ دممۃ الشطیہ نے ابن عباس اللہ ہے۔ کے لحدے اور ہمارے سواکے لئے ثق ہے۔

لام احمد دمة الشطير نے جرير بن عبداللہ بكل ﷺ روايت كى كه نبى كريم ﷺ نے فرمايا كەلحد ہمارے لئے ہے اورشق اہل كتاب كے لئے۔

مسلم دمۃ اللہ علیہ نے ابوقیادہ ﷺے روایت کی کہ نبی کریم ﷺے یوم عاشور کے روزے کے بارے میں استفسار کیا گیا تو فرمایا گزشتہ سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں یوچھا گیا تو فرمایا بیگزشتہ اور آئندہ کے دوسالوں کا کفارہ ہے۔

علماء اعلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا مرتبہ اتنای ہے کیونکہ بیرروزہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے اور یوم عاشورا کا روزہ موٹ اللیکا کی سنت ہے تو ہمارے نبی کریم ﷺ کی سنت مصرت موٹ اللیکا کی سنت سے مرتبہ واجر میں دونی ہے۔

قریب قریب ای کے مشابہ وہ روایت ہے جے حاکم دعمۃ الدعلیہ نے سلمان اللہ سے روایت ہے جے حاکم دعمۃ الدعلیہ نے سلمان اللہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وظام! میں نے تو ریت میں پڑھا ہے کہ اس طعام میں برکت ہے جس کے پہلے وضو ہو۔ اس پر حضور کے نے فرمایا طعام کی برکت اس وضو میں ہے جو اس کے بہلے اور اس کے بعد ہو۔

حاکم دمة الدعليہ نے ''ناریخ نمیثا پور'' میں ام المونین حضرت عائشہ دمی الدعنہاہے مرفوعاً روایت کی کہ قبل طعام وضو میں ایک نیکی ہے اور بعد طعام وضومیں دونیکیاں۔

> نماز میں کلام حرام اور روز سے میں مباح آپ ﷺ کی امت کے خصائص سے ہے

سعید بن منصور ومد الدعلیان دسنن "میں محمد بن كعب قرعى ومد الدعلیات روايت كى۔

انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے مسلمان نماز میں اپی ضروریات کی باتیں کرلیا کرتے تھے جس طرح اہل کتاب نماز میں اپی ضروریات کی باتیں کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ بیر آیت نازل ہوئی'' وَقُوْمُوُ بِلَاٰہِ فَائِنِیْنَ ''(پاہترہ ۳۸۰)

ائن جریر دم الله علیہ نے ابن عباس اللہ تہریمہ ' وَقُومُوا لِللّٰهِ قَانِتِینَ ' (بِالِمَرِهِ اللهِ اللّٰهِ قَانِتِینَ ' (بِالِمَرِهِ اللهِ اللّٰهِ قَانِتِینَ ' (بِالِمَرِهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ قَانِتِینَ ' (بِالِمَرِهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

این العربی دمة الدعیہ نے ''شرح ترندی'' میں فرمایا ہم سے پہلی امتوں کا روزہ اس طرح تھا کہ کھانے پینے کے ساتھ کلام کرنے سے بھی بازر ہے تھے وہ لوگ حرج میں تھے تو اللہ رائجانے اس امت کے لئے نصف زمانہ صوم کو جو کہ رات ہے حذف کر کے اور آ دھے روز ہے کو جو کہ کلام سے رکنا تھا حذف کر کے رخصت عطافر مائی اور اس امت کو روز ہے میں بات کرنے کی اجازت عطافر مائی۔

### آپ ﷺ کا امت خیرالام ہے

حضور اکرم کے خصائص میں سے بہ ب کہ آپ کی امت نیر الام ہے اور بہ شرف آپ کی وجہ سے ہور ایک میں سے بہ بہ کہ آپ کی وجہ سے ہور گرشتہ امتوں کے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے رسوا کیا جائے گا اور یہ کہ اپنی کتاب البی کو ان کے سینوں میں محفوظ کرتا مسلمانوں کے لئے آسان کر دیا ہے اور یہ کہ اپنی کتاب البی سے مشتق کر کے رکھا گیا۔ ایک اسلمون دوسر سے المومنون اور یہ کہ ان کے دین کا نام اسلام رکھا گیا اور اس وصف کے ساتھ بجو المباء کے کوئی موصوف نہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ ریجائے نے فرمایا: "مُحتَفَعُم حَیْرَ اُمَّةٍ اُحْوِجَتُ المباء کی کوئی موصوف نہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ ریجائے فرمایا: "مُحتَفَعُم حَیْرَ اُمَّةٍ اُحْوِجَتُ المباء کی کوئی موصوف نہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ ریجائے فرمایا: "مُحتَفَعُم حَیْرَ اُمَّةٍ اُحْوِجَتُ الله الله الله الله الله کے اللہ کوئی موصوف نہ ہوا۔ قرآن کی جمال اور فرمایا: "هُوَسَمَّا کُمُ الله سُلِمِیْنَ مِنْ قَبُلُ" اللہ فِحْہارا کرنے کے لیے (جرکم الاین)۔ اور فرمایا: "هُوَسَمَّا کُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبُلُ" اللہ فِحْہارا کما۔ (جرکم الاین)۔ اور فرمایا: "هُوَسَمَّا کُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبُلٌ" اللہ فرم کمان رکھا۔ (جرکم الاین)۔ اور فرمایا: "هُوَسَمَّا کُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبُلٌ" اللہ فرم کمان رکھا۔ (جرکم الاین)۔ اور فرمایا: "هُوَسَمَّا کُمُ الله سُلِمِیْنَ مِنْ قَبُلٌ" اللہ فرم کمان رکھا۔ (جرکم الاین)۔

لام احمہ ونزندی وجما اللہ نے حسن بتا کر اور ابن ماہدو حاکم وجما اللہ نے اس بارے میں معاویہ بن حیدہ وعمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔ آپ نے آیت کریمہ 'صُحُنَتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِ جَتُ لِلنَّاسِ '' كَتِحْت فرمایا: تم لوگ سترویں امت کو پورا کرنے والے ہو اورتم اللّٰدﷺ کے نز دیک ان سب میں اکرم و بہترین ہو۔

ائن الى حاتم دمة الدعير في ائن الى كعب الله سهروايت كى - انہوں نے فرمایا كه كوئى امت قبوليت دعا كے اندراسلام ميں اس امت سے زيادہ نہيں ہوئى اور اى مقصد سے الله رائجانے فرمایا ' شكتتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاس '' - (پ: العران ۱۱۰)

ائن راہویہ دعۃ الدعلیہ نے اپنی "مند" میں اور ائن الی شیبہ دعۃ الدعیہ نے" المصنف" میں کھول دعۃ الدعیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کاکوئی حق ایک یہودی آ دمی پر تھا۔ حضرت عمر ہانا حق ایک یہودی آ دمی پر تھا۔ حضرت عمر ہانا حق طلب کرنے اس یہودی کے باس آئے اور حضرت عمر ہے نے فرمایا تشم ہان دات کی جس نے مجمد مصطفی کے وجٹر پر برگزیدہ کیا میں حق لئے بغیر تجھے نہ چھوڑوں گا اس پرودی نے کہا خدا کی تشم انہوں نے مجمد ہے کو بشر پر برگزیدہ نہیں کیا۔ یہ من کر حضرت عمر کھے نے اس بودی نے کہا خدا کی تشم انہوں نے مجمد ہے کو بشر پر برگزیدہ نہیں کیا۔ یہ من کر حضرت عمر کھے نے اس بودی نے کہا خدا کی تشم انہوں نے مجمد ہے کو بشر پر برگزیدہ نہیں کیا۔ یہ من کر حضرت عمر کھے نے اس بودی نے کہا خدا کی تشم انہوں نے مجمد ہے کہا ہے باس آ یا اور حضور سے فریا دکی۔

حضور ﷺ نے فر مایا اے عمر ﷺ پر لا زم ہے کہ اپنے طمانچے کے بدلے اسے راضی کرو اور یہودی سے مخاطب ہو کر فر مایا اے یہودی! آ دم صفی اللہ تھے اہراہیم خلیل اللہ تھے موکی نجی اللہ تھے'عیسیٰ روح اللہ تھے اور میں حبیب اللہ ہوں۔

س اے یہودی! تم اللہ رہنائے کے دونام لیتے ہوگر اللہ رہنائے نے اپ ان دوناموں کے ساتھ میری امت کا نام رکھا۔ خدا کا ایک نام'' السلام'' ہے اور اس نے میری امت کا نام مسلمان رکھا اور خدا کا ایک نام المومن ہے اور اس نے میری امت کا نام مومن رکھا۔

سن اے یہودی! تم نے اللہ رہنا ہے ایک دن ما نگا۔ اللہ رہنا نے وہ دن ہمارے لئے مخفوظ رکھا اور تبہارے لئے دوسرا دن اور فساری کے لئے اس کے بعد کا دن مقرر کیا۔ سن اے یہودی! تم لوگ دنیا میں پہلے ہو اور ہم آخر میں گرروز قیا مت ہم پہلے ہوں گے بلکہ انبیاء پر جنت حرام ہوگی جب تک کہ میں اس میں داخل نہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہ ہوجائے۔

اور وہ حدیث کہ 'ان کی کتابیں ان کے سینے میں ہوں گی' تو ریت و انجیل میں ان کے تینے میں ہوں گی' تو ریت و انجیل میں ان کے تذکرے کے باب میں پہلے گز رچکی ہے اور وہ حدیث کہ وہ آخر الائم بیں آ گے آ رہی ہے۔ رسول اللہ کھی کی نیخصوصیت کہ آپ ممامہ میں شملہ چھوڑیں گے اور یہ کہ آپ درمیا اِن کمر تہبند با عرصیں گے اور دونوں با تیں فرشتوں کی علامت ہے۔ اس بارے میں احادیث تو ریت و انجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں اور آپ ﷺ کی امت کے اوصاف کی احادیث پہلے گزر چکی ہیں۔ان حدیثوں کے انظ یہ ہیں'' وَمَأْ مَنْإِ رُوُنَ عَلَى اَوْسَاطِهِمُ۔''

دیلی رمة الدعید نے بطر بق عمر و بن شعیب رمة الدعیدان کے والدے انہوں نے ان کے دادات سے روایت کی۔ انہوں نے ان کے دادات سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملائم لوگ اس طرح تہبند باعر حوجس طرح میں نے فرشتوں کو باعر مے دیکھا ہے۔ فرشتے اپنے رب کے حضور اپنی آ دھی پنڈلی تک تہبند باعد مے ہوئے تھے۔

طبر انی دعمۃ اندعلیہ نے ابن عمر ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملاتم عمامہ بائد سے کو لازمی کرلو اور اس کا کنارہ اپنی پشت کے پیچھے چپوڑ دو کیونکہ یہ فرشتوں کی علامت ہے۔

ابن عساکر رحمۃ الدیملیہ نے حضرت ما اُنشہ صدیقتہ دینی الدعنیا ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کے مُنامہ با ندھا اور ان کے مُنامہ کا کناراعشر درخت کے بے کی ما ندمچھوڑا۔ پھرفر مایا میں نے فرشتوں کو مُنامہ با ندھے دیکھا ہے۔

ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ شملہ چھوڑنے کی اصل میہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب اپنے رب کو دیکھا کہ حق تعالی ﷺ نے اپنا ہاتھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے تو حضور ﷺ نے اس جگہ کا اکرام شملہ چھوڑ کرفر ملیالیکن عراقی نے کہا میں نے اس کی اصل نہیں پائی۔

آپﷺ کی امت ہے وہ بوجھ دور کر دیا گیا جو دوسری امتوں پر تھا

حضورا کرم کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت سے اس بوجھ کودور کیا گیا جو ان سے پہلی امتوں پر تھا اور آپ کی امت سے بکٹرت ان شدتوں کو دور فرمایا جو ان سے پہلی امتوں پر تختیاں تھیں اور ان پر دین میں کوئی تگی نہیں رکھی گئی اور خطا ونسیا ن اور وہ با تیں جن کو وہ برا جانیں ان سے ان کا مواخذہ اٹھالیا گیا اور دلی خیالات کا مواخذہ اٹھالیا گیا اور بی کہ جو کوئی بر ب عمل کا تصد کر سے تو وہ گناہ نہ لکھا جائے گا اور بلکہ (ندر نے سے بب) ایک نیکی کھی جائے گی اور جو نیکی کا تصد کر سے تو وہ گناہ نہ لکھا جائے گی اور جو نیکی کا تصد کر سے تو ایک نیکی کھی جائے گی ۔

اور یہ کہ تو بہ کی قبولیت میں جان کی ہلاکت کو ان سے اٹھالیا گیا اور یہ کہ موقع نجاست کے کاٹنے اور زکوۃ میں چوتھائی مال دینے کا تھم اٹھالیا گیا اور یہ کہوہ اللہ رہجان احتیار شروع کیا گیا اور یہ کی وہ دعا قبول کی جائے گی اور یہ کہ ان کے لئے تصاص ودیت کے درمیان اختیار شروع کیا گیا اور یہ کہ چارعورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی اور یہ کہ غیر ملت اسلام میں نکاح کی رخصت دی گئی اور با ندی سے نکاح کرنے اور وطی کے سوا حائض سے مخالطت رکھنے اور جس پہلو سے چاہیں ہوی سے جماع کرنے کی اجازت دی گئی اور شرمگاہ (متر) کے کھو لئے اور تصویر اور نشہ پینے کو حرام کیا گیا۔ مند ملہ جند میں نہیں۔

چنانچەاللەرتىك نے فرمايا

"وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٍ" (كِالبتره ١٥)

دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی گئی (ترجہ کر الا یمان)

اورفر ما إِ "يُرِيدُا اللهُ بِكُمُ الْيُسُرَوَ الايُريدُ بِكُمُ الْعُسُرَ" ( إِلا يَروه ١٨٥٠)

الله تم ير آساني جابتا ہے اور تم ير وشواري نبيس جابتا ہے (ترجم كر الايان)

اورفر لما ''رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا آوُآخُطَانَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُرًا ''مُ رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِنْ نَسِينَا آوُآخُطَانَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُرًا

کَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِیْنَ مِنُ قَیْلِنَا'' کَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِیْنَ مِنُ قَیْلِنَا'' اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم ہولیں یا چوکیں اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری

(ترجر کڑالایان)

بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا میں در میں میں در میں اور میں

اورفر ما إِ" وَيَضَعُ عَنُهُمُ إِصُرَهُمُ وَ الْآغُللَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ" (بِالاراف، ١٥٥)

اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھند ہے جو ان پر تھے اتا رے گا (ترجہ کر الایمان) حتر

ان سے ان کا بوجھ اٹھایا اوروہ یا بندیا ں جو ان پڑھیں اور فر مایا

' وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنَّى قَرِيُبٌ ﴿ أُجِيبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ''

(ڀُالِتروهمه)

اور اےمحبوب جب تم سے میرے بندے جمعے پوچیس تو میں نز دیک ہوں دعا قبول کرنا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے (ترجر کڑالا ہمان)

ابن الی حاتم رمة الشعبیان الی تغییر میں ابن سیرین رمة الشعبیت روایت کی - انہوں نے کہا کہ ابو ہریر ویک نے ابن عباس کے سے فر مایا اللہ ﷺ فرما تا ہے

''مَاجَعَلَ عَلَيْكُم فِى اللِّينُ مِنُ حَوَجٍ'' (پِانَجُ ١٤) تم پر دين مِس كونَى تَكَلَيْمِس ركحى (ترجر كَرَالايان)

تو کیا ہم پر کوئی حرج نہیں اگر چہ ہم زنا کریں یا چوری کریں انہوں نے کہا ہاں حرج ہے لیکن وہ بوجھ جو بنی اسرائیل پر تھاتم سے اٹھالیا ہے۔

فریا بی رحمہ الدعلیہ نے اپن تفسیر محمد بن کعب الله واليت کی۔ انہوں نے کہا الله و الله

نے کسی نبی کومبعوث نبیں کیا اور نہ کسی رسول کو بھیجا اور نہ ان پر کتاب نا زل کی مگرید کہ اللہ ر الله ر الله ر الله رہوں کے اللہ رہوں کو اللہ رہوں کیا ہوں کہ اللہ رہوں کے اللہ رہوں کی کو اللہ رہوں کیا گور رہوں کے اللہ رہوں کے اللہ رہوں کی کا اللہ رہوں کی اللہ رہوں کے اللہ رہوں

''وَإِنْ تُبُدُوْامَا فِنَى اَنْفُسِكُمُ اَوْ تُخُفُونُهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ'' (بِّ اِبَرْ۱۳۸) اوراگرتم ظاہر کروجو پچھتہارے جی میں ہے یا چھپاؤتم سے اس کا حساب لے گا (ترجہ کم الایمان)

تو امتیں اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس آئیں اور کہا ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا جو ہمارے دلوں میں وسوسہ اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جن کو ہمارے اعضانے عملی صورت نہیں دی ہے تو وہ کفروا نکار کرکے گمراہ ہو جاتے۔

جب ہمارے نبی ﷺ پریٹکم نازل ہواتو مسلمانوں پر اتنا گراں گزرا جتنا ان سے پہلی امتوں پر سخت گزرا تھا اوروہ عرض کرنے گئے یا رسول الله سلی الله علی وہلم! جو وسوسے اور خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ہمارے اعضاء نے عملی صورت نہیں دی کیا ہم سے ان کا بھی مواخذ ہ اور احتساب ہوگا؟

فر ملا ہاں۔ لبذا سنو اور اطاعت کرو اور اپنے رب کے طالب بنو۔ تو اس سلسلے میں اللہ وظیلا نے ''امرَنَ الرَّسُول ''نازل فرمانَی اور اللہ وظیلانے ان سے حدیث نفس یعنی دلی وسوے کو اٹھا ویا جب تک اعضا ان پڑھمل نہ کریں تو جو نیکی کریں گے ان کو اجر ملے گا اور جو ہدی کریں گے ان کا وبال انہی پر ہوگا۔

ﷺ خین دیمها اللہ فی نے ابوہر ہر ہ ہے۔ روایت کی ۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے فر مایا میری خاطر میری امت ہے دلی وسوس اور خیالوں سے تجاوز فر ملیا جب تک وہ منہ سے نہ بولیس یا اس پرعمل نہ کریں ۔

الم احمدواین حبان اور حاکم واین ماجد دمیم الله نے این عباس اسے روایت کی۔ انہوں

نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا اللہ ﷺ نے میری امت سے خطاء ونسیان اور ہروہ چیز جس سے وہ کراہت کریں معاف کیا ہے۔

ابن ماجہ دعمۃ الدعلیہ نے ابوذر ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ ﷺ نے میری امت سے خطا ونسیان اور ہر وہ عمل جس کووہ ہراجانیں درگز رفر مایا ہے۔

لام احمد و ابو بکرشافعی رجما اللہ نے ''افعیلا تیات'' میں ابوفعیم و این عساکر جما اللہ نے حذیفہ
این الیمان کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے ایک دن اتنا طویل سجدہ کیا
کہ ہم نے گمان کیا کہ اس سجدے میں آپ کی جان قبض کرلی گئی ہے پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا
تو فرمایا میر سے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ
کیا جائے۔ میں نے عرض کیا:

اے رب! تو نے بیدا کیا اور تیرے بندے ہیں پھر حق تعالی ﷺ نے دوسری مرتبہ مجھ سے مشورہ فر ملیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اور میں نے اس سے وی عرض کیا پھر حق تعالی ﷺ نے بچھ سے تیسری مرتبہ مشورہ فر مایا اور میں نے اس سے وی عرض کیا اس وقت حق تعالی ﷺ نے بچھ سے فر مایا میں تمہاری امت کے معالمے میں ہرگزتم کو رسوانہ کروں گا اور مجھے بٹارت دی کہ سب سے پہلے میر سے ساتھ میری امت کے ستر ہزار ہوں گے اور ان میں سے ہزار ہوں گے جن پرکوئی حیاب نہ ہوگا۔

اس کے بعد میر ب پاس فرشتہ بھیجا کہ دعا کیجے قبول کی جائے گی اور مانگئے عطا کیا جائے گا اور جھے عطا فر ملیا کہ میر بسبب سے میر باگئے اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا اور میں زئدہ وسیح چلا پھرتا ہوں اور میر بسبب سے میر بالا اور بیا کہ مجھے بٹا رت دی کہ میری امت رسوانہ کی جائے گی اور نہ مغلوب ہوگی اور میا کہ مجھے دوش کوڑ عطا فر مایا جو کہ جنت کی ایک نہر ہے اور میر کہ مجھے توت نظرت رعب عطافر مایا جو میر بالا ہو میر کا آئی ہو ایک ماہ کی حوض میں بہہ کر آئی ہے اور میا کہ مجھے تایا گیا کہ میں جنت میں تمام نبیوں سے پہلے داخل ہونے مسافت تک دوڑ اتا ہے اور میا کہ مجھے تایا گیا کہ میں جنت میں تمام نبیوں سے پہلے داخل ہونے والا ہوں گا اور میری امت کے لئے نئیمت طال کی گئی اور ہمارے گئے بہت می وہ ختیاں جو ہم سے پہلے لوکوں پڑھیں کھول دی گئیں اور ہم پر دین میں کوئی حگی ندر کی گئی تو میں نے اظہار تشکر کے لئے بحدہ ادا کیا۔

این منذر رحمۃ الدعلیہ نے اپنی تغییر میں اور بیمنی رحمۃ الدعلیہ نے '' التعب'' میں این عباس شے سے روایت کی کہ ان کے سامنے بنی اسرائیل کی ان چیز وں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ اللہ

اس وقت حضرت ابن معود الله في المرائل كا حالت بيتمى كه جب ان كاكونى المرائل كا حالت بيتمى كه جب ان كاكونى المحض كناه كرنا تو دوسر ب دن ضح كے وقت اس كے درواز ب كى چوكھك پر اس كا كفاره لكھا ہوتا الله عمر الله مسلمانو! تبہار ب گنا ہوں كا كفاره وہ قول ہے جے تم كہتے ہو اور الله و الله و استعفار كرتے ہو اور الله و الله و الله و الله عنار كرتے ہو اور الله و الله و الله عنار كرتے ہو اور الله و الله

این جریر رہ ملہ طیرنے ابوالعالیہ کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی ملہ ویلے والم اللہ اللہ اللہ ویلی اللہ ویلی کے کفارے ایسے ہی ہوتے جیسے بی امرائیل کے لئے تھے۔ نبی کریم کی نے فر ملا اللہ ویلی نے جو چیز جمہیں عطافر مائی ہے وہ بہتر ہے۔ بی امرائیل کے لئے تھے۔ نبی کریم کی نے فر ملا اللہ ویلی گناہ کرنا تو وہ اپنے دروازوں پر اسے اور ہے۔ بی امرائیل کی تو یہ حالت تھی کہ جب ان میں کوئی گناہ کرنا تو وہ اپنے دروازوں پر اسے اور اس کے کفارہ کو کھا پا نا۔ اب اگر وہ اس کا کفارہ دیتا تو دنیا میں اس کے لئے ذات ہوتی تھی اور اگر اس کا کفارہ نہ دیتا تو آخرت میں اس کے لئے رسوائی ہوتی۔ بلاشبہ اللہ ویلی نے تمہیں اس سے بہتر عطافر مایا ہے۔ جن تعالی دیلی نے فرمایا:

' وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلُ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ لا وَلا تَقُرَ بُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنِ ٢ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ '' يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ''

اورتم سے بوچھتے ہیں چیش کا تکم تم فر ماؤوہ ناپا کی ہے۔ تو عورتوں سے اگ رہوچیش کے دنوں اور ان سے نزد کی نہ کروجب تک پاک نہ ہولیں پھر جب پاک ہوجائیں تو ان کے پاس جاؤجہاں سے تہمیں اللہ وظف نے تک اللہ پند کرنا ہے بہت تو بہ کرنے والوں کو اور پند رکھتا ہے سخروں کو۔
پند رکھتا ہے سخروں کو۔

بیخ گانہ نماز میں اور جمعہ سے جمعہ تک ان گناموں کے کفارے ہیں جو ان کے درمیان صادر ہوں۔

ابن الی حاتم دمة المطیر نے علی مرتفعی ان او کول کے تصے میں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی روایت کی فر مایا ان لوکول نے موٹی الفیلائے کہا ہمارے گنا ہوں کی تو بہ س طرح ہے؟ فر مایا کہ ایک دوسرے کا قتل کرنا تو انہوں نے چھریاں ہاتھ میں لے لیس اور ہر ایک آ دمی ا پنے بھائی ' پنے باپ اور اپنی ماں کوتل کرنے لگا اور وہ پر وانہیں کرنا تھا کہ کس کوتل کررہا ہے۔ ابن ماجہ دمیۃ الدعلیہ نے عبد الرحمٰن بن حسنہ رہاست کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کوتھم تھا کہ جب کسی جگہ چیٹا ب لگ جائے تو اس جگہ کوقینجی سے کاٹ دیں تو ان میں سے ایک شخص نے اس سے انکار کیا تو اسے اس کی قبر میں عذاب دیا گیا۔

عاکم نے صحیح بتا کر ابوس ﷺ سے روایت کی نبی کریم ﷺ نے فرمایا نی امرائیل کو حکم تھا کہ جب سی جگہ پر چیٹا ب لگ جائے تو اسے تینجی سے کاٹ دیں۔

این الی شیبہ فیے نے المصنف میں حضرت عائشہ صدیقہ دمی الدعنہا سے روایت کی۔
انہوں نے فرمایا کہ میر سے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے کہا قبر کا عذاب پیثاب کی
چینٹوں سے ہے۔ میں نے کہا تو جموٹ کہتی ہے۔ یہودیہ نے کہا میں سیح کہتی ہوں بات یہ ہے کہ
جب پیٹاب جسم کو یا کپڑے کو لگ جائے تو اسے کاٹ دینا جائے۔
یہن کرنی کریم کے نے فرمایا اے یہودیہ! تو نے کی کہا۔

لام احمد ومسلم تزندی ونیائی اور این ماہد جم ملانے حضرت انس کے سروایت کی کہ یبود کی حالت بیتھی کہ جب ان کی کوئی عورت حائصہ بموتی وہ اس کے ساتھ نہ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ اس بارے میں نبی کریم کے سے سے اب نے مسئلہ دریا فت کیا۔ اس پر اللہ رکھنانے نازل فرمایا

"وَمَنُ يَعْمَلُ سُوْءَ اَوْيَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِاللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا"
(ﷺ

اور جوکوئی برائی یا اپنی جان برظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش جا ہے تو اللہ کو بخشنے والامہر بان اِے گا

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس عورت کے ساتھ سب کچھ معاملات رکھو بجز مجامعت کے۔ بیس کر یہود نے کہا بیٹخش کیا جانتا ہے۔ ہمارے دین کی کوئی بات بھی نہیں چھوڑ تا مگر بیاس میں ہمارے خلاف تھم دیتا ہے۔ تغییر کی کتابوں میں ہے کہ فصار کی حائضہ سے مجامعت کرتے تھے اور وہ چیش کی پروانہیں کرتے تھے اور یہود کی حالت بیتھی وہ ہر شے میں ایسی عورتوں کو جدار کھتے تھے۔ اللہ رہیجانے ان دونوں باتوں کے درمیان میانہ روی کا تھم فرمایا۔

ابوداؤد وحاکم وجما الله نے ابن عباس اللہ اسے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ الل كتاب

عورتوں کے پاس ایک پہلوے آنے تھے اور بیطر یقد زیادہ پوشیدہ تھا اور افسار کے ایک تبیلہ نے بھی ان کے اس فعل کو اختیار کررکھا تھا اوروہ اس گمان میں تھے کہ امل کتاب اپنے سواہر علم میں بڑھ چڑھ کر ہیں تو اللہ ﷺ نے نازل فرمایا

''نِسَآؤُ کُمُ حَرُثُ لَکُمُ ﴿ فَا نُوا حَرُثَکُمُ آنَی شِئَتُمُ'' (پِالِتروrrr) تہاری مورتیں تہارے لیے تحیتیاں ہیں تو آ وَ اَ پِی کھیتیوں میں جس طرح چاہو (ترجہ کم الایان)

ابن الی شیبہ دممۃ الدعلیہ نے المصنف میں قرۃ الصمد انی دمۃ الدعلیہ سے روایت کی۔انہوں نے کہا یہودی مورت کو بٹھا کر جماع کرنے کو کروہ جانتے تھے اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔ ''نِسَآؤُ کُنہُ حَوْثُ لَکُنُمُ ''(یا ابترہ rrr)

اور الله رہنگانے مسلمانوں کو رخصت دی کہ عورتوں کی فروج میں جس طرح جاہے جیسے جا ہے سامنے سے یا بیچھے سے جماع کر سکتے ہو۔

ابونعیم دعمۃ الدعیہ نے المعر فدمیں حضرت انس کے سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے عثمان بن مظعون کے سے فر ملیا ہم پر رہبا نبیت فرض نہیں کی گئی ہے۔ میری امت کی رہبا نبیت یہ ہے کہ نماز کے انتظار میں مجدمیں بیٹھنا' جج وئمر وکرنا ہے۔

لام احمدوابو یعلی نے انس اسے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہرنبی کے لئے رہانیت تھی ۔اس امت کی رہانیت فی سبیل اللہ جہاد ہے۔

ابوداؤ دورہ اللہ علیہ نے ابولامہ ﷺ روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علی وہلم! مجھے سیاحت کی اجازت دیجئے۔حضور ﷺ نے فر ملیا میری امت کی سیاحت فی سبیل اللہ جہاد ہے۔

ابن مبارک رہمۃ الدعلیہ نے عمارہ بن غزید کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے حضور میں سیاحت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر ملیا کہ اللہ کے لئے شارے لئے سیاحت کو جہاد فی سبیل اللہ اور اس تجمیر کے ساتھ بدل دیا ہے جو ہر بلندی پر کہی جائے۔

ابن جریر دمی الدعلیہ نے حضرت ما کشد صدیقہ دشی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہاس امت کی سیاحت روز ہ ہے۔ بخاری دعمۃ الدعلیہ نے ابن عباس ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا بی اسرائیل میں مقولین کے بارے میں قصاص کا تکم تھا اور ان میں دیت کا تکم نہ تھا گر اللہ ﷺ نے اس امت سے فرمایا:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَالْاَنْثَى بِالْاَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيُهِ شَيْئِيٌ

تم پرفرض ہے کہ جوناحق مارے جائیں ان کےخون کا بدلدلوآ زاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام مورت کے بدلے مورت اور جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے معافی ہو (جبر کمڑھ یمان)

''ذَلِكَ تَخُفِيُفُ مِّنُ رَّبَكُمُ وَرَحُمَةٌ '' (پالتر ۱۷۸۸)

یہ تبہارے رب کی طرف سے تبہار ابو جھ ہلکا کرنا ہے۔ اور رحمت اس تکم میں ہے جوتم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔

ابن جریر دمتہ ملاطیہ نے ابن عباس کے سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ بی اسرائیل پر تصاص کالینا اور دینا فرض تھا اور ان کے درمیان کسی جان اور زخم میں دیت نہتی ۔اس بارے میں حق ﷺ کا ارشاد ہے

'ُوَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيْهَا اَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنُفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَذُنَ بِالْاَذُنَ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُو َحَ قِصَاصٌ ۖ وَالْاَذُنَ بِالْاَذُنَ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُو َحَ قِصَاصٌ ۖ

'' اورہم نے تو ریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آ کھے کے بدلے آ کھے اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے۔

مگر اللہ ﷺ نے امت مجمد بیٹل ماجہا اسلاۃ والملام سے تخفیف فر مائی اوران کی طرف سے قتل نفس وجراحت میں دیت کوقبول فر ملا اور اس بارے میں حق ﷺ کا ارشاد ہے۔

' تَخُفِيُفُ مِّنُ رَّبِكُمُ وَرَحُمَةُ '' ﴿ لِيَالِمُ مِنْ رَبِكُمُ وَرَحُمَةُ '' ﴿ لِيَالِمُ مِدِا

این جریر وجہ ملہ علیہ نے قادہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہاتو ریت والوں میں قتل پر قصاص تھایا عفو۔ اس میں دیت کا تھم نہ تھا اور انجیل والوں پرصرف عفو ہی تھا۔ اس کا انہیں تھم دیا گیا اور اس امت کے لئے قتل میں عفو اور دیت ہے۔ وہ ان میں سے جو چا جیں ان کے لئے طال ہے بہتھم ان سے پہلی امتوں کے لئے نہ تھا۔ موی اللی نے عرض کیا اے رب میں تو ریت میں ایک امت باتا ہوں جن کے سینوں میں ان کی کتاب ہوگی اوروہ اسے پڑھیں گے اور ان سے پہلی امتیں آبیں دکھے کر اپنی کتابوں کو پڑھیں گی اوروہ ان کو حفظ کریں گے تو اس امت کومیری امت بناد ہے۔ حق تعالی ﷺ نے فر ملاوہ تو امت احمر مجتمی ﷺ کی ہے۔

موی اللی نے عرض کیا میں نے تو رہت میں پایا ہے کہ ایک امت ان کی پیجلی کا بول

پر ایمان رکھے گا۔ گراہ پیٹواؤں ہے جنگ کر ہے گا یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و دجال ہے

جنگ کر ہے گا تو اس امت کومیری امت بنا دے۔ حق تعالی کے نے فرمایا وہ امت تو احمر مجتلی کی ہے۔ موی کی اس امت کومیری امت بنا دی۔ حق تعالی کی نے موتا ہے صد تات

کی ہے۔ موی کی کی اور ان ہے پہلی امیں ایمی ہوں گی کہ جب وہ اپنے صد تات نکالیس گ

تو اللہ کی ان پر آگ بیجے گا اور وہ آگ اے کھا جائے گی اور جس کا صد تہ قبول نہ ہوگا اے

آگ نہ کھائے گی تو اس امت کومیری امت بنا دے۔ حق کی نے فرمایا وہ امت تو احمر مجتبی کی کہ

ہب وہ بدی کا تصد کر ہے گی تو اس نہ کوئی نیک کا تصد کر ہے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو ایک بی

ٹنا و لکھا جائے گا اور جب ان میں ہے کوئی نیک کا تصد کر ہے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لئے دس گنا ہے سات سوگنا تک کے دس گنا ہے سات سوگنا تک کے ایک کا حاصر تو احم بھتبی کے ایک کی ہو اس اس کومیری امت بنا دے۔ حق تعالی کی نے ذم ایا وہ امت تو احم بھتبی کی کہ ہے۔

گنا کا تھی جائے گی تو اس امت کومیری امت بنا دے۔ حق تعالی کی نے ذم ایا وہ امت تو احم بھتبی کی کہ ہے۔

موی اللی نے عرض کیا اے رب میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایمی

ہوگی کہ ان کی دعا ئیں قبول کی جائیں گی اوروہ اپنی دعاؤں میں متجاب ہیں تو اس امت کومیری امت بنادے۔حق تعالی ﷺ نے فرمایا وہ امت احم مجتبی ﷺ کی ہے۔

بیقی ورجہ اللہ علیہ نے ان کی طرف زبور میں وحی فرمانی کہ تمہارے بعد نبی محترم تشریف لانے بیان کیا کہ اللہ وظف نے ان کی طرف زبور میں وحی فرمائی کہ تمہارے بعد نبی محترم تشریف لانے والے میں جن کا نام احمد وحمد ﷺ ہوگا۔ وہ نبی صادق ہیں۔ میں ان پر بھی غضب نفر ماؤں گا اور نہ وہ میری بھی نافر مائی کریں گے اور میں نے اپنی معصیت کرنے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کردی ہے۔ ان کے سبب ان کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخشوں گا۔ ان کی امت مرحومہ ہے۔ میں اس امت کو اتنا زیادہ عطافر ماؤں گا جتنا میں لئے انہا علیم الملام کوعطافر ملا ہے۔

میں اس امت پر وہ پچھ فرض کروں گا جو انہا ، ومرسلین پر میں نے فرض کیا ہے اوروہ امت روز قیامت اس حال میں آئے گی ان کا نور انہا ، علیم الملام کے نور سے مشابہ ہوگا۔ یہ اس لئے کہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ میری خوشنودی کی خاطر تمام نمازوں کے لئے وضو کریں جس طرح کہ میں نے ان سے پہلے انہا ، علیم الملام پر فرض کیا تھا اور میں ان کو خسل جنابت کا تھم دوں گا جسے دوں گا جسے دوں گا جسے انہا ، کو جہاد کا تھم دوں گا جسے میں نے ان سے پہلے انہا ، کو تھم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا تھم دوں گا جسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو تھم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا تھم دوں گا جسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو تھم دیا ہے۔

آپ ﷺ کی امت بحوک اورغر قاب سے ہلاک نہیں ہوگی

حضوراکرم کی بیخصوصیت که آپ کی امت بجوک اورغرق سے ہلاک نہ ہوگی۔ اور بیکی امت بجوک اورغرق سے ہلاک نہ ہوگی۔ اور بید کہ اس امت پر ایسا عذاب نہ ہوگا جیسا کہ ان سے پہلی امتوں پر عذاب ہوا اورکوئی دعمن ان پر اس اس طرح مسلط نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان کوصفی ہستی سے منا دے اور میہ کہ یہ امت گراہی پر مجتمع نہ ہوگی اور اس سے بیدا ہوگی کہ اس امت کا اجماع ججت ہوگا اور یہ کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوگا ہوریہ کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوگا ہوریہ کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوگا ہوریہ کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوگا جب کہ ان سے پہلوں کا اختلاف ان پر عذاب تھا۔

انن الی شیبہ رہ الدعلیہ نے سعد کے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر ملا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے۔ الدعلیہ کے سعد کو بھوک وقط سے بلاک ندکر ہے قو اس نے جھے یہ عطا فر ملا اور میں نے اس سے دعا کی کہ میری امت کو غرق سے بلاک ندکر ہے قو اس نے جھے یہ عطا فر ملا اور میں نے دعا کی کہ یہ امت آپس میں ندائر ہے گرمیری یہ بات واپس کردی گئی۔

داری وابن عسا کر جماطہ نے عمر و بن قیس کے سے روایت کی کدرسول کے نے فر ملا کہ اللہ ﷺ نے مجھے وہ وفتت عطافر ملا جو رحمت سے مجر پور ہے۔ اور مجھے مختار کل بنلا۔ تو ہم زمانے میں آخر میں مگر روز قیامت سابق واول ہیں۔

ور میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ ہراہیم فلیل اللہ اللہ اللہ ہیں اورموی اللہ صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں۔ روز قیامت میر ہے ساتھ لواء الحمد ہوگا۔ بلا شبہ اللہ ربیجانے نے میری امت کے بارے میں مجھ سے دعدہ کیا ہے اور ان کو تین چیز وں سے نجات دی ہے ایک یہ کہ وہ قحط عام میں مبتلا نہ ہوگی۔ دوم یہ کہ کوئی دشمن ان کا استیصال نہ کرےگا۔ سوم یہ کہ بیامت گمرای پرمجتمع نہ ہوگی۔

ام احمد وطبر انی جمرا اللہ نے ابو بھر ہ غفاری ﷺ سے روایت کی کہ رسول ﷺ نے فر ملا کہ میں نے اللہ ﷺ سے دعا کی کہ میری امت گمرائ پر جمع نہ ہوتو ہیہ بات مجھے عطا ہوئی اور میں نے سوال کیا کہ میہ امت ان قطوں سے ملاک نہ ہوجن قطوں سے ان سے پہلی امتیں ملاک کی گئی تھیں تو یہ بات بھی مجھے عطا ہوئی۔ اور میں نے اس سے سوال کیا کہ کوئی دشمن ان پر خالب نہ ہو۔ تو میہ بات مجھے عطا ہوئی۔ اور میں نے سوال کیا کہ اس امت کوشیعوں کے ساتھ لیعنی مختلف گروہوں کے ساتھ مخلوط نہ کرے۔ اس طرح کہ بعض کو بعض سے خطرہ ہو۔ اور ایک دوسرے کو تختی کا مزہ چکھا کیں۔ تو اللہ ﷺ نے مجھے اس دعا کی پیشکش سے روک دیا۔

حاکم دعمۃ الدعلیہ نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول ﷺ نے فر مایا اللہ ﷺ اس امت کو کبھی گمرای پر جمع نہ کرے گا۔

حاکم دمۃ ملہ علیہ نے ابن عباس ہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا اللہ ﷺ میری امت کو کبھی گمرای پر جمع نہ کرے گا۔

شیخ نفر المقدی دعمۃ اللہ علیہ نے'' کتاب الجھتہ'' میں اس کے راوی سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول ﷺ نے فر مایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

خطیب رجمة الدعیہ فی الک میں استعیل بن ابوالجالد رجمة الدعیہ روایت کی انہوں نے کہا کہ ہارون رشید رجمة الدعیہ فی الک بن انس کے کہا اے ابوعبراللہ اہم ایک کتاب لکھتے ہیں اوراس کتاب کوسارے جہان میں پھیلاتے ہیں تاکہ اس پر بیساری امت اور تمام ملت کجا ہوجائے۔ مالک بن انس کے نے کہا اے ایمرالمونین علاء کا اختلاف اللہ رفیق کی جانب سے اس امت پر رحمت ہے ہم عالم ای کا انباع کرتا ہے جو اس کے فرد کی سیجے ہے۔ اور ہم عالم ای کا انباع کرتا ہے جو اس کے فرد کی سیجے ہے۔ اور ہم عالم ای ہدایت پر ہے جے اللہ رفیق نے ہم عالم کے لئے چاہے۔

ابو یعلی دمیہ الدعیہ نے حضرت ما کشہ صدیقہ دنی الدعنہا ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا گزشتہ امتیں سوامتیں تھیں جب وہ کسی بندے کے حق میں خبر کی کوای دیتیں تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ۔ تگرمیری امت کے بچاس آ دمیوں کی ایک امت ہے۔ جب وہ کی بندے کے حق میں خبر کی کوای دیتی ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

بخاری وترفدی اورنسائی دمیم اللہ نے حضرت عمر بن الخطاب الله سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھے نے فرمایا جس مسلمان کے لئے خبر کی کوائی چار مسلمان دیں گےتو اللہ کھی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا اگر تین آ دی کوائی دیں تو؟ فرمایا خواہ تین ہی دیں۔ پھر ہم دیں ہے عرض کیا اگر دومسلمان کوائی دیں۔ پھر ہم نے عرض کیا اگر دومسلمان کوائی دیں۔ پھر ہم نے ایک کے بارے میں حضور سے عرض نہ کیا۔

آپ ﷺ کی امت کیلئے طاعون رحمت اور شہادت ہے

حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت کے لئے طاعون رحمت و

شہادت ہے۔ جب کہان سے پہلوں پر عذاب تھا۔

بخاری و مسلم رجما اللہ نے اسامہ بن زید ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا طاعون ایسا مہلک مرض ہے جسے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا اور ان لوکوں پر بھیجا جوتم سے پہلے گز رہے۔

بخاری دمۃ الدعیہ نے حضرت عائشہ دخی الدعنہا ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ
سے طاعون کے بارے میں استضار کیا تو حضور ﷺ نے مجھے بتایا کہ یہ ایک عذاب ہے۔ جے اللہ ﷺ
فیل جس پر جاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ بلاشبہ اللہ ﷺ نے اسے مسلمانوں کے لئے رحمت بنا دیا ہے تو کوئی بندہ نہیں ہے۔ کہ اس پر طاعون واقع ہوا اور وہ اپنے شہر میں صبر اور استقامت کے ساتھ کھیر ہے اور وہ جانتا ہو کہ اے کوئی مصیبت نہیں پنچے گی گریہ کہ اللہ ﷺ نے اس کے لئے بہنچنا لکھا ہوتو اسے ایک شہید کے برابر اجر لے گا۔

### آپ ﷺ کامت کی ایک جماعت ہمیشہ فق پر قائم رہے گی

حضورا کرم ﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت کی ایک جماعت ہمیشہ فق پر قائم رہے گی اور ان میں قطب اونا ذنجاء اور ابدال ہوں گے اور بید کہ ان بی کا ایک شخص حضرت عیمیٰ بن مریم ایک کونماز پڑھائے گا اور بید کہ آپ کی امت کے پچھلوگ استغناء طعام میں تبیج کے ساتھ فرشتوں کے قائم مقام ہو گئے اور بید کہ وہ دجال سے مقاتلہ کریں گے۔

تھینین جہا دارنے مغیرہ بن شعبہ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ فن پر رہے گی اور نالب رہے گی یہاں تک کہ اللہ ﷺ کا تھم (قامت) آجائے۔

ابونعیم دمہ الدعلیہ نے ''اکلیہ'' میں ابن تمر ﷺے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا کہ ہر زمانے میں میری امت کے ساتھ سابقین ہوں گے۔

ا کیسآ دی ایسا ہے جس کا دل اسرافیل الفیلا کے دل پر میں۔اللہ رکھیلا انہیں کے سبب زئرہ کرنا' مارنا بارش انارنا' نبانات وغیرہ اگا نا اور بلاؤں کو دفع کرنا ہے۔

طبر انی دمة الدعلیہ نے '' اوسط' میں انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملاکسی حال میں بیز مین ایسے چالیس آ دمیوں سے خالی نہ رہے گی جوشل خلیل الرحلٰن ہوں گے۔ آبیں کے سببتم پر بارش ہوتی ہے۔ اور آبیں کے سببتہ اری مدد کی جاتی ہے۔ جب ان میں سے کوئی وفات یا نا ہے تو اللہ دوسر ہے کواس کی جگہ متر رفر ما دیتا ہے۔

ام احمد دمرہ الدعلیہ نے اپن ''مسند'' میں عبادہ بن الصامت ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا کہ اس امت میں تمیں اہدال فلیل الرحن کی ما نند ہیں ان میں سے جب کوئی فوت ہو جانا ہے تو اللہ ﷺ اس کی جگہ دو ہر کو لے آنا ہے۔

ابوزنا درممۃ الدعید نے فرمایا کہ انہیاء کرام میہ اللام زمین کے اونا و تھے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ ویجا نے امت محمد کے میں سے جالیس آ دمیوں کو ان کے قائم مقام خلیفہ بنایا ان کو اہدال کہا جانا ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہونا ہے تو اللہ ویجاس کی جگہ اس کا خلیفہ بیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ زمین کے اونا دہیں۔ میں نے یہ بحث اپنی مستقل نالیف میں شرح وسط کے ساتھ بیان کی ہے۔

ابو بعلی دمة الدعید نے جاہر ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت بمیشد فق پر خالب و ظاہر رہے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عینی ابن مریم اللہ خازل بوں تو ان کا امام عرض کرے گا کہ آ گے ہوئے وہ فرما کیں گےتم زیادہ فق دار ہو۔تم میں ہے بعض امراء ' بعض امراء پر ایسے ہیں کہ اللہ دیجائے نے ان کے ذرایجہ اس امت کو کرم بنایا ہے۔

مسلم دیمة الدعلیہ نے ان کی مانندا کی حدیث روایت کی ہے اس میں ہے کہ اس امت کا امیر کبے گا۔ آئے ہمیں نماز پڑھائے۔وہ فر مائیں گے ہیں کیونکہ تم میں سے کچھ لوگ بعض امراء پر ایسے ہیں کہ اللہ دیجھ نے اس امت کوان سے تحرم کیا ہے۔

بخاری دمرہ الدعلیہ نے ابوہر میرہ ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کہ پیٹی این مریم السے تم میں نازل ہوں کے اور تم میں سے تمہاراامام ہوگا۔

لام احمد دممة الله عليه في بسند صحيح حضرت عا نَشه صديقة دمَّى الله عنها سے روايت كى كه رسول الله اس رنج ومشقت كا ذكر فر ما يا جود جال كے سامنے ہوگى ۔ صحابہ دمَّى الله عنهم نے عرض كيا اس دن کون سامال بہتر ہوگا۔فر ملا وہ طاقتور بچہ جو اپنے گھر والوں کو پانی بلائے گا۔ درآ ں حالیکہ کھانا نہ ہو گا۔صحابہ دسی الدہم نے عرض کیا اس دن مسلمانوں کا طعام کیا ہوگا؟ فر مایات بیچے اور تجبیر وہلیل۔

ام احمد ورہ دائیے نے اساء بنت عمیس وہی دائی منہاں اس کی مانند صدیث روایت کی اس میں ہے کہ اس دن مسلمانوں کو اللہ دیجائے سے بچائے گا جس کے سبب فرشتوں کو بیج سے بچائے۔

اور حاکم ورمة اللہ علیہ نے ابن عمر کے سے اس کی مانند صدیث روایت کی ۔ اور وہ صدیث جو دجال سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی توصیف میں ہے تو ریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں پہلے گز رچکی ہے۔

#### حضور ﷺ كي امت كو" يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوًّا " ہے خطاب كيا گيا

حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت کو قرآن کریم میں ''يَآأَيُّهَاالَّذِيْنَ المَنُو'' كَم ساته مخاطب كيا كيا۔ جب كهتمام امتوں كوان كى كتابوں مين' يَاأَيُّهَا الْمَسَاكِيْنَ "كَي ساته يكارا كيا اوربيكه آسان من فرشة ان كي اذ انول كي آوازينة بي-اور تلبیہ یوجے ہیں۔ اور یہ کہ یہ امت ہر حال میں اللہ ﷺ کی بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے۔ اور ہر بلندى ير الله ريك كريائي بولت بي- اور برخيب من اس كالبيح بيان كرت بي اوريد كرك کام کے کرنے کے وقت ' انثاء اللہ ﷺ میں بیکروں گا' کہتے ہیں اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو جلیل کرتے ہیں اور جب جھڑتے ہیں تو تبہج کرتے ہیں اور ان کے سینوں میں اپنا قرآن ہے اور ان کے سبقت لے جانے والے ہر امر میں سابق ہیں اور ان کے میانہ رونا جی ہیں اور ان کے ظالم لوگ (الاحر) مغفور ہیں اور ان میں کاہر شخص رحت کیا ہوا ہے اور وہ ہر رنگ کے جنتی کپڑے پہنیں گے۔ اور وہ نماز کے لئے آ فاب کی تلبداشت رکیس گے۔ اور وہ درمیانی امت اور الله ر الله والله کے تزكيه كےسب افساف بنديں اور جب وہ جنگ كرتے ہيں تو فرشتے موجود ہوتے ہيں۔ اور ان پروہ فرض ہوا جوانبیا ءمرسلیں میں الام پر فرض ہواوہ وضؤ عسل جنابت کچ اور جہاد ہے۔ اور نوافل کا تواب وہ دیا گیا جوانمیا علیم اللام کو عطا ہوا۔ اکثر ان ہی کی خصوصیات توریت وانجیل میں آپ کے ذكر كے باب ميں ان آ نار كے حمن ميں جس ميں آپ كا وصف اور آپ كى امت كا وصف ہے یبلے گزر چکی ہیں۔

> ابن الى حاتم مرة المعليد في ابن عباس الله ست آية كريمه "ثُمَّمَ أَوُ رَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

(m/6빛)

پھر ہم نے کتاب کاوارث کیا اپنے بنے ہوئے بندوں کو (زجر کتر 🛚 یان)

کے تحت روایت کی انہوں نے کہا کہ وہ برگزیدہ بندے امت محمد یو علی ماجھا اسلاۃ والملام بیں۔اللہ ریجی نے جتنی کتابیں مازل فر مائی بیں ان کو ان کا وارث بنایا ہے۔ان میں جو ظالم بیں ان کی (11 فر) مغفرت کی گئی ہے۔اور ان میں جومیانہ رو بیں ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اور ان میں سبقت لے جانے والے بے حساب جنت میں داخل ہو تگے۔

سعید بن منصور دعمۃ الدعلیہ نے حضرت عمر بن الخطاب رہے ہے روایت کی کہوہ جب مذکورہ آیة کریمہ سے استدلال کرتے تو فر ماتے کہ آگاہ رجو کہ ہمارے سابقین ہر امر میں سابق ہیں اور ہمارے میانہ ''رونا جی'' ہیں اور ہمارے ظالم' ان کے لئے مغفرت ہے۔

اور اے ابن لالی دعمۃ ولاعلیہ نے حضرت عمر رہے ہے مرفوعاً روایت کی ہے۔

### آپﷺ کی امت عمل میں کم اوراجر میں کثیر ہو گی

شیخ عز الدین دعمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت عمل میں نو گزشتہ امتوں سے کم ہو گی گر اجر میں اکثر ہو گی۔

سیخین جما الد نے ابن مر کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے نے فر مایا تمہاری مدت حیات ان لوکوں کے مقابلہ میں جوتم سے پہلے اسیں گزری ہیں اتی ہے جتنی عصر سے غروب آقاب تک کی مدت ہوتی ہے۔ توریت والوں کوتوریت دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہاں تک کہ جب نصف دن ہواتو وہ عاجز ہو گئے۔ اور ہر ایک کواجر میں ایک ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو انہوں نے نماز عصر تک عمل کیا چروہ۔ عاجز ہو گئے اور انہیں اجرت میں ایک ایک قیراط دی گئی اسکے بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفاب کی ملکیا۔ اور ہمیں دو دوقیر اط اجرت میں عطا ہوئی۔

تک عمل کیا۔ اور ہمیں دو دوقیر اط اجرت میں عطا ہوئی۔

اں پر دونوں کتابوں والوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! ان لوکوں کوتو نے دو دو قیراط دیئے۔ اور ہمیں ایک ایک قیراط دیا با وجود کیا۔ ہمارے اعمال ان سے زیادہ تھے۔ اللہ رہیں ایک ایک قیراط دیا با وجود کیا۔ ہمارے اعمال ان سے زیادہ تھے۔ اللہ رہیں نے فر مایا کیا میں نے تہماری اجرت دینے میں کسی چیز کاتم پرظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے۔ حق تعالی رہیں نے فر مایا وہ تو میر انصل ہے میں جس کو جتنا جا ہوں اسے دول۔

لام فخر الدین رازی دمہ اللہ نے فرمایا کہ انبیاء میہم الملام کے مجمز ات جتنے زیادہ ظاہر ہوں گے ان کی امت کا ثواب اتنائی زیادہ کم ہوگا۔ اور حضور ﷺ کی امت کے بارے میں فرمایا ''وَمِمَّنُ خَلَقَنَا اُمَّةً یَّهُمُونَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ یَعْدِلُونَ '' اور ہمارے بنائے ہوؤں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بنا کیں اور اس پر انساف کریں (زجر کڑھ مان)

### حضور ﷺ کی امت کوئلم اول اورئلم آخر دیا گیا

حضور اکرم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کوعلم اول اورعلم آخر دیا گیا۔ اور آپ کی امت پرعلم کے خزانے کھولے گئے اور آپ کی امت کواسناد صدیث انساب اور آپ کی امت کواسناد صدیث انساب ا اعراب اور تصنیف کتب کاعلم دیا گیا۔ اور اس امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیا علیم لملام کی ما نند جیں۔ یہ صدیث کہ 'میں الواح میں ایسی امت یا نا ہوں جن کوعلم اول اور علم آخر دیا گیا ہے۔'' توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔

ابورز میں بھنے اپنی ''ناریخ'' میں شفی بن ماتع آئی ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ اس امت پر ہر شے کھولی گئی ہے۔ حتی کہ ان پر زمین کے فز انے کھولے گئے۔ آخر حدیث تک ابن حزم ہے نے کہا کہ ثقہ سے ثقہ کا نقل کرنا یہاں تک کہوہ مع الاتصال نبی کریم ﷺ تک پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ اللہ ﷺ نے مسلمانوں کوئی مخصوص کیا ہے۔ دیگرتمام التیں اس سے محروم ہیں۔

اور لام نووتی ورجہ الدیلیے نے ''التر یب'' میں فر ملا کہ اسنا دھدیٹ اس امت کی ہی خصوصیت ہے۔اور ابوئلی جبائی ورجہ الدیلیے نے فر مایا اللہ دیجی نے اس امت کوئین چیز ول کے ساتھ خاص کیا ہے ان سے پہلی امتوں کو وہ عطانہ ہوئیں۔وہ اسناڈ انسا ب اور اعراب ہے۔ابن العربی دمة الدعيه نے شرح تر مذى ميں زيا دہ تصنيف و تحقيق ميں اس امت كى كاوشيں اس حد تك پنچى ہيں كہ گزشتہ امتوں ميں وہ بالكل نہيں ہے۔ اور تفریح و مذقیق ميں اس امت كی درازی كی ہمسرى كوئی امت نہيں كرسكتی ۔

عبدالله بن امام احمد دممة الدعلياني زوائد الزحد ميں مالک بن دينار رہے۔ روايت کی انہوں نے کہا کہ جميں معلوم ہوا ہے کہ اس امت کا ايمان تين دن سے زيادہ کسی امر ميں تکليف نہ اٹھائے گايہاں تک کہ اس پر کشادگی وفر اخی آجائے گی۔

# سب سے پہلے حضور ﷺ کیلئے زمین شق ہوگی

رسول الله ﷺ خصائص میں سے بیہ بے کہ سب سے پہلے آپ کے لئے زمین شق ہوگی اور صعقہ سے سب سے پہلے آپ افاقہ بائیں گے۔ اور بید کہ آپ ستر ہزار فرشتوں کے جرمٹ میں محشور ہوں گے۔ اور بید کہ آپ ہراتی پر اٹھائے جائیں گے۔ اور بید کہ موتف میں آپ کے نام کے ساتھ اذان دی جائے گی اور بید کہ آپ کے موقف میں جنت کے ظیم حلوں میں سے دو طے پہنائے جائیں گے۔ اور آپ کا مقام عرش کی دائی جانب ہوگا۔

مسلم دعمۃ دندھایہ نے ابوہریرہ ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روز قیامت میں اولاد آ دم کا سردار ہوں گا۔ اور میں پہلاشخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور سب سے پہلے شفاعت کرنیو الا ہونگا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔

مینخین دیما ملہ نے ابوہر رہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا

تمام لوگ عشی میں ہوں گے۔سب سے پہلے میں می افاقہ یا وُں گا۔

این مبارک اور این الی الدنیاجیما اللہ نے کعب کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی طلوع ہونے والی فجر نہیں ہے گر رہے کہ سر ہزار فرشتے اترتے ہیں۔ اور وہ اپنے بازوؤں کو نہی کریم کلوع ہونے والی فجر نہیں ہے گر رہے کہ سر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور آپ کے لئے رفع ورجات کی دعا کرتے ہیں اور آپ کے لئے رفع ورجات کی دعا کرتے ہیں اور آپ پر صلوۃ وسلام عرض کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے جب شام ہو جاتی ہیں اور سر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور ای طرح کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شبح ہو جاتی ہے۔ یہاں سے کہ کہ شبح ہو جاتی ہے۔ یہ سلملہ قیا مت تک جاری رہے گا۔ جب قیا مت ہوگی۔ تو نہی کریم کی سر ہزار فرشتوں کے جمر مٹ میں باہر تشریف لائیں گے۔

طبر انی وحاکم جہما اللہ نے ابو ہریرہ اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ

نے فر مایا کہ تمام انبیاء چار پایوں پر آخیں گے اور میں براق پر اٹھوں گا۔ اور بلال ﷺ بن اُتہ پر آخیں گے اور میں اُل پی اُٹھوں گا۔ اور بلال ﷺ بن اُٹھیں گے وہ محض اذان اور شہادت حق کے ساتھ ندا کریں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ ''اشہدان محمد الرسول اللہ'' کہیں گے تو تمن م اولین و آخرین کے مسلمان ان کی کوای دیں گے۔ تو جن کی شہادت تول کی جائے گی۔ وہ رد ہوگی۔ قبول ہوگی۔ اور جن کی شہادت رد کی جائے گی۔ وہ رد ہوگی۔

ابن زنجوید دمة الدعید نے "نضائل الاعمال" میں کثیر بن مرہ حضری اسے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ صالح اللہ ﷺ کے لئے شمود کا ناقہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنی قبر کے پاس اس پر سوار ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ ناقہ ان کو مشر میں پہنچائے گی۔ معافہ ﷺ نے عرض کیایا رسول اللہ علی والم الکی اللہ علی والم الکی آپ عضیاء پر سوار ہوں گے۔

فر ملانہیں۔اس پرمیری بنی سوار ہوگی اور میں پراق پر سوار ہوں گا۔ مجھ کواس کے ساتھ اس دن تمام اخیاء پر خاص کیا جائے گا۔ اور بلال پھیٹی افٹنی پر سوار ہوں گے۔ اور وہ اس کی پشت پر اذان دیں گے۔تو جب اخیاء اور ان کی امٹیں" اَشْھَا اُنَ لَا اِللَّهُ اِلَّا اللَّهُ وَاَشْھَا اُنَّ مُحَمَّدًا دَّسُولُ اللهِ "سنیں گی تو کہیں گی ہم بھی اس پر کوائی دیتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب قیا مت کا دن ہو گا تو جنت کے حلوں میں سے ایک حلہ مجھے دیا جائے گا۔ پھر میں عرش کی دہنی جانب کھڑ اہوں گا۔میر سے سواتلوق میں کوئی ایسانہیں ہے جو اس جگہ کھڑ اہو۔

ابولعیم دمۃ الدھیے نے ابن مسعود کے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر مایا سب سے پہلے جے حلہ پہنایا جائے گا۔ وہ اہرائیم ایک ہیں۔ پھر وہ عرش کی طرف منہ کر کے بینیس گے اس کے بعد میر اجوڑ الایا جائے گا۔ اور میں اسے پہنوں گا۔ اور میں عرش کی داخی جانب ایسے مقام پر کھڑ ابوں گا جہاں میر سے اکوئی نہ کھڑ ابوگا۔ اس مقام پر اولین وآخرین جھ پر غبطہ کریں گے۔ بینی دعۃ الدھیے نے ''الا ساء والصفات'' میں ابن عباس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھنے نے فرمایا سب سے پہلے جے جنتی حلہ پہنایا جائے گا وہ اہرائیم ایک ہیں پھر میر سے لئے لایا جائے گا۔ اور میں اس جنتی حلہ کو پہنوں گا۔ کوئی جشر اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا۔ میر سے لئے لایا جائے گا۔ اور میں اس جنتی حلہ کو پہنوں گا۔ کوئی جشر اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا۔ سے کئے گا۔

ابونعیم رہمۃ الدعلیہ نے ام کرز رہی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا سردار ہوں جب کہ اٹھائے جا کیں۔ جب کہ وہ وارد ہوں گےتو میں ان سے پہلے وارد ہوں گا۔ اور میں ان کو بٹارت دینے والا ہوں گا جب وہ ما یوس بھے۔ اور میں ان کا لام ہوں گا جب کہ وہ تجدہ کریں گے۔ اور رب ریجھن کے حضور میں ان سے زیادہ قریب جیٹنے والا ہوں گا جب کہ وہ جمع ہوں گے۔ میں کھڑا ہوں گا اور کلام کروں گا میر ا رب میری تقید این فرمائے گا۔ میں شفاعت کروں گا اور وہ میری شفاعت قبول کرے گا میں سوال کروں گا اور وہ مجھے عطافر مائے گا۔

داری نزندی ابویعلی بینی وابونیم رمیم اللہ نے انس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ کے فر مایا کہ باہر آنے والے لوکوں میں میں پہلا شخص ہوں گا جب کہ وہ اٹھائے
جائیں گے۔ اور میں ان کا قائد ہوں گا جب کہ وہ بلائے جائیں گے۔ میں ان کا خطیب ہوں گا
جب کہ وہ خاموش رہیں گے۔ اور میں ان کا شافع ہوں گا۔ جب کہ وہ روک لئے جائیں گے۔ اور
میں ان کی بٹارت دینے والا ہوں گا جب کہ وہ مایوس ہوں گے۔ اور لواء الحمد میر ے دوسرے ہاتھ
میں ہوگا۔ میں اپنے رب کے حضور اولا و آ دم اللے سے اگرم ہوں گا۔ یہ فریش سے نیزیں۔ ایک ہزار ایسے
خادم میر کے دوں گے کویا وہ او لوکنوں ہیں۔

### حضور على مقام محمود بر فائز ہوں گے اور دست اقدس میں لواء الحمد ہوگا

حضور ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ مقام محود پر فائز ہوں گے اور آپ کے دست اقدی میں لواء لمحمد ہوگا۔ اور یہ کہ آ دم اور ان کے ماسوا سب آپ کے پر تجم کے نیجے ہوں گے۔ اور یہ کہ آپ اس دن امام الانجیاء ان کے خطیب اور ان کے قائد ہوں گے۔ اور یہ کہ آپ اول شافع اور اول مشفع ہوں گے۔ اور آپ ہی وہ خض ہوں گے جو اللہ ﷺ کی طرف نظر کریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کو تجدہ کا تھم ہو گا اور آپ ہی سب سے پہلے اپنے ہر کو تجدہ سے اٹھا ئیں گے۔ اور آپ ہی تو اور آپ ہی سب سے پہلے اپنے ہر کو تجدہ سے اٹھا ئیں گے۔ اور آپ سے تبلغ پر کواہ طلب نہ کیا جائے گا۔ جب کہ تمام نہیوں سے تبلغ پر کواہ طلب کے جائے۔ اور آپ سے تبلغ پر کواہ طلب نہ کیا جائے گا۔ جب کہ تمام نہیوں سے تبلغ پر کواہ طلب کے جائے آپ می خصوص ہوں گے۔ اور جوموحد ین سخق نار ہو گئے ہوں گے جہم میں ان کو نہ وافل کرنے کی آپ شفاعت کریں گے۔ اور جوموحد ین سخق نار ہو گئے ہوں گے جہم میں ان کو نہ وافل کرنے کی آپ شفاعت کریں گے۔ اور جوکنار بہیشہ جہم میں رہیں گے۔ اور شرکوں کے بور جوکنار بہیشہ جہم میں رہیں گے۔ اور شرکوں کے بور کے بارے میں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بچوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بچوں کے بارے میں کہا ان کو عذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بچوں کے بارے میں کہا ان کو عذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بچوں کے بارے میں کہا ان کو عذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بچوں کے بارے میں کہا ان کو عذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بی کا ان کو عذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بور کیا گئے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بور کیا گئے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بور کیا گئے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بور کیا گئے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بور کیا گئے آپ شفاعت کریں گے۔ اور شرکوں کے بور گئے آپ شفاعت کریں گئے۔ اور شرکوں کے بور گئے آپ گئے آپ شفاعت کریں گئے۔ اور شرکوں کے بور گئے آپ شفاعت کریں گئے۔ اور شواع کی بور گئے آپ شفاع کی بور گئے۔ اور شواع کے تو کو کی کی بور گئے گئے۔ اور شواع کی کو کی کو کو کو کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کے کی کی کو کی کو کر کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کر کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کو کر کی کو کی کی کو کر کی

اللَّهُ عَلَىٰ فِي مِلْمَا: عَسَّى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَفَامًا مَّحُمُودًا ﴿ فِيلَىٰ امراتُلُهُ ٤)

قریب ہے کہ میں تہارارب ایک جگہ کوڑا کرے جہاں سبتہاری حمر کریں۔ (ترجہ کزلایان)

ام احمد رعمۃ الله علیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے فرمایا میں روز
قیا مت سیرالناس ہوں گا۔ اے میر سے حابہ تم جانتے ہویہ کس وجہ سے ہے؟ ان دن اللہ کے اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور ہر ایک پکار نے والے کی آواز سے گا اور سوری قریب ہوگا۔ اور لوکوں کو اتنا کرب و فم پنچ گا کہوہ ہر داشت نہ کرسکیں کے اور نہ اس کا قمل کرسکیں گے۔ لوگ ایک دومر سے کہ کس حال میں ہو۔ اور کیسی شدت و تکلیف کے۔ لوگ ایک دومر سے کہیں گے تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو۔ اور کیسی شدت و تکلیف بی تی گئے رہی ہے۔ تم اس شخص کو کیوں نہیں تا ش کرتے جو تہاری شفاعت تمہارے رب سے کرے۔ تو وہ ایک دومر سے کہیں گے تہارے سب کے باپ آ دم الکے موجود ہیں۔ پھر وہ آ دم الکے اس آئی گے۔

اورع ض کرینگے اے آدم اللی آپ ابوالبشر ہیں اور اللہ ریک نے آپ کو دست قدرت سے بیدا کیا ہے اور آپ ہیں اپی جانب سے روح پھوکی اورفر شتوں کو تکم دیا کہ وہ آپ کو تجدہ کریں۔ آپ ہاری اپنے رب کے حضور شفاعت سیجے۔ آپ دیکھے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ کیا آپ ملاحظہ نہیں فرمارے کہ ہم کو کتنی شدید تکلیف پینی ری ہے۔ اس پر آدم اللی فرما ئیں گے۔ بینگ آج میر رے رب کا خضب عظیم ہے۔ ایسا خضب اس سے پہلے بھی نہیں کیا اور نہ اس جیسا بھی آئیندہ کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میر رے رب نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا تھا۔ مگر جسے تکم عدولی ہوئی ' نَفُسِی نَفُسِی نَفُسِی اِفْھَائُوا اِلٰی عَیْرُی '' مجھے اپنی فکر ہے ' مجھے اپنی می فرمایا تھا۔ مگر کے میں اور کے یاس جاؤ۔

پھر وہ سب نوح اللہ کے پاس آئیں گے۔ اور کوض کریں گے اے نوح اللہ ا آپ روئے زمین کی طرف اول الرسلین ہیں۔ اللہ دیجائے آپ کا نام عبد شکورر کھا ہے۔ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجے۔ آپ ملاحظ نہیں فر مارہ کہ ہم کسی حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف بڑتی رہی ہے۔ نوح اللہ فر مائیں گے بلا شہر میرے رب نے آج ہڑا خضب فر ملا ہے۔ اس جیسا خضب نہ اس سے پہلے کیا نہ آئندہ کرےگا۔ بات سے کہ میری ایک دعائے خاص تھی جس کو میں نے اپنی قوم کی بلاکت پر ماٹک لیا" نَفُسِی نَفُسِی نَفُسِی اَذْ هَبُوا اِلٰی غَیِری "تم ایرائیم اللہ کے یاس جاؤ تو وہ سب ایرائیم اللہ کے یاس حاضر آئیں گے۔

اورعرض کریں گے اے اہر اہیم اللے ا آپ اللہ ﷺ کی طرف سے اہل زمین کی جانب نبی اوراس کے خلیل ہیں۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ ری ہے۔ حضرت اہرائیم الظی فرمائیں گے۔ بلاشہ میرے رب نے آج ہڑے فضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اس جیسا فضب نہ اس سے پہلے کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔ پھر وہ اپنے کندہات کا ذکر کر کے فرمائیں گے۔" نَفْسِی نَفْسِی نَفْسِی اَفْسِی اِفْھَبُوا اِلٰی غَیْرِی "تم مول کے پاس جاؤوہ سب مول الظیلا کے باس آئیں گے۔

اورعرض کریں گے اے موی اللی آپ اللہ وظاف کے رسول ہیں۔ اللہ وظاف نے آپ کو اللہ وظاف نے آپ کا رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا اور اپنے ساتھ کلام فرما کر لوگوں پر برگزیدہ کیا۔ آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کیجے۔ آپ ملا حظہ نہیں فرمارے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کہیں شدت و تکلیف پہنے ری ہے؟ وہ فرما کمیں گے بلاشہ رب نے آج ہوا فضب فرمایا ایسا فضب تو نہ پہلے کیا اور نہ اس کے بعد بھی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے ایک جان کو بلاک کیا جس کے بلاک کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ' فَفَسِی نَفْسِی نَفْسِی اِذْ هَبُوا اِلَی غَیْرِی کے ایک جان کو بلاک کیا جس کے بلاک کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ' فَفْسِی نَفْسِی نَفْسِی اِذْ هَبُوا اِلَی غَیْرِی کے ایک جان کو بلاک کیا جس کے ایک کیا سی جائے ہوئے کہ میں کے ایس جاؤ۔ تو وہ سب عیلی الفیلی کے یاس آئیں گے اور عرض کریں گے۔

اے پیٹی اللہ اللہ کے رسول اوراس کے وہ کلہ بیں جے مریم کی جانب القافر مایا
اوراس کی روح بیں۔ اور آپ نے پنگھوڑے میں اوکوں سے بات کی۔ آپ اپ رب کے حضور
اماری شفاعت کیجئے۔ آپ ملاحظ نہیں فر مارے کہ ہم کس حال میں بیں اور ہمیں کیسی شدت اور
اکلیف کا سامنا ہے۔ وہ فر ما کیں گے بلاشیہ میر رے رب نے آئ اس خضب کا اظہار کیا ہے کہ اس
جیسا نہ پہلے خضب کیا اور نہ اس کے بعد کرے گا اور وہ اپنی کی افزش کا ذکر نہیں فرما کیں گے گر یہ
کہیں گے کہ میر سے سواکسی اور کے پاس جاؤ۔ تم محمد مصطفی کے پاس جاؤ۔ تو وہ سب حضور کے
ایس آئیں گے۔

اورعرض کریں گے اے محمر سلی اللہ علیہ وسلی آپ اللہ کے رسول خاتم البیین 'اور'' غَفَوَ اللهُ مَا تَفَدَّمَ مِنُ ذَنْبِکَ وَمَا نَاَخَّوَ ''(ﷺ) ہیں۔ اپنے رب کے حضور آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کسی حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف کا سامنا ہے۔

ا۔ الہ آنا مواقع کو حن دخما خان مما حب دعمۃ اللہ یکھیے نے کیا خوب بیان کیا ۔ محبی رکھے اور ٹی اِڈٹھیٹوا اِلٰی عَیْرِ محبرے حضور کے لب پر آلا لَبَهَا ہو گا

تو ال وقت میں کھڑا ہوں گا اور عرش کے نیچ آؤں گا۔ اور اپنے رب کے حضور تجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ و اللہ علی جمہ پر اپنی حمہ و تناء کا اظہار فرمائیگا۔ اور جمعے الہام فرمائے گا۔ اور میں ایسی حمدو ثنا کروں گا کہ جمھ سے پہلے کسی کے لئے ایسی حمرو ثناء کی کشائش نہ ہوئی اور فرمایا جائے گا یا محمد علی ایسی کے لئے ایسی حمدو ثناء کی کشائش نہ ہوئی اور فرمایا جائے گا یا محمد علیہ ایسی کہ ایسی کے ایسی کووہ دیا جائے گا۔ ایسی کا دخفا عت کہے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

میں عرض کروں گا اے رب میری امت 'اے رب میری امت' اے رب میری امت' فرملا جائے گا۔

اے مجھ ﷺ اپنی امت کے ان لوکوں کو جن پر حیاب نہیں ہے جنت کے دروازوں کی دروازوں کی جنت کے دروازوں کی دوسرے دائنی جانب سے دافل کر دیں۔ درآ نحالیکہ آپ کی امت ان دروازوں کے سواجنت کے دوسرے دروازوں میں بھی لوکوں کے ساتھ شریک ہوگی۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے فر ملا: تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جنت کے دروازوں کے دو بہت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کہ کرمہ اور بھریا کہ اور بھری کے درمیان ہے۔

سیخین جما دارنے حضرت انس کے سے روایت کی کہ بی کریم کے نے فر مایا روز قیا مت تمام مسلمان جمع کئے جائیں گے۔ اور اس دن کے لئے خاص اہتمام کیا جائے گا' وہ کہیں گے کاش ہمارے رب کھنٹ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والا کوئی ہوتا اور وہ ہمیں اس جگہ کی مختیوں سے راحت بخشاتو وہ آ دم الکھنٹے کے یاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے۔

اے آ دم! آپ ابوالبشر ہیں اللہ رہنے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدافر مایا اور آپ کو ہم شے کے اساء کاعلم سکھایا آپ اپنے رب کے سکے اساء کاعلم سکھایا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت بیجئے تا کہ ہم اس جگہ کی تختیوں سے راحت پائیں۔ وہ ان سے فرمائیں گے میں تبہارے اس کام کے لئے نہیں ہوں۔ اور وہ اپنی تغزش کو یا دکریں گے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے حیا کریگے اور وہ کہیں گے تم نوح اللی کے پاس جاؤ۔ کیونکہ وہ اول رسول ہیں اللہ نے ان کوروئے زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔

مچر وہ نوح اللے کے پاس آئیں گے۔وہ فرمائیں گے میں تہارے اس کام کانہیں

ا۔ مائن باور مالت کا ام احد رضا خال فائن بر یلوی نے اس واقد کو یکھ اس الرح بیان کیا: مفی و نجی خلیل و کا مجی ہے کی کمیں نہ نی باک ہے ہے فبری کے خلق چرک کے مائل سے کہاں تہا دے لیے ہوں اوروہ اپنی اس لغزش کو یا دکریں گے۔جو بغیرعلم کے انہوں نے رب سے سوال کیا تھا اس بنا پر اپنے رب سے حیا کریں گےوہ فر مائیں گےتم اہراہیم خلیل اللہ الظیلاکے پاس جاؤ۔

تو وہ سب ابراہیم الظیما کے پاس آئیں گے۔وہ فرمائیں گے میں تہارے اس کام کا نہیں ہوں لیکن تم موکی الظیما کے پاس جاؤوہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ ﷺ نے ان سے کلام فرمایا ہے اور ان کوتو ریت عطافر مائی ہے۔

تو وہ سب موی الکھا کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں۔اوران سے اس جان کا ذکر کریں گے جو بغیرنفس کے بلاک کیا تھا۔ اس بناپر اپنے رب سے حیا کریں گے۔فرمائیں گے تم عینی الکھا کے پاس جاؤ۔وہ اللہ کے بندے اس کے رسول' اس کے کلمہ اور اس کے روح ہیں۔

وہ سب عینی اللے کے پاس آئیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں تہارے اس کام کانہیں ہوں۔ اور ان سے اس جان کا ذکر کریں گے جو بغیر فنس کے بلاک کیا تھا۔ اس بنا پر اپنے رب سے حیا کریں گے۔ فرمائیں گے تماعینی اللے کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول اس کے کہد اور اس کے روح ہیں۔ وہ سب عینی اللے کے پاس آئیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہول۔

لیکن تم محر مصطفی کے پاس جاؤوہ ایسے بندے ہیں کہ" غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَفَدَّمَ مِنُ ذَنْهُهِ وَمَا تَأَخَّرَ "الله رَفِيْ نِے آپ کی وہہے آپ کے اکلوں کے گناہ اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کے ہیں۔

تو میں اٹھوں گا اور سلمانوں کی دومنوں کے درمیان جاؤں گا۔ یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اؤن چاہوں گا۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گاتو میں اس کے آگے بحدہ رہز ہو جاؤں گا۔ اللہ دیکھی جنے جندے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا اے جُم سل اللہ علیہ وہلہ آپ ابنا سراٹھائے ' کہنے سنا جائے گا۔ شفاعت سیجئے قبول کی جائے گی۔ اور مانگیے آپ کو وہ دیا جائے گا۔ تو میں اپنا سراٹھاؤں گا۔ اور میں اس تحمید کے ساتھ حمد کروں گا جو وہ جھے سکھائے گا۔ پھر جائے گا۔ اور میں ان کو جنت میں داخل میں شفاعت کروں گا۔ اور میں ان کو جنت میں داخل میں شفاعت کروں گا۔ اور میں ان کو جنت میں داخل میں شفاعت کروں گا۔ اور میں ان کو جنت میں داخل میں شفاعت کروں گا۔ اور میں ان کو جنت میں داخل کے دوں گا۔

اس کے بعد میں دوبارہ بارگاہ رب میں حاضر ہوں گا اب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے آگے بجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اور اللہ ﷺ جتنی دیر مجھے جا ہے بجدے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا اے محمر صلی ملہ علی وہلم! سراٹھائے کئے سنا جانے گا۔ ماننگئے وہ عطا کیا جائے گا۔ اور شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اس تحمید کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس کی وہ مجھے تعلیم فرمائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے ایک حدم تررکی جائے گی۔ اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

اس کے بعد تیمری مرتبہ بارگاہ رب ﷺ میں حاضر ہوں گا۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گاتو اس کے آگے بحدہ رہن ہو جاؤں گا۔ اللہ ﷺ جنگی دیر چاہے گا جھے بجدہ میں رکھے گا۔
اس کے بعد فرمایا جائے گا اے محمد ﷺ سراٹھائے کی بہتا جائے گا۔ مانگے آپ کووہ دیا جائے گا۔
شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور ان الفاظ کے ساتھ اس کی حمد کروں گا
جس کی وہ مجھے تعلیم فرمائے گا اور میر ہے لئے ایک اور حدم تررکی جائے گی۔ اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ بارگاہ رب میں حاضر ہوں گا۔ اور میں عرض کروں گا اب وی لوگ باتی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن پاک نے روکا ہے۔ نی کریم ﷺ نے فر ملا پھروہ لوگ جنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے '' لااِللہ اِلاَّ اللّٰهُ '' کہا اور ان کے دل میں 'جو کے دانے' ہر اہر خیر ہے اس کے بعد وہ جنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے '' لااِللہ اِلّٰہ اللّٰهُ '' کہا اور ان کے دل میں گندم ہر ایر خیر ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے '' لااِللہ اِلّٰہ اِلّٰہ اِللّٰہ '' کہا اور ان کے دل میں ذرہ ہر ایر خیر ہے۔

لام احمد دمیۃ طنہ علیہ نے بسند صحیح حضرت انس روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا میں کھڑ اانتظار کر رہا ہوں گا کہ کب لوگ صراط ہے گز رہتے ہیں۔

اجا تک علی اللی میرے ہاں آئیں گے۔ اور کہیں گے یہ انہاء کی جماعت ہے۔ جو اے محت ہے۔ جو اے محت ہے۔ جو اے محت ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں اور اللہ رہنے اس کے باس آئی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں اور اللہ رہنے اس کے درمیان سے جس طرح اللہ رہنے تا ہے اس غم کو چھانٹ دے جس میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو لوگوں کی حالت میہ ہوگی کہ وہ بسینہ میں دہانوں تک غرق ہوں گے۔ لیکن مومن کی حالت ایسی ہوگی جسے زکام کی حالت ہوتی ہے اور کافروں کی حالت میہ ہوگی کہ ان کوموت ڈھانے گی۔

اس وفت فر ماؤں گا آپ انتظار کیجئے یہاں تک کہ میں فارغ ہو کرآ وُں۔ پھر نبی کریم ﷺ جا ئیں گے اور عرش کے نیچے قیام کریں گے۔ اور آپ کو وہ تقرب حاصل ہو گا۔ جو نہ کسی برگزیدہ فرشتہ کو ملا اور نہ نبی ورسول کو۔ اللہ ﷺ جریل النسی سے فرمائے گاتم میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان ہے کہو آپ اپنا سر اٹھائے مانگے آپ کو وہ دیا جائے گا اور شفاعت بیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔

ام احمد وابو یعلی جمادہ نے ان عباس کے دوایت کی انہوں نے کہا کر سول اللہ کے فرمایا ہرنی کے لئے ایک دونا ہوتی تھی جس کو انہوں نے دنیا میں پورا کرالیا مگر میں نے اپنی دونا کو اپنی امت کے لئے اٹھار کھا ہے اور میں روز قیا مت اولا د آ دم کا سردار ہوں گا۔اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لئے اٹھار کھا ہے اور میں روز قیا مت اولا د آ دم کا سردار ہوں گا۔اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لئے زمین تن ہوگی۔ یہ فخر یہ نمیں 'میر سے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور یہ فخر یہ نمیں۔ آ دم اور ان کے ماسواتمام میر سے جھنڈ سے تلے ہوں گے۔ یہ فخر یہ نمیں اوکوں پر قیا مت کا دن طویل ہوگا۔ وہ ایک دوسر سے کہیں گے ہمیں آ دم اللہ کے پاس پنچنا چا ہے وہ ابوالبشر ہیں ناکہ وہ ہمارے در ایک کرائیں گر آ دم اللہ فر مائیں ناکہ وہ ہمارے در سے کے حضور ہماری شفاعت کریں۔ اور ہمارا فیصلہ کرائیں گر آ دم اللہ فر مائیں ناکہ وہ ہمارے در سے کے حضور ہماری شفاعت کریں۔ اور ہمارا فیصلہ کرائیں گر آ دم اللہ فر مائیں ہوں۔ آ تی کے دن سے سواکسی کی فکر نہیں ہے۔ لیکن تم فوح اللہ کیا گیا ہوں۔ آ تی کے دن لیے سواکسی کی فکر نہیں ہے۔ لیکن تم فوح اللہ کے پاس جاؤ وہ اول الانہیاء ہیں۔

تو وہ سب نوح اللہ کے پاس آئیں گے۔ اور کہیں گے ہمارے رب وہی کے حضور ہماری شفاعت کیجئے ۔ وہ فرمائیں گے۔ میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں۔ کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا آج مجھے اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے۔لیکن تم اہرائیم اللہ فلیل الرحمٰن کے پاس جاؤ تو وہ ان کے پاس آئیں گے۔

اور کہیں گے اے اہرائیم الظی جارے رہ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے اور ہمارا فیصلہ کرائے گر وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں۔ اور وہ اپنے تین کذبات کا ذکر فرمائیں گے۔ اور فرمائیں گے کہ خدا کی تئم! میں نے ان کے ساتھ مجادلہ نہیں کیا۔ گر دین خدا سے کہ ہم شدید ہنظراب میں ہیں ایک قول تو یہ کہ ' اِنّی سَقِینَمُ '' میں تلیل ہوں دوسرا قول یہ کہ ' ہُلُ فَعُلَلُهُ کَبِیئُرُ هُمُ هَلَهُ '' بلکہ یہ فعل ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اور تیسرا قول جوا بی بیوی کے بارے میں ہے جب کہ وہ با دشاہ ظالم کے پاس پیٹی تھیں کہ میں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم موٹ الفیلا کے پاس جاؤ وہ وہ ہیں کہ اللہ رکھنا نے ان کو اپنی رسالت سے برگزیدہ فرمایا۔ اور ان کو اپنے کلام سے نواز ا ہے۔

تو وہ سب حضرت عیلی اللی کے پاس آیٹے اور کہیں گے اپ رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے ۔ اور ہمارے درمیان فیصلہ کرائے ۔ گر وہ فر مائیں گے ۔ میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں لوگوں نے ججھے اللہ دھی کے سوامعبود تھیر الیا تھا آئ ججھے اپنے سواکسی کا غم نہیں ہے ۔ اور سنو جب سامان اپنے ہی صندوق میں محفوظ اور اس پرمہر گی ہوتو بتاؤ کیا کوئی قدرت رکھتا ہے کہ صندوق کی ہی ہوتو بتاؤ کیا کوئی قدرت رکھتا ہے کہ صندوق کی ہی ہاتھ ڈالے بغیر اس کی مہر تو ڑے ۔ الوگ کہیں گے نہیں تو وہ فرمائیں گے بلا شہر مصطفے کی فاتم آنہیں ہیں ۔ بلا شہر آئ وہ جلوہ افروز ہیں ۔ بلا شبہ آئیں کی وجہ سے اکلوں اور جیوں کے گناہ بخشے جائیں گے۔ رسول اللہ کے نے فرمایا تو وہ سب میرے پاس حاضر ہوں گے۔ اور عرض کریں گے۔ رسول اللہ کی نے فرمایا تو وہ سب میرے پاس حاضر ہوں گے۔ اور عرض کریں گے۔

یا رسول الله ملی و الله الله الله و الله و

میں فرماؤں گامحر ﷺ اور میں اپنے رب ﷺ کے حضور حاضر ہوں گا۔وہ اپنی کری پر جلوہ

افروز ہوگا۔ اور میں اس کے سامنے تجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اور میں اس کی ایسے محامد کے ساتھ حمد کروں گا کہ کسی نے مجھ سے پہلے ان محامد سے اس کی حمد نہ کی ہوگی اور ندمیر ہے بعد کوئی اس کے ساتھ اس کی حمد کر ہےگا۔ اور فرمایا جائے گا۔

اے مجمد ﷺ! آپ ابنا سر اٹھائے مانگے وہ آپ کو دیا جائے گا کہئے سنا جائے گا۔ اور شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی بیتو میں ابنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا۔

طبر انی دعۃ الشطیہ نے '' اوسط'' میں اور حاکم دعۃ الشطیہ نے تھی بنا کر اور بیٹی دعۃ الشطیہ نے اس علیہ نے اس علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشدی نے فر مایا انبیا کے لئے تین سونے کے منبر ہوں گے۔ اور وہ ان منبر وں پرتشریف رکھیں گے اور میر امنبر باقی رہے گا میں اس پر نہ بیٹی اور میں اپنے رب کھنے کے حضور اس خوف سے کھڑ ار ہوں گا کہ میر ارب مجھے تو جنت میں بیٹی دے اور میں اپنے رب کھنے تو جنت میں بیٹی دے اور میں اپنے رب کھنے کو خضور اس خوف سے کھڑ ار ہوں گا کہ میر ارب مجھے تو جنت میں بیٹی دے اور میں کا در میں ا

اے رب امتی اللہ ﷺ اللہ ﷺ اللہ اللہ ﷺ آپ کیا جائے۔ کی امت کے بارے میں کیا کروں؟ میں عرض کروں گا اے رب! ان کا حماب جلدتر ہو۔ تو میں پر ابر شفاعت کرنا رہوں گا۔ یہاں تک کہ مجھ کو ان مردوں کے نامئہ اندال دیئے جائیں گے جن کو اس نے جہنم کی طرف بھیجا ہوگا۔ ما لک داروغہ جہنم عرض کرے گا اے اللہ ﷺ کے حبیب ﷺ! میں نے اپنے رب کی رحمت ہے آپ کی امت کا ایک شخص بھی باتی نہیں رہنے دیا ہے۔

بخاری دممۃ الدھیےنے ابن عمر ﷺےروایت کی ہے کہتمام لوگ روز قیا مت بنجوں کے بل چلیں گے اور ہر امت اپنے نبی کے بیچھے دوڑے گی وہ کہیں گے اے فلال ہماری شفاعت کیجئے۔ نیز بخاری ورد الدعلیانے ابن عمر اللہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ

اے فلال ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں تک کہوہ شفاعت نبی کریم ﷺ کی طرف ختم ہو گی تو وہ دن ایسا ہو گا کہ اللہ ﷺ حضور ﷺ ومقام محمود ہر فائز کرے گا۔

### روزِ قیامت آ فناب کومیس سال کی گرمی دی جائیگی

ابن الی شیبہ اور ابن الی عاصم جما اللہ نے "المستد" میں سلمان کے سے روایت کی۔ انہوں نے فر ملا کہ روز قیا مت آ فناب کو میں سال کی گری دی جائے گی۔ پھر وہ لوکوں کی کھوپڑ یوں کے بہت قریب ہوگا اور لوکوں کو بسینہ آئے گا۔ یہاں بہت قریب ہوگا اور لوکوں کو بسینہ آئے گا۔ یہاں تک کہ لوگ تک کہ بسینہ فیک کرزمین میں قد کے ہراہر آ جائے گا۔ اور وہ بلند ہونا جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ غرفر کرینگے۔سلمان کے کہا یہ حال ہوگا کہ لوگ غن غن کرینگے۔

جب وہ لوگ اپنے اس حال کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کیاتم نہیں دکھیے رہے کہ کس حال میں ہو۔ چلواپنے ابولاہاء آ دم الکھی کے حضور میں آؤ اور اپنے رب کے حضور اپنی شفاعت کے طالب ہو ۔ تو وہ سب آ دم الظی کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے باپ! آپ وہ ہیں کہ آپ کو اللہ رہنے نے اپنے دست قدرت سے بیدا کیا اور آپ میں اپی طرف سے روح پھوٹی۔ اور اپنی جنت میں آپ کو تھمر لا۔ اٹھیئے اور اپنے رب رہ تھا کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ بلاشیہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی حال میں ہیں۔ مگر وہ فرما کیں گے میں تہمارے اس کام کانہیں ہوں۔ پھر وہ لوگ کہیں گے بتائیے ہم کس کے پاس جا کیں فرما کیں گے تم بند ہوا کے باس جا کیں فرما کیں گے تم بند ہوا کرکے ہاں جا کیں فرما کیں گے تم بند ہوا کہ ہیں جا کی جا کہ ہے کہ ہم کس کے پاس جا کیں فرما کیں گے تم بند ہوا کہ ہیں جا کہ ہم کی جا ہے جا کہ ہے کہ ہم کی جا ہے جا کہ ہم کی ہم کی اس جا کیں فرما کیں گے تم ہم کس کے پاس جا کیں فرما کیں گے تم ہم کی جا ہے جا کی جا کیں جا کیں خوا کی ہم کی جا ہے جا ہم کی جا ہے جا ہے جا کہ ہم کی جا کی جا کی جا گھوٹی ہم کی جا کی جا کی جا کہ جا کی جا کہ جا کہ جا کی جا کہ جا کی جا کی جا کہ جا کہ جا کی جا کی جا کی جا کی جا کہ جا کہ جا کہ جا کی جا کہ جا کی جا کہ جا کی جا کہ جا کہ جا گھوٹی کے جا بات جا کہ جا کے جا کہ کہ جا کہ

تو وہ نوح اللہ کے پاس آئیٹے اور کہیں گے یا نبی اللہ علیہ الملام! آپ وہ بیں کہ اللہ رہے گئی ۔ نے آپ کو بند وُشکر گزار بنایا آپ ملاحظہ فرمار ہے بیں کہ ہم کس حال میں بیں اب رب رہے گئی کے ۔ حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ مگر وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں۔ لوگ کہیں گے بتا ہے اب ہم کہاں جائیں۔وہ فرمائیں گئے ہم ایر ائیم فلیل اللہ اللہ کے پاس جاؤ۔

تو وہ سب موی اللی کے پاس آئیں گے۔ اور کہیں گے کہ آپ ملاحظہ فر مارے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے۔وہ فر مائیں گے میں تہمارے کام کانہیں ہوں۔ تو وہ کہیں گے بتا ہے اب ہم کہاں جائیں؟ وہ فر مائیں گئے تھیٹی اللی کلمت اللہ اور دوح اللہ کے پاس جاؤ۔ تو وہ سب تعینی اللی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے۔

اے کلمتہ اللہ! اے روح اللہ على اللم! آپ ملاحظہ مارے بیں کہ ہم کس حال میں بی اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ گروہ فرما کیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں۔ وہ کہیں گے چر بتائے ہم کس کے پاس جا کیں۔ وہ فرما کیں گے تم اس بندے کے پاس جاؤں جس کے ہاتھ میں آج فتح شفاعت ہے اور اللہ فیل نے ان کے سبب ان کے الگے اور جوان جس کے گناہ بختے ہیں وہی آج کے دن امن دینے والے اور ستودہ صفات تشریف فرما ہیں۔ وہ بی کریم کی کے پاس آئیں گے۔ اور عرض کریں گے۔

یا نبی الله صلی مله علی ولم! آپ ہی وہ مقدس ہستی ہیں کہ الله ریجی نانے نتح باب شفاعت

آپ کے سپر دفر مایا ہے۔ اور آپ کی وجہ ہے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کئے ہیں۔اور آج کے دن آپ ہی اُن عطا کرنے والے تشریف فر ما ہیں آپ ملاحظہ فر مارہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔اینے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے ۔آپ فرما کیں گے۔

کہ میں ہی تہبارا مددگار باب شفاعت کا ما لکہ ہوں۔ پھر حضور ﷺ مجمع کو چیرتے ہوئے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور دروازے کی زنچیر پکڑ کرجو کہ سونے کی ہوگی دروازہ کھنگھٹا ئیں گے۔ کہا جائے گا آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں تھ ﷺ ہوں۔ تو آپ کے لئے دروازہ کھل جائے گا۔ یہاں تک کہ رب العزت جل جلا کے حضور قیام فرمائیں گے۔ اور تجدے میں اذن طلب کریں گے۔ اور آپ کواذن دیا جائے گا۔ پھر تجدہ کریں گے اس وقت ندافر مائی جائے گی۔ طلب کریں گے۔ اور آپ کواذن دیا جائے گا۔ پھر تجدہ کریں گے اس وقت ندافر مائی جائے گی۔ شفاعت تیجئے شول کی جائے گی۔ اور اللہ ﷺ آپ کووہ دیا جائے گا اور شفاعت سے شفاعت تبول کی جائے گی۔ اور اللہ ﷺ آپ پر تحمید و تجید اور ثنا کو شفاعت بھی کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے تبول کی جائے گی۔ اور اللہ شکل آپ پر تحمید و تجید اور ثنا کو کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے گلوق کے لئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے گا۔ ایس کے گلوق کے لئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے گلوق کے لئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے گلوق کے لئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے گلوق کے لئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے گلوق کے لئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے گلوق کے لئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایس کے گلوق کے گئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایسائی گا۔ ایس کے گلوق کے گئے اسے کشادہ فرمائے گا۔ ایسائی گا۔ گلوگ

اے محمل ملہ علیہ وہلم! سراٹھائے مانگے آپ کووہ دیا جائے گا شفاعت کیجئے وہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ دعا کیجئے قبول ہوگی۔ پھر آپ اپنا سراٹھا کیں گے اور دومر تبدیا تین مرتبہ امتی امتی عرض کریں گے۔ اور ہر اس شخص کی جس کے دل میں رائی کے دانے یا جو کے دانے کے ہراہر ایمان ہوگا شفاعت کریں گے تو بیہ ہے وہ مقام محمود۔

#### 

طبر انی دعة الدعید نے "الکبیر" میں اور ابن ابی حاتم و ابن مردویہ جہا الد نے عقبہ بن عام ہے ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا جب اللہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا جب اللہ کے انہوں کے کہا کہ رسول اللہ کے کرکے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا تو مسلمان کہیں گے ہمارارب کے فارے مایمن فیصلہ کرکے تو فارغ ہوگیا ہے اب کون ہے جو ہماری شفاعت ہمارے رب دیکھنے کے حضور کرے۔

اور وہ لوگ کہیں گے آ دم الفی ہیں جن کو اللہ وہلانے اپنے دست قدرت سے بیدا کر کے ان سے کلام کیا ہے تو وہ سب آ دم الفیلائے پاس آئیں گے۔ اور عرض کریں گے ہمارے رب نے ہمارا فیصلہ کر دیا اور وہ تکم سے فارغ ہوگیا ہے۔ اب آپ اٹھئے اور ہمارے رب سے شفاعت کیجئے وہ فرمائیں گے تم نوح الفیلائے ہاس جاؤ۔ تو وہ سبنوح اللی کے باس آئیں گے اور وہ حضرت اہرائیم اللی کے باس جانے کو فرمائیں گے۔ چروہ حضرت اہرائیم اللی کے باس جانے کو فرمائیں گے۔ چروہ حضرت اہرائیم اللی کے باس آئیں گے اور وہ موی اللی کے باس جانے کو فرمائیں گے۔ چروہ موی اللی کے باس آئیں گے اور وہ عینی اللی کے باس جانے کوفرمائیں گے۔ اور وہ عینی اللی کے باس جانے کوفرمائیں گے۔ اور وہ عینی اللی کے باس آئیں گے۔ اور وہ عیر ے باس حاضر ہونے کوفرمائیں گے۔

چنانچہ وہ سب میرے پاس آئیں گے۔ اور اللہ ﷺ مجھے اذن دے گا کہ میں اس کے حضور کھڑ اہوں اور میر بے جلوس کی جگہ ہے ایمی خوشبو مہکے گی کہ کسی نے بھی ایمی نہ سوکھی ہوگی۔ یہاں تک کہ میں رب ﷺ کے حضور پہنچوں گا۔ اور وہ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور میرے سرکے بالوں سے میر بے پاؤں کے ناخوں تک میر بے لئے نور ہی نور ہوگا۔

لام احمد وطبرانی رجما اللہ نے عبادہ بن الصامت رہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ۔حضور ﷺ نے فر مایا کہ اللہ ﷺ نے فر مایا ہے۔

اے جُرسلی اللہ علی وہم! میں نے کی نی ورسول کومبوث نہیں کیا گریہ کہ انہوں نے جھے
سے وہ دعا ما گئی جے میں نے آئیل خاص طور پر دی تھی تو اے جُرسلی اللہ علی وہم! آپ بھی جھے سے
مانکیے میں آپ کو وہ عطافر ماؤں گا گرمیں نے عرض کیا میری دعا روز قیا مت اپنی امت کے لئے
شفاعت کرنا ہے۔ یہ من کر حضرت ابو بکر صدیق ہے نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علی وہم!
شفاعت کیا ہے؟ حضور کے نے فر مایا میں کہوں گا کہ اے رب وہ گا! میری وہ شفاعت جے میں نے
تیرے حضور محفوظ کیا ہے۔ رب العزت جل جو ادر آئیں جنت میں دافل کرے گا۔
قبل میری بقیہ تمام امت کو جنم سے نکا لے گا۔ اور آئیس جنت میں دافل کرے گا۔

ام احمد وطبر انی و ہزار جما اللہ نے معاذبن جمل اور ابوموی اشعری است روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی آ دھی امت کو جنت میں داخل کروں یا شفاعت کو اختیار کروں تو میں نے امت کے لئے شفاعت کو اختیار کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ امت کے لئے شفاعت زیادہ وسیجے ہے۔اوروہ شفاعت ہر اس شخص کے لئے ہوگی جواللہ ﷺ کے ساتھ کسی کوشر یک گر دانے بغیر فوت ہواہو۔

طبر انی دم الدعیہ نے "اوسط" میں ابوہریرہ اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فلے نے فرمایا کہ میں دوزخ کے معائنہ کیلئے جاؤں گا اور اس کے دروازے پر دستک دول گا اور میں سے فرمایا کہ میں دوزخ کے معائنہ کیلئے جاؤں گا اور اس کے دروازے پر دستک دول گا اور میں اس کے اندرجا کر اللہ وظف کی حمد ایسی کروں گا کہ جھے سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی اور نہ کوئی میر ہے بعد کرے گا۔ اس کے بعد میں دوزخ سے ہر اس آ دمی کو تکاوں گا جس نے اخلاص کے ساتھ "لا آللہ اللہ اللہ " کہا ہوگا۔

لام احمد وابن شیبہ اور طبر انی رہم اللہ نے ابوموی کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ کے نے فرایا کہ جھے یائی چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو بھے ہے پہلے کی کونہیں دی گئیں۔
(۱) مجھے سرخ وسیاہ (حرب وعم) کی طرف مبعوث کیا گیا۔ (۲) ایک ماہ کی مسافت تک رعب سے
میری مدد کی گئی۔ (۳) میر سے لئے تمام زمین تجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ (۳) میر سے
لئے شیموں کو طال کیا گیا جو کہ جھے سے پہلے کی کے لئے طال نہ ہوئی۔ (۵) اور مجھے شفاعت عطا
فر مائی گئی۔ کیونکہ ہر نبی نے شفاعت کو مقدم رکھا ہے۔ (یعن دیا میں اس نے ماگ کی ہے) مگر میں نے
اپنی شفاعت کو موفر کیا ہے۔ وہ شفاعت ہر اس شخص کے لئے ہوگی جومیری امت میں اس حال
میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کا شریک کی کو نہ تھر ہوا ہو۔
میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کا شریک کی کو نہ تھر ہوا ہو۔

ابن الی شیبہ ابو بیعلی ابونیم اور بینی دہم اللہ نے ابوزر رہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایس دی گئی ہیں کہ مجھے سے پہلے کسی نبی کوعطانہ ہوئی پھرراوی نے ابوموی ﷺ کی مانندحدیث بیان کی۔

گرانہوں نے بانچویں چیز میں کہا کہ مجھ سے فرمایا جائے گاسوال سیجئے وہ آپ کو عطا ہو گا۔تو میں نے اپنی دعا کو جو روز قیا مت اپنی امت کی شفاعت کے لئے ہوگی اٹھا رکھا ہے ۔تو انثاء اللہ ﷺ میری وہ دعا ہر اس شخص کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ ٹھبر ایا ہو۔

لام احمد وطبر انی دجما در نے ''اوسط'' میں اور حاکم و بیٹی اور ابونعیم دمیم در نے حضرت ام حبیبہ دمی در مارے دوایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت میر ہے بعد جس چیز سے دوجیا رہوگی وہ ایک دوسر ہے کا خون بہانا ہے۔ اور بیا تیں اللہ ﷺ کی جانب سے پہلے ہی واقع ہو چکی ہیں۔ تو میں نے اپنے رب ﷺ نے سوال کیا کہ روز قیا مت مجھے شفاعت کا ان کے درمیان والی بنا دے۔ تو اس نے قبول فر مایا۔

اور عیسیٰ اعلیہ کے قول کہ

' إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ<sup>ع</sup>َ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ( إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ عَامِرُهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ( الْحَاكِمِهِ ال

اگر تو انہیں عذاب کر ہے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے دو ہے شک تو ی غالب و حکمت والا

کو تااوت کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ''امتی امتی'' اس کے بعد حضور ﷺ روئے۔

تو اللہ ﷺ نے فرمایا اے جرئیل اللہ امیر ہے حبیب کے پاس جاؤ۔ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کورنجیدہ نہ کریں گے۔ حضور ﷺ کو پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی کو عطانہیں ہو کمیں بزار وطبر انی جہا اللہ نے '' اوسط'' میں بندحن ابوسعید ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا مجھے پانچ چیزیں ایمی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کی نبی کو عطانہ ہوئیں۔ (۱) مجھے سرخ وساہ کی طرف بھیجا گیا بلاشہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بی بھیجے گئے تھے۔ (۲) اور ایک ماہ کی مسافت تک رعب سے میری مدد کی گئی۔ (۳) اور میر سے لیے نتیمت کھانے کو طال کیا گیا۔ طال کی گئی اور کوئی نبی ایمانیوں ہے گرید کہ اسے ایک دعا دی گئی اور اس نے کرنے والی اور مجد قر اردی گئی اور کوئی نبی ایمانیوں ہے گرید کہ اسے ایک دعا دی گئی اور اس نے اس کے مانگنے میں گلت کی گریس نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لئے موفر کیا ہے اور وہ دعا انتاء اللہ دیگئی ہر اس شخص کو پہنچ گی جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ دیگئی کے ساتھ کسی کوشر یک نہ گھر ایا ہو۔

این الی شیبہ اور اپولیٹی جما اللہ نے بسند سیح اس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ کے نے فرمایا میں نے انسانی بچوں کے کھیل کود کے بارے میں اپنے رب سے سوال
کیا۔ کہ ان کوعذاب نہ دیا جائے تو وہ مجھے عطافر مایا گیا۔ ابن عبد البر دعمۃ اللہ عیہ نے کہا وہ خور دسال
(چوٹے) بچ ہیں۔ اس لئے کہ ان کے اعمال مثلاً کھیل کود وغیرہ بغیر تصد وارادہ کے ہوتے ہیں۔
لام احمد و ابن الی شیبہ جما اللہ نے اور تر ندی و حاکم اور بیٹی جما اللہ نے ابی بن کعب کے
سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا کہ جب قیا مت کا دن ہوگاتو میں امام
الجمییں 'ان کا خطیب اور ان کی شفاعت کا صاحب ہوں گار پخرین ہے۔

مسلم دمرہ الدعیہ نے الی بن کعب سے روایت کی کہ نجی کریم کے فر مایا میر ہے۔
نے میر ہے پاس فرشتہ بھیجا کہ میں ایک حرف پرقر آن پڑھوں میں نے اسے واپس کر کے عرض کیا
کہ اے رب میر ی امت پر آسانی فر ما۔ تو وہ دوبارہ آیا کہ میں دوحرف پرقر آن پڑھوں میں نے
عرض کیا اے رب میر ی امت پرآسانی فر ما۔ تو وہ تیسر ی مرجہ میر ہے پاس آیا کہ میں سات حرفوں
پرقر آن پڑھوں اور آپ کے لئے ہر پھیر ہے کے توش جے میں نے پھیرا ایک سوال کی اجازت
دیتا ہوں جے آپ مجھ سے مانگیں۔

تو میں نے عرض کیا اے خدامیری امت کو بخش دے اور دوسری اور تیسری قیا مت کے دن کے لئے اٹھار کھی ہے۔ جس دن ساری مخلوق میری طرف راغب ہوگی۔ حتی کہ اہراہیم اللیہ بھی میری طرف راغب ہوں گے۔

حاکم و بیتی ثما اللہ نے '' کتاب الرؤیة'' میں عبادہ بن الصامت ﷺے روایت کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا میں روز قیامت سیدالناس ہوں گا۔ یہ فخر یہ نہیں ہے۔کوئی شخص اییانہیں ہے جو کہروز قیا مت میر ہے جھنڈ ہے کے بنچے نہ ہو اور وہ کشادگی کا انتظار کرینگے میرے ساتھ لواء الحمد ہو گا۔ میں چلوں گامیر ہے ساتھ لوگ چلیں گے۔ یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر آؤں گا۔ اور دستک دوں گا۔ پوچھا جائے گاکون ہے۔

میں کہوں گامحر ﷺ کہا جائے گا آپ کا آنا مبارک ہو اور جب میں اپنے رب کو دیکھوں گاتو اس کے آگے بحدہ رہز ہو جاؤں گا اور رحمت البی سے حصد حاصل کروں گا۔

ابونعیم و ابن عساکر جمها دائد سے روایت کی نہوں نے کہا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی در علیہ وسلم! ابرائیم الفلی خلیل اللہ میں۔ اور عیسی الفلی کلمت اللہ اور روح اللہ میں۔ اور موک الفلیج سے اللہ ریجانا نے کلام فر مایا 'آپ کو کیا عطا ہواہے؟

حضور ﷺ نے فرمایا: تمام اولا دآ دم روز قیا مت میر ہے جھنڈ ہے کے بیچے ہوگی۔ اور میں پہلا شخص ہوں گاجو جنت کے درواز ہے کو کھلواؤں گا۔

بخاری دمة الله عليه في اين" ناريخ" من اورطبراني دمة الله عليه في الوسط" من اور بيه في و ابو نعیم دہما اللہ نے جارین عبداللہ ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں قائد الرسلین ہوں کیے فخرية بيں ورمیں خاتم انبيين ہوں' پرفخرية بيں۔ اور میں اول شافع اور اول مشفع ہوں پرفخرية بيں۔ داری وتر ندی اور ابونعیم دمیم دارنے ابن عباس است روایت کی کہ کچھ اصحاب نبی بیٹے حضور ﷺ انظار کررے تھے اور وہ ایک دوسرے سے تذکرہ کررے تھے کہ عجیب بات ہے کہ اللہ ر این مخلوق میں سے ایک خلیل الفیلا بنایا اور اہر اہم الفیلا کو اپنا خلیل بنایا دوسرے نے کہا الليلة اس كے كلمه اوراس كے روح بيل۔ چوتھ نے كبا آ دم اللية كو الله ريجان نے صفى فر مايا۔ اى دوران حضور اكرم ﷺ باہر تشريف لے آئے -اور فرمايا ميں نے تمہاري باتيس سي بين بلاشبه ابراہيم القليل خليل ہيں وہ اى لائق تنے اورموىٰ الفليك كليم الله ہيں اوروہ اى كے لائق تنے۔اورعيسٰي الفليك روح الله اور کلمته الله بین اوروه ای کے الل تھے۔ اور آ دم الفی کو الله نے برگزیدہ کیاوہ ای کے لائق تنے اور میں حبیب اللہ ہوں اور یہ فخر یہ نہیں اور میں پہلاشخص ہوںگا جو جنت کا دروازہ تحلواؤں گا۔ اور پینجر بینبیں۔ اور اللہ ﷺ پیرے لئے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا اور میر نے فقرا ہمومنین ہوں گے۔ بدفخر بینہیں۔ اور میں اکرم لا ولین وآخرین ہوں اللہ ﷺ کی جناب میں اور پر نخریہ ہیں بلکہ اظہار واقعہ ہے۔

فر ملا مجھے جن وانس اور سرخ وساہ کی طرف بھیجا گیا ہے اور میر ہے لئے نتیجوں کو طال کیا گیا جو دیگر نبیوں کے لئے طال نہ تھیں اور میر ہے لئے تمام زمین مجد اور طہور بنائی گئی اور میر ہے مقابل ایک ماہ کی مسافت تک رعب سے مدد کی گئی۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آبیتیں دی گئیں جو کہ عرش کے خزانوں میں سے تھیں۔ اور مجھے ان کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ اور انبیا ء کونبیں۔

اور مجھے تو ریت کی جگہ مثانی اور انجیل کی جگہ مین اور زبور کی جگہ طبق دی گئیں اور مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی۔اور میں دنیا و آخرت میں اولا د آ دم کا سر دار ہوں یہ فخرینہیں۔ اور میں پہلاشخص ہوں گا کہ مجھ سے زمین شق ہوگی۔ اور میری امت سے زمین شق ہو گئے۔ فہر منہوں۔ نیز قام میں میں انظام میں اور کی میں گل اور تام دانیا میں جن نور سے دائے۔

وریں پہوں کے دین کے اس ہوں کا کہ بھاسے رین کی ہوں۔ اور بیری ہمت سے رین کی ہوگا۔ اور تیزی ہمت سے رین کی ہوگا۔ اور تمام انبیا ءمیر ہے جھنڈ ہے کے نیچے ہوں گے۔ یہ فخر یہ نبیل۔ روز قیامت جنت کی تنجیاں میر ہے ہا سی ہوں گی یہ فخر یہ نبیل۔ اور میں بی جنت کی طرف سابق انتلق ہوں گا۔ یہ فخر یہ نبیل۔ اور میں بنبیل۔ اور میں جنت کی طرف سابق انتلق ہوں گا۔ یہ فخر یہ نبیل۔ اور میں جنت کی طرف سابق انتلق ہوں گا۔ یہ فخر یہ نبیل۔ اور میں جنت کی طرف سابق انتلق ہوں گا۔ یہ فخر یہ نبیل۔ اور میں امت میر نبیل قدم پر ہوگی۔

### آپ ﷺ سے نسبت قیامت میں بھی قائم رہے گ

آپ ﷺ کی بیخصوصیت که روز قیامت تمام سبب ونسب منقطع ہو جائیں گے صرف حضورﷺ ی کا سبب ونسب ہاتی اور قائم رہے گا۔

حاکم و بینی رجما الد فی حضرت عمر کے سواہر سبب و نسب منقطع ہے۔ ان سے سے آپ نے فر ملا روز قیامت میر سے سبب و نسب کے سواہر سبب و نسب منقطع ہے۔ ان سے صدیث کا مطلب ہو چھا گیا تو فر ملا کہ روز قیامت آپ کی امت آپ کی کی طرف منسوب ہوگ۔ اور تمام نبیوں کی امتیں ان کی طرف منسوب ہوگ۔ اور تمام نبیوں کی امتیں ان کی طرف منسوب نہ ہوں گی۔ اور کہا گیا ہے کہ اس دن آپ کے ساتھ جو نبیت کی جائے گی اس سے مخلوق کو نفع پنچے گا۔ اور کوئی نبیت نفع نہ دے گی۔ اس قول کونا ئیدہ روایت کیا)

حضور اکرم ﷺ سے پہلے بل صراط سے گزریں گے اور سب سے پہلے درِ جنت پر دستک دیں گے حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ سب سے پہلے آپ ی پل صراط ہے اراس کاب میں چکے دو کا کام م جو ڈیس اس لیے جکہ فالی تجوزی کی کے دام کی گاری المراضی گزریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی باب جنت پر دستک دیں گے۔ اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں داخل ہو نگے۔ اور آپ کے بعد آپ کی صاحبز اوی۔ اور یہ کدان کے سرمبارک کے ہر بال اور ان کے چہرے سے نور تابال ہوگا۔ اور الل محشر کو تھم دیا جائے گا کہ وہ اپنی نگا ہیں بند کرلیں تا کہ آپ کی صاحبز اوی صراط سے گزر جائیں تو ریت و انجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں نور کی حدیث گزر چکی ہے۔ حدیث گزر چکی ہے۔

شیخین رئیما اللہ نے ابوہریرہ ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا جہنم کے اوپر پل نصب کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے میں اسے عبور کروں گا۔

ابونعیم دمرہ الدعلیہ نے علی المرتضے ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا جب قیامت کا دن ہو گاتو کہا جائے گا اے الل محشر اپنی نگا ہوں کو بند کرلونا کہ سیدہ فاطمہ بنت محرمصطفے ﷺ کر رجائیں۔تو وہ دو سبز جا دریں اوڑ ھے گز ریں گی۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سنا ہے آپ نے فرمایا جب قیا مت کا دن ہوگا تو منادی پس پر دہ سے نداء کر سے گا کہ اپنی نگا ہیں بند کر لو اور اپنے سروں کو جھٹا لو کیونکہ فاطمہ دہنی اللہ عنہا بنت محمد کے جنت کی طرف صراط سے گزریں گی۔ مسلم دحمۃ اللہ علیہ نے انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا سب سے پہلے میں می جنت کے ورواز سے پر دستک دوں گا۔

مسلم دیمۃ الدھایہ نے انس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر مایا کہ روز قیامت میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دستک دوں گا۔ خاز نِ جنت کے گا آپ کون بیں؟ میں فرماؤں گامجہ کا اُووہ کے گا مجھے آپ ہی کے لئے تھم دیا گیا کہ میں آپ سے پہلے کی کے لئے دروازہ نہ کھولوں گا۔

جینی وابونعیم جما الد نے انس اس اس کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ فی نے فر مایا روز قیا مت سب سے پہلا شخص میں ہوں گا کہ مجھ سے زمین شق ہوگی اور بیر فخر بینبیں ہے اور مجھے اواء الحمد دیا جائے گا بیر فخر بینبیں ہے اور میں روز قیا مت سید الناس ہوں گا بیر فخر بینبیں ہے اور روز قیا مت میں ہی سب سے پہلے جنت میں دافل ہوں گا۔ بیر فخر بینبیں ہے۔

طبر انی دمة الدعیہ نے '' اوسط'' میں اسند حسن عمر بن الخطاب ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہوں ۔ اور جنت تمام امتوں پر حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اور ابن عباس اس کی شل حدیث روایت کی ہے۔

ابونعیم رمة الدعلیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ کے نے فرمایا کہ مسل اللہ کے نے فرمایا کہ مس سے پہلے میر سے کہ میں سب سے پہلے میر سے کہ میں سب سے پہلے میر سے پاس فاطمہ دخی الدعنیا وافل ہوں گا۔ بیدہ فاطمہ دخی الدعنیا کی مثال اس امت میں ایسی ہے جسے نی اسرائیل میں مریم علیمالملام کی ہے۔

### حضور ﷺ کو کور عطا فرمایا گیا اور بیرآپ ﷺ ہی سے مخصوص ہے

آپ کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کور ووسلہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور یہ کہ آپ کے منبر کے بائے جنت کی زمین میں نصب ہیں اور یہ کہ آپ کا منبر جنت میں بلندرین جگہ پر ہوگا۔ اور آپ کی قبر انور اور آپ کے منبر کے درمیان باغ جنت میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ ﷺ نے فر ملا" إِنَّا اَعُطَيْنَاکَ الْكُونُورُ" (ہِ اللہٰ ۱) ہم نے آپ کوکٹر عطافر مائی۔

ابونعیم دمۃ الدعلیہ نے ابن عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے ملا مجھے بکٹرت خصائل سے نوازا گیا ہے جن کو میں فخر سے نہیں بیان کرنا ہوں۔ اللہ کے نیا نے میری وجہ سے میر کہ وجہ سے میری وجہ سے میں اور میر کے لئے تمام اور میر کے لئے تمام زمین مجہ اور باک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ اور مجھے دوش کوڑ دیا گیا۔ جس کے بیا لے آسان کے ستاروں کی گئی کے برادر ہیں۔

مسلم دمنہ دار بیا جب این عمر کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ پھر اللہ دیجائے نے فر ملیا جب تم اذ ان سنو تو وی کلمات کہو جوموذ ن کہتا ہے اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ پھر اللہ دیجائے سے میر ہے وسیلہ سے ماگو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے۔ جو کسی کے لئے سز اوار نہیں۔ گر اللہ دیجائے کے بندوں میں سے ایک بندے کے لئے۔ اور میں تو تع رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور جومیر ہے وسیلہ سے دعا کرےگا اس برمیری شفاعت حال ہوگئی۔

عثمان بن سعید داری روج الدعلیہ نے کتاب "الروکل الحجمیہ" میں عبادہ بن الصامت ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ روز قیامت جنات نعیم کے اس اعلیٰ غرفہ میں مجھے رفعت عطافر مائے گاجس کے اوپر حملتہ العرش کے سوا کچھ نبیں ہے۔

بیتی وجه الدعلیانے ام سلمدری الدعنها سے روایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ ﷺ نے

فرملا کہ میر ہے نبر کے بائے جنت کی زمین میں نصب ہیں۔

اور حاکم رمنہ الشعبیہ نے اس کی مثل ابو واقد لیٹی اسے صدیث روایت کی ہے۔

ابن سعد دمة الدعليه في ابوہريرہ اللہ عليہ في انہوں نے کہا كه رسول اللہ في نے فر ملا مير ابيم نبر جنت كى بلند جگہوں ميں سے ايك جگه پر ہے۔

تینخین جما اللہ فی نے ابوہر رہے ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے فرمایا کہیر ہے جمرے اور میر مے منبر کے مابین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

آپ ﷺ کی امت دنیا میں آخر اور آخرت میں اول ہے

حضور اکرم ﷺ خصائص میں ہے ہے کہ آپ کی امت دنیا میں تو آخر ہے اور روز قیا مت اول ہے۔ اللہ ﷺ ان کا فیصلہ ساری مخلوق ہے پہلے فرمائے گا اور بیدامت موقف میں بلند پشتہ پر ہوگی اور امت اس حال میں آئے گی کہ آٹاروضو چیکتے دکتے ہوں گے۔ اور دنیا و ہرزخ میں ان کی سزا میں جلت کی جائے گی تا کہ قیا مت کے دن بیہ پاک صاف ہوکر آئیں۔ بیدامت ان قروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی اور اس ہے جب تھیں گی تو بغیر گناہ کے ہول گے۔ ان کے گناہ مومنوں کے استغفار کے سب بنا بود کر دیئے جائیں گے۔ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیے ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ ان کی ذریت اور ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا اور اس امت کے لوگوں کی چیٹا نیوں پر مجدوں کا نثان ہوگا۔ اور ان کے لئے انہاء کی ما نند دونور ہوں گے اور وہ لوگ جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ لوگ جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ لوگ جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ لوگ جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ ہوگا جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ جو ان کے لئے وہ ہوگا جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ جو ان کے لئے وہ ہوگا جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ جو ان کے لئے وہ ہوگا جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ جو ان کے لئے وہ ہوگا جو انہوں نے خود می گی۔ اور وہ دو ان کے لئے وہ ہوگا جو انہوں نے خود می گی بخلاف تمام امتوں کے۔

نوری صدیث تو تو رہت و انجیل میں آپ کے تذکرہ کے باب میں پہلے گزر چک ہے۔ ائن ماہد رہ الدعید نے ابوہر یرہ کے اور حذیفہ کے سے روایت کی ہے۔ ان دونوں نے کہا کہرسول اللہ کے نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا والوں میں آخر ہیں اور روز قیا مت ہم لوگ اول ہیں تمام مخلوق سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

حاکم دعمة الدعلیہ نے سیح بتا کرعبداللہ بن سلام اللہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب قیامت کا ہے انہوں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگاتو اللہ دیجاتم اوکوں کو ایک ایک امت اور ایک ایک نبی کر کے اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ احمر مجتبی کی امت موقف میں آخری امت ہو گی۔ اس کے بعد جہنم پر بل صراط نصب کیا جائے گا۔ اس کے بعد منادی پکارے گا کہاں ہیں احمد کی اور ان کی امت بیری کر حضور نصب کیا جائے گا۔ اس کے بعد منادی پکارے گا کہاں ہیں احمد کی اور ان کی امت بیری کر حضور

کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے پیچے آپ کی امت۔خواہ وہ نیک ہویا گنبگار چلے گی۔ اور وہ سراط کو تقام لیں گے اور اللہ ریجان کے دشمنوں کی آئسیں چو بٹ کر دے گاتو وہ سراط کے داہنے اور ائیں جہنم میں گر پڑیں گے اور نبی کریم گھاورتمام صالحین گزرجائیں گے۔حضور گھے کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو جنت میں ان کو ان کے منازل میں تھہرائیں گے۔جو آپ کی دائی جانب اور بائیں جانب ہوں گے۔حتی کہ ان کا سلسلہ آپ کے دب تک منتی ہو جائے گا اور حضور گھے لئے اللہ ریجانی و جانب کری رکھی جائے گا۔اس کے بعد منادی پکارے گا کہاں ہیں جیسی الکھی اور ان کی امت آخر حدیث تک۔

## حضور ﷺ نے فر مایا کہ روز قیامت میں اور

# میری امت سب سے اونچے پشتہ پر ہوگی

ائن جریر دائن مردویہ جہما ملہ نے جاہر بن عبداللہ اللہ ہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا روز قیامت میں اور میری امت تمام لو کول سے او نبچ پشتہ پر ہوگی۔لو کول میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتا۔

آورکوئی نبی ایبانہ ہوگا کہ اس کی قوم اسے نہ جھٹلائے ۔ تگر میں اور میری امت اس بات کی شہادت دے گی کہ اس نبی نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچایا۔

حضرت کعب بن ما لک ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا روز قیا مت تمام لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور میں اور میری امت ایک بلند چوٹی پر ہوں گی۔ اور اللہ ﷺ جھے سنر حلہ پہنائے گا اس کے بعد مجھے اذن دیا جائے گا تو جو خدا مجھے ہوانا چاہے گا میں کہوں گا۔ یہی وہ مقام ہے جس کانام مقام محود ہے۔

تعینین جما اللہ فی ابوہریرہ ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فی نے فرمایا میری امت کو روز قیا مت اس حال میں بلایا جائے گا کہ آٹاروضوے ان کے اعضا حیکتے دکتے ہوں گے۔

مسلم دمتہ الدعیہنے حذیفہ ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا حوض ایلیہ سے عدن سے زیادہ بعید ہے۔ میں لوکوں کو اس سے اس طرح ہٹا وُں گا جس طرح کہآ دمی' راہ گز رکے اونٹ کو اپنے حوض سے ہٹا تا اور دورکرنا ہے۔ کسی نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ جمیس پیچان لیس گے؟ فرمایا ہاں! تم لوگ میر ہے پاس اس حال میں آ وُ گے کہ تہارے اعضاء اثر وضو سے جیکتے دیجتے ہو نگے۔ تہاری بینٹانی ایسی ہوگی کہ تہارے سواکسی اور میں نہ ہوگی۔

الم احمد وہزار جمادات نے ابوالدردائی سے روایت کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا روز قیا مت سب سے پہلے محمی کو تجدہ کی اجازت دی جائے گی اور میں ہی سب سے پہلے تحد سے بنا سراٹھاؤں گا۔ اور اپنے سامنے کی طرف نظر کروں گا اور تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اور اپنے بیچھے بھی ای طرح پہچان لوں گا اور اپنے داہنے اور بائیں جانب بھی ای طرح پہچان لوں گا اور اپنے داہنے اور بائیں جانب بھی ای طرح پہچان کوں گا۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علی دیلم! آپ اپنی امت کو ان امتوں کے درمیان جونوح الفلیلائے لے کرآپ کی امت تک ہوگی ۔کس طرح پہیان لیس گے؟۔

فرملیا: آناروضو سے ان نے اعضا حیکتے دکتے ہوں گے۔ ان کے سواکسی امت میں یہ بات نہ ہوگی ۔ اور میں اس طرح پہچان لول گا کہ ان کے نامنہ انمال انکے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور میں اس طرح پہچان لول گا کہ ان کی ذریت ان کے آگے دوڑتی ہوگی۔

صحاً بدونی الدهنم نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علید وسلم! آپ اپنی امت کو کس طرح پیچانیں گے؟

فرمایا میں اس طرح پیچانوں گا کہ ان کے نامۂ انمال ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے اور مجدول کے اگر سے ان کی چیٹانیوں پرنشان ہو گا اور اس طرح پیچانوں گا ان کے نور ان کے آگے دوڑتے ہوں گے۔

طبر انی رہمۃ الدعلیہ نے اوسط میں انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ اپنی قبرول میں اپنے گنا ہوں کے ساتھ داخل ہوتی ہے گر اپنی قبرول سے نکلے گی تو ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ان کے گنا ہوں کومسلمانوں کے استغفار نا بود کر دیں گے۔

لام احمد ہمتہ الشطیہ نے حضرت ما کشہ صدیقہ دنی الشعنبا کے روایت کی کہ رسول الشد ﷺ نے فر ملا کہ روز قیامت کسی سے حساب نہ لیا جائے گا اور اسے بخش دیا جائے گا۔مسلمان اپنی قبر میں ائے اٹمال کود کیمے گا۔ تھیم ترندی دعمۃ الدعلیہ نے فرمایا مومن کا حساب قبر میں ہی ہوجائے گا تا کہ کل میدان حشر میں اسے آسانی ہو اور قبر میں ہی اسے پاک وصاف کر دیا جائے گا۔ تا کہ قبر سے نکلے تو اس کا ہدلہ چکا دیا گیا ہو۔

طبر انی دمنہ الدعیہ نے '' اوسط'' میں اور حاکم دمنہ الدعیہ نے صحیح بتا کر عبد اللہ بن بزید افساریص سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا بلاشبہ اس امت کا عذاب اس کی دنیا میں ہی کر دیا گیا ہے۔

ابو یعلی وطبر انی دیمها اللہ نے ''اوسط'' میں ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ یہ امت مرحومہ ہے ان پر عذاب نہیں ہے گریہ کہ خودائے اعمال کے بدلے عذاب میں ڈالے جائیں۔ ابو یعلی وطبر انی دیمہا اللہ نے ایک صحالی ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس امت کی کاعذاب تکوار سے ہوگا۔

انن ماہرو بیتی رجماللہ نے "ابعث" میں اس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا یہ امت مرحومہ ہے اس کا عذاب اپنے ہاتھوں کے سبب ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگاتو ہر مسلمان مرد کو ایک مشرک دیا جائے گا کہ یہمر دسمرک جہنم سے بچنے کے لئے تیرافدیہ ہے۔ اسبمائی وعد ملا علیہ نے "المرفی ایک میسی ایٹ وعد ملاحیہ ہے دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میسی بن مربم الفیلا نے فرمایا کہ امت محمد یہ میزان میں تمام لوگوں سے وزنی ہوگ ۔ ان کی زبانیں ایسے کلمہ کے ساتھ فرمال ہردار ہوئی جی کہ ان سے کہا کہ علیہ کے ساتھ فرمال ہردار ہوئی جی کہ ان سے کہلے لوگوں ہر بھاری تھا۔ وہ کلم یہ لا الدالا اللہ" ہے۔

ابن الی حاتم رہمۃ الدعلیہ نے عکرمہ ﷺ کریمہ 'وَ أَنُ لَیْسَ لِلْانْسَانِ اِلَّا مَاسَعَی'' (ﷺ اِتِحْ اِسْ) اور بید کہ آ دمی نہ پائے گا گر اپنی کوشش (ترجمہ کنز الانیان) کی تغییر میں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعم حضرت اہر اہیم اور حضرت موی اللیٰ کے صحیفوں میں ان کی امتوں کے لئے تعارلیکن اس امت کے بارے میں ہے کہ اس کے لئے وہ ہے جو اس نے عمل کیا۔ اور وہ جو اس کے لئے عمل کیا گیا۔

حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت ہر ایک سے پہلے جنت میں داخل ہو گی اوراس امت کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور یہ امت تمام امتوں سے پہلے ہے۔جن سے زمین ثق ہو گی۔ پہلی اور تیسری حدیث قریب میں پہلے گزر چکی ہے اور تیسری حدیث ابن مسعود ﷺ سے اسرار میں گزر چکی ہے۔

شیخ عز الدین بن عبدالسلام دمة الدعلیانے فر ملا که حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں سے

یہ ہے کہآپ کی امت میں سے ستر ہزارتو ہے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بی تعداد آپ کے سواکسی نبی کی امت کے لئے ٹابت نہیں ہے۔

سیخین جمادہ نے ابن عباس شے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہے ایک درسول اللہ ہے ایک درسول اللہ ہے ایک جارے ہا ہے ہیں گئی جیں کوئی نہی تو دن ہمارے ہا ہی جہ رخمام امتیں چیش کی گئی جیں کوئی نہی تو میر سے سامنے سے اس طرح گزرے کہ ان کے ساتھ صرف ایک آ دمی تھا اور کوئی نہی اس حال میں کہ ان کے ساتھ دوآ دمی تھے۔ اور کوئی نہی اس طرح کہ اُن کے ساتھ ایک بھی امتی نہ تھا۔ اور کوئی نہی اس حال میں کہ ان کے ساتھ جم غفیر تھا۔

جب میں نے اس مجمع کثیر کو دیکھا تو خواہش کی کہ پیمیری امت ہو۔ مجھ سے کہا گیا کہ
پیموٹی الظیٰ اور ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ ملاحظہ فرما ئیں تو میں نے اتناعظیم مجمع دیکھا
کہ اس نے افق کو گھیرر کھا تھا۔ مجھ سے کہا گیا ادھر دیکھئے اور دھر دیکھئے تو میں نے ہڑ اعظیم مجمع دیکھا
اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ پیسب آپ کی امت ہے اور ان میں ساٹھ ستر ہزار امتی ایسے ہیں جو
ہے حماب جنت میں دافل کئے جائیں گے۔

تر ندی دم و در علیہ نے حسن بتا کر ابولامہ ﷺ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سا ہے آپ نے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سا سنا ہے آپ نے فرمایا مجھ سے میر ہے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمی ایسے ہیں جن پر کوئی حساب نہ ہوگا اور نہ ان پر عذاب ہوگا اور وہ جنت میں داخل کئے جا کیں گے اور ان ستر ہزار کے ہر فر دیے ساتھ میر ہے رب کی جانب سے تین حیثیتیں ہوں گی۔

طبرانی و بیتی دیما در نے ' البعث' میں تمر بن تزم افساری کے روایت کی کہ نہی کریم کے نے فرمایا میر ہے رہا ہے ہو کے خوا ایسے ہو کے جن پر کی امت کے ستر ہزار افراد ایسے ہو کے جن پر کوئی حماب نہ ہوگا۔ اور وہ جنت میں داخل کے جائیں گے۔ میں نے اپنے رب سے مزید اضا نے کا سوال کیا۔ تو اللہ رہن کے اللہ علی نے جمعے عطافر مایا کہ ستر ہزار میں ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار آدی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اے میر ہے رب! کیا میری امت اس تعداد تک پنچے گی؟ فرمایا یہ تعداد تو میں آپ کے لئے الل عرب سے ہی کھل کر دوں گا۔ اس سے پہلے تو ریت و انجیل میں آپ کے لئے الل عرب سے ہی کھل کر دوں گا۔ اس سے پہلے تو ریت و انجیل میں آپ کے لئے الل عرب سے ہی کھل کر دوں گا۔ اس سے پہلے تو ریت و انجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں غلتان بن عاصم کی حدیث اندرگز رپکی ہے کہ یہ خصوصیت تو ریت میں ذکور ہے۔

حضور ﷺ کی امت کو عادل حکام کے مرتبہ میں رکھا گیا ہے

شیخ عز الدین رمیہ الشعلیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ اللہ

رِی امت کو مادل دکام کے مرتبہ میں رکھا ہے۔ اور وہ تمام لوکوں پر کوائی دیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ رسالت کی ہے۔ بیآپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی نہی کے لئے ابت نہیں ہے۔ آئی۔ چنانی اللہ ریجنانی اللہ ریجنانی ہے۔ بیآپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی نہی کے لئے ابت نہیں ہے۔ آئی۔ چنانی اللہ ویکھ اللہ دیکھ اللہ کے اندی کو اُلوں کے اللہ کی جنانی کے اُلوک جنانی کے اُلوں کی ہے شہدا آئے کہ اُلوں کی ایسی کے اندی کی میں اُندی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کے اندی کے اندی کے اندی کے اندی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کے اندی کی کے اندی کے اندی کی کے اندی کے اندی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کی کی کے اندی کی کی کے اندی کی کی کی کے اندی کی کی کے اندی کی کی کے اندی کی کے اندی کی کی کے اندی کی کے اندی کی کے اندی کے اندی کے کی کے اندی کی کر کی کے اندی کی کر کی کی کی کے اندی کی کی کی کی کے

بخاری ورزندی اورنمائی رجما اللہ نے ابوسعید خدری کے سروایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کہ روز قیا مت نوح اللہ کو بلایا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ کیاتم نے تبلیغ رسالت فرمائی ؟ ووفر مائیں گے ہاں میں نے تبلیغ رسالت کی۔ پھر ان کی امت بلائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تہمیں تبلیغ رسالت ہوئی اس پر وہ جواب دیں گے نہ تو ہمارے ہاس کوئی درانے والا یا اور نہ کوئی نبی آیا۔ پھر نوح کے ان کی امت تو اس معنی میں اللہ کھنے کا یہ ارشاد ہے کہ او گذاری جَعَلْنا کُنم اُمّة و سَطًا " (یا ابتر ہمیں)

حضور ﷺ فرمایا''وسط'' سے مرادعدل ہے۔ تو تم بلائے جاؤ گے۔ اور تبلیخ رسالت پر ان کی کوائی دو گے اور میں تم پر کواہ ہوں گا۔

فرملا وسطاے عدل مراد ہے۔

طبر انی دم الدعیان اوسط میں حضرت ابوبکر صدیت اسے روایت کی انہوں نے فرمایا کہرسول اللہ کے نے فرمایا کہرسول اللہ کے نے فرمایا میری امت پر جہنم کی گری ایسی ہوگی جیسے حمام کی گری۔

## ان خصائص كا ذكر جن كے ساتھ آپ ﷺ

## این امت کے ذریعہ سے مخص ہیں!

فقہائے امت نے اس نوع کواپی تصانیف میں متقلاً ذکر کیا ہے۔لیکن ہمارے اصحاب شوافع نے اپی فقہ کی کتابوں میں ہاب النکاح کے شمن میں ذکر کیا ہے گر نہوں نے تمام و کمال ذکر نہیں کیا۔ اب میں انثاء اللہ اس جگہ ایساتمام و کمال بیان کرنا ہوں اور میر اخیال ہے کہ جس پر اضافہ کمکن نہ ہوگا۔

واضح رہنا جاہے کہ میں ہر بات کو بیان کروں گا جے کسی عالم نے کہا ہو اوروہ حضور ﷺ کے خصائص میں سے ہو۔خواہ ہمار کے اصحاب نے کہا ہو یانہیں۔خواہ سیح کہا ہو یانہیں؟

کونکہ ایسے اقوال کا جمع کرنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو علماء کے کلام تنتی (علق) کرنے والے ہوتے ہیں اور استیعاب اقوال کرتے ہیں۔اگر چہوہ جامل لوگ جو فہم کلام سے قاصر ہوتے ہیں جب اس تئم کے کلام کود کیھتے ہیں تو اس کے مورد پر انکار میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ قشم دروا جہات

ان واجبات کے ساتھ آپ کی کخصوص ہونے میں حکمت ہے ہے کہ ان کے ذر میر تقرب و درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدی میں وارد ہے کہ میر سے حضور کی طرف تقرب چاہنے والے حضرات جس چیز کو میں نے فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کی ما نند کسی اور چیز سے میر اتقرب ہرگز تا اش نہیں کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فرض کی ادائیگی کا ثو اب ستر نوافل کے ثواب کے ہراہر ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ نماز تنجد (دات کی نماز) ور ' فجر' نماز جاشت' مواک اور قربانی آپ پر واجب تھی۔ چنانچہ اللہ ﷺ نے فرمایا" وَمِنَ الَّیْلِ فَسَهَجَدُ بِهِ مَافِلَهُ لَکَ"(فِانی مرائل ۲۹)" تو نماز تنجد پڑھو یہ خاص تنہارے لئے زیادہ ہے۔"

طبر انی دمة الدعلیانے ابولامہ ﷺے اس آیت کے تحت روایت کی انہوں نے فرمایا کہ

نبی کریم ﷺ کے لئے نماز تبجد فرض تھی گرتمہارے لئے فضیلت ہے۔

طبر انی رعمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں اور بہتی رعمۃ اللہ علیہ نے ''سنن'' میں حضرت عائشہ صدیقہ ونمی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت ویز' مسواک اور نماز تجد۔

لام احمد و بیمتی جما اللہ نے سنن میں ابن عباس اللہ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا تین چیزیں ایس جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے نفل ہیں۔

(۱) قربانی (۲) ورز (۳) اورجاشت کی دور کعتیں۔

دارتطنی و حاکم جما الدنے ابن عباس کے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر ملا کہ تین چیزیں بیں جو مجھ پر فرض بیں اور تمہارے لئے تطوع بیں۔قر بانی (اسری) ور اور فجر کی دور کعتیں۔ امام احمد و ہزار جما الدنے ایک اور سند کے ساتھ ابن عباس کے سے مرفو عاروایت کی کہ مجھے فجر کی دور کعتوں اور ورز کا تکم دیا گیا ہے۔ اور تمہارے ذمہ جا شت کی نماز نہیں ہے۔

لام احمد وعبید جہما اللہ نے اپن "مند" میں ابن عباس اسے مرفوعاً روایت کی کہ مجھے جات کی دیا ہے۔ اور مجھے قربانی کا تھم دیا جاشت کی دورکعتوں کا تھم دیا گیا ہے اور تمہارے لئے ان کا تھم دیا گیا ہے۔ اور مجھے قربانی کا تھم دیا گیا ہے۔ اور وہ تم پر فرض نہیں کی گئی ہے۔

اور امام احمد رمنہ الدعليد كى روايت ميں بيہ ہے كەقربانى مجھ پر فرض كى گئى ۔ اورتم پر بيەفرض نہيں كى گئى۔

لام احمد وطبر انی دیمها الله نے تیسری سند کے ساتھ ابن عباس ﷺ سے مرفوعاً روایت کی کہ تین چیزیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں اور وہ تمہار ہے لئے نفل ہیں۔ ویز 'فجر کی دور کعتیں اور جاشت کی دور کعتیں۔

ابوداؤد و ابن خزیمہ اور ابن حبان و حاکم اور بیٹی جہم اللہ نے سنن میں حظلہ عسیل اللہ کے سے روایت کی کہرسول اللہ کھی ہم نماز کے لئے وضوکرنے کا تھم دیا گیا تھا خواہ آپ طاہر ہوں یا غیر طاہر۔ اور جب آپ پر دشوار ہواتو ہر نماز کے وقت مسواک کا تھم دیا گیا اور آپ سے حدث کے سواوضوکرنے کا تھم اٹھالیا گیا۔

فائدہ: بیٹا بت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سواری پروتر پڑھے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر آپ پر بیرواجب ہونا تو سواری پر بیفعل جائز نہیں ہونا۔ نووی دیمۃ الدعلیہ نے شرح المہذب میں فر ملا کہ رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں سے تھا کہ بیرواجب جو کہ آپ کے ساتھ خاص تھا وہ سواری پر

صرف آپ کے ساتھ ہی خاص تھا۔

فائدہ: بینی ورد الدعیہ نے سنن میں سعید بن المسیب کے رویت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نازور پڑھی ہے۔ گروہ تم پر واجب نہیں ہے۔ اور اشراق کی نماز پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے۔ اور اشراق کی نماز پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے۔ اور طہر سے پہلے نماز پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے۔ اور طہر سے پہلے نماز پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ نماز جو زوال کے وقت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص میں سے تھی۔

دیلی رحمۃ الدعلیہ نے مند القر دول میں اس سند کے ساتھ جس میں نوح ابن مریم ہے اور وہ وضاع حدیث میں سے ہے ابن عباس ﷺ سے مرفوعاً روایت کی کہ مجھ پر ورز فرض ہے اور وہ تمھارے لئے نفل ہے۔ اور قربانی مجھ پر فرض ہے اور وہ تمہارے لئے نفل ہے۔ اور جمعہ کے دن عنسل مجھ پر فرض ہے اور تمہارے لئے نفل ہے۔

حضور ﷺ کیلئے مشورہ واجب کر دیا گیا تھا

الله وَهِيَّا نَے فَرَ مَایا: 'وَشَاوِ دُهُمُ فِی الْاَمُوِ '' (بِ الْعُران ۱۵۹) اور کامول میں ان سے مشورہ لو (ترجر کُرُ 1 یمان)

ابن عدی و بینی جماطہ نے ''التعب'' میں ابن عباس شہر روایت کی انہوں نے کہا کہ جب'' وَ شَاوِرُ هُمُ فِی الْآمِر'' (پا آل عراق ۱۵۹) نا زل ہواتو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آگاہ رہو۔ اللہ ﷺ اور اس کے رسول اللہ دونوں مشورہ سے بے نیاز ہیں لیکن اللہ ﷺ نے میری امت کے لئے اسے رحمت قرار دیا ہے۔

تھیم ترمٰدی ورہ الدعیہ نے حضرت عائشہ دنی الدعنہا ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ نے مجھے لوکوں کے ساتھ مدارات کا تھم دیا ہے۔ جس طرح کہ مجھے اتامتِ فرائض کا تھم دیا ہے۔

ابن الی حاتم رہمۃ الدطیہنے ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے لوکوں میں سے کسی کونبیں دیکھا جو اپنے سحا بدرش الدعتم کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے مشورہ فر مانے سے زیادہ ہو۔

حاکم دمۃ الدعلیہ نے علی مرتضے ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کہ اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو اپنا تائم مقام بنا ناتو ضروراین ام عبدﷺکو میں خلیفہ بنانا۔ لام احمد دعمة الدعليه نے عبد الرحمٰن بن عنم ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر وعمر دنمی الدحبا سے فر مایا اگرتم دونوں کسی مشورے میں ہم خیال ہو گئے تو میں تمہاری خالفت نہ کروں گا۔

حاکم دمرہ الدعلیہ نے حباب بن منذر ﷺ روایت کی۔انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ رو باتوں میں اشارۃ عرض کیا۔ آپ نے میری وہ دونوں باتیں قبول فرمائیں۔ میں حضور ﷺ کے ساتھ غزوۂ بدر میں گیا تو تشکر اسلام نے پانی کے پیچھے پڑاؤ کیا۔

اس پر میں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی الدعیک وہلم! کیا آپ نے اس جگہ وہی ہے تیام فر ملا ہے یا اپنی رائے سے فر مایا اے حباب! اپنی رائے سے قیام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ میری عرض میہ ہے کہ آپ چشمہ کو اپنے عقب میں لیجئے۔ اگر ہم مضطر ہوئے تو بانی کی طرف مضطر ہوں گے۔ تو حضور ﷺ نے میری عرض کو قبول فر مایا۔

دوسراواتعہ یہ ہے کہ جریل الفیلا آئے اور انہوں نے کہا کہ دوباتوں میں سے آپ کو جو بات زیادہ محبوب ہواختیار فرمائیں۔کیا آپ دنیا میں اپنے اصحاب کے ساتھ رہنا پہند فرماتے ہیں یا اپنے رب کی طرف اس مقام میں جو جنات نعیم سے ہے جن کا آپ سے وحدہ فرمایا گیا ہے جانا پند فرماتے ہیں۔تو حضور ﷺنے اپنے صحابہ سے اس میں مشورہ فرمایا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی وسلم! آپ کا ساتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔
اورآپ کا ہمارے دشمنوں کے عیوب کی خبریں دیتے رہنا اور اللہ وظف سے ان پر ہماری نفرت کے لئے
دعا فرماتے رہنا اورآ سانی خبروں کو ہمیں پہنچاتے رہنا زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے
حبابﷺ! کیابات ہے کہتم نہیں ہو لئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی اللہ علی وسلم! آپ ای کو
اختیار فرما کیں جو آپ کا رب وظف آپ کے لئے پسند فرمائے تو حضور ﷺ نے میری عرض کو شرف
قبول بخشا۔

ابن سعدرائد الدعید نے کی بن سعید کے سروایت کی کہ نبی کریم کے برر کے دن سحابہ سے مشورہ فر ملیا تو حباب بن المند رکھاڑے ہوئے اور عرض کیا ہم لوگ اہل حرب ہیں۔
میں یہ مناسب خیال کرنا ہوں کہ آپ چشموں کوعبور کر جا نمیں۔ مگر ایک چشمہ کوچھوڑ دیں۔ اس پر ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔حضور کے نے قریظہ اور نفیم کے دن صحابہ سے مشورہ فر مایا تو حباب بن المند رکھاڑے ہوئے اور عرض کیا میں یہ مناسب خیال کرنا ہوں کہ آپ محلات کے درمیان قیام فر مائیں اور ان لوکوں کی خبریں ان سے منقطع فر ما دیں تو رسول اللہ کے خباب کھی کے

رائے کو قبول فر مایا۔

عاکم دعمة الدعلیہ نے عبد الحمید بن الی عیس بن محر بن الی عیس شانبول نے اپنے والد سے انبول نے اپنے دادا سے روایت کی۔ انبول نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے کہا کون ہے وہ جو ابن الاشرف پر میری مدد کرے؟ چونکہ ابن الاشرف نے اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کوایڈ اپنچائی ہے۔ اس پرمحر بن مسلمہ ﷺ نے عرض کیا کیا آپ بسند کرتے ہیں کہ میں اسے قبل کر دوں؟

کچھ دیر خاموش رہ کرفر مایا تم حضرت سعد بن معاف کے باس جاؤ اور ان سے مشورہ لو۔ پس میں ان کے باس آیا اور بیرواقعہ بیان کیا۔ انہوں نے من کرفر مایا تم اللہ ﷺ کی مددسے کام انجام تک پہنچا دو۔

ماوردی دعة ولا علیہ نے کہا کہ حضور ﷺ بن امور میں صحابہ سے مشورہ فر ملیا کرتے تھے ان میں علاء نے اختلاف کیا ہے۔ علاء کی ایک جماعت رہے کہتی ہے کہ حضور صرف انہیں باتوں میں فر مایا کرتے تھے جوحرب اور دشمن کی ایڈ ارسانی کے سلسلے میں ہوتی تھیں اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ دنیا اور دین کی باتوں میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ امور دین میں اس لئے مشورہ فر مایا کرتے تھے کہ آنہیں احکام کی علتوں اور اجبتاد کے طریقوں پر آگا ہی ہو۔

آپ ﷺ کودشمنول برصبر کرنا واجب تھا

رسول الله ﷺ خصائص میں ہے ہے کہ آپ پر دشمنوں پر صبر کرنا واجب تھا۔ اگر چہ ان کی تعداد زیادہ می ہو۔ اور یہ کہ منکر (ربائی)کو بدانا آپ پر واجب تھا۔ اور کسی خوف سے اسے ساتط کرنا جائز نہ تھا۔ بخلاف آپ کے سواان دونوں باتوں میں کسی امتی ہے۔

یہ دونوں وجوب اس بناپر ہیں کہ اللہ ﷺ نے حفظ وعصمت کا دعمہ ہ آپ سے فر مایا ہے۔ دشمن آپ تک کسی حال میں ہر ہے ارادہ سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔خواہ وہ کم ہوں یا زیا دہ۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جو مسلمان قرض دار فوت ہو جائے اور وہ تنگدست ہوتو اس کے قرض کی اوائیگی آپ پر واجب تھی۔

ائن ماہد دمۃ ولد علیہ نے جاہر بن عبد اللہ اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا جس نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا جس نے مال جموڑ اتو وہ مال اس کے الل کے لئے ہے۔ اور جس نے قرض یا زمین جموڑی تو وہ مجھ پر واجب ہے۔ اور زمین میری طرف منتقل ہوگی۔

شیخین جما الدنے ابوہریر ہے۔ روایت کی رسول اللہ اللہ کے یاس اس مخص کی میت لائی

جاتی تھی جس پر قرض ہونا تھا۔ آپ دریادنت فرماتے کیا اس نے ادائے قرض کے لئے کوئی مال چھوڑا ہےتو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ورنہ سلمانوں سے فرماتے کہتم اپنے رفیق کی نماز جنازہ پڑھاو

اور الله ربحظ نے آپ پر نتو حات کا سلسلہ جاری کر دیا تو کھڑے ہو کر فرماتے میں مسلمانوں کی اپنی جانوں سے زیادہ اولی واحق ہوں۔ تو جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے قرض چھوڑا ہو تو اس کی ادائیگی میر ہے ذمہ ہے اور جو مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے۔

آپ ﷺ پراپی از واج مطہرات کواختیار دیناواجب تھا

آپ ﷺ کے خصائص میں ہے کہ اپنی از واج مطیر ات کو اختیار دینا واجب تھا۔ اور اپنی اختیار کر دہ از واج کوروک کررگھنا اور ان کے طلاق کی تحریم واجب تھی ۔

لام احمد ومسلم اورنسائی جم اللہ نے جار کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر وغر دمی اللہ حجمانی کریم ﷺ کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کے گرد آپ کی ازواج جمیعی تحمیں اور آپ خاموش تھے۔ یہ حال دکھے کر حضرت عمر ﷺ نے کہا میں نبی کریم ﷺ سے کوئی ایسی بات ضرور کروں گاممکن ہے کہ حضور ﷺ تبہم فرمائیں۔

چنانچے حضرت عمر فی نے عرض کیایا رسول اللہ اللہ کا شاکہ کہ آپ ملاحظہ فرماتے کہ ذید کی بٹی کمر کی بیوی نے جھے ہے ابھی ابھی نفقہ مانگا تھا گریٹس نے اس کی گردن و بوج لی تھی۔
یہ من کر نہی کریم فی نے تبہم فرمایا اور فرمایا کہ بیدازواج بھی جومیر ہے گرد ہیں جھے سے نفقہ مانگی ہیں۔ یہ من کر حضرت ابو بکر فی حضرت عائشہ وہی اللہ عنہا کی جانب پڑھے تا کہ انہیں ماریں اور حضرت عصمہ وہی اللہ عنہا کی طرف پڑھے اور دونوں نے کہا کہ تم نبی کریم فی ہے اس جیز کا مطالبہ کرتی ہوجو فی الحال آپ کے پاس موجو دئیس ہے۔ حالانکہ اللہ دیک نے آپ کے لئے اس موجو دئیس ہے۔ حالانکہ اللہ دیک نے آپ کے لئے اس اختیار کونا زل فرمایا ہے۔

پھر حضور ﷺ نے حضرت عائشہ دئی الدعنها کی طرف سے ابتداکرتے ہوئے فر مایا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں جو مجھے پہند ہے تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرنا جب تک کہتم اپنے والدین سے مشورہ نہ کرلو۔حضرت صدیقہ دئی الدعنها نے عرض کیا وہ کیابات ہے۔؟ پھر حضور نے بیآ یہ کریمہ تا اوت فر مائی۔" یا آئیا النبی قُلُ لِّازُ وَاحِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَجُوةَ الدُّنَهَا وَدِینَنَهَا "

"ائے غیب بتانے والے (نبی) اپنی بیبیوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زعد گی اور آرائش

حضرت عائشہ دہنی الدعنہانے عرض کیا' کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گی؟ ہرگز نہیں میں اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کو اختیا رکرتی ہوں۔

ابن سعد دمرہ الدعلیہ نے ابوجعفر کے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے کا ازواج مطیرات نے فرمایا کہ نبی کریم کے بعد کوئی یوی مہر وں میں ہم سے زیادہ گرال نہ ہو گی۔'اللہ کے نبی کی طرف سے اس قول سے غیرت کی اور آپ کو تکم فرمایا کہ ان ازواج سے کنارہ کش رہیں تو حضور کے ان سے انتیس دن کنارہ کشی رکھی چر اللہ کے نے آپ کو تکم دیا کہ ان کو اختیار دیا۔

این سعد دمہ الدطیہ نے عمر و بن شعیب کے انہوں نے ان کے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نہب اپنی ازواج کو اختیار دیا تو حضرت ما اُنشہ صدیعتہ دہی الدعتہا سے اس کی ابتدافر مائی ۔ تو عامریہ عورت کے سواسب نے حضور کی کو اختیار کیا۔ اس کے بعد وہ عامریہ عورت کہا کرتی تھی کو اختیار کیا۔ اس کے بعد وہ عامریہ عورت کہا کرتی تھی کہ میں شقیہ 'بر بخت ہوں وہ اون کی عینگنیاں چنا کرتی اور اسے بیچا کرتی تھی۔ اوروہ نبی کریم کی کے ازواج مطہرات کے پاس آنے کے لئے اجازت لیا کرتی تھی۔ اور ان سے ما تھا کرتی تھی اور کہا کہا کرتی تھی کہ میں بد بخت شقیہ ہوں۔

ائن سعد دمرہ الدعلیہ نے الی بکر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام دمرہ الدعیہ سے اور حسن
دمہ الدعیہ سے اور مجاہد دعمۃ الدعیہ سے اور ابوالامہ بن بہل ﷺ سے روایت کی ان تمام راویوں نے
آیات کریمہ'' لَا یَعِملُ لَکَ النِسَاءُ مِنْ بَعُدُ (پُ اور بساہ)'' ان کے بعد اور عورتیں تہمیں
طال نہیں۔'' (دیمہ کر وین) کے تحت فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ اس کے بعد مزید نکاح کرنے سے
روک دیئے گئے۔ چنانچہ آپ نے ان کے بعد نکاح نہ کیا۔

ائن سعد رومۃ الدعلیہ نے حضرت ما اَشہ صدیقہ دخی الدعنیا سے روایت کی۔انہوں نے کہا جب' نُوُجِیُ مَنُ مَشَاءً مِنْهُنَّ (ﷺ اور بادہ)''نازل ہو کی تو میں نے عرض کیا اللہ رَجِّظُ نے آپ کے لئے جوآپ جا ہے تھے وہ آپت کریمہ جلدنا زل فرمائی ہے۔

علاء اعلام کا اختیار دینے کے نکتہ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ لام غز الی دعمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ غیرت ' سینہ میں عداوت بیدا کرتی ہے۔ اور دل میں نغرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کمزور کرتی ہے۔اس بنا پر آپ نے ان کواختیار دیا۔

یانعی دیمۃ ملہ علیہ نے فر مایا جب اللہ دیجی نے آپ کوغنی اور نقر کے درمیان اختیار دیا تو آپ نے نقر کو اختیار فر مایا اور اپنے لئے صبر کو پسند فر مایا۔ اللہ دیجی نے آپ کے صبر اختیار کر لینے پر آپ کوئلم فر مایا کہ از واج کو اختیار دے دیں نا کہ ان کے لئے فقر وضرر پر جرونا کواری نہ رہے۔

بعض علاء نے فرمایا کہ اختیار دینے میں ان ازواج کا اعتمان تھا۔ تا کہ وہ اپنے رسول ﷺ کے لئے خیر النساء ہو جائیں۔ کتاب الروضہ وغیرہ میں علاء نے فرمایا جب ازواج کو اختیار دیا گیا تو ان سب نے آپ کو اختیار کیا۔ اللہ رﷺ نے ان کی اس حسن کارکردگی پر ان کو جنت کی بثارت دی۔

چنانچ فرمایا" فَاِنَّ اللهُ اَعَدُّ لِلْمُحُسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجُواْ عَظِيماً (لِالارس)" تو بے شک تمہاری نیکی والیوں کے لئے بڑا اہر تیار کررکھا ہے۔ (اجر کر الایان) اور یہ کہ اللہ ﷺ نے اپنے رسول پر ان کے اوپر مزیر تزوج کو اور ان کے عوض دیگر عورتوں سے بدل دینے کو حرام فرمایا۔ چنانچ فرمایا" لا یَجِلُ لَکَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ (پُاالارس، ه)"مطلب یہ ہوا کہ ان کے عوض دیگر چنانچ فرمایا" لا یَجِلُ لَکَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ (پُاالارس، ه)"مطلب یہ ہوا کہ ان کے عوض دیگر ازواج کو بدل قر ارند دیں۔ اس کے بعد اللہ ﷺ نے اس تم کو منسوخ فرما دیا۔ تا کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ترک تزوج سے ان پر احمان ہو چنانچ فرمایا" یا یُنها النّبِی اِنَّا اَحْلَلُنَالَکَ کَی طرف سے ترک تزوج سے ان پر احمان ہو چنانچ فرمایا" یا یُنها النّبِی اِنَّا اَحْلَلُنَالَکَ اَزُواجَکَ (پُا اور سِر ه) ہم نے حال فرمائیں تہارے لیے اَزُواجَکَ (پُا اور سِر ه) " اے فیب بنانے والے (نِی) ہم نے حال فرمائیں تہارے لیے تہاری یویاں (تر ہر کر اور این)

لام احمد وترفدی و ابن حبان اور حاکم دمیم اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دمنی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے فر مایا رسول اللہ ﷺنے اس وقت تک رحلت نہ فرمائی جب تک کہ آپ کے لئے عورتوں سے تزوج حال نہ ہوا۔ اس حدیث کی سند سیحے ہے۔

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا آپ کے لئے تمام عورتیں طال ہوئیں۔ یا صرف مہاجہ عورتیں ۔ کیونکہ ظاہر آیت دونوں وجوں پر دلالت کرتی ہے۔ ان دونوں وجوں کو ماور دی دمة الشعلیہ نے نقل کیا ہے۔ ہروجہ دوم یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے کیونکہ آپ پر وہ عورت حرام کر دی گئی جس نے بھرت نہیں کی۔ اس قول کی نائیدوہ روایت کرتی ہے جسے ترفدی دعمۃ الشعلیہ نے ام بانی دمۃ الشعلیہ سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لئے طال نہ ہوئی اس لئے کہ میں آپ کے لئے طال نہ ہوئی اس لئے کہ میں نے بھرت نہی تھی۔۔

اور ملاء نے پہلی وہدکور جج دی ہے۔ اس لئے کہ اس میں امت سے نکاح کرنے میں زیادہ گنجائش ہے۔ لہذا یہ جائز نہ ہوا کہ غیر مہاجرہ مہاجرہ وورتوں سے ناتص رہیں اور یہ کہ حضرت صغیہ دینی دائد عنہا سے نکاح فر مانا بعد میں واقع ہوا ہے۔ حالانکہ وہ مہاجرات میں سے نہ تھیں۔ پہلی شق کا اس طرح جواب دیا گیا ہے کہ آپ کے منصب شریف کی جلالت وعظمت کے سب مزید وسعت آپ کے منائی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس سے قبل کتا ہے تورت سے نکاح نہ فرمایا تھا۔ باوجود کے وہ آپ کی امت کے لئے مباح ہے۔ اوردوسری شق کا اس طرح جواب دیا گیا کہ حضرت صغیہ دینی دائم ہونے سے نکاح کرنے کے سب یہ وجہ قابل رہجے ہے تو واقعہ یہ جواب دیا گیا کہ حضرت صغیہ دینی دائم ہونے سے پہلے ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نے ان سے نکاح فیبر میں کہ سے دور یہ آبت کے نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نے ان سے نکاح فیبر میں کے لئے میں کیا ہے۔ اور یہ آبت کیا۔ امام اعظم ابو صنیفہ دیمت از واج میں گیا ہے۔ اس کی جا نجورہ آپ نے دیا نہ کیا۔ امام اعظم ابو صنیفہ دیمت ادواج نے اس کی مخالفت کی ہے چنانچے انہوں نے فرمایا ہے کیم دائی ہے اور وہ منسوخ نہ ہوئی۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فر ملا ہمارے نز دیک دونوں وجوں میں سے ایک وجہ یہ ہے جس کی امام شافعی رحمہ اللہ نے ''کتاب الام'' میں تقریٰ فر مائی اور ماور دی رعمۃ الدعلیہ نے اس کے ساتھ تطعی تھم کیا ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ کے پر ان عورتوں کو طلاق دینا حرام تھا جنہوں نے آپ کو افتیا رکیا جس طرح کہ ان عورتوں کا رو کے رکھنا آپ پر حرام تھا۔ جو آپ سے اعراض کرتی ہیں۔ ہمارے اسحاب شوافع نے اس عورت کے بارے میں جس نے آپ سے جدائی کو افتیار کیا دو جبیں نقل کی ہیں ایک وجہ یہ کہ وہ عورت جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے وجبیں نقل کی ہیں ایک وجہ یہ کہ وہ عورت جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے

لئے حرام کر دی گئی ہے اور وہ مورت آخرت میں آپ کے از واج میں سے نہ ہو گی۔ اس بنا پر بیہ بات بھی آپ کے خصائص میں سے شار ہوتی ہے اس لئے کہ آپ کی امت میں سے جس کی نے اپنی مورت کو جب اختیار دیا اور اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو ہم اسے طلاق قر ار دیں گے۔ وہ مورت اس پر بمیشہ بمیشہ کے لئے حرام نہ ہوگی (کیاسے دواں مثاح ہوسکا ہے۔)

منفول ہے کہ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جب آپ کی چیز کودیکھیں اوروہ چیز آپ کو اچھی طرح معلوم ہوتو آپ پر واجب ہے کہ آپ لبیک فرمائیں کیونکہ میش تو آخرت کا ہی میش ہے۔اسے رافعی دعمۃ الدعلیہ نے نقل کیا۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے رہی ہے کہ آپ پر ادائے فرض صلوۃ کال طور پر واجب تھا۔جس میں کوئی خلل ندہو۔ اسے ماوردی دعمۃ الدعلیہ وغیرہ نے بیان کیا۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ وتی کی حالت میں آپ سے دنیا ساتط ہو جاتی تھی۔لیکن نماز' روزہ اور تمام احکام دینی آپ سے ساتط نہ ہوتے تھے۔اسے ابن القاص ﷺ نے تلخیص میں تفال دعمۃ الدعلیہ سے بیان کیا اوراسے نووی دعمۃ الدعلیہ نے "زوائد الروض،" میں نقل کیا ہے اور ابن سیح دعمۃ الدعلیہ نے اس پر جزم کیا ہے۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے میر بھی ہے کہ آپ نے جس نفل کوشروع فر ملا اسے پورا کرنا آپ پر لازم تھا۔ اسے روضہ میں نقل کیا ہے اس کی اصل بھی روضہ بی میں منقول ہے۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے میر بھی ہے کہ باوجود کیا۔ آپ بفس نفیس لوکوں میں تشریف فرما ہوتے اور ان سے گفتگو فرماتے ہوتے مگر مشاہد ہوت میں مستفرق رہتے تھے۔

۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو استے علوم ومعارف عطا کئے گئے جو تمام لوکوں کونیس دیئے گئے۔

آپﷺ کے خصائص میں سے رہجی ہے کہ آپ اس چیز سے مدافعت فرما کیں جواحسن ہو۔

آپ کے خصائص میں سے ریجی ہے کہآپ کے قلب اطہر پر غین ہونا تو آپ روز انہ ستر مرتبہ اللّٰدﷺ سے استغفار فرماتے۔

ان تمام خصائص کو ابن القاص دمة الدعلين جو اصحاب شوافع ميں سے ہيں اپنی تلخيص ميں ذکر کيا اور ابن سيح دممة الدعليہ نے بھی بيان کيا ہے۔

جر جانی وجه الدعلياني "الشافي " مين ايك وجد نقل كى ب كدحضور اكرم الله كا يحت مين

لامت اذان ہے اُنفل ہے۔ بخلاف آپ کے سوائے۔ اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ ہے ہو وغلط پر گائم نہیں رہتے ۔ بجز آپ کے سوائے۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سے وجہ اس کی مستحق ہے کہ اسے قطعی قر اردیا جائے۔ کیونکہ آپ کے سوامیں اتا مت واذان کے درمیان افضلیت میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ محرمات کا فائدہ آپ کا اعز از واکرام فرمانا ہے۔ نا کہ آپ لغوباتوں سے پاک ومنزہ رہیں۔ اور مکارم اخلاق پر گامزن رہیں۔ اور اس لئے بھی کہ محرکات کے ترک کا اجز محروبات کے ترک سے زیادہ ہے۔

صدقہ وزکوۃ کا مال آپ کے پراور آپ کے گی آل
پرحرام ہے اور بیرآپ کے کی خصائص میں سے ہے
حضوراکرم کے خصائص میں سے ہے کہ ذکوۃ وصدتہ آپ کی آل وغلام پراور
آپ کی آل کے غلاموں پرحرام ہے۔

مسلم دمة الشرطير في مطلب بن ربيد الله سي روايت كى كدرسول الله في في فرمايا بلاشبه بيصد قات لوكول كى كثافت اورميل بين اور بيصد قات محر في اور آل محر في كے لئے طال نہيں كئے گئے۔

ابن سعد دمرہ ملہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ خضرت عائشہ دمنی ملہ عنہا اور عبد اللہ بن بسر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت شریف بھی کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے اور صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔

طبر انی رہم اللہ علیہ نے ابن عباس کر روایت کی۔ نہوں نے کہا کہ نی کریم ﷺ نے ارقم زہری کو صدقات کی وصولی پر عال مقرر فر مایا تو نہوں نے حضرت ابور افع غلام مولائے نی کریم ﷺ سے ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ اس پر حضور ﷺ نے فر مایا اے ابور افع ﷺ! مجھ پر اور

میریآل پر صدقہ حرام ہے۔

اس روایت کو لام احمد رہمۃ ملاطیہ نے ابورافع ﷺ سے بھی روایت کی ہے۔اس میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا صدقہ ہمارے لئے حاول نہیں ہے۔قوم کے غلام انہی میں سے شار کئے جاتے ہیں۔

این سعدو حاکم جماطہ نے سیح بنا کرعلی مرتضی ہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عباس ہے ہے کہا کہ میں نے حضور کے حضرت عباس ہے ہے کہا کہ آپ کو حضور کے صدقات پر عال مقرر فر ما دیں تو انہوں نے بیدرخواست کی۔حضور کے دعور کے دولوں کے دعوون پر جمہیں عالی مقررنہیں کرسکتا۔

ابن سعد دمنة الشطیرنے عبد الما لک بن مغیرہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اے عبد المطلب کی اولا دبلا شبہ صدقہ لوگوں کا میل ہے تو تم نہ اسے کھاؤنہ اس پر عال بنو۔

مسلم و ابن سعد وجما الله في مطلب بن ربيد بن حارث رسلم و ابن سعد وجما الله في مطلب بن ربيد بن حارث شب روايت كى - انهول في كما كه يمن اورفغل بن عباس في دونول حاضر بوئ اورجم في عرض كيايا رسول الله سلى الله عليه وملم! جم اس غرض سے حاضر بوئے جيں كه آپ ان صد قات پر جميس عال مقرر فر ما ديں -

تو حضور ﷺ نے سکوت فر ملا اور اپنا سر مبارک جمرے کی حجت کی طرف اٹھا کر دیکھتے رہے ہیں چہت کی طرف اٹھا کر دیکھتے رہے میں اور کیا کہ ہم مکررعرض کریں تو حضرت زمین دیں الدعنہا نے پس پر دہ ہماری طرف اشارہ فر ملا کو یا وہ ہمیں آپ ہے گفتگو کرنے ہے منع فر ماری تھیں۔ پھر حضور ﷺ نے متوجہ ہو کر فر ملا صدقہ مجمد ہو اور آل محمد ﷺ کے لئے حال کنہیں ہے۔ بلا شبہ بیدلوکوں کا میل ہے۔

علاء اعلام نے فرمایا کہ چونکہ صدقہ لوگوں کا کمیل تھا اللہ پیجھنے آپ کے منصب شریف کو اس سے منزہ پاک رکھا اور بیر تھم آپ کی وجہ سے آپ کی آل پر بھی جاری فرمایا اس لئے کہ صدقہ ایبارتم کھا کر دیا جانا ہے جو کہ صدقہ لینے والے کی ذات پر بنی ہے۔ اور صدقہ کے موض اس ننیمت کو ہدل قر اردیا جو کہ اطر بی عزت و شرف لیا جائے اور ننیمت میں لینے والے کی عزت اور دینے والے کی ذلت و پستی ہوتی ہے۔

علماء سلف کا اختلاف ہے کہ کیا اس تھم پر انبیاء بیہم الملام آپ کے ساتھ شریک ہیں یا صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی بات کو حسن بھری دہمۃ الدعلیہ نے کہا ہے اور دوسری بات کو سفیان بن عینیہ ﷺنے کہا ہے۔ پھریہ کہزکوۃ اورنظی صدقہ نبی کریم کی کاطرف نبیت میں برابر ہیں۔لیکن آپ کی آل
کے بارے میں اصحاب شوافع کا ند جب سے کہ نظی صدقات ان پرحرام نہیں ہیں البتہ زکوۃ حرام
ہے اور ایک وجہ میں جارے نزد یک نظی صدقہ بھی ان پرحرام ہے یہی مالکیوں کا ند جب ہو اور
تیسری وجہ میں خاص ان کی ذوات پر تو نظی صدقہ بھی حرام ہے لیکن رفاہ عام کے ذر میے نہیں جیے
مساجہ وشمے اور کنوئیں وغیرہ۔

ابن صلاح رعمة الشطير نے ابوالقرح سرحسی دعمة الشطير کی کتاب '' امائی'' سے نقل کيا ہے کہ کفارہ اور مذر ہاشمی کو دینے میں دوقول ہیں اور اس بارے میں کہ زکو ۃ پر ہاشمیوں کو عالی بنانا جائز ہے یا نہیں۔ اس میں دو وجہ ہیں۔ اسح یجی ہے کہ رہیجی ممنوع ہے اور اس مخالفت میں احادیث سابقہ صرح ہیں۔

ام احمد رعمة الدعيد في عمر ان بن حمين رعمة الدعيد سروايت كى - ان سے ايک شخص فے بيان كيا كر ان سے ايک شخص فے بيان كيا كر تجھيل ہے ايك شخص في بيان كيا كر تجھيل ہے دو بوڑھے آ دمی تھے ان دونوں كا جيٹا چاا گيا اوروہ نبى كريم اللے كے باس آ گيا۔ اللہ دونوں بوڑھوں نے مجھ سے كہا كہتم حضور للے كے باس جاؤ اور آپ سے اس الر كے كو ما تكو ۔ اگر وہ انكار فرمائيں اور فديد طلب كريں تو آپ كوفديد دے دو۔

تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے اس لڑکے کو مانگاتو آپ نے فر مایا وہ موجود ہے
اس کے باپ کے پاس لے جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وہلم! فدیہ حاضر کیا
جائے؟ آپ نے فر مایا ہم آل محمہ جو کہ اولا و اسائیل سے ہیں ہمارے گئے زیبانہیں ہے کہ ہم کی
گ جان کی قیمت کھائیں۔ یہ بیم اس حدیث میں مذکور ہے۔ میں نے کسی نقیمہ کونہیں و یکھا کہ اس
نے اس بھم پر خبر دارکیا ہو۔

ہروہ حلال چیز جس میں بو ہے اس کا کھانا آپ کو منع ہے

ایک دن وہ نی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیایا رسول الله ملی الله علی والم! آج میں نے کھانے میں انگلیوں کے نشان نہیں دیکھے۔حضور ﷺ نے فرمایا کھانے میں لہن تھا۔ انہوں نے عرض کیا کیالہن حرام ہے فرمایا نہیں لیکن تم لوگ میری شن نہیں ہو۔ میر سے پائ فرشقہ تا ہے۔

ایک ہلیٹ کی سبزی اور وال کی لائی گئی۔ آپ کے نے اس میں خاص تنم کی ہو پائی۔ آپ نے اس ایک ہار کے سامنے ایک ہلیڈی سبزی اور وال کی لائی گئی۔ آپ کے اس میں خاص تنم کی ہو پائی۔ آپ نے اس کے بارے میں وریافت کیا تو وال وغیرہ کے بارے میں آپ کو فہر دی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کو فہر دی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کمانا کی کو صحابہ کے باس لے جاؤ۔ جب صحابہ کی نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے اسے کھانا کو ادانہ کیا۔ حضور کی نے فرمایا تم لوگ کھاؤ۔ چونکہ میں اس ذات سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم کو ادانہ کیا۔ حضور کی نے فرمایا تم لوگ کھاؤ۔ چونکہ میں اس ذات سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم لوگ نہیں ہوتے۔ (بین فرمیزے)

بخاری دمۃ اللہ علیہ نے ابو جمیعہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا آگاہ رہو میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھا تا ہوں۔

ابن سعد دعمۃ الدعلیہ نے ابن عمر وہے ہے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو تبھی بھی ٹیک نگا کر کھانا کھاتے نہیں ویکھا گیا۔

ائن سعدو ابو یعلی جما دائے بسند حسن حضرت ما نشد ذی دائیت کی کہ نجی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا اے ما نشد ذی دائیت اگر میں جاہتا تو میر ہے ساتھ سونے کے بہاڑ چلتے۔ میر ب پاس وہ فرشتہ آیا اگر میں اسے روک لیما تو کعبہ کے ہر اہر ہونا۔ اس نے کہا آپ کارب آپ کوسلام بھیجنا ہے اور آپ ﷺ سے فرمانا ہے آپ ﷺ واختیار ہے جاہے آپ نبی باوشاہ ہوں یا نبی بندہ تو جریل الکین نے جھے اشارہ کیا کہ میں تو اضع کو اختیار کروں ۔ تو میں نے کہا میں نبی بندہ رہنا جاہتا ہوں۔

حفرت عائشہ دمنی الدعنہانے فرمایا اس کے بعد آپ ﷺ نے ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں کیا۔ آپ ﷺ فرمایا کرتے ہیں اس طرح کھانا تناول کرنا ہوں جس طرح بندہ کھانا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

این سعد مرد شعیر نے زہری مرد شعیر سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جمیل معلوم ہوا
ہ کہ نبی کریم کے باس وہ فرشتہ آیا جواس سے پہلے بھی آپ کے کے باس نہ آیا تھا۔ اس کے
ساتھ جرئیل الیک تصاورا س فرشتہ نے عرض کیا اور جریل الیک فاموش رہ کہ آپ گارب
آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ یا تو نبی بادشاہ یا نبی بندہ جو پہند فرما کیں رہنا قبول کریں تو حضور
گے نے جرئیل الیک کی طرف دیکھا کویا آپ کے نے جرئیل الیک سے مشورہ جا ہاتو جرئیل نے
تو اضع کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر حضور کے نے فرمایا نبیس میں نبی بندہ رہنا پہند کرنا ہوں۔
صحابہ کرام کے بین کہ جب سے آپ کے نبی کھانا فیک لگا

کر نہیں تناول کیا۔ حتی کہ آپ ﷺ نے دنیا کو چھوڑا۔

طبر انی وابونعیم اور بیمنی رمیم اللہ نے ابن عباس کے سے روایت کی کہ اللہ ﷺ نے اپنے نبی ﷺ کے پاس ابنا ایک فرشتہ بھیجا۔اس کے ساتھ جرئیل الکھی بھی تھے اس فرشتہ نے کہا کہ اللہ ﷺ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ چاہے آپ نبی بندہ ہوں چاہے آپ نبی با دشاہ ہوں

ائن سعد دعمۃ الدعلیہ نے عطاء بن بیار رہے ہے روایت کی کہ نبی کریم کے کے ہا س جر نیل الکی آئے اور آپ اس وقت تکیہ لگا کر کھانا تناول فر مار ہے تھے۔ جریل الکی نے آپ کھا ہے کہایا رسول الد ملی الدعلی ولم! یہ وضع با دشاہوں کے کھانا کھانے کی ہے تو حضور کھے سید ھے بیٹھ گئے۔

ابن عدی اور ابن عساکر جہا دائے انس کے سے روایت کی کہ جرئیل النہ اس حال میں آئے کہ نی کریم کے تکییدلگا کر کھانا کھار ہے تھے۔ جرئیل النہ نے کہا کہ آپ کے فعمت سے تکییدلگاتے ہیں تو حضور کے مستوی ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کھی آپ کو تکییدلگائے نہیں دیکھا گیا اور حضور کے نے فر مایا میں بندہ می ہوں۔ ای طرح کھانا ہوجس طرح بندہ کھانا ہے اور ای طرح بیٹا ہوں جس طرح بندہ کھانا ہے اور ای طرح بیٹا ہوں جس طرح بندہ بیٹا ہے۔

خطابی دیمة الشطیہ نے فر مایا اس جگہ ٹیک لگانے سے مراد اس بئیت پر بیٹھنا ہے کہ جو بستر آپ ﷺ کے بنچے بچھا ہوا تھا۔ اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس منعبوم کو بیٹی این وجیہہ اور تاضی عیاض دہم مذنے تا بت کیا ہے اور بعض علماء نے فر مایا کہ ایک پیلو پر جھکنا مراد ہے۔

اللهُ الله

# کتابت اورشعر گوئی آپ ﷺ پرحرام تھی

## یہ آپ ﷺ کے خصائص میں سے ہے

وہ جوغلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب

کی خبر دینے والی کی۔

(ترجر کُرِّ الایمان)

الله ﷺ فَرَمَايا: اَلَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِيَّ (فِي الراف ١٥٤)

الله ﷺ نے فرمایا:

وَمَا كُنُتَ تَتُلُوُامِنُ قَبْلِهِ مِنْ كِتَبِ وَّلاَ

تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارُتَابَ

الْمُبُطِلُونَ ٥

(يالمنكوت ٢٨)

اوراس سے پہلےتم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ ہے کچھ لکھتے تھے یوں ہونا تو باطل والے ضرورشک لاتے۔ (ترجہ کمڑھ یمان)

حق تعالی نے فرملا:

وَمَا عَلَّمُنهُ الشِّعُرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

شان کے لائق تھے (ترجہ کڑھ یان)

اورہم نے ان کوشعر کہنا نہ سکھایا اور نہوہ ان کی

(muuuu)

ان ابی حاتم در شعیہ نے مجاہد در شعیہ سروایت کی۔ انہوں نے کہا اہل کتاب اپنی کتابوں میں تکھا پائے تھے کہ تھ ﷺ ہے ہاتھ سے کتابت نہ کریں گے دورنہ کتاب دکھے کر پڑھیں گے۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی وَ مَا کُنْتَ مَنْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِیبِ وَلاَنَحُطُلُهٔ بِیَبِینِیکَ (بِالنَّبوت ۴۸)

رافق رعمة الدعليہ نے فر مايا ان دونوں کی تحريم کا قول اس وقت متوجہ ہو جاتا ہے جب کہ ہم اس منظ میں زیر خرین احساط اور بخص

کہیں کہ آپ ﷺ میں دونوں خوبیاں احسن طریق پر تھیں۔

الم نووی دمة الدعلین الروضة میں اس کا تعاقب کیا ہے اور کہا کہ ان دونوں کی تحریم منتع نہیں ہے۔ اگر چہ آپ بخو بی لکھ اور پڑھ نہ سکیں اور تحریم سے مراد ان دونوں کی طرف توصل کرنا ہوگی۔ حق وصواب یہ ہے کہ رسول اللہ کھی نو بی لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ بعض علاء اس کے برعکس سکتے جی ایس کے بین اور وہ قضیہ کی حدیث سے تمسک واستدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم کے لکھا اس کے انہا ماصالَح عَلَیْهِ مُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِاللهٔ " تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کا بت کرنے کا حت کم فر ملا تھا۔

طبر انی دم الدعیہ نے عوف بن عبد اللہ بن عتبہ انہوں نے ان کے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے رحلت نہ فر مائی یہاں تک کہآپ نے قر اُت بھی کی اور کتابت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے رحلت نہ فر مائی یہاں تک کہآپ می محر ہے۔ حافظ ابوالحن اور کتابت کی۔ اس کی سند ضعیف ہے اور طبر انی دمة الدعیہ نے کہا یہ حد یث محر ہے۔ حافظ ابوالحن عیتی دعمۃ الدعیہ نے کہا میر الگمان ہے ہے کہ اس کے معنی ہے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے رحلت نہ فر مائی جب تک عبد اللہ بن عتبہ ﷺ (دوی عدمے) نے پڑھ لکھ نہ لیا۔ مطلب ہے کہ وہ حضور ﷺ کے زمانے میں بجھ دار ہے۔

ابومسعود ومشقی دعمة الدعلی کتاب "اطراف" تضیده بیبید کے سلسلے میں مذکور ہے کہ نہی

کریم ﷺ نے تحریر کو تقاما با وجود کیہ آپ بخو بی لکھٹیں سکتے سے مگر آپ نے "رسول اللہ" کی جگہ
"محمد ﷺ" لکھا۔ عمر بن شیبہ دعمۃ الدعلیہ نے اپنی کتاب میں فر ملیا رسول اللہ ﷺ نے حد بیبیہ کے دن
اپنے ہاتھ سے لکھا۔ با وجود ریہ کہ آپ ﷺ نے اس سے قبل کتابت نہ کی تھی اور ریہ آپ کے مجمز ات
میں سے ہے کہ کتابت کاعلم ای لور آپ کو حاصل ہوا اور اس قول کو محدثین کی ایک جماعت نے کہا
میں سے ہے کہ کتابت کاعلم ای لور آپ کو حاصل ہوا اور اس قول کو محدثین کی ایک جماعت نے کہا
ہے۔ ان میں ابوذ رہروی ابوالفتح نمیٹا پوری "قاضی ابوالولید نمی اور قاضی ابوجعفر سمنانی اصول جم الد

ابوالولید دمة الدعلیہ نے کہا کہ آپ کے موکدترین مجزات میں سے یہ ہے کہ آپ کے نے بغیر سکھے کتابت فرمائی اور آپ کے کوحروف میں امنیاز نہ تھالیکن آپ کے اپنے دست اقدس میں قلم لیا اور اس سے ککھا اوجودیہ کہ آپ کے کو امنیاز نہ تھالیکن جب تحریر دیکھی تو وہ حسب مراد ظاہر وواضح تھی۔

اور انہیں محر مات میں ہے ہیہ ہے کہ آپ کی پر شعر کوئی حرام تھی۔ جیسا کہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ جے ابود اوُد دعمۃ الدعلیہ نے ابن عمر ہے ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے ہے سا ہے کہ آپ کے نفر ملا میں نے جو پچھ کیا ہے مجھے کوئی پروانہیں ہے۔خواہ میں نے تریاق بیا ہویا تعویذ لٹکایا ہویا میں نے اپنے دل ہے شعر کہا ہے۔

ابن سعد دممۃ الدعیہ نے زہری دمۃ الدعیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب کہ سحابہ مجد کی تغییر کررہے تھے بی فرمایا:

هَٰذَا الْحَمَّالُ لَاحَمَّالَ خَيْبَرَ هَٰذَا أَبُرُ رَبِّنَا وَأَطُهَرُ زہری دیمۃ الشعیہ نے کہا آپ ﷺ نے ازخود کھی کوئی شعر نہیں کہا البنۃ پہلے کی شاعر نے جوکہا اے آپ ﷺ نے نقل کیا ہے۔ ابن سعد دممة النه عليہ نے عبد الرحمٰن بن ابوالرنا درممة الله عليہ سے روايت کی که نبی کريم ﷺ نے عباس بن مرداس سے فر مایا تمہاراا ہے اس شعر کی بابت کیا رائے ہے

أَصْبَحَ نَهْبِى وَنَهُبُ الْعُبِيُدِ بَيْنَ الْآقُرَعِ اللَّهِ وَعُيَيْنَهُ

اس پر ابو بکرصدین کے عرض کیا یا رسول الله سلی الله علی ولم الم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نہ تو شاعر میں اور نہ شعر کونقل کرنے والے اور نہ یہ بات آپ کھے کے شایان شان ہے۔عباس کھنے تو "بین عیمینہ والاقرع" کہا ہے۔

علاء نے فرمایا وہ روایت جورتز کے سلسلے میں نہی کریم ﷺ ہے منقول ہے جیسا کہ آپ کے فرمایا ''ھلُ اَفْتَ اِلاَّ اِصْبَعُ دَمَیْت ''یا اس کے سوااور کوئی آپ کے مقولہ وغیرہ تو یہ اس پرمحمول ہیں کہ آپ ﷺ نے بالقصد کہا جائے۔ بہی حال ان آیات موزونہ کا ہے جو قرآن کریم میں ہیں کیونکہ ان کوشعر کوئی کے تصدیم نہیں کہا گیا۔ حال ان آیات موزونہ کا ہے جو قرآن کریم میں ہیں کیونکہ ان کوشعر کوئی کے تصدیم نہیں کہا گیا۔ ماوردی وجہ الدعیہ نے کہا آپ ﷺ پرجس طرح کتابت حرام تھی اورجس طرح آپ پر شعر کوئی حرام تھی ای طرح آپ پر شعر کی نقل بھی حرام تھی۔ شعر کوئی حرام تھی ای طرح آپ پرشعر کی نقل بھی حرام تھی۔

حربی دم ده دهاید نے کہا مجھے معلوم نہیں ہوا کہ آپ کے نے کبھی کی شاعر کا پوراشعر نقل کیا ہو بلکہ یا تو شعر کا ابتد انکی حصد نقل کیا جیسا کہ البید نے کہا ''آلا کُٹُلُ شَیْتُی مَا خَلا اللهُ بَاطِل'' یا آخری حصد نقل فر ملیا جیسے کہ طرفہ کا قول ہے ''وَیَا نِینکَ بِاللّاخُبَارِ مَنْ لَمْ مُنْ وَوِد '' لیکن آپ کھی نے اگر بھی کوئی پوراشعر پڑھا ہے تو اس میں تغیر کردیا ہے جیسے کہ عباس بن مرداس کا شعر ہے۔ نے اگر بھی کوئی پوراشعر پڑھا ہے تو اس میں تغیر کردیا ہے جیسے کہ عباس بن مرداس کا شعر ہے۔ بیٹی دعمۃ دائی ہے کہا کہ رسول اللہ کھیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی

نے کبھی کوئی شعر مرتب نہیں فر ملا۔

وہ محر مات جوآپ ﷺ کے خصائص سے ہیں

جسم اقدس پراسلحداگا كرآپ ان كا تارناحرام تفا

لام احمرو ابن سعد رجما الله في جابر بن عبدالله في بروايت كى كهرسول الله في في أحد فر ما يا كه مين الله في في أحد فر ما يا كه مين في في الله في في أحد فر ما يا كه مين في في بوحد كائ ويمن الحد في الله في وقال جود في الله في

کریں گےاں پرلوکوں نے کہاخدا کائٹم زمانہ جاہلیت میںوہ ہم پرنہیں چڑھے تو اب یہ عہد اسلام میں ہم پر چڑھ آئیں گے؟

حضور ﷺ نے فر ملا: اب تہ ہیں اختیار ہے اور وہ لوگ علیے گئے پھر رسول اللہ ﷺ اپنے جم پر اسلحہ آ و ہزال کرلیا۔ بیدد کیے کرلوگوں نے کہا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کا روئے مبارک کی خلاف ورزی کی۔ پھر وہ سب آئے اور عرض کرنے گئے یا رسول الله سلم الله علیہ وسلم! آپ می کواختیار ہے۔ حضور ﷺ نے فر مایا اب مجھے اختیار نیمن کیونکہ نبی کے لئے سزا وار نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پین لے تو اسے بغیر جنگ کے اناردے۔

### آپ ﷺ کی پیخصوصیت کداحسان کے بدلدزیا دتی جا بنا آپ پرحرام تھا

الله ﷺ نے فرمایا ''وَلَا مَنْهُنُ مَستَکُنْوُ '' (یا این12) اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احمان نہ کرو (زیر کڑھ بیان)۔ این جر ہر دعۃ الدعیہ نے ابن عباس ﷺ سے اس آیت کے تحت روایت کی فرمایا کہ کسی کواس طرح عطیہ نہ دو کہ اس ہے بہتر کی خواہش رکھو۔مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص تھا۔

ائن الل حاتم ومده الدعليه في صحاك الله المريمة 'وَمَا الْمَنْهُمْ مِنْ رِبًا '' (١٩٥٣) كے تحت روايت كى فر ملا كدوہ زيادتى حلال ہے جوكوئى شئے ہديد ميں دى جائے اور اس كے موض اس سے بہتر كى توقع ركھى جائے ۔ اس ميں نداسے نفع ہے اور نداس پر نقصان ۔ نبى كريم اللہ كو اس سے منع فر ملا گيا ہے ۔

آپ ﷺ کی پیرخصوصیت کہ لوگ جس چیز سے نفع اٹھاتے ہیں ان کی طرف نگاہ دراز کرنا آپ پر حرام تھا۔ اللہ ﷺ نے فرمایا ' لَا مَصُلَّدَنَّ عَیْنَیْکَ اِللّٰی مَامَتُعْنَا بِلَهۤ اَزُوَاجُامِنَهُمُ ' (پاالجر ۸۸) اس تکم کو رأی دعمۃ الدعلیہ نے صاحب ''الایشا ح'' سے نقل کیا ہے اور نووی دعمۃ الدعلیہ نے ''اصل الروضہ'' میں اور ابن القاضی نے''الخیص '' میں جزم کیا ہے۔

آپ کی ہی خصوصیت تھی کہ جوعورت آپ کو اختیار نہ کر کے اسے روکنا آپ پرحرام تھا۔ بخاری جمہ الدعیہ نے حضرت ما نشہ صدیعتہ دخی الدعنہا سے روایت کی کہ جون کی بیٹی جب رسول اللہ کے حرم میں دافل ہوئی تو آپ اس کے قریب گئے اس عورت نے کہا 'آغوُ ڈُ بِاللهِ مِنک '' اس پرحضور کے نے فر مایا تو نے بہت ہڑی ہستی کی بنا ہ لی ہے تو اپنے گھر چلی جا۔ این اُمقلن دیمہ مادعیہ نے کہا ہے بات آپ کے خصائص میں سے ہے اور اس سے انہوں نے سمجھا کہ آپ پر ہراس عورت سے نکاح حرام تھا جو آپ کی صحبت کو ہرا جانے۔

ائن سعد رمة الدعید نے مجاہد رمة الدعید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول الدھی کا دت شریفہ تھی کہ جب کی کو نکاح کا پیغام بھیج اور وہ نامنظور کرتے تو دوبارہ بیام نہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضور کھے نے ایک عورت کو بیام دیا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ سے مشورہ کرلوں اور وہ اپنے باپ سے مشورہ کرلوں اور وہ اپنے باپ سے ملی اور اس کے باپ نے اسے اجازت دیدی۔ پھر وہ رسول اللہ کھی خدمت میں آئی اور آپ سے کہا کہ میر سے باپ نے اجازت دیدی ہے گرحضور کھے نے فر مایا ہم نے تیر سے سوااور عورت کو اپنا ہم سے تیر سے سوااور عورت کو اپنا ہم ستر بنالیا ہے۔

#### كابيت نكاح آب المحرام قا

آپ ﷺ کی پیرخصوصیت تھی کہ کتا ہیں نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ابود اؤ درعۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب'' النائخ'' میں مجاہد دعۃ اللہ علیہ ہے آپ کریمہ'' لا یَعِملُ لَکَ النِسَاءُ مِنُ بَعُدُ'' کے تحت روایت کی ۔انہوں نے کہا کہ''النساء'' ہے مراد کتا ہے عورتیں ہیں۔

ابواسحاق دمة الدعلياني جو كه شوافع ميں سے بيں كہا اگر آپ كتابية عورت سے شادى كرتے تو آپ كى كرامت كى وجہ سے اسے اسلام كى ہدايت ل جاتى۔

بعض اصحاب شوافع رمیم اند کتابی بائدی سے صحبت کے حرام ہونے کی طرف گئے ہیں لیکن اس میں اصح قول میہ ہے کہ وہ حلال ہے۔

ماوردی وجه الدعیدنے" الحاوی" میں فرمایا کهرسول الله ﷺ نے اپنی بائدی ریحانہ سے

اس کے اسلام لانے سے پہلے تھے فر ملا علی ہدالاقیاس کیا آپ کواس کے مابین اختیار تھا کہ اس بائدی کو اسلام لانے تک رو کے رکھیں یا وہ اپنے دین پر قائم رہے تو آپ اسے اپنے سے جدا کردیں تو اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ ہاں آپ کورو کے رکھنا طال تھا تا کہ وہ آ فرت میں آپ کی زوجات میں ہو۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ روکے رکھنا تو جائز تھالیکن آ فرت میں وہ آپ کی زوجات میں نہ ہوگی۔ اس لئے کہ جب ریحانہ پر عرض اسلام کیا گیا تو اس نے انکار کیا چر بھی وہ آپ کی ملک میں برابر رہی اور آپ استحاع پر قائم رہے۔

#### غیرمہاجرہ عورت ہے آپ کا نکاح حرام تھا

آپ کی بیخصوصیت تھی کہ وہ مسلمان عورت جس نے بھرت نہیں کی اس سے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ترفد کی دھمۃ اللہ علیہ نے حسن بتا کر اور ابن الی حاتم دھمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس اللہ سے روایت کی۔ ان عورتوں کے جو روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی واصناف النساء سے منع کیا گیا تھا بجز ان عورتوں کے جو مومنہ اور مہاجرہ ہوں۔ اللہ دیکھی نے فرمایا

'لایَجِلُ لکَ النِسَآءُ مِنُ بَعُدُ وَلَا اَنُ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنُ اَزُوَاجٍ وَلَوُاعُجَبَکَ حُسنُهُنَّ إِلَامَامَلَکُ يَمِينُکَ (٢٥ ورد يه که حُسنُهُنَّ إِلَامَامَلَکُ يَمِينُکَ (٢٥ ورد يه که ان کے بعد اور تيم اور نه يه که ان کے عوض اور يبيال بدلو اگر چهميں ان کاحق بعائے گرکنيز تمبارے ہاتھ کا مال' (ترجر کرا یاں) اور آپ کے لئے مومنہ جوان عورت اور مومنہ عورتیں اگر وہ اپنفس کونی کریم کے حوالہ کریں تو حال کی گئی اور ہر وہ عورت جواسلام کے سواکی اور دین پر ہوجرام کی گئے۔ اور اللہ رہنے فی اللہ واللہ کے ملا کے ملا کہ گئی اور ہر وہ عورت جواسلام کے سواکی اور دین پر ہوجرام کی گئے۔ اور اللہ وقتی نے فر ملا

"يَا آيُهَاالِنِّبِيُّ إِنَّا آخُلَلْنَالَكُ آزُوَاجَكَ الْنِيُ اتَيْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَ بَنْتِ عَمْْتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الْمِيُ هَاجَرُنُ مَعَكَ وَامُرَاقً مُّومِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آزَادَالنَّبِيُّ آنُ يَسْتَنُكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِيُنَ – (٢٥ ١٤٣به)

"اے غیب بتانے والے (نی) ہم نے تمہارے لیے طال فرمائیں تمہاری وہ ہیماں جن کوتم مہر دو اور تمہارے بیاں جن کوتم مہر دو اور تمہارے بیچا کی بیٹمیاں اور پھیپوں کی بیٹمیاں اور ماموں کی بیٹمیاں اور خالاؤں کی بیٹمیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نمی کی نذر کرے اگر نمی اسے فاص تمہارے لیے امت کے لیے نہیں (تر جر کڑھ مان)" ان

کے سواہر شم کی عورتیں آپ پر حرام کی مگئیں۔

آپ کے خصائص میں ہے کہ ہروایت اسے مسلمہ بائدی سے نکاح کا حرام ہونا ہے۔اس لئے کہ بائدی سے نکاح کرنا گناہ کے خوف کے ساتھ شروط ہے اور نبی کریم اللہ معصوم بیں اور بائدی سے نکاح کا جائز ہونا میر نہ دینے کی قدرت نہ دکھنے کی وجہ سے ہورآ پ کا نکاح فر مانا میر کافتاج نبیں ہے اور اس لئے بھی آپ پر بائدی سے نکاح کرنا حرام تھا کہ بائدی سے نکاح کرنا جرام تھا کہ بائدی سے نکاح کرنا ہوتا ہے۔
کرنا ہے تو اس سے اس کا میٹا آز او ہوگا اور آپ کا منصب اس سے منزہ ویا ک ہے۔

رافی دیمة الدیلیے نے فر ملاجس نے اسے جائز رکھا ہے اس نے بائدی کے فق میں گناہ کے خوف کوشرط رکھا ہے۔ ای طرح عدم ادائیگی میر کوشروط رکھا ہے اس تقدیر پر آپ کے لئے جائز ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ بائمری رکھ سکیں بخلاف امت کے اور اگر بائمری سے آپ کے فاح فرض کیا جائے تو جو بچہ اس سے بیدا ہوگا وہ آزاد نہ ہوگا اور بچے کی قیمت اس کے ما کک کے لئے لازم نہیں آئے گی۔ برقول اسمح کیونکہ آزادی نامکن ہے۔

رائی رعة الدعید نے فرمایا اگر حضور کے کے تق میں نکاح غرور کوفرض کیا جائے تو بچے کی قیمت آپ پر لازم نہیں آئے گی۔ ابن الرفعہ رعمة الدعید نے "المطلب" میں کہا کہ نکاح غرور اور اس سے وطی کرنے کے امکانی تصور کے بارے میں نظر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وطی شہرام ہے اور ساتھ ہی ہے تھی کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی ساتھ ہی ہے تھی کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی ساتھ ہی ہے تھی کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی برز جانب کو محفوظ رکھا جائے اور یہ جائز جانتا ہے کہ یہ کہا جائے ہی آپ کے لئے جائز ہے اس لئے کہ بالا جماع امت گناہ ای طرح آپ سے منفود ہے جس طرح نسیان منفود ہے۔

آپ کی ایک خصوصت یہ ہے کہ تھیوں سے اشارہ کرنا حرام تھا۔ ابوداؤدونسائی اور حاکم دیم اللہ نے سیح بتا کر اور بیتی وجہ الدعلہ نے سعد بن ابی و قاص اس سے روایت کی کہ نبی کریم فی نے فی کہ کے دن چارآ دیموں کے سواتمام لوگوں کو اکن دیا ان چار میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرح ہے اور اس نے حضرت عثمان بن عفان کے کیاس پناہ لی۔ جب رسول اللہ فی نے لوگوں کو بیعت کے لئے بابیا تو حضرت عثمان کے اس سے کرآئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ملی مذعب وہلا عبداللہ بیعت کے لئے حاضر ہے۔ حضور فی نے ابنا سرمبارک اٹھایا اور تین مرجہ اس پرنظر ڈالی۔ ہم بارآ بے انکار کیا۔ تیمری مرجہ اس پرنظر ڈالی۔ ہم بارآ بے انکار کیا۔ تیمری مرجہ کے بعد اس سے بیعت لی۔

اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیاتم میں کوئی ایسامر درشید نہ تھا کہ وہ اس کی طرف کھڑا ہوتا جب کہ میں نے اسے دیکھا اور اس کی بیعت سے اپنے ہاتھوں کو تھینچا۔ یہاں تک کہ وہ مردر شید اسے قبل کردیتا۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلا ہم نے نہیں جانا کہ آپ کیا جائے تھے؟ آپ نے کیوں اپنی چٹم مبارک سے اشارہ نہ فرما دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کسی نبی کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنی آٹھوں کی خیانت کرے۔

ائن سعد دعمۃ الدعیہ نے اتن المسیب کے سے مرسلا اس کی مثل روایت کیا۔ اس کے آخر میں ہے کہ حضور کے نے فر مایا اشارہ کرنا خیانت و چوری ہے کی نبی کے لئے جائز نبیں کہ وہ اشارہ کرے۔
امام رافعی دعمۃ الدعیہ نے کہا کہ خائِنَةُ الاَّعُینُ۔ یہ ہے کہ مباح کی طرف آ کھے ہے اشارہ
کیا جائے خواہ آل کے لئے ہو یا مار نے کے لئے۔ برخلاف اس کے جو ظاہر ہے اور جس کی طرف حال اشارہ کرنا ہو۔ یہ آ کھے ہے اشارہ کرنا آپ کے سواکس کے لئے حرام نبیں ہے بجز امر ممنوع مال اشارہ کرنا ہو۔ یہ آ کھے ہے اشارہ کرنا آپ کے سواکس کے لئے حرام نبیں ہے بجز امر ممنوع کے۔ اس کے ساتھ صاحب الخیص نے اس پر استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم کی کے لئے جنگ میں دھوکہ دینا جائز ندتھا۔

المعظم دمة الدعليان ال كامخالفت كى ب- امام رافعي دمة الدعليان كها كهاس قول كى خالفت کی وہدیہ ہے کہ بیمشہور ہے کہ حضور اکرم ﷺ جب کسی سفر کا ارادہ فر ماتے تو اس کے غیر کے ساتھ کنایہ کرتے تھے۔ یہ بات صحیحین میں کعب بن ما لک 🚓 کی حدیث میں ہے۔ رمز و کنایہ یر رمز و کنایہ کرنے والے برحیب لگاتے ہیں۔ بخلاف امور عظمیہ کے ابہام اور پوشیدہ رکھنے کے۔ المام جلال الدين سيوطي دمية الدعلية فرمات بين كه بيهني دعية الدعلية في الدلائل مين ابوهريره ہوتے وقت فر ملا مجھ سے لوکوں کو دور کر دو کیونکہ کسی نبی کے لئے جائز نہیں ہے کہ جموئی بات کے۔ چنانچہ جب ابو بکر رہے سے کوئی ہو چھتاتم کون ہوتو وہ فرماتے میں متلاثی ہوں اور جب ان سے یو چھا جانا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہتے ہادی ہیں جومیری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اخیا علیم اللام کے امور خاصہ میں بھی تو ربیکرنا درست نہیں ے كيونكد حضرت صديق اكبر رائے نے جو كچوفر مايا اس ميں جبوث نہ تھا۔ بلاشبہوہ كيكونہ توريد تھا۔ان کی مراد میتھی کہ راہ خیر میں آپ میری ہدایت فرماتے ہیں۔لیکن اس کو کذب اس بنا پر نام دیا گیا کہ بیصورۃ کذب تھا۔ حقیقہ کذب نہ تھا۔ اس سے وہ حدیث واضح ہو جاتی ہے جو شفاعت کے باب میں حضرت ابراہیم الفیلی کا قول ہے کہ میں نے تین کذب بولے ہیں۔ حالانکہ بیاب توریے تھے لہذا یہ ظاہر ہے کہ اس سے منع کیا جانا انبیاء الفیلا کے خصائص سے ہے۔اس وبہ سے حضرت ہراہیم الکھیج نے اپنے فنس پر ان توریوں کو کذب سے شار کیا۔

این مج رہم الدعلیہ نے حضور کے خصائص میں سے شارکیا ہے کہ جب آپ کے تجبیر
کی آ واز سنیں تو ان پر خارت گری کرنا حرام تھی۔ اس بات کو انہوں نے اس روایت سے استدلال
کیا ہے جے شیخین رجما الد نے انس کے سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کے جب کی قوم پر جہاد
فر ماتے تو ہمارے ساتھ ل کر جنگ نہ کرتے۔ جب تک کہ مج نہ ہو جاتی اور آپ اذان کی آ واز
سننے کے منظر رہے ۔ اگر آپ اذان کی آ واز من لیتے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے اور اگر اذان کی
آ واز نہ سنتے تو ان پر حملہ کردیتے ہے۔

آپﷺ کے خصائص میں ہے ایک وہ ہے جے قضا کی دمۃ الدھیہنے ذکر کیا کہ آپ پر حرام تھا کہ شرکوں کی امانت قبول فر مائیں۔

بخاری ورجہ الدعلیہ نے اپنی "ناریخ" میں حبیب بیان کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کے ایک جانب تشریف لے گئے تو میں اور میری قوم کا ایک شخص حضور کے کے باس آئے اور ہم نے کہا ہم مروہ جانبے ہیں کہ ہماری قوم جنگ میں آئے البنہ ہم آپ کے باس ان کے ساتھ جنگ میں آئے البنہ ہم آپ کے باس ان کے ساتھ جنگ میں آئی گے۔ حضور کے نے دریا دنت فر مایا کیا تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ ہم نے کہانہیں۔ حضور کے نے فرمایانہیں کیونکہ ہم شرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدونہیں لیتے۔

تصائی دمۃ الدعلیہ نے ''القاضی'' میں حضور ﷺ کے خصائص میں ثنار کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظلم وستم پر کوائی نہیں دیتے تھے۔ شیخین دہما اللہ نے نعمان بن بشیر ﷺ اس روایت کونقل کیا ہے اور میں نے اس نالیف کوصاف لکھا ہے۔

حضور ﷺ کیلئے اللہ ﷺ اللہ عظم نہاز آپ ﷺ پرمباح تھی آپ کی پیٹ صوصیت ہے کہ بعدِ عصر نماز آپ ﷺ پرمباح تھی

کتاب الروضہ کے مصنف نے ''الروضہ'' میں فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ ہے بعد ظہر کی دو رکعتیں فوت ہو گئیں۔تو آپ ﷺ نے بعد نماز عصر قضا فر مائی۔ اس کے بعد آپ نے بعد عصر ان دونوں رکعتوں پر مواظبت فر مائی۔ اس پر مداومت فر مانے میں آپ کی خصوصیت کے تحت دو وجہ بیان کی ہیں۔ان دونوں میں اسح وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص تھی۔

مسلم وبیمتی جما اللہ نے ''سنن'' میں ابوسلمہ ﷺ روایت کی کہ انہوں نے حضرت عا کشہ صدیقتہ دئی اللہ عنہا سے ان دورکعتوں کے بارے میں پوچھاجو نبی کریم ﷺعمر کے بعد پڑھا کرتے تھے تو حضرت ما نشد صدیقہ دہن الدعنہانے فر مایا آپ ان کوعصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر کسی کام نے آپ کو ان کے پڑھنے سے بازر کھا تو آپ نے ان کو بعد عصر پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اس برقر اررکھا چونکہ حضور ﷺ کی عادت شریغہ تھی جب کوئی نماز پڑھتے تو اسے قائم رکھا کرتے تھے۔

ام احمد و ابویعلی اور این حبان دیم اللہ نے بسند سیح ام سلمہ دینی اللہ عنہا سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد اپنے کاشا نہ اقد س میں تشریف
لائے اور دور کعت نماز پڑھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی والم! آپ نے وہ نماز پڑھی ہے جے ان دو
ہے جے آپ پڑھا نہیں کرتے ہے۔حضور کے نے فرمایا خالہ کے آئے اور انہوں نے مجھے ان دو
رکعتوں کے پڑھنے سے باز رکھا جے میں بعد ظہر پڑھا کرنا تھا۔ اس وقت میں نے ان کو پڑھا ہے۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علی والم اللہ ملی اللہ علی والم ایم سے جب بیقضا ہو جائے تو کیا ہم اسے ادا کیا کہ رہی ؟ فرمایا تہمیں ضرورت نہیں ہے۔

بیتی دعمة الدهلیہ نے ''سنن'' میں حضرت مائشہ صدیقتہ دنمی الدعنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ خودتو بعد نمازعصر پڑھتے تنے اور دوسروں کو اس سے منع فرماتے تنے اور خودصوم وصال (مسل دونے)رکھا کرتے تنے اور دوسروں کوصوم وصال سے منع فرمایا کرتے تنے۔

تشیخین دیمها اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دنی اللہ عنہا سے روایت کی۔انہوں نے فر مایا کہ دو رکعتیں ایسی تحمیں جن کو رسول اللہ ﷺ ظاہر و باطن کسی حال میں ترک نہ فر مایا کرتے تھے وہ دو رکعتیں قبل صبح اور دورکعتیں بعد عصر کی ہیں۔

آپﷺ نماز کی حالت میں صغرین بچی کو گود میں لئے رہتے تھے

آپﷺ کے خصائص میں ہے یہ ہے کہآپ نماز کی حالت میں چھوٹی بگی کوآغوش میں گئے لیا کرتے تھے۔ یہ ان حدیثوں میں ہے جن کوبعض علماءنے بیان کیا ہے۔

تینخین دیما اللہ فی اللہ ہے۔ روایت کی کہ رسول اللہ فی نماز پڑھتے تو امامہ بنت زمنب جو کہ رسول اللہ فیکی صاحبز ادی کی بٹی تھی آغوش میں لئے رہا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں بٹھا دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ بعض علاء نے کہا کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے اسے این تجر دعمۃ اللہ علیہ نے ''شرح بخاری'' میں نقل کیا ہے۔

غائب کی نماز جنازہ پڑھناحضور ﷺ کے خصائص میں سے ہے

المام ابوحنیفہ رحمہ ملہ کا غد جب ہیہ ہے کہ خائب کی نماز جنازہ پڑھنا رسول اللہ ﷺکے

خصائص میں سے ہے اور ای اختصاص پر نجاشی کی نماز جنازہ کو تحول کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ دھہ اللہ نے فرمایا نا ئبانہ نماز جنازہ آپ کے سوادوسروں کے لئے جائز اور درست نہیں ہے۔

## آپ ﷺ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی لیکن دوسروں کواس ہے منع فرمایا

علاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے نے لوگوں کو بیٹھ کرنماز پڑھائی ہے جیسا کہ سیجین صدیث میں آیا ہے اور دوسروں کو اس سے منع فر ملا ہے۔

دارتطنی و بیٹی دیما ملہ نے سنن میں بطریق جار کے تعمی دعہ اللہ علیہ سے روایت کی ۔ نہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا میر ہے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کر ہے۔ دارتطنی دعہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس صدیث کو جا پر بھی دعم اللہ علیہ کے سواکسی اور نے روایت نہیں کیا ہے اور جا پر بھی متر وک الحدیث ہے اور بیار جھی متر وک الحدیث ہے اور بید حدیث مرسل ہے اس کے ساتھ جمت قائم نہیں کی جاسمتی اور امام شافعی دعہ اللہ علیہ نے فر ملا وہ شخص جانا ہے جس نے اس کے ساتھ جمت کی ہے کہ اس حدیث میں جمت نہیں ہے کیونکہ یہ مرسل ہے اور اس لئے کہ اس کے ساتھ جمت کی ہے کہ اس حدیث میں جمت نہیں ہے کیونکہ یہ مرسل ہے اور اس لئے کہ اس میں راوی ایسا ہے جس نے روایت کرنے سے لوگ اعراض کرتے ہیں۔

#### صوم وصال آپ اللہ کے لئے مباح تھا

شیخین جہا ملہ نے ابوہریرہ کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کدرسول اللہ کے نے فر مایا تم

لوگ صوم وصال سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی ملہ علیہ وہا آپ تو صوم وصال

رکھتے ہیں۔ حضور کے نے فر مایا میں تمہاری شن نہیں ہوں۔ مجھے میر ارب کھلاتا ہے اور مجھے بلاتا ہے۔

اس حدیث کے معنی میں اختلاف واقع ہے۔ بعض نے کہا کہ حقیقت مراد ہے اور آپ

کے پاس جنت سے کھانا بیٹا آتا ہے اور جنتی غذا کھانے سے روزہ کا افطار نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا

مجاز مراد ہے کہ آپ میں کھانے پینے والوں کی طاقت بیدا کی جاتی ہے تجربیہ کہ جمہور کا نہ مب یہ

ہے کہ صوم وصال آپ کے حق میں مباحات میں سے ہے اور امام الحرمین نے فر مایا کہ صوم وصال

آپ کے حق میں قربت وعبادت ہے۔

اس جگدا کی لطیفہ ہے جس پر صاحب مطلب نے خبر دار کیا ہے وہ یہ کہ صوم وصال کے مباح ہونے میں آپ کی خصوصیت آپ کی تمام امت کے اعتبارے ہے نہ کہ افر ادامت کے اعتبارے۔ اس لئے بکٹرت صالحین ایسے ہوئے ہیں جن کے لئے شہرت ہے کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صاحب المطلب نے کہا کہ اور ممانعت جو ہے اس کا تعلق بحسب جمیع امت ہے۔ آتی ۔ فاکدہ:۔ ابن حبان وجہ الدعیہ نے اپنی صحیح میں فر ملا کہ اس حدیث کے ساتھ اس روایت کے بطلان پر استدلال کیا جاسکتا ہے جس میں یہ وارد ہے کہ آپ بھوک سے اپنے شکم اقدس پر پھر بائد ها کرتے تنے اس لئے کہ جب آپ صوم وصال رکھتے تنے تو آپ کا رب آپ کو کھلاتا اور بلاتا ہے اور عدم صوم وصال کی حالت میں آپ کو بھوکا چھوڑ دے۔ حتی کہ آپ کو اپنے شکم اقدس پر پھر بائد ھنے کی ضرورت لاحق ہو جائے۔ یہ کیے ہوسکتا ہے۔

ابن حبان رممۃ الدعلیہ نے کہا حدیث میں جوافظ حجر بمعنی پھر آیا ہے حقیقت میں وہ افظ جُز (زاکے ہاتھ) ہے جس کے معنی تہبند کے کنارے کے ہیں۔ گرتح پر میں راکے ساتھ لکھا گیا۔

آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہآپ اپنے کلام میں طویل زمانہ گزرنے کے بعد استثناء فر ملا کرتے تھے۔اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَلاَ نَقُوْلُنَّ لِشَيْئِ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَلَا اور بَرَّرُكَى بات كونه كَبَا مِن كُل يه كرول كَار إِلَّا اَنُ يَّشَآءَ اللهُ واَذُكُو رَبَّكَ إِذَا عَمْر بِهِ كَهِ اللهُ عِلْ جَاوِر البِيْ رب كَل يا دكرو نَسِينُتَ- (جَهِ مُحَرَّاه يان) جب تو بحول جائے - (جَهِ مُحَرَّاه يان)

طبر انی اور این ابی حاتم رجما اللہ نے این عباس اس آیت کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کبھی آپ اسٹناء فرمانا فراموش کردیتے تو جب یاد آنا آپ اسٹنا کر لیتے اور انہوں نے فرمایا یہ بات رسول کے کے ساتھ خاص تھی۔ ہم میں سے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اسٹناء کرے گریہ کہانی تتم کے ساتھ فورای اسٹناء کوشال کرے۔

کے شخ اصوفیہ شخ ناج الدین بن عطاء اللہ رحمۃ الدیطیہ نے اپنی کتاب "التور" میں فرمایا انہا ہیم الملام کی شان سے ہے کہ ان پر زکو ۃ واجب نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ اللہ ریجانے کے ساتھ ہیں اور ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ۔ وہ صرف ای کی شہا دت دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ ریجانی اپنی طرف سے ان کے لئے ود بعت فرمائے ۔ وہ مختلف اوقات میں وی فرق کرتے ہیں جن کو اللہ ریجانی فرق کرتا ہے اور اس کے ملل کے سوا میں فرق سے باز رکھتے ہیں اور اس لئے بھی ان پر زکوۃ کا وجوب نہیں کہ اس کو اس کے ملل کے سوا میں فرق سے باز رکھتے ہیں اور اس لئے بھی ان پر زکوۃ کا وجوب نہیں کہ زکوۃ ان لوکوں میں سے ہو جائیں جن پر طہارت واجب ہوچی ہے اور انہا ہیں جن پر طہارت

موال فئی ہے ہم/ اور اموال غنیمت ہے ہم/ آپ کا حصہ ہے کے

آپﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ اموال نے میں سے چارٹمی اور اموال ننیمت میں سے پانچواں حصہ آپ کا ہے اور یہ کہ تشیم ننیمت سے پہلے ننیمت وغیرہ میں سے بائدی وغیرہ جو پہند آئے اپنے لئے خاص فرمالیں ۔اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَآافَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُرَاى فَلِلْهِ جَوْنَيْمِت وَلَائَى الله نے اپنے رسول کوشہر وَلِلزَّسُولِ وَلِيْ الله عَلَى الله عَلَى وَالْمَسْكِيْنَ وَالول سے وہ الله اور رسول كى ہے۔ اور رشته وَالْمَسْكِيْنَ وَالول سے وہ الله اور رسول كى ہے۔ اور رشته وَالْمَنْ السَّبِيْلَ ﴿ وَالْمِلْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

وَاعْلَمُو ۗ ا اَنَّمَا عَنِمْتُمْ مِّنُ شَيْعُ فَأَنَّ لِللهِ خُمُسَهُ الورجان لوكه جو كِي فَيْمِت لوتو اس كا بإنجوال وَلِلرَّسُوُلِ - حصدخاص الله اوراس كے رسول كا كے -

(پ ونعال m) (گرچه کر او پان)

لام احمد و بخاری و مسلم رہم اللہ نے حضرت عمر اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ اللہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺواس نے میں اس چیز کے ساتھ خاص فر مایا جوآپ کے سواکسی کو عطانہ ہوا۔ چنانچے فر مایا:

وَمَا اَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَآ اَوْجَفَتُمُ عَلَيْهِ مِنُ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَّلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْئً قَلِيرٌ ٥

آ۔ بال کُن وہ بال ہونا ہے جو کنا رے لڑے بغیر حاصل ہو جبکہ بال تغیمت وہ بال ہونا ہے جو کنا رے لڑائی کے بعد حاصل کیا جائے (اوار د) جوننیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول ﷺ وان سے تو تم نے ان پر نہ اپنے کھوڑے دوڑ ائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جے جا ہو اللہ سب کھے کرسکتا ہے۔

دیتا ہے جے جا ہے اور اللہ سب کھے کرسکتا ہے۔

(ترجر کر ہو یون)

تو بدرسول الشرائے کے لئے خاص تھا۔ آپ اپی اہل کاخری اس سے سال بحر تک کرتے تھے اور جو مال ہا آئی رہ جانا اسے آپ لے کر اللہ کا بھی شال میں شال کردیے تھے۔ ای پر آپ نے اپنی تمام مرحمل فرمایا بحر جب حضور کے نے رحلت فرمائی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا جو کہ ابود اؤدو حاکم جما اللہ نے مروبات کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا میرے لئے بجرخمس کے تمہاری فنیمت میں سے اتنا بھی طال نہیل ہے تو ٹمس لیما تمہارے تن میں مردود ہے۔

این سعد و این عسا کر جما اللہ نے عمر بن الحکم رہمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ بنو قریظہ غلام بنائے گئے اور وہ غلام رسول اللہ ﷺ کے حضور میں پیش ہوئے تو ان میں ریحانہ بنت زید بن عمر و تھی۔حضورﷺ نے ریحانہ کو جدا کرنے کا حکم فر مایا چنانچہ وہ نکیحہ و کر لی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر غنیمت میں آپ کو اختیار حاصل تھا۔تقسیم سے پہلے اپنے لئے جو چاہتے خاص فر مالیا کرتے تھے۔

انن عبدالبر ومة الدعيّ نے كہا كہ ہم اُصنى (بين تيم مِن في) خاص بندفر ملا) سيح آ ثار مِن مشہور ہے اور امل علم كے درميان معروف ہے اور امل مير كا اس مِن اختلاف نہيں ہے كہ حضرت صغيد دخى الدعنها اى ہم اُصنى مِن سے تحين اور علماء كا اس پر اہماع ہے كہ ہم اُصنى آپ كے ساتھ خاص تھا اور رافعى ومة الدعليہ نے بيان كيا ہے كہ شمشير ذوالفقار ومة الدعليہ اى ہم صفى مِن سے تحى۔

جرا گاہ کا اپی ذات کیلئے خاص فرمالینا آپ کے لئے مباح تھا

آپﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ جبلی یعنی چراگاہ کا اپنے لئے خاص فر مانا ہے اور جس زمین کوآپ نے چراگاہ بنالیا وہ نہ ٹوئے گی۔

بخاری ومة الدعيد نے ابن عباس الله سے روایت کی که صعب بن جثامہ الله في كہا كه رسول الله الله في نے الله وَلِوَسُولِه "ج الكه صرف الله في اور اس كے رسول

اللہ ﷺ ی کے لئے ہے۔کی کے لئے ہیں۔

اسحاب نے فر ملا کہ رسول اللہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جس زمین کو چاہیں جس میں کھیتی نہ ہوا ہے جافوروں کے لئے چراگاہ بنالیں یہ اختیار آپ ہی کو ہے۔ دیگر تمام آئر اطلادہ ت ) کے لئے یہ اختیار قطعاً جائز نہیں ہے البتہ ان آئمہ کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لئے چراگاہ منخب کردیں۔ ایک قول یہ ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ برتقدیر جوازان آئمہ کے لئے جوبعد میں آئیں یہ جائز ہوگا کہ وہ چراگاہ کومنسوخ کردیں۔ لیکن جس قطعہ زمین کو رسول اللہ کے نے بطور چراگاہ این یہ جائز ہوگا کہ وہ جراگاہ کوئن نہیں بدل سکتا اور نہ اس کی حالت میں تغیر کرسکتا ہے۔ رسول اللہ کے قطعہ اراضی کو اس کی فتح سے پہلے چراگاہ کے لئے منخب فرماتے سے ۔ اس لئے اللہ کے نہیں جس طرح چاہیں تغیر کرسکتا ہے۔ رسول اللہ کے آپ کو اس کا خاص ما تک بنایا تھا۔ آپ اس میں جس طرح چاہیں تقرف فرمائیں۔

اورآپ نے بیت المقدس کے ایک گاؤں کو اس کی فتح سے پہلے تمیم داری اور اس کی فتح سے پہلے تمیم داری اور اس کی اولا د کو بطور جا گیر عطافر مایا تھا اور وہ جا گیرآج تک ان کی اولا د کے قبضہ میں ہے۔ بعض حاکموں نے ان کو پریثان کرنے کا ارادہ کیا تو امام غزالی دیمۃ الدعلیہ نے ان کے تفرکا فتو کی دیا۔ امام غزالی دیمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے جنت کی زمین جا گیر میں عطافر ماتے تھے۔ یہ تو دنیاوی زمین ہے۔ یہ تو زیادہ اولی ہے کہ کی کو جا گیر اور اجارہ میں دی جائے۔

چند دیگرامورمباح جو ذات والا ﷺ کے ساتھ مختص ہیں

رسول الله ﷺ خصائص میں سے بیہ بے کہ مکہ مکرمہ میں قال کرنا اور وہاں قبل کرنا اور بغیر احرام کے داخل ہونا اور بعد امان کے قبل کرنا آپ کے لئے مباح کیا گیا۔ اللہ ﷺ نے فر ملا: لَآ اُقْدِهُم بِهلذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلَّ مِهلذَا مِحْصِ اس شہر کی تشم کہ اے محبوب تم اس شہر میں اُلْبَلَدِ (جَرِيَحَ الله الله الله وَاَنْتَ حِلَّ الله الله وَاَنْتَ حِلَّ الله الله وَاَنْتَ حِلَّ الله الله الله وَاَنْتَ حِلَّ الله الله وَاَنْتَ حِلَّ الله الله وَاَنْتَ حِلَّ الله الله وَاَنْتَ حِلَّ الله الله وَالله و

شیخین دیما در نے انس کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کھٹنے کے سال مکہ کرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کے سرمبارک پر خود (عمار) تھا۔ جب آپ نے خود اناراتو ایک شخص نے آ کر بتایا این حظل کعبہ کے پر دول سے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا اسے قبل کر دو۔ شخص نے آ کر بتایا این حظل کعبہ کے پر دول سے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا اسے قبل کر دو۔ شخص نے آپ نے فر مایا اسے قبل کر دو۔ شخص نے کہا کہ میں نے مسئلے کے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ بھٹے سے سنا ہے آپ نے فئح مکہ کے دن فر مایا اللہ بھٹانے کہ کوحرم بنایا ہے لوکوں نے

اے حرم نہیں بنایا لہذائی آ دی کے لئے جواللہ اور یوم آخرت پریفین رکھنا ہے طال نہیں ہے کہوہ کہ میں خوز ہزی کرے اور ندائے بیال اللہ کہ میں خوز ہزی کرے اور ندائے بیال ہے کہ مکہ کاکوئی درخت کائے۔ اب اگر کوئی رسول اللہ کھے کے قال سے اجازت وی اور تھے کے قال سے اجازت وی اور تہارے لئے اجازت دی اور تہارے لئے ای نے اجازت نہیں دی ہے۔

لام راُفی دمۃ طدعیہ نے فرمایا کہ ابن القاص دمۃ طدعیہ نے اپ اس قول میں خطا کی ہے کیونکہ علاء نے فرمایا جس ذات مقدس پر آ کھ کے اشار ہے کوحرام کیا ہو اس کے لئے یہ کیے جائز ہوسکتا ہے کہ وہ امن دینے کے بعد قبل کرے۔

آپ ایک کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ اپنام کے ذریعہ فیصلہ فرمائیں

آپ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ اپنے علم کے ذرایعہ فیصلہ دیں اور اپنے لئے اور اپنے لئے اور اپنے لئے اور اپنی اور اس کی شہادت قبول فر مائیں جو آپ کے لئے اور آپ کی اولا د کے لئے شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو قبول کے لئے شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو قبول فر مائیں۔ بخلاف آپ کے سواد گر حکام کے کہان کے لئے ہدیہ جا زنہیں۔

بیتی رہ وہ ملاقتائے بالعلم (وق علم نے فیلافرمانے) کے باب میں ہندہ زوجہ ابوسفیان کی صدیث لائے کہ حضور ﷺ نیزہ سے فر ملا کہتم اپنے شوہر کے مال میں سے اس قدر مال لے سکتی ہوجو اپنے گئے اور دوہ معروف (ہلائی) کے ساتھ ہو۔ سکتی ہوجو اپنے گئے اور دوہ معروف (ہلائی) کے ساتھ ہو۔ اور بیتی رہے والہ علیہ حضور ﷺ کے اپنے نفس کے تکم کے باب میں اور وہ شہادت قبول کرنے کے باب میں جس نے آپ کے تن میں کوائی دی حضرت فزیمہ ﷺ کی شہادت کی حدیث کرنے کے باب میں جس نے آپ کے تن میں کوائی دی حضرت فزیمہ ﷺ کی شہادت کی حدیث

رے سے بوب میں میں ہے ہی سے ہی ہے ہی میں وہی ہوں سرت رید طیب کہ برت کی مدید لائے ہیں جوآ گے آ ری ہے۔ بیٹی دعہ الدعیہ نے فرمایا جب کہ بیہ جائز رہاتو یہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنی اولا دے لئے بھی علم فرمائیں اور قبول حدید کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

۔ آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ خضب کی حالت میں آپ کے لئے تکم فر مانا اور نتو کی دینا مکروہ نہ تھا۔ اس لئے کہ آپ پر خضب کی حالت میں وہ خوف نہیں تھا جوہم پر خوف ہونا ہے۔ نووی وجہ ملاعلیہ نے''شرح مسلم'' میں لقطہ کی حدیث بیان کرتے وقت اس کا ذکر کیا کہ آپ نے اس بارے میں نتوی دیا۔ درآ ل حالیکہ آپ استے غضب میں تھے کہ آپ کے دونوں رخمار سرخ تھے۔

آپ کے خصائص میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں قوت شہوت کے باوجود بوسہ لیما جائز تھا۔ درآ ل حالیکہ یہ بات آپ کے سوار حرام ہے۔

م اللہ کی اللہ نے حضرت ما کشہ صدیقہ دئی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی روزے کی حالت میں بوسے لیا کرتے تھے۔تم لوکوں میں کون شخص اپنی حاجت کا مالک ہوسکتا ہے جیسے کہ رسول اللہ کی اپنی حاجت کے مالک تھے۔

مسلم وائن ماہد جماعات نے حضرت عائشہ صدیقہ دننی اللہ عنہا سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ روزے کی حالت میں مباشرت یعنی بوس و کنار کرتے تھے اور آپ اپنی حاجت کے تم سے زیادہ ما لک تھے۔

بیہتی دمیۃ اللہ علیہ نے ''سنن'' میں حضرت ما نشہ صدیقتہ دمنی اللہ عنہاہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ روز ہے کی حالت میں بوسدلیا کرتے اور ان کی زبان چوسا کرتے تھے۔

آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے لئے احرام کے بعد ہمیشہ خوشبو میں رہنا جائز تھا۔ یہ مالکیوں کے مذکورات میں ہے۔

سیخین جما اللہ نے حضرت ما اکثر صدیقہ دہنی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کویا کہ میں نہی کریم ﷺ کے جوڑوں میں احرام کی حالت میں تر اوٹ دیکھتی تھی۔ مالکیہ نے کہا کہ احرام کے بعد خوشبو کی مداومت آپﷺ کے خصائص میں سے ہے کیونکہ بیدودائی نکاح میں سے ہالک خصائل کئے لوگوں کو اس سے نیا دہ ما لک تضائل گئے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ حضور ﷺ پی حاجت کے لوگوں سے زیادہ ما لک تضائل گئے آپ ایسا کرتے تھے اور اس لئے بھی کہ آپ کو خوشبو محبوب کی گئی ہے تو آپ کو خوشبو کی اجازت دی گئی ہے تو آپ کو خوشبو کی اجازت دی گئی ہے تو آپ کو خوشبو کی اجازت دی گئی ہے تو آپ کو خوشبو کی اجازت دی گئی اور اس لئے بھی کہ وی لانے کی وجہ سے فرشتوں سے آپ کی صحبت رہتی تھی۔

#### حالت جنابت میں مجد میں قیام آپ کے لئے جائز تھا

آپ ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ جنابت کی حالت میں مجد میں تھبرنا آپ کے لئے جائز تھا۔ اور سیدھے لیٹ کرسونے کے سبب آپ کا وضونہ ٹوٹنا تھا اور شرم گاہ کے چھونے ہے دووجہوں میں ہے ایک وجہ میں وضوئیں ٹوٹنا تھا اور یہ وجہ میر ئز دیک اصح ہے۔

تر فدى وبيتى وجها الدف ابوسعيد الله على الروايت كى -انبول في كها كدرسول الله الله

علی مرتضٰی ﷺ سے فر ملا میرے اور تمہارے سواکس کے لئے بیر طلال نہیں ہے کہ اس مجد میں جنابت کی حالت میں تھبرے۔

(۱) حضرت على مرتضى الله كى حضرت سيده فاطمه دمني الدعنها سے شادى كر دى ۔

(۲) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مجد میں ان کا اس حال میں رہنا کہ ان کے لئے وہ چیز طال ہیں۔
 ہوئی جومیر ہے لئے مجد میں طال نہ ہوئی۔

(۳) نیبر کےدن علم دیا جانا۔

بینی ومة الدهلید نے ام سلمہ دمنی الدعنہائے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کہ جنبی کا حالت حائض میں اس مجد میں آنا حلال نہیں ہے بجز رسول اللہ ﷺ اور علی مرتضٰی' سیدہ فاطمہ الزہرہ اور حسن وحسین ﷺ کے۔

زبیر بن بکار دمة الدعلیہ نے ''اخبار مدینہ' میں ابوحازم اتبھی دمة الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا اللہ ﷺ نے موی اللہ کو تھم فر مایا کہ وہ پاکیزہ مجد بنا کیں جس میں وہ اور ہارون اللہ کے سواکوئی نہ رہے اور اللہ ﷺ نے جھے تھم فر مایا کہ پاکیزہ مجد بناؤں جس میں میر ہے اور علی مرتضی دخی ملہ عزاور ان کے دونوں فرزند کے سواکوئی نے تھم رے۔

انن عساکر دممۃ شطیہ نے جاہر بن عبداللہ ہے۔روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے علی مرتفعٰی ہے سے فر ملا مجد میں تمہارے لئے وہ چیز حلال ہے جومیر کے لئے حلال ہے۔ ان کی مرتفعٰی کے سے فر ملا مجد میں تمہارے لئے وہ چیز حلال ہے جومیر کے لئے حلال ہے۔

ابن عساکر دمیۃ الدعلیہ نے حضرت ام سلمہ دمنی الدعنیا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا کہ میں مجد کونہ جنبی کے لئے طال قر اردیتا ہوں اور نہ خائض کو۔ بج محمد ﷺ اور میری ازواج اور علی و فاطمہ ﷺکے۔

بینتی دعمۃ الدعلیہ نے ''سنن'' میں حضرت عائشہ صدیقہ دنی الدعنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں مجد کو نہ حائض کے لئے حال ل قر اردیتا ہوں اور نہ جنبی کے لئے۔البنۃ محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ کے لئے حال ہے۔ سیخین جما اللہ نے ابن عباس اسے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے رات میں وضوفر مایا اور نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے خرخر ابث کی آ وازئی اس کے بعد موذن آیا اورآپ اٹھ کرنماز کے لئے تشریف لے گئے اور وضونیس کیا۔

بزار دممۃ ملہ علیہ نے ابن مسعود ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ تجدے کی حالت میں سوجایا کرتے تھے۔اس کے بعد کھڑے ہوکرا پی نماز تمام فر مایا کرتے تھے۔

ائن ماہروابولیعلی جمادالہ نے ائن مسعود کے ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کہ رسول اللہ کی اللہ اللہ اللہ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی سیدھے لیٹ کر سوجایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سانس کی آ واز آ نے گئی پھر آپ اٹھ کر نماز پڑھتے اور وضونییں کرتے تھے۔ اس کی علت یہ ہے کہ آپ کی آئیسیں سوتیں اور آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔

تینین رجما دائے ابو ہریرہ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے دعا کی''اے خدا میں تھے سے ایک عہد لیتا ہوں کہ مجھ سے اپنے عہد کے خلاف معاملہ نہ کرنا' بلا شبہ میں ایک جشری ہوں تو جس مسلمان کو میں ایذ اپنچاؤں کیا اسے برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اسے کوڑے ماروں تو میرے اس عمل کو اس کے حق میں تزکیہ رحمت اور قربت دار بنا دینا اور اس کے سبب روز قیا مت اپنی طرف اسے تقرب بنا۔

ام احمد دمرہ الدعلیہ نے بسند سیح حضرت انس کے روایت کی کہ رسول اللہ کے نظرت دھسہ دمی الدعنیا کے باس ایک شخص کو بھیجا اور فر مایا اس آ دمی کی حفاظت کرنا مگروہ نافل ہو حضرت دھسہ دمی الدعنیا کے باس ایک شخص کو بھیجا اور فر مایا کہ اللہ کھی تہمارے ہاتھ قطع کرے۔
گئیں اور وہ آ دمی بھاگ گیا۔ اس پر رسول اللہ کھی نے فر مایا کہ اللہ کھی تہمارے ہاتھ قطع کرے۔
یہ من کر انہوں نے فریا دکی۔ حضور کھی نے فر مایا میں نے اپنے رب تبارک و تعالی ہے سوال کیا ہے کہ اپنی امت کے جس انسان پر اللہ کھی ہے بدونا کروں تو تو اس کے حق میں اس بدونا کو مغفرت قرار دینا۔
قرار دینا۔

طبر انی دمرہ الدعلیہ نے حضرت معاویہ ﷺ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے خدا جاہلیت کے زمانے میں جس شخص پر میں نے لعنت کی ہو اوروہ دائر ہ اسلام میں داخل ہو جائے لہٰذا تو اس کو اس (امنت) کے حق میں اپنے حضور قربت قر ار دینا۔

مسلمانوں پر لازم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ناموں پر اپنی جان قربان کر دے آپ ﷺ کے نصائص میں سے بیہے کہ آپ جس شخص سے چاہیں بقوت اس کا کھانا اس کا بینا لے لیس اور ما لک پر دے دنیا واجب ہے۔ اگر چہوہ پختاج ہواور اس پر لازم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ناموس پر اپنی جان قربان کر دے۔اللہ ﷺ نے فرمایا:

اَلنَّبِیُّ اَوُلی بِالْمُؤُمِنِیُنَ مِنُ اَنْفُسِیِمُ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ ما لک (جرکڑھیان) ہے۔ (جرکڑھیان)

علاء اعلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ظالم آپ کی طرف تصد کر ہے تو ہر اس شخص پر واجب ہے جو اس وقت حاضر ہے اپنی جان کورسول اللہ کھی کی تفاظت میں قربان کرد ہے۔ جس طرح کہ حضرت طلحہ کھنے احد میں اپنی جان سے حضور کھی کی تفاظت فرمائی اور اگر حضور کھی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو اس پر واجب ہے کہ قبول کرے اگر وہ ہے شوہر ہو اور آپ کے سوا پر حرام ہے اس عورت سے نکاح کا بیام دے اور اگر وہ عورت شوہر والی ہے تو اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اے طلاق دے دے تا کہ حضور کھی اس سے نکاح کرلیں۔

ُ جیما کہ پہلے اس آیت کے تحت گزر چکا ہے کیونکہ اللہ ﷺ نے فر ملیا: ''یّا اَیُّهَا الَّلِائِینَ امَنُوُا اسْتَجِیبُوُاللهِ وَلِلرَّسُولِ۔(پِ لانعال ۲۳) ''ای آیت کے ساتھ ماوردی دمۃ لله علیہ نے ایسا ہی استدلال کیا ہے۔

اور امام غزال وعد الدعلية في خضرت زيد المحلقة من طلاق دين كواجب بونے كے سبب يكي استدال كيا ہے۔ امام غزالى وعد الدعلية فرمايا كو ممكن ہاں تھے ميں بيد حكمت ہو كہ شوہركى جانب سے اپنى يوكى وجوز نے كى تكليف كے ذر فيدان كے ايمان كا استحان مقصود ہو كونكدرسول اللہ اللہ في نے فرمايا ہے كہ تم ميں سے كوئى شخص اس وقت تك مومن نہيں ہوسكا جب تك كہ ميں اس كے نبوك اس كے بيوك اس كے بيوك اور تمام لوكوں سے زيادہ محبوب نہ ہوں اور ميں الله في كى جانب سے جرى آ زمائشوں كے ذر فيد اور كوشہ شم كے اشار سے منع كرنے رسول اللہ في كى جانب سے جرى آ زمائشوں كے ذر فيد اور كوشہ شم كے اشار سے منع كرنے كے ذر فيد اور شميركى ان باتوں كے ذر فيد جو خالف اظہار ہيں آ ب كى آ زمائش ہے۔

## چارعورتوں سے زیا دہ بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا آپ کے خصائص میں سے ہے

آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ چار مورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا آپ کے لئے مباح تھا اس پرسب کا اہما تا ہے۔ ابن سعد دعمۃ الدعیہ نے محمد بن کعب قرطبی ﷺ تیت کریمہ ''مَا کَانَ عَلَیْ النَّبِیِّ مِنْ حَوَجٍ فِیْمَا فَوَضَ اللهُ لَله' سُنَّةَ اللهِ فِی الَّذِیْنَ خَلَوُامِنُ فَہُلُ (بی ارد به) "نبی پرکوئی حرج نبیل اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی اللہ کا دستور جلا آر ہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے (ترجر کر ایان) کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب میہ ہے کہ آپ جتنی عورتوں سے جا ہیں نکاح کریں میفر ایضہ ہے اور جتنے انہا وجیم ملام گزرے ہیں میدان سب کی سنت ہے چونکہ حضرت سلیمان الفیکھی ایک ہزار ہویاں تحیں اور حضرت داؤد الفیکھی ایک مزار ہویاں تحیں اور حضرت داؤد الفیکھی ایک سو ہویاں تحیں۔

ملاء نے فرمایا جب کہ آزاد کوغلام پر اس بنا پر فضیلت دی گئی کہ غلام کے لئے جتنی عورتیں رکھنا مباح ہے اس سے زائد آزاد عورتوں کو فکاح میں لاسکنا ہے تو نبی کریم ﷺ کے لئے واجب ہونا چاہئے کہ آپ کی تمام امت زیادہ سے زیادہ جو کہ چار ہیں ازواج رکھنے کی فضیلت رکھتی ہے۔امت کے کٹرت مباح جاہئے کے سبب آپ کے لئے اس سے اکثر بیمیاں مباح ہونی جا ہئیں۔

قرطبی و مند الدینے اپنی تغییر میں نقل کیا ہے کہ اللہ دیکا نے ہمارے نی کے لئے نانوے ازواج حلال کیں اور انہوں نے اس خمن میں بہ کٹرت فوائد بیان کئے ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک میں اور انہوں نے اس خمن میں بہ کٹرت فوائد بیان کئے ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک میہ ہے کہ یہ محاسن باطنی کی نقل ہے کیونکہ رسول اللہ کھائن ظاہر وباطن میں کھمل تھے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس شرفیعت کی نقل ہے جس پر لوکول کو اطلاع نہ تھی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ

زیادہ سے زیادہ قبائل کوحضور ﷺ اپناسسر ال بننے کا شرف عطافر ما دیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ

کو اپنے اعداء کی طرف سے جو اذیت و تکلیف پنچے ازواج کی کثرت کے سبب شرح صدررہے اور

پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت کے ٹل کے باوجود کثرت ازواج پر قائم رہنے میں جو تکلیف
کی زیادتی ہے وہ آپ کی ریاضت ومشقت کے لئے اعظم ہے اور اس کا ایر بھی زیادہ ہے۔ چھٹا
فائدہ یہ ہے کہ آپ کے فق میں نکاح کرنا عبادت ہے۔

علاء اعلام نے فرمایا کہ آپ کے حضرت ام جیبہ دہنی اللہ عنہا سے ایسے وقت میں نکاح فرمایا جس وقت ان کے باپ حضور کے دشمن سے اور حضرت صغیہ دہنی اللہ عنہا ہے ایسے وقت میں نکاح کیا جبکہ ان کاباپ اور ان کا بچا اور ان کا شوہر قبل ہو چکا تھا۔ اب اگر یہ از واج آپ کے اس باطنی احوال سے مطلع نہ ہوتیں کہ آپ اکمل اخلاق جیں تو یقیدنا طبائع جشریہ اس کی مقتضی ہوتیں کہ وہ عورتیں اپنے ماں باپ اور اپنے خاند ان کی طرف ماکل ہوجا تیں اور آپ کے حبالا عقد میں کشرت کے ساتھ وہی ازواج تھیں جو آپ کے مجرات و مالات کے اظہار و بیان کے ساتھ وہی ازواج تھیں جو آپ کے مجرات و مالات کومر دول نے جانا پہچانا تھا۔

#### بغیر ولی اور گواہ کے آپ کے لئے نکاح مباح تھا

بیعتی رحمۃ ملاطیہ نے ''سنن'' میں ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں اور بغیر کواہ ومہر کے نکاح نہیں۔ لیکن نہی کریم کی کے نکاح کے لئے ان میں سے کوئی شرطنیس تھی۔ اور بیعتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کوبھی لائے بیں جے مسلم رحمۃ ملہ علیہ نے انس کے روایت کی ہے کہ رسول اللہ کی نے جس وقت حضرت صغیہ رخی اللہ عنها کو اپنایا تو لوگوں نے کہا ہم نہیں جانے کہ آپ نے ان سے نکاح فر مایا یا انہیں ام ولد بنایا ہے اور لوگوں نے کہا اگر آپ ان کاپر دہ کرایا تو وہ ام ولد ہوں گی۔ چنا نچہ جب آپ نے ان کیا روبہ ہوں گی اور اگر ان کاپر دہ کرایا تو وہ ام ولد ہوں گی۔ چنا نچہ جب آپ نے انہیں سوار کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان کاپر دہ کرایا گیا۔ اس سے لوگوں نے جانا کہ آپ بے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ اس حد یث سے دلالت کی وجہ ظاہر ہے جیسا کہتم دیجے درہے ہو۔

علاء اعلام نے فرمایا امت کے نکاح میں ولی کا اعتبار ای مقصد سے ہے۔کفارت یعنی ہم نسبی کی محافظت کی جائے گرنجی کریم ﷺ اکفاء سے بالاتر ہیں اور امت کے نکاح میں کواہوں کا اعتبار اس لئے ہے کہ نکاح سے انکار نہ کیا جا سکے۔ اور نبی کریم ﷺ کی شان میہ ہے کہ آپ نکاح سے انکار نہ کریں گے۔ اور اگر عورت نکاح سے انکار کرے گی تو اس کی بات آپ کے خلاف اثر

اندازہو گی ہی نہیں۔

عراتی دمة الدعلیہ نے ''شرح مبذب'' میں فرمایا ایسی منکرہ عورت آپ کی تکذیب کی بناء پر کافرہ ہو جائے گی۔ اوررسول اللہ ﷺ کا کسی عورت سے نکاح فرمانا اپنی ذات کی جانب سے تھا۔ اور آپ طرفین کی جانب سے بغیر عورت کے اذن اور اس کے ولی کے اذن کے والی تھے۔ کیونکہ اللہ ﷺ نے فرمایا'' اَلنَّینیُّ اَوُلِی بِمالْمُؤْمِنِینَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ۔'' (پالاترب)

آپﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کے لئے عورت اللہ رہ تھا کے حایال قرار دینے کی وہدے حایال تو الدینے اللہ رہ تھا ہے حایات کی وہدے حایال تھی۔ آپ بغیر عقد کے اسے نواز سکتے تھے۔ آپ تی دعہ الدعلیہ نے وایا جب کہ ہیہ بات آپ کے لئے جائز ہوگئی کہ بغیر عورت سے مشورہ لئے اس کا عقد کر دیں۔ اللہ رہ تھا نے فر مایا ' فَلَمَّا فَصلی زَیْدٌ مِنْهَا وَطَوْا زَوَّ جُنگھا۔ (پا اور بر سے) پھر جب زید کی غرض اس سے فکل گئی تو ہم نے تہارے فکاح میں دے دی (اور مرکز اویان)

بخاری رعمۃ الله علیہ نے انس ﷺ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت زینب بنت جحش ونمی الله عنہا رسول الله ﷺ کی ازواج مطہرات پر تفاخر کرتی تعیس۔وہ کہتی تھی کہتم سب کوتو تمہارے گھروالوں نے بیا ہاہے۔لیکن مجھے اللہ ﷺ نے ساتوں آسان کے اوپر بیا ہاہے۔

مسلم رحمۃ الدعلیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت زمنب دنی الدعنہا کی عدت ختم ہوگئی تو رسول اللہ کے نے زید کے سے فرمایا جاؤ اور زمنب کومیری طرف سے بیام دوتو وہ گئے اور ان کو بیام پہنچایا میس کر انہوں نے کہا کہ میں پچھنہیں کروں گی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کرلول پھر وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوگئیں اور آیات قرآنیہ نازل ہوئی۔ اور رسول اللہ کے تشریف لائے بہاں تک کہ بغیر اذن کے ان کومرفر ازی بخشی۔

#### حضرت زينب بنت جحش رضى الثدعنها كاشرف

ائن سعد ومرہ ملہ علیہ اور ابن عساکر ومرہ ملہ علیہ نے ام سلمہ ونی ملہ عنہا انہوں نے زینب ونی ملہ عنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ خدا کی تتم! میں رسول اللہ کے کی ازواج میں کسی کے ما نزنہیں مول ۔ ان سب سے مہروں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور ان کا نکاح ان کے ولیوں نے کیا ہے لیکن میرا نکاح اللہ کے فلوں نے کیا ہے لیکن میرا نکاح اللہ کے فلور اس کے رسول کے کیا ہے اور قرآن میں مازل کیا ہے جے تمام مسلمان میں گے ندائے وکی بدل سکتا ہے اور نہ چھر سکتا ہے۔

انن سعد دعمة الدعلية الناعسا كردعة الدعليه في حضرت عائشه دخى الدعنها سے روايت كى انہوں في كہا الله و الله الله و الله الله و ال

انن جریر دئرہ الدعلیہ نے تعنی دئرہ الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت زینب دئی الد عنہا نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کرتی تھیں کہ مجھے آپ کے ساتھ تین باتوں پر نا زے اور تینوں باتیں آپ کی ازواج میں سے کی کوحاصل نہیں ہے۔ ایک سے کدمیر اجد اور آپ کا جد ایک ہے دوسرے سے کدمیر انکاح اللہ ﷺ نے آپ کے ساتھ آسان میں کیا۔ تیسر سے یہ کہ خیر جریل الکھی ہے۔

ام المومنين حضرت ميموندرسي الدعنها في ابنانفس حضور علي كيائ بهدفر ما ديا تقا

آپ ﷺ کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ کا نکاح لفظ ہبداور بغیر مہر کے ابتداء اور انتہاء ہے۔اللہ ﷺ نے فر ملا:

"يَا آيُهَاالِنَّهِيُّ إِنَّا آخَلَلُنَا لَکَ آزُوَاجَکَ الْتِيُ اتَيْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَکَتُ يَمِيُنُکَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيُکَ وَبَنْتِ عَمِّکَ وَ بَنْتِ عَمْْتِکَ وَبَنْتِ خَالِکَ وَبَنْتِ خُلْتِکَ الْتِیُ هَاجَرُنُ مَعَکَ وَامُرَآةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا إِنْ آرَادَالنَّبِیُّ آنُ يَّسُتَنْكِحَهَا نَ خَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِيُنَ – (٢١هـ١٥)

"اے غیب بتانے والے (بی) ہم نے تمہارے لیے طال فر مائیں تمہاری وہ بیمیاں جن کوتم مہر دو اور تمہارے بچاکی بیٹمیاں اور پھیپوں کی بیٹمیاں اور ماموں کی بیٹمیاں اور خالا وُں کی یٹمیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ جمرت کی اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے۔ بیغاص تمہارے لیے امت کے لیے نہیں (ترجر کڑا ایمان)'' این سعد رومۃ الدعلیہ نے عکرمہ کھسے روایت کی حضرت میمونہ الحارث کھنے اپنے نفس کو نبی کریم کھے کو بہد کیا تھا۔

ابن سعد دمرہ الدعلیہ نے محمد بن ابر اہیم تیمی دمرہ الدعلیہ سے روایت کی کدام شریک دمی الدعنها نے ابنائنس نبی کریم ﷺ کو ہبہ کیا گر حضور ﷺ نے ان کو قبول نہ فر مایا اور ام شریک دمی الدعنها نے کسی سے نکاح بھی نہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئیں۔

این سعد و بینی جما الله نے ''سنن' میں شعبی رہے ارتباد باری تعالیٰ کُوَجِیُ مَنُ مَنْ آءُ مِنْهُنَّ ' (پِا الالاب الله) کے تحت روایت کی انہوں نے کہا ان سے وہ عورتیں مراد ہیں جنہوں نے اپنائش نبی کریم کے کو بہہ کیا اور آپ نے بعض عورتوں کو سرفر از فر مایا اور بعض کو امید میں رکھا اور جنہوں نے آپ کے بعد نکاح نہ کیا ان میں سے ام شر یک دنی الدعنہ بھی ہیں۔

سعید بن منصور اور بیتی جماداند نے "سنن" میں ابن المسیب کے انہوں نے انہوں کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی کے بعد کئی جبد کرنا طال نہیں ہے اور یہ کہ کیا آپ کی طرف سے بھی افظ جبہ کو تا کافی ہوتا ہے یا آپ کی طرف سے بھی افظ جبہ کو تا کافی ہوتا ہے یا آپ کی طرف سے افظ جبہ کہنا کافی ہوتا ہے یا آپ کی طرف سے افظ جبہ کہنا کافی ہوتا ہے یا آپ کی طرف سے افظ نکاح شرط ہوتا ہے اس میں دووجہیں ہیں۔ اس وجہ دوسری ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ظاہر ہے کہ آئ یَّسُتُنگِ کے فیا "لبذا آپ کی جانب نکاح اختبار کیا جائے گا۔

اس سلیلے کے دوسرے خصائص

آپ ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ اپنی ازواج کے درمیان عدم تنتیم مباح تھا۔ یہ بات دوقولوں میں سے ایک قول میں ہے۔ اور بھی مختار ہے اور امام غزالی دمیۃ ملاعیہ نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ چونکہ اللہ ﷺ نے فر مایا۔

> تُرْجِىُ مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِنِّى اللَّيُكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ

یکھیے ہٹاؤ ان میں سے جے چاہو اور اپنے پاس جگہ دوجے چاہو اور جےتم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہاراتی چاہے واس میں بھی کچھ گنا وہیں۔

(27/11)

(ڳوڙباه)

ابن سعد رحمة الدعليه في محمر بن كعب قر على رحمة الدعلية سے روايت كى انہوں نے كہا كهرسول

اور آپ ﷺ پر اپنی از واج کے نفقہ کے وجوب میں بھی دو وجہیں ہیں۔نو وی دمۃ اللہ علیہنے وجوب کوسیح کہا ہے۔اس تفدیر پر نفقہ کا انداز ہبیں کیا جائے گا۔ بخلاف آپ کے غیر کے۔ ان کے لئے اندازہ کیا جانا ضروری ہے۔

سیخین دجما اللہ نے ابن عباس کے روایت کی کہ نبی کریم کے خضرت میمونہ دخی اللہ عنہا سے احرام کی حالت میں نکاح کیا اس میں ایک ویہ ہے جے رافی دعمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ کے لئے آپ کے غیر کی معتدہ عورت سے نکاح کرنا اور عورت اور اس کی بہن اور اس کی بھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بہن اور اس کی بھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بئی کو اپنے نکاح میں جح فر مانا بھی جائز تھا۔لیکن اصح بہی ہے کہ ان تمام صورتوں میں منت ام سلمہ وہی اللہ عنہا کے ان تمام صورتوں میں منت ام سلمہ وہی اللہ عنہا کے بارے میں ہنت ام سلمہ وہی ایش بہن الم اس کی شاہدہ حد یہ جو سیحیین میں بنت ام سلمہ وہی اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔ اور آپ کی کا حضرت ام حبیبہ وہی اللہ عنہا سے بوقر مانا جب کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو چیش کیا تھا کہ یہ میر سے اللہ عنہا کہ یہ میر سے حضور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو چیش کرو۔

یہ بات سی ہے کہ حضور اکرم کے جو یا سات سال کی تمرکی حضرت مائٹ دنی دہ ہو اس کے اس خرالے۔ اس شرمہ وہ الد علیہ ال بات کی طرف کے ہیں جے اس تزام وہ الد علیہ نقل کیا ہے کہ یہ بات رسول اللہ کے کے ساتھ خاص تھی۔ اور یہ بات باپ کے لئے جائز نہیں ہے۔ کہ اپنی بٹی کا تکا آبائغ ہونے سے پہلے کر دے۔ اس بات کو این الملقس وہ الد علیہ الحصائص " میں لائے ہیں اور انہوں نے کہا یہ فریب ونا ور ہے۔ این شرمہ وہ الد علیہ کے سواکی اور نے کہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہو وہ جہور علماء نے کہا ہے کہ باپ کی ولایت سے نابالغہ کا نکاح ہم ایک کے لئے جائز ہے اور یہ بات حضور کے خصائص میں سے نہیں ہے بلکہ این المنذ روحہ وہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ بات حضور کے خصائص میں سے نہیں ہے بلکہ این المنذ روحہ وہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ بات حضور کے خصائص میں سے نہیں ہے بلکہ این المنذ روحہ وہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ بات سے نہیں ہے بلکہ این المنذ روحہ وہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ بات سے نہیں سے یہ ہے کہ آ یہ اپنی با عمل کو آزاد کر کے اس کی آزاد کی کو اس

ہ پ سے سے میں سے ہے جہ پ پی بدی در دورے میں ہوروں در امہر قر اردیں۔ شد

مسيخين رحما الله نے انس ملے سے روايت كى كهرسول الله الله الله عند دمي الدعنها كوآ زاد

کیا۔اوراس کی آ زادی کواس کامبر قر اردیا۔

بیتی رہم الدی نے دسنن' میں انس کے روایت کی کہ رسول اللہ کے خضرت صغیہ رہنی اللہ علیہ ان کامہر کیا ہے؟ صغیہ رہنی اللہ علیہ کا اوران سے تکاح کیا ۔ کی نے آپ سے دریا فت کیا کہ ان کامہر کیا ہے؟ فر ملا ان کی جان ان کامہر ہے۔ ابن حبان رحمۃ الدعلیہ نے کہا کہ رسول اللہ کے ایساعمل آو کیا ہے لیکن اس پرکوئی ولیل قائم نہیں فر مائی کہ یہ علی آپ کے ساتھ خاص تھا اور آپ کی امت کے لئے جائز نہیں ۔ لہذا امت کے لئے جی ایسا کرنا مباح ہے۔ کیونکہ اس میں آپ کی تخصیص کے وجود پر جائز نہیں ۔ لہذا امت کے لئے جی ایسا کرنا مباح ہے۔ کیونکہ اس میں آپ کی تخصیص کے وجود پر کوئی ولیل نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ الدعلیہ نے فر ملا کہ ابن حبان رحمۃ الدعلیکا قول میر سے زود کیک مختار ہے۔ کیونکہ اس میں آپ کی خصیص کے وجود پر مختار ہے۔ اس میں آپ کی خصیص کے وجود پر مختار ہے۔ میں خوا سے ان رحمۃ الدعلیکا ہے۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ اجنبی عورتوں کی طرف آپ کا دیکھنا اور تنہائی میں ان کے ساتھ تشریف رکھنا مباح تھا۔

بخاری رہ قد علیہ نے خالد بن ذکوان رہ قد علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رہ خ بنت معوذ بن عفر اور نے کہا کہ نمی کریم کے میر ہے پاس میر ہے گھر اس حال میں تشریف لائے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی اور آپ میر ہے بستر پر اس طرح تشریف فر ما ہوئے جس طرح ہم تم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرمانی رہ قد علیہ نے کہا اس حدیث میں جو منہوم ہے وہ اس پڑتھول ہے کہ یہ واقعہ پردے کی آیت کے فزول سے پہلے کا ہے یا یہ بات ہے کہ کی ضرورت سے دیکھنا جائز ہو۔ یا یہ کہ فتنہ کا خوف نہ ہوتو دیکھنا جائز ہو۔ واللہ اعلم۔

ابن جمر دورہ الدعلیہ نے فرمایا دلائل قولیہ سے ہمیں جو بات واضح ہوئی ہے یہ ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کی طرف نظر کرنے کا جوازنی کریم ﷺ کے خصائص میں سے ہے۔ اور وہ جواب حرام دمی الدعنها کے قصے میں مذکور ہے کہ حضورﷺ ام حرام بنت ملحان دمی الدعنها کے گھر تشریف لیے گئے۔ اور ان کے نز دیک خواب استراحت فرمائی اور وہ آپ کے سرم مبارک کوآ راستہ کرتی تھیں ہا وجود کیا۔ آپ دونول کے درمیان ندم میت تھی اور ندز وجیت۔

ابن أملقن دعمة الدعليدك "الخصائص" ميں فدكور ہے اور انہوں نے ام حرام دمی الدعنها كى حدیث بیان كی ہے۔ جن علاء نے علم انساب كا احاطہ كیا ہے وہ جانتے ہیں كہ دونوں كے درمیان محرمیت نتھی۔ اسے حافظ شرف الدین دعمة الدعليہ نے بیان كیا ہے اور كہا ہے كہ بیہ بات ام حرام دمی الدعنها اور ان كی بہن ام سلیم دمی الدعنها كے ساتھ خاص تھی۔ ابن الملقن دعمة الدعليہ نے كہا حقیقت بیہ ہے كہ نبی كريم المحصوم ہیں اس بنا ہر كہا جائے گا كہ احتبیہ كے ساتھ خلوت كرنا حضور المحلیم كے ساتھ خلوت كرنا حضور الحقیقے كے

خصائص میں سے تھا۔اور بعض مثارکے شافعیہ نے بھی اس کا ادعا کیا ہے آتی ۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ مورتوں میں سے جس کو چاہیں جس کے بغیر خوذ بجر نکاح کردیں۔
ساتھ چاہیں اس کی رضا مندی سے اوران کے والدین کی رضاحاصل کے بغیر خوذ بجر نکاح کردیں۔
چنانچہ اللہ ﷺ نے فرمایا: 'وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَنُ يَکُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنُ اَمُوهِمُ – (پ اور سام اور نہ کی مسلمان مردنہ مسلمان مورت کو پہنچہا ہے کہ جب اللہ ورسول پچھ عم فرما دیں تو اُہیں اینے معاملہ کا پچھ اختیار رہے۔ (ارجہ کرتھ این)

اور بیمی رمز الدعلیہ اپنی ''سنن'' میں اس بارے میں ارشاد باری تعالی ''اکتیبی اُولی بالکمؤ مینی رمز الدعلی ''اکتیبی اُولی بالکمؤ مینی مِن اَنْفُر مِن اُلِیا اور ایت کی ہے کہ نمی کریم کے نے فر ملیا مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے زود کے دنیا اور آخرت میں احق ندموں ۔ اوروہ روایت نقل کی ہے ۔

جے شیخین جما اللہ نے کہل بن سعد رہمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس عورت آئی اور اس نے ابنائنس آپ پر پیش کیا۔حضور ﷺ نے فر ملا مجھے عورتوں کی حاجت نہیں ہے۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وہم! اس عورت کو میرے ساتھ بیاہ دیجئے۔آپ نے فر مایا جتنا قرآن تیرے پاس ہے اس کے عوض میں نے اس عورت کاعقد تیرے ساتھ کر دیا۔

این جریر دم الدعیر نے این عباس اسے روایت کی کہ نبی کریم کے جب زینب بنت جش دخی الله عنها کوزید بن حارثہ کے ساتھ عقد کا بیام دیا تو زینب دخی الدعنها نے عرض کیا میں ان کے ساتھ نکا ح نبیل کرول گی۔ ابھی حضور کے اور ان کے درمیان گفتگو بوری تھی کہ اللہ رہنے ان کے ساتھ نکا ح نبیل کرول گی۔ ابھی حضور کے اور ان کے درمیان گفتگو بوری تھی کہ اللہ رہنے نے اپنے رسول اللہ کی پر بیر آیت نازل فر مائی کہ 'وُ مَا کانِ مُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ (پ nr اور سے ایک اس حضرت زینب دخی اللہ علی سے اللہ اللہ علی اس حضرت زینب دخی اللہ علی اس اللہ رہنے اللہ علی بیر کے لئے اس عقد پر راضی جیں؟ آپ نے فر مایا ہاں۔ زینب دخی اللہ عنها نے عرض کیا اس صورت میں میں اللہ رہنے کے رسول کے کی نافر مائی نہیں کرول گی۔

ان سعد رمة الدعليان كعب قرعى الله عن روايت كى كه عبد الله ذوالجادين الله في الكي عورت كى كه عبد الله ذوالجادين الله في الكي عورت كو ابنا بيام نكاح ديا محراس عورت في الن سافكاح كرما قبول نه كيا بحر حضرت ابو بكر وعمر وعمل الدحم الفر المائية التي عورت سن بوجها تو الله في الكاركيا- بدنجر نبى كريم الله كوبنجى تو آب في ما يا الله عبد الله الكياده فبرضح برجو مجمع بنجى به كم قلال عورت كاذكر كرتے مو؟ انہول في عرض كيا سمج ب

بیعتی رہمۃ ملاطیہ نے فرمایا کہ نکاح کے باب میں نبی کریم ﷺ کوصغیرہ اور غیرصغیرہ کے نکاح کرنے میں وہ حق حاصل ہے جو آپ کے سواکسی کو حاصل نہیں اور ای بنا پر عمارہ دہنی ملاعنہا کے نکاح کرنے میں آپ ولی ہوئے اور ن کے بچاحضرت عباس ﷺ ولی نہ ہوئے۔

بیتی دعة الدعیہ نے ''سنن'' میں سلمہ بن ابوسلمہ کے روایت کی کہ نبی کریم کے ام سلمہ دخی الدعنہا کو بیام نکاح دیا اور انہوں نے کہا میر اکوئی ولی موجود نبیں ہے۔ آپ نے فر مایا اپنے بیٹے کوئکم دو کہ وہ تمہارا نکاح کردے تو ان کے بیٹے نے ان کا نکاح کر دیا۔ حالانکہ وہ اس وقت مجبو نے تھے بالغ نہ ہوئے تھے۔ بیٹی دعة الدعیہ نے کہا نکاح کے باب میں نبی کریم کھی کو وہ حق حاصل تھا جو آپ کے علاوہ کی دوسرے کو حاصل نبیل ہے۔

آپ کے خصائص میں سے یہ بے کہ آپ کی طلاق کا انھارتین میں نہیں ہے یہ دو قولوں میں سے ایک قول پر ہے۔ جس طرح کہ آپ کی ازواج کی گفتی کا انھار نہیں اور ہروجہ حصر اگر آپ ایک طلاق دیں تو وہ تین واقع ہوں گی تو کیا وہ مطلقہ عورت دوسر سے شوہر سے خلوت سیحہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے گی اس سبب کرنے کے بعد حلال ہو جائے گی اس سبب سے کہ آپ کے قبر پر آپ کی ازواج ہونے میں آپ خاص ہیں۔ دوسر اقول ہے ہے کہ مطلقہ عورت بھی آپ خاص ہیں۔ دوسر اقول ہے ہے کہ مطلقہ عورت بھی آپ کے قال میں تو سے کے مطلقہ عورت بھی آپ کے ایک حلال نہ ہوگی۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی بائدی ماریہ تبطیہ دہی الدعنہا کو حرام کردیا گروہ آپ پر حرام نہ ہوئی اورنہ آپ پر کفارہ لازم ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے جومقائل دعمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے علت میں ہے کہ آپ مغفور ہیں اور آپ کے سوا آپ کی امت میں سے کوئی جب اپنی بائدی کو ایٹ پر حرام کر لے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔

حسنور ﷺ کا پی امت کی طرف سے قربانی فرمانا آپ کے خصالکس میں سے ہے آپ ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی اور کسی کے لئے دوسرے کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔

حاکم رہمۃ الدیلیے نے ابوسعید خدری کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے نے سینگوں والا دنبہ عیدگاہ میں ذرج کرکے دعا کی کہ اے خداا میر میر کاطرف سے قربانی ان کے لئے ہے جومیری امت میں سے قربانی نہ کرسکیں۔

حاکم دیمۃ الدعلیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دنی الدعنہا سے اور ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے دو دنبوں کی قربانی دی اور ایک کو ذرج کر کے دعا ما تگی کہ اے خداﷺ بیٹھر ﷺ اور اس کی امت کے ان لوکوں کی طرف سے ہے جنہوں نے تو حید اور میری تبلیغ کی کوائی رکھی۔ حاکم دیمۃ الدعلیہ نے صبح بتا کرعلی بن حسین ﷺ سے روایت کی کہ ہم امت کے لئے قربانی

حام دعمة الذعليہ نے من بنا كر ملى بن ملين الله سے روايت كى كه ہر امت کے لئے قربا دينے كوہم نے لازم كيا ہے اور انہوں نے قربانی دى ہے اور اس كوذر تح كيا ہے۔

مجھ سے ابورافع کے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ کے جب قربانی دیا کرتے تو آپ
دوسفید وسیاہ اور سینگوں والے د بنے فریدا کرتے تھے اور جب آپ خطبہ ونماز سے فارغ ہو جاتے
تو ایک کو ذرج کرکے کہتے اے خدالا بی قربانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں
نے تیری تو حید اور میری تبلیغ کی کوای دی۔ اس کے بعد دوسرا دنبہ لایا جاتا اور آپ کے اس ذرج کرکے دعا کرتے کہ اے خدالا بی محد کا اور آپ کی قربانی ہے۔ اس کے بعد دونوں کو
مساکین کو کھلاتے اور ان دونوں میں سے خود بھی اور آپ کے الل خانہ بھی کھایا کرتے تھے پھر ہم
مساکین کو کھلاتے اور ان دونوں میں سے خود بھی اور آپ کے الل خانہ بھی کھایا کرتے تھے پھر ہم
مساکین کو کھلاتے اور ان دونوں میں سے خود بھی اور آپ کے الل خانہ بھی کھایا کرتے تھے پھر ہم
مساکین کو کھلاتے اور ان دونوں میں سے خود بھی اور آپ کے الل خانہ بھی کھایا کرتے تھے پھر ہم
کاکوئی شخص ایسانہیں ہے جو قربانی نہ دیتا ہو۔

ابن القاص رعمة الدعير نے فرمايا كه آپ كے خصائص ميں سے به كه آپ نے طعام الفجارة تناول فرمايا باوجو يكه آپ اس سے منع فرماتے تنے تكر بيہ في رعمة الدعير نے اس كا انكار كيا ہے اوركہا كہ وہ امت كے لئے مباح ہے اورممانعت نابت نہيں ہے۔

، ابن من ومة الدعلياني آپ كے خصائص ميں شاركيا ہے كہ جو شخص آپ كو برا كے يا آپ كوگالى دے آپ كوحل ہے كہا ہے قبل كر ديں اور يہ تكم قضا وقفسہ كی طرف راجع ہے۔

# فتم الكرامات<sup>ل</sup>

### حضور ﷺ کاتر کہ در ثاء پر تقسیم نہیں ہوگا

شیخین رجما اللہ فی نے خطرت ابو بکر صدیق ہے۔ روایت کی کہ رسول اللہ فی نے فرمایا کہ اماری میر اٹ کوئی نہ پائے گا۔ جو پچھ ہم چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ بلا شبد آل مجر فیاس مال میں سے کھائیں گے۔خدا کی شم میں (ہو بکر) رسول اللہ فی کے ترکہ میں سے ذرہ بحر تغیر نہیں کروں گاوہ ای حال پر رسول اللہ فی کے عہد مبارک میں تھے اور میں اس میں وی عمل کروں گا جو رسول اللہ فی اس میں وی عمل کروں گا جو رسول اللہ فی اس میں سے اور میں اس میں وی عمل کروں گا جو رسول اللہ فی اس میں ہے۔

مسیخین رجما الدنے ابوہریرہ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ میر ہے ورثاء درہم ودینا کو باہم تفتیم نہ کریں جو پچھ میں چھوڑوں گامیر ہے بعد وہ میری ازواج کا نفقہ ہے اور عاملوں کی اجرت ہے کیونکہ وہ صدرتہ ہے۔

طبر انی دمة الدعلیہ نے ابن تمر اللہ ہے روایت کی کہ رسول اللہ کے نے علی مرتفعٰی کے سے فر ملا کیاتم راضی نہیں کہتم میری طرف سے بمنز لہ ہارون اللہ کے موی اللہ کی طرف سے ہو بجز اسکے کہ نہ نبوت 'اور نہ وراثت ہے۔

فا مکرہ: تاضی عیاض رحمہ اللہ نے حسن بھری رعمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ بیدہ خصائص ہیں۔ جن سے ہمارے نبی کھی خص سے ۔ بخلاف تمام انبیاء بلیم الملام کے وہ وارث ہوئے سے اس لئے کہ اللہ بھٹنے نے فرمایا ' وَوَرِث سُلَیْمَانُ دَاوُدَ۔ (ہے انہ اللہ علیہ اللہ کے وہ وارث ہوئے فیمن ہوا (ترجہ کر الایمان) اور زکریا الکھی نے کہا '' فَهَبُ لِی مِنُ لَلْنُکَ وَلِنَا یَو فُنِی وَیَوِث مُن الله عَمْونَ ہوا (ترجہ کر الایمان) اور زکریا الکھی نے کہا '' فَهَبُ لِی مِنُ لَلْنُکَ وَلِنَا یَو فُنی وَیَوِث مُن الله یَعْمَد بِ الله الله عَلَی مِن لَلْنُکَ وَلِنَا یَو فُنی وَیَوِث مُن الله علیہ کے ایک باس سے کوئی ایسا دے ڈال جویر سے کام اٹھائے وہ میرا جا فقین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو (ترجہ کر الایمان) اس صورت میں آپ کی بی خصوبت ان خصائص میں شال کی جائے گی جن کے سبب آپ تمام انبیاء سے ممتاز ہیں۔ بایں ہم یہ کے وصواب فوہ ہے جس پر تمام علماء ہیں وہ بیا کہ بی تھم تمام انبیاء کے لئے تھا اس وجہ سے کہ نمائی رحمۃ الله علیہ نے کوئی وہ ہے کہ نمائی وہ ہے کہ نمائی وہ ہے کوئی وہ ہے کوئی ایسا وہ ہے کہ نمائی وہ ہے کہ '' آفا مَعَاشِرُ الانبِیاءِ الا نُورَثُ '' ہم گروہ انبیاء سے کوئی وہ ہے کوئی

ا۔ بہاں کرامات سے مراد نجی کر بھی سے متعلق وہ فصوصی امکام بیں جن کے میب سے کب کا فسیلت تمام کلوق پر ظاہر ہوئی ہے۔

میراث نہیں پاتے اور مذکورہ دونوں آتیوں کا جواب بیہ ہے کہ ان دونوں میں نبوت وعلم کی وراثت مراد ہے نہ کہ مال و جائداد کی ۔

ان وجوہ میں سے یہ ہے کہ انہاء کے قرابت داران کی موت کی تمنا نہ کریں ورنہ وہ اس
تمنا میں بلاک ہو جائیں گے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہاء کے ساتھ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ان کو دنیا
سے رغبت تھی اور وہ اپنے ورٹاء کیلئے دنیا جح کرتے تھے اور ایک وجہ یہ کہ تمام انہاء زندہ ہیں اور
زندہ کی میراث نہیں ہوتی۔ اس بنا پر ام الحر مین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا مال ان کی ملک پر
باتی ہاں کی طرف سے ان کے الل پر فرج کیا جائے گا جس طرح کہ حضوراکرم ہے اپنی حیات
میں فرج کرتے تھے کیونکہ آپ زندہ ہیں۔ اس سبب سے حضرت صدیق اکبر ہے آپ کی طرف
سے آپ کے اہل اور آپ کے خدام پر فرج کرتے تھے اور اس جگہ پر مرف کرتے تھے جہاں
صفور ہے ابی حیات میں صرف فرماتے تھے۔

اورنو وی رعمۃ الدعلیہ وغیرہ نے اس کور جیج دی ہے کہ اس کی ملکیت آپ سے جاتی ری اور وہ تمام مسلمانوں پرصد تہ ہے۔ اس کے ساتھ ورنا ء کی تخصیص نہیں ہے۔ اس بات سے بعض علاء نے ایک اورخصوصیت اخذ کی ہے وہ یہ کہ آپ کے لئے اپنے تمام مال کواپی وفات کے بعد صدقہ کردینے کومباح کیا گیا۔ بخلاف آپ کی امت کے اور ان کو تہائی مال پر یا بند کردیا گیا۔

## آپ ﷺ کی بیخصوصیت کہ آپ کی از واجِ مطهرات امہات المومنین ہیں اور اس سلسلے کے دیگر امور

ازواج مطیرات کا امہات المونین ہونا' ان سے نکاح کرنے اوران کے احر ام وطاعت کرنے میں ہے نہ کہان کی طرف دیکھنے ایک اور بات میں ہے۔

الله رَبِيْكَ نَے فرمایا ' آلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ اَنْفُسِهِمُ وَاَزُوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمُ (٢ٍ

ہ جربہ) اور یہ بھی قرات کی گئی ہے کہ" وَ هُوَاَبُ لَّهُم '' حضور ﷺ مسلمانوں کے باپ ہیں اور یہ از واج 'مر دمسلمانوں کی مائیں ہیں نہ کہ تورتوں کی۔اس لئے کہ مائیں ہونے کا فائدہ مردوں کے حق میں ہے اور وہ فائدہ نکاح ہے جو کہ تورتوں کے حق میں منقود ہے۔

ائن سعد و بہنی رجما اللہ نے حضرت ما کشہ صدیقہ دہنی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک عورت نے ان کویا ای کہہ کر مخاطب کیا۔ اس پر انہوں نے فر مایا ہم تم مردوں کی ما کیں ہیں اور تم عورتوں کی ما کیں ہیں اور این سعد دعمۃ اللہ علیہ نے ام سلمہ دئی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا ہم تم سے سب مردوں اور عورتوں کی ما کیں ہیں۔ اس روایت سے علماء کی ایک جماعت جمت بکڑتی ہے۔ اس لئے کہ احز ام و تعظیم کا فائدہ عورتوں میں بھی موجود ہے۔ بغوی دعمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ رسول اللہ ہے تمام مردوعورت کے حرمت و تعظیم میں باپ ہیں۔

آپ ﷺ کی خصوصیت میہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے پردول میں ان کے جدہ کود کھنا اور ان سے بالشافہ بات کرنا حرام ہے۔

الله ﷺ نے فرمایا ''وَاذَا سَالَتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسُنَلُوهُنَّ مِنُ وَّ رَآءِ حِجَابٍ (اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگوتو پر دے کے باہر سے مانگو (الرجر کھڑھ بدن)

کتاب الروضہ میں رانعی اور بغوی جما اللہ کے اتباع میں علماء نے فر ملیا کہ کسی کے لئے یہ طال نہیں ہے کہ ان سے پچھ پوچھے گریہ کہ پر دے کے پیچھے سے ہو۔لیکن ان کے سواعورتوں کا مئلہ تو جائز ہے کہ ان سے بالمشافہ پچھ پوچھے۔

تاضی عیاض ونووی ڈیما دائے''شرح مسلم'' میں فرمایا کہ چیرہ اور دونوں ہاتھوں کے چھپانے میں نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات مخصوص کی گئی ہیں۔ان پر حجاب فرض ہے۔اس میں کسی کا اختلاف نبیل ہے ان کے لئے شہادت یا کسی اور وجہہے ہاتھوں اور چیروں کا کھولنا جائز نبیس ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ چا دروغیرہ میں اپنے جنوں کو ظاہر کریں اور ان پر فرض ہے کہ وہ پر دہ فشین رہیں۔ بجز حوائے ضروریہ مثلاً بول وہر از وغیرہ کے لئے باہر نکنے کے۔

. نووی رم شعین فر ملایہ از واج مطمرات جب لوکوں کے لئے بیٹھتیں آو پر دے کے اس طرف بیٹھی تھیں اور جب وہ ہا ہر نکلتیں آو پر دہ کر کے اپ جنوں کو پوشیدہ کر کے نکلتیں اور جب حضرت زمنب رخی مذعنہانے وفات یا بَی تو ان کی نعش کے اوپر ان کے جنڈکی پر دہ پوشی کا گبوارہ بنایا گیا۔

بخاری دممۃ اللہ علیہ نے حضرت ما کشہ صدیقہ دمنی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضرت سودہ دمنی اللہ عنہا تجاب کے فرض ہونے کے بعد اپنی کسی حاجت سے باہر نکلیں چونکہ وہ عظیم الجیثہ عورت تھیں کسی پر وہ تخلی نہ رہتی تھی ہر ایک ان کو پہچان جانا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر کے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا اے سودہ آگاہ رہو۔ خدا کی شم تم ہم پر تخلی نہیں رہ سکتیں۔ تم اپنے حال پر خور کرو کہ تم کیے باہر تکلتی ہو۔ حضرت عائشہ دی اللہ عنہا فر ماتی ہیں وہ فوراً واپس رسول اللہ کے کے باس آئیں اس وقت حضور کے دست اقدی میں شانہ تھا اوراسے تناول فرمار ہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وہ سے حضرت عمر کے یہ یہ کہا۔ ای لمحہ اللہ صلی اللہ علی وہ تانہ آپ کے دست میں ہی تھا اور اسے رکھا نہ تھا۔ حضور کے بروی نازل فرمائی درآ ل حالیہ وہ شانہ آپ کے دست میں ہی تھا اور اسے رکھا نہ تھا۔ حضور کے نے فرمایا اللہ کھنے نے تم کواپی حاجت سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ مشار تا ہوں ہے۔ اس میں تھا اور اسے رکھا نہ تھا۔ حضور کے نے فرمایا اللہ کھنے نے تم کواپی حاجت سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔

ان سعد دعة الدعيه في عبر الرحن بن عوف في سي روايت كى - انبول في كها حضرت عمر الرحن في المرادة على المرادة في المرادة في

ابن سعدرمہ الدھیے نے ابوہریرہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ کے نے جمہا کہرسول اللہ کے نے جمہا کہرسول اللہ کے نے جمہ الوداع میں اپنی ازواج سے فرمایا یمی ج ہے اسکے بعد رکنا ظاہر ہوگا۔ حضرت ابوہریرہ کے فرمایا تمام ازواج کچ کرتی تحمیں گر حضرت سودہ اور حضرت زینب می الد حجمانہ کرتی تحمیں وہ کہیں رسول اللہ کے کے بعد ہمیں کوئی سواری حرکت نہ دے گی۔

ابن سعد دمرہ ملہ علیہ نے عطابین بیار ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات سے فر ملاتم میں سے جوبھی اللہ ﷺ کا خوف رکھے گی اور کوئی ظاہر میں ایسا کام نہ کر ہے گی جونحش ہو اور اپنے بوریہ پر ہمیشہ بیٹھی رہے گی اور آخرت میں میری زوبہ ہوگی۔

ابن سعد دعمۃ الدعلیہ نے بطر کِن رہید ابوعبد الرحمٰنُ ابدِعفر جمع الدے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطابﷺ نے نبی کریم ﷺ کی از واج مطہرات کو حج وَمر ہ ہے منع کیا۔

ائن سعد وعد مله علي نے حضرت مائشہ دئى الله عنها سے روایت كى۔ انہوں نے كہا كہ ہم كوئى وقر وسے منع كيا گيا ہے۔ يہاں تك كد جب آخرى سال آيا تو جميں اجازت دى گئ اور ہم نے حضور اللہ كے ساتھ مج كيا كير جب حضرت عثان في فليفه ہوئے تو ہم نے ان سے اجازت ما كئ تو انہوں نے فر مايا جوتم مناسب جھتى ہو وہ كرو۔ تو ہم سب نے مج كيا بجر دو عورتوں كے۔ وہ حضرت نصب اور حضرت سودہ دہن الد حتمالیں۔ وہ نبی كريم اللہ كے بعد اپنے گھروں سے باہر نہ تعلیں۔ باوجود يک ہم خوب بردہ كرتی تھیں۔

ابوسفیان بن عینیہ کے کہا کہ رسول اللہ کی ازواج معتدات کے معنی میں تھیں چونکہ معتدہ کے معنی میں تھیں چونکہ معتدہ کے گھر میں بی رہنا ہے تو ان کے لئے گھروں میں بی رہنا تھا جب تک وہ زئدہ رہیں وہ خودا بی ذاتوں کی ما لک نہ تھیں۔

آ پی کی بخصوصیت که آپ کابول و براز اورخون یا ک وطاہر تھا استی کہ آپ کا بول و براز اورخون یا ک وطاہر تھا الفر نفید میں اور طبر انی و ابونیم جماعد نے حضرت سلمان

فاری کے روایت کی کہوہ نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے موجود ہیں ان کے پاس ایک طشت ہے اور پچھ اس میں ہے وہ پی رہے ہیں۔رسول اللہ کے نے فرمایا بیتم کیا کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں نے محبوب جانا کہ حضور کھے کا خون میرے پیٹ میں محفوظ رہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا لوکوں کی جانب سے تبہارے لئے انسوس ہے اور تبہاری جانب سے لوکوں کو انسوس ہے تم کو جہنم کی آ گ نہ چھوئے گی گر اتنا کہ اللہ ﷺ نے تتم یا د کی۔

دارتطنی دمۃ الدعلیہ نے ''میں اساء بنت ابو بکر ڈئی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی کریم ﷺ نے چئے لگوائے اور اپنا خون میر سے بیٹے کو دیا اور اس نے اسے پی لیا پھر جرئیل ایک کریم ﷺ آئے اور آپ کو اس کی خبر دی۔ حضور ﷺ نے میر سے بیٹے سے پوچھاتم نے اس خون کا کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے مکروہ جانا کہ میں آپ کے خون کو زمین پر ڈالوں اس پر نبی کریم ﷺ نے فر ملیا تمہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی اور اس کے سر پر دستِ شفقت پھیر الور فر مایا لوکوں کوتم سے بھلا ہواورتم کو لوکوں سے بھلا ہو۔

بزاروابولیلی وابن خثیرہ اور بہتی رہم اللہ نے ''سنن'' میں اور طبر انی رمۃ الدعلیہ نے سفینہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے پیخے لگوائے اور مجھ سے فر مایا اس خون کو پوشیدہ کردوتو میں گیا اور اسے پی لیا۔ پھر میں آ گیا۔ حضور ﷺ نے پوچھاتم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اسے پوشیدہ کردیا ہے فر مایا کیا بی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں' پھر حضور ﷺ نے تبہم فر مایا۔

بزار وطبرانی اور حاکم و بیتی دیم الدنے اسن "میں بند حن عبداللہ بن زبیر اللہ بن رہے ہے۔
روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نجھے خون دیا اور فرمایا اسے پوشیدہ کردوقو میں نے جاکراسے پی لیااس کے بعد میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا تم نے کیا کیا؟
میں نے عرض کیا اسے پوشیدہ کردیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا شایر تم نے اسے پی لیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں میں نے اسے بی لیا ہے۔

حاکم رہمة الشعلیہ نے ابوسعید خدری ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ

یوم احد مجروح (زخی) ہوئے تو میرے والد آپ کے قریب پنچے اور انہوں نے اپنے مند کے ذرقیہ آپ کے چرے کے خون کوصاف کیا اورائے لی گئے۔اس وقت حضور ﷺ نے فر ملیا جواس بات کو دکھے کرخوش ہونا چاہتا ہے وہ دیکھے کہ اس کے خون میں میر اخون گلوط ہے تو اسے چاہئے وہ ما لک بن سنان ﷺ کو دیکھے اور ابن سکن وظیر انی ڈیما اللہ نے "اوسط" میں اس طرح روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا خون میرے خون کے ساتھ لی گیا ہے اور اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔

ابویعلی وحاکم اور دارتطنی وطہرانی اور ابونعیم دہم طذنے ام ایمن دہنی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات نبی کریم ﷺ اٹھ کر بیالہ کی طرف کئے اور اس میں پیٹا ب فرمایا۔ پھر رات کو میں اُٹھی تو مجھے بیاس معلوم ہوئی اور میں نے بیالہ میں جو تھا اسے پی لیا' پھر جب صبح ہوئی تو میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔ آپ نے تبہم فرمایا اور کہا آگاہ ہوجا وُ اب بھی تمہارے پیٹ میں در دنہ ہوگا۔

اور ابو یعلی رعمۃ اللہ علیہ نے اس طرح روایت کہ آج کے بعد بھی بھی تہارے پیٹ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔

طبر انی و بیتی قیما اللہ نے است سیح طیمہ بنت اسیمہ دی اللہ عنہا سے انہوں نے ان کی والدہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کی الکڑی کا ایک بیالہ تھا جس میں آپ بول شریف فرمایا کرتے سے اور وہ آپ کے تخت کے نیچ رکھار ہتا تھا آپ نے اٹھ کر اسے تاش کیا تو وہ بیالہ آپ کو نہ ملا۔ آپ نے اس کے بارے میں استفیار فرمایا اور کہا کہ وہ بیالہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اسے تو ہرہ کے ایا ہو کہا کہ وہ بیالہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اسے تو ہرہ کے ایا ہو کہا کہ وہ بیالہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اسے تو ہرہ کے ساتھ سرز میں حبشہ سے آئی تھیں۔ یہ ن کر نبی کریم کے نے فرمایا وہ آئش جہنم سے جاروں طرف سے محفوظ ہوگئی۔ آئی تھیں۔ یہ ن کر نبی کریم کے فرمایا وہ آئش جہنم سے جاروں طرف سے محفوظ ہوگئی۔

طبر انی دم الدعیہ نے "اوسط" میں ابورافع دمہ الدعید کی یوی سلنی دمی الدعنہا سے روایت ک۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے عسل فر مایا تو میں نے آپ کے عسل کا پانی پی لیا اور میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فر مایا جاؤ اللہ ﷺ تہارے بدن کو جہنم کی آگ سے محفوظ فر ما دے گا۔

#### آپ ﷺ کے موئے مبارک

ہارے شافعی اصحاب نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے موئے مبارک بالا جماع طاہر ہیں اس میں وہ اختلاف جاری نہیں ہے جولوکوں کے بالوں میں ہے۔ تینخین رحما اللہ نے حضرت انس اللہ سے روایت کی کہ نبی کریم اللہ نے قربانی کے دن جب بالوں کا حلق فر ملا تو آپ نے حکم دیا کہ موئے ہائے مبارک کولوگوں کے درمیان تقلیم کردیا جائے تو ابوطلحہ دعمۃ الدعلیہ نے ان سے پچھ حاصل کر لئے۔ ابن سیرین دعمۃ الدعلیہ نے کہا اگر آپ کے موئے ہائے مبارک میں سے ایک بال بھی میر سے باس ہوتا تو وہ دنیا اور مانیہما سے مجھے زیادہ محبوب ہوتا۔

#### آپ ﷺ کے لئے بیٹھ کرنمازنفل پڑھنا کھڑے ہوکر پڑھنے کے مانند ہے

آپ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کے بیٹھ کرنظی نماز پڑھنا ایمائی ہے جے بیٹھ کرنظی نماز پڑھنا ایمائی ہے جے کھڑ ہے ہوکر پڑھنا۔ مسلم والوداؤ دجما اللہ نے ابن تم کھے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جھ سے بیان کیا گیا ہے کہ نی کریم کے نے فرمایا بیٹھ کرآ دی کی نماز آ دھی نماز ہے پھر میں حضور اکرم کے بیاس آیا تو میں نے ویکھا کہ آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کرمرد کی نماز پڑھنا آ دھی نماز ہے درآ ں حالیکہ آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور کے نے فرمایا تم نے نمیک سنالیوں میں تم سے کسی کی ماندنہیں ہوں۔

#### آپ ﷺ کاعمل آپ کے لئے نافلہ ہے

آپ کی خصوصت ہے کہ آپ کاعمل آپ کے لئے نافلہ ہے۔ ام احمد ہے ملا ہے ہے گئے نافلہ ہے۔ ام احمد ہے ملا ہے ہے۔ اور استصحیح حضرت عائشہ صدیعتہ دہنی اللہ عنہا ہے روایت کی ۔ ان ہے کسی نے رسول اللہ کھے کے روزوں کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے فر مایا کیا تم لوگ حضور کے کمل کی ما نزعمل کرو گئے؟ کیونکہ آپ کی بنان یہ ہے کہ 'فَلَدُ عُفِرَ لَلهُ مَا تَفَلَّمُ مِنُ ذَنبِه وَمَا تَاخُر'' ۔ آپ کاعمل آپ کے لئے نافلہ تھا آپ کوعمل کی احتیاج نہ تھی جس طرح کہ ہم کوعمل کی احتیاج ہے۔ آپ کاعمل آپ کے لئے لئے اول نا آخر اجر واثو اب میں زائد ہے۔

لام احمد وطبر انی دیما اللہ نے ابولامہ ﷺ ارشاد باری تعالی ''فافِلَة لَکَ '' کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بلاشبہ وہ رسول اللہ ﷺ کے لئے خاص زائد تھا۔

بیری ورجہ الدعیہ نے مجاہد ﷺ ارشاد ہاری تعالیٰ 'فافِلَۃُ لَکَ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہنا فلد کسی کے لئے نہیں ہے صرف نبی کریم ﷺ کے لئے اللہ ﷺ کی جانب سے خاص نا فلہ تھا۔ کیونکہ آپ کی شان ہے کہ لہذا جو عمل فرض کے سوا آپ نے کیا وہ اس وہہ سے نا فلہ ے کہآپ کفارہ ذنوب میں نافلہ ادائیں کرتے تھے۔آپ کے سواتمام امت فرائض کے سواجو نوافل ادا کرتے ہیں وہ کفارہ ذنوب کے لئے کرتے ہیں ان کے لئے نافلہ نیں ہے۔ نافلہ تو صرف نجی کریم ﷺ کے لئے مخصوص ہے۔

اورمفسرین نے 'فافِلَهٔ لَکُ '' کے تحت فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فرائض کے ثواب پر آپ کے لئے خاص زیادہ ہے بخلاف آپ کے سوا تجد پڑھنے والوں کے ۔ کیونکہ وہ اس کی و نقصان کی تا افی کرتے ہیں جوفر اُنض کی ادائیگی میں بیدا ہو جاتی ہے اور بیطل ونقصان حضور اکرم ﷺ کے فرائض میں راہ یا تا بی نہیں کیونکہ آپ ﷺ معصوم ہیں۔

نماز برص والانماز من آب كو "كسَّكامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيَّ" كهدكر خاطب كرتاب

آپ ﷺ کے خصائص میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا آپ کو نماز میں" السلام علیک ایہا النبی" کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ آپ کے سواکسی آ دمی کو نماز میں مخاطب نہیں کرسکتا اور یہ کہ نماز پڑھنے والے پر واجب ہے کہ آپ کی نمراکو قبول کرے جب کہ آپ اے بلائیں اور اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔

بخاری و الدعید نے ابوسعید بن المعلی کے روایت کی کہ نی کریم کے ان کوآ واز دی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے چر وہ نماز تمام کرکے حاضر ہوئے۔آپ کے نے فر مایا جھے جو اب دینے سے تہدیں کس چیز نے روکا؟ جب کہ میں نے تہدیں آ واز دی تھی۔اس نے کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور کے نے فرمایا کیا اللہ کھنا نے میہ نہیں فرمایا '' یا ٹیکھا الّلِنینَ المنوا اسْتَجِیبُو لِلْهِ وَلِلوَّسُولِ إِذَا دَعَا مُحُمُ (بُ اِنعَال ۳) '' اے ایمان والواللہ اور اس کے رسول اللہ کے بالے برحاضر ہو جب رسول اللہ کے تہریں بلائیں۔ (زیر کراویان)

اس کے بعد فرمایا کیا میں نے تمہیں قرآن کی اعظم سورۃ نہیں سکھائی۔ راوی نے کہا کویا کہ میں اسے بھول گیا تھایا بھلا دیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم! وہ کون سی سورت ہے جوآپ نے مجھ سے فرمائی تھی۔ فرمایا وہ العصد اللہ رب العالمین ہے۔ وہ سیح مثانی اور قرآن تنظیم ہے۔

آپ ﷺ کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں جس نے آپ کے خطبہ دینے کی حالت میں کلام کیا اس کا جمعہ باطل ہو گیا اور یہ کہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی مجلس مبارک سے جائے۔اللہ ﷺ نے فر مایا:

إَنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوامَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمُ

یَذُهَبُوُا حَنَّی یَسُنَاَّذِنُوُا (یِا اور۱۲)'' ایمان والے وی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور جنب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں (ڈجر کڑھ یان)

این حاتم دمرہ اللہ علیہ نے مقاتل بن حیان دمرہ اللہ علیہ روایت کی۔ انہوں نے کہا کی شخص کے لئے سز اوار نہ تقا کہ وہ مجد سے نظے گرنی کریم کی طرف سے اجازت حاصل کر کے یہ جمعہ کے دن اس کے بعد جب کہ آپ خطبہ شروع فرما نمیں اور جب کوئی باہر جانے کا ارادہ کرنا تو وہ نہی کریم کی طرف اپنی افکی سے اشارہ کرنا اور آپ اسے اجازت عطافر ما دیتے۔ بغیر اس کے کہ وہ تحض کلام کرنا تو ان لوکوں میں سے ہو جانا جن کے لئے اگر وہ تحض کلام کرنا تو ان لوکوں میں سے ہو جانا جن کے لئے ارشاد تھا کہ جس نے نبی کریم کی حظبہ دینے کی حالت میں کلام کیا اس کا جمعہ باطل ہو گیا۔

آپﷺ کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ پر جموٹ بولنا ایبانہیں ہے جیسا کہ آپ کے غیر پر جموٹ بولنا ہے بوریہ کہ جس نے آپ پر جموٹ بولا اس کی تو بداس کے بعد بھی قبول نہیں کی جائے گی۔اگر چہ وہ تو بہ کرے۔

اور یہ کہ ابوٹھ شخ جو بی رحمۃ الدعیہ کے قول کے بموجب آپ پر جموٹ ہولنے کے سبب کافر ہو جائے گا۔

سیخین دیما ملہ نے مغیرہ بن شعبہ ﷺ روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا بلا شبہ مجھ پر جموٹ بولنا ایبانہیں ہے جبیہا کہ کی پر جموٹ بولا جائے تو جس نے مجھ پر تصدأ حجوث بولا تو اسے جا ہے کہ وہ ابنا ٹھکا نا جہنم میں بنائے۔

ام نووی دمة الشطیو غیرہ نے فرمایا آپ پر جبوب بوانا کبائز میں ہے ہور برقول سی ج اس کا فاعل کافر نہ ہوگا۔ بھی جمہور کا قول ہے گر جو پی دمة الشطیہ نے فرمایا وہ کافر ہوجائے گا۔ اب اگر وہ اس سے تو بہ کر لے تو ایک جماعت کا نہ جب سے کہ جن میں امام احمد میر فی دعة الشطیہ اور بہت سے علاء کہتے کہ بھی اس سے روایت قبول نہ کی جائے گی۔ اگر چہ اس کا حال اچھا ہو جائے۔ بخلاف آپ کے سوار جبوٹ ہو لئے والے کی تو بہ کے اور وہ ان میں سے ہوگا جو ہر تم کے نسق سے تو بہ کرنے والے ہوتے ہیں 'یہ کذب اس تم سے ہوگا جو خالف اس کذب کے ہے جو رسول اللہ پی کے غیر پر ہے۔ بھی قول فن حدیث میں معتمد ہے جیسا کہ میں نے ''شرح التو یب'' میں اور ''شرح الھیتہ الحدیث' میں بیان کیا ہے اگر چہنووی دمۃ الشطیہ نے اس کے خلاف کوڑ ججے دی ہے۔

### حضور بھے کی مجلس کے آ داب بھی آ ب بھی ہی

### کی ذات والا ہے مختص ہیں

آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کے سامنے نقدیم کرنا اور آپ کی آواز سے او نجی آواز کر کے بولنا اور بلند آواز کے ساتھ آپ سے کلام کرنا اور جروں کے اس طرف سے آپ کو یکارنا اور دور سے آپ کو چیخ کر بلانا حرام ہے۔اللہ ﷺ نے فر ملا:

يَانَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُفَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ﴿ الْسَالِيَانَ وَالْوَاللَّهُ وَرَاسَ كَرَسُولَ سَآكَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ ﴿ نَهُ يَرْحُواوَرَاللَّهُ سَ وَيَكَ اللَّهُ سَمِيعٌ \* عَلِيهُمْ ٥ \* عَلِيهُمْ ٥

یاً یُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوْا اَصُواتَکُمْ فَوُق اے ایمان والوا اپی آ وازیں اوٹی نہ کرو اس صَوُتِ النَّبِیّ وَلَاتَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ حَجَهْدِ غیب بتائے والے (بی)کیآ وازے اوران کے بَعْضِکُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُکُمْ وَانْتُمْ لاَ حضور بات چاا کرنہ کو جیے ایک دوسرے کے تَشْعُرُونَ۵٠

(كِيَّ الجِراتِ) بوجائين اورتهبين خبر نه بو - (زهر كرّ الايان)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ اَصُوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بِيثَك وه جُوآ وازي پِت كرتے بيں رسول كے أولِيَكَ الَّذِيْنَ اللهُ عَنْدَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوبِي لَهُمْ بِإِسَ وه بين جَن كا دل الله في بربيز گاري كے مُغْفِرَة وَّاَ جُرْعَظِيمُ ٥٠ لَكَ بِحَمْلِهِ اللهِ اللهِ عَظِيمُ ١٥ الله عَنْشُ اور برُ الواب مُغْفِرَة وَّا أَجُر عَظِيمُ ٥٠ لَا بَرَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

إِنَّ الَّلِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ بِيثِك وہ جِرِّمِيں جَروں كے باہر سے پَارتِ اكْتُوهُمُ لاَيَعُقِلُونَ وَلَوْ اَنَّهُمُ صَبَرُوا حَثَى بِين ان بِين اكثر بِعْل بِين اور اگر وہ صبر اَكْثَرُهُمُ لاَيَعُقِلُونَ وَلَوْ اَنَّهُمُ صَبَرُوا حَثَى بِين ان بِين اکثر بِعْل بِين اور اگر وہ صبر تَخُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيرًا لَّهُمُ ﴿ وَاللهُ عَفُورٌ كَرِتْ يَهِال آك كَه آپ ان كے پاس تشریف رَّحِیهُم 0 مَا اور الله بَحْثُ والا

(لِيَّ الْجِراتِه) مِبرِ بان ہے۔ (ترجہ کُرُویان)

ابوقیم دمہ الدعیہ نے ابن عباس شے سے ارشاد باری تعالی ''لاَ مَنْ عَلُوا دُعَآءَ الوَّسُولِ بَیۡنَکُمۡ کَدُعَآءِ بَعُضِکُمۡ بَعُضًا (یِااور۱۳)' رسول کے بِکارنے کو آپس میں ایسانہ تھر الوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارنا ہے۔ (زیر کڑھ ایان) کے تحت فرمایا روایت کا مطلب یہ ہے کہ دور سے
''یا ابالقاسم'' کہدکر نہ پکارولیکن جیسا کہ اللہ ﷺ نے المجرات میں فرمایا ''اِنَّ الَّلِنِیْنَ یَغُضُّونَ
اَصُوَاتَهُمْ عِنْدُ دَسُولِ اللهِ ۔ (پا المجرات)'' علماء کی ایک جماعت نے کہا ای طرح حضورﷺ کی
قبر انور کے پاس رفع صوت محروہ ہے۔ اس لئے کہ آپ کی حرمت بعد وفات ای طرح ہے جس
طرح آپ کی حرمت آپ کی حیات میں ہے۔

آپ ﷺ کے خصائص میں یہ ہے کہ جس نے آپ کی اہانت کی وہ کافر ہوگیا اور جس نے آپ کو گالی دی یا ہر اکہا وہ قبل کیا جائے گا۔

حاکم دمرہ الدعلیہ نے سی بتا کر اور بیٹی دعرہ الدعلیہ نے ''سنن'' میں ابو ہریرہ ہے۔ روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق ہے کو گائی دی۔ اس پر میں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ ہے! کیا میں اس کی گردن ماردوں؟ آپ نے فر مایا رسول اللہ ہے کے بعد میرسی کے لئے نہیں ہے۔ این عدی و بیٹی جما اللہ نے ابو ہریرہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ کسی کو گائی دینے کی بنا پر قمل نہیں کیا جائے گا بجز نہی کریم ہے کو گائی دینے والے کے۔

بیتی دمة الدعید نے ابن عباس اللہ ہے کہ ایک اند سے کی اس اللہ ہے۔ کے عبد میں تھی وہ رسول اللہ کھی شان میں کثرت سے بدکوئی کرتی اور آپ کو گالی دیتی تھی۔ ایک شخص نے اس کا گلا کھوٹٹا یہاں تک کہوہ مرگئی تو رسول اللہ کھنے اس کا خون باطل کردیا۔

#### آپ ﷺ کی آپ ﷺ کے اہل بیت ہاور

#### اصحاب کرام کھی محبت واجب ہے

آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی محبت واجب ہے۔ اللہ ﷺ نے فرمایا:

قُلُ إِنْ كَانَ اَبَآؤُكُمُ وَاَبُنَآؤُكُمُ وَاِخُوَانُكُمُ وَ اَزُوَاجُكُمُ وَعَشِيْرَتُكُمُ وَاَمُوَالُ ن اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَة ' تَخْشُونَ كَسَادَهَا مَسْكِنُ تَرُضُونَهَآ اَحَبَّ اِلَيُكُمُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِاَمْرِهِ طُ (پ

تم فرماؤ اگرتمبارے باپ اورتمبارے بیٹے اورتمبارے بھائی اورتمباری عورتیں اورتمباری کورتیں اورتمباری کا تمہیں ڈر ہے اور اورتمبارا کنید اورتمباری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمبارے پند کا مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اونے سے زیادہ بیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم لائے۔ (ترجمہ کنزالا بیان)

سیخین رحمها اللہ نے انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اسکے والدین اور اس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نز دیک محبوب نہ ہوں اور ابن املقیں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب'' اٹھائٹس'' میں یہ ہے کہ آپ کی امت پر واجب ہے کہ آپ کواعلی درجات محبت سے محبوب رکھے۔

ابن ماجہ و حاکم رحما اللہ نے حضرت عال بن عبد المطلب اللہ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے کچھ لوگوں سے ملا کرتے تھے اور وہ ایک دوسر سے سے باتیں کرتے ہوتے تو اپنی بات کوقطع کردیے تھے۔ ہم نے اس کا ذکر رسول اللہ ہے سے کیا اور عرض کیا کہ وہ لوگ باتیں کرتے ہوتے تیں اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ یہن کر حضور ہے اٹے اور اللہ رہنا کی حموانا کی جوآپ کی یا اس کی شان کے لائن تھی اور فر مایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو باتیں کرتے ہوتے ہیں اور جب میر سے اہل میت میں سے کی شخص کو دیکھتے ہیں تو رجب میر سے اہل میت میں سے کی شخص کو دیکھتے ہیں تو رجب میر سے اہل میت میں سے کی شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔

خدا کی شم! کسی آ دمی کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہوہ لوگ میر ےامل ہیت سے اللہ ﷺ کی رضا میں اور ان لوکوں سے جومیر ہے قر ابت دار ہیں میری وجہ سے محبت نہ رکھیں۔ شیخین رجما اللہ نے انس کے سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملیا ایمان کی نشانی افسار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی افسار سے بغض رکھنا ہے۔

ائن ماہد دمرہ الشرطیر نے براء ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس نے افسار کومحبوب رکھا اس کو اللہ ﷺ نے محبوب رکھا اور جس نے افسار سے بغض رکھا اللہ ﷺ نے اس سے بغض رکھا۔

آپ ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی صاحبز ادیوں کی اولا د آپ کی طرف منسوب ہوگی اور آپ کے غیر کی بیٹیوں کی اولا داس کی طرف منسوب نہ ہوں گی نہ کفاءت میں اور نہ اس کے سواکسی اور چیز میں۔

حاکم دیمۃ النظیہ نے جاہر ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہر مال کے بیٹوں کا عصبہ (ولی) ہوتا ہے گر فاطمہ ﷺ کے دونوں بیٹوں کا عصبہ میں ہوں۔ میں ہی ان دونوں کا ولی اور عصبہ ہوں۔

ابو یعلی دم تد ملا علیہ نے اس کی مثل حضرت فاطمہ دمنی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی اور بیہ بی دمتہ اللہ علیہ اس باب میں آپ کے قول کولائے ہیں جو امام حسن کے حق میں ہے کہ میر اللہ بیٹا سید ہے اور آپ کا وہ قول لائے ہیں جو آپ نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ اکریم سے اس وقت فر مایا جب کہ امام حسن کے بیدا ہوئے کہ تم نے میر ہے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ ای طرح اس وقت فر مایا جب کہ لام حسین کے بیدا ہوئے۔

آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی صاحبز او یوں کی موجودگی میں ان پر کوئی عورت نکاح میں نہ لائی جائے۔

سیخین رجما اللہ نے المسور بن نخر مد کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا (جب کرآپ منر پرتشریف فرمانے) کہ نی ہائی بن مغیرہ کے لوکوں نے جھ سے اجازت ما گی ہے کہ وہ اپنی بئی کوئل ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ اکریم سے بیاہ کر دیں تو ش اجازت نہ دول گا اور میں اجازت نہ دول گا گر یہ کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ اکریم اس کا اراوہ رکھیں کہ وہ میری بئی کوطلاق دے دیں اور ان کی بئی سے نکاح کرلیں۔ بلا شبہ حضرت فاطمہ دہنی اللہ عنہا میرے جم کا تحرّا ہے جو بات انہیں با پسند ہے وہ جھے با پسند ہے اور جو چیز انہیں ایڈ ادیتی ہے وہ جھے اید اور جو چیز انہیں ایڈ اور تی ہے۔ ابن جم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات بعید نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں پر دوسری شادی کرنے کی ممانعت آپ کے خصائص میں سے ہو۔

حارث ابن ابی اسامہ رحمتہ الدعلیہ نے علی بن حسین ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ

جب حضرت علی بن ابی طالب ﷺ نے ارادہ کیا کہ وہ ابوجبل کی بیٹی کو نکاح کا بیام دیں تو رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی پر عدواللہ (وخریمند) کی بیٹی بیاہ کرلائے۔

حاکم رمز دار علی نے ابو خطلہ ﷺ سے روایت کی کہ حضرت علی مرتضی ﷺ نے ابوجہل کی بیٹی کو بیام نکاح دیا جب بی خبر رسول اللہ ﷺ کو پنجی تو آپ نے فرمایا فاطمہ دمنی الدعنہامیر ہے جسم کا مکوا ہے جس نے ان کو ایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی۔ بیصدیث مرسل قوی ہے۔

لام احمد و حاکم اور بیمتی رمیم ملہ نے عبید اللہ بن ابورافع کے سے انہوں نے المسور کے سے روایت کی کہ حسن بن حسن کے نے کسی کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی بیٹی کے لئے ان کو بیام دیں۔ اس پر المسور کے کہا خدا کی سم امیر سے زود یک کوئی نسب کوئی سب اور کوئی د لادی آپ سے زیادہ مجبوب نہیں ہے لیکن چونکہ رسول اللہ کے نے فر ملا ہے کہ فاطمہ رہی اللہ عنہامیر ہے جم کا مکڑا ہے جس بات سے وہ نا خوش ہوتی ہے اس سے میں نا خوش ہوتی ہوں اور جس بات سے وہ خوش ہوتی ہی تا ہوں ہوتی ہے۔ کوئکہ آپ کے حبالہ عقد میں حضرت فاطمہ رہی اللہ عنہا کی بیٹی ہے اگر میں اپنی بیٹی کو ان پر آپ سے بیا بتا ہوں تو یہ ان کی نا خوش کی بات ہوگی۔ قاصد کی بیٹی ہے اگر میں اپنی بیٹی کو ان پر آپ سے بیا بتا ہوں تو یہ ان کی نا خوش کی بات ہوگی۔ قاصد ان کا بی عذر قبول کر کے جا اگیا۔

ابن عسا کر رحمتہ اللہ علیہ نے بطریق حارث ہے حضرت علی الرتضی ہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے میر سے خاندان میں مزوج کیا یا میں نے اس کے خاندان میں مزوج کیا۔

حارث بن الی اسامہ دورہ الدعلیہ نے اور حاکم دورہ الدعلیہ نے تسیح بنا کر ابن الی او فی رہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے ما نگا ہے کہ میں اپنی امت کے جس خاعدان میں مزوج کروں یا میں اپنی امت کے جس خاعدان سے مزوج کر کے لاؤں وہ جنت میں میر ہے ساتھ ہوتو اللہ ﷺ نے مجھے یہ عطافر مایا۔

حارث دمرہ الدعلیہ نے اس کی شل حضرت این تمریک سے حدیث روایت کی ہے۔
ابن راہویہ اور حاکم دہما الدنے سیح بتا کر اور بہتی دعہ الدعلیہ نے حضرت عمر بن خطاب اللہ ہے۔
سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی مرتضی کرم الدوجہ اکریم کو حضرت ام مکثوم دہنی الدعنہا کے لئے
بیام نکاح دیا اور حضرت علی مرتضی کرم الدوجہ اکریم نے ام کلثوم کھکو ان سے بیاہ دیا پھر حضرت عمر
کی مہاجرین کے باس آئے اور فرمایا کیا تم لوگ مجھکو ام کلثوم بنت فاطمة الرہم ادمی الدعنہا کے
ساتھ شادی کرنے پر مبارک باد نہ دو گے؟ میں نے رسول اللہ کھے سنا ہے آپ نے فرمایا: روز

قیا مت ہر سبب ونسب قطع ہو جائے گا بجز اس کے جومیر ہے سبب اور نسب سے متعلق ہے تو میں نے محبوب جانا کہ میر ہے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان سبب اور نسب ہو جائے۔

ابو یعلی دمتہ الدعلیہ نے المسور بن مخر مد ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام انساب و اسباب اور دامادی کے رشتے منقطع ہو جائیں گے مگر میری دامادی کا رشتہ منقطع نہ ہوگا۔

### سرکارِ دوعالم ﷺ کے چند دیگر خصائص

آپ ﷺ کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کی مہر کے نقش کو دوسری مہر وں پر نقل کرنا حرام اور ما درست ہے۔

ابن سعد رحمۃ الدطیہ نے انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے انگشتری کی مہر کو بنوایا اور اس پر ''محمد رسول اللہ''نقش کرایا اور فر مایا میں نے انگشتری بنوائی ہے اور اس میں وہ نقش کندہ کرایا ہے جو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ نقش کندہ کرائے۔

بخاری وجہ الدعیہ نے اپنی '' ناریخ'' میں حضرت انس کے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر مایا مشرکوں کی آگ سے روائی نہ او اور اپنی انگشتر یوں میں عربی نقش نہ کراؤ - بخاری وجہ اللہ علیہ نے اپنی ناریخ میں کہا کہ عربی سے مراد ''محمہ رسول اللہ'' ہے۔ فر ماتے ہیں کہ حضور کے کی انگشتری کی مانند' محمد رسول اللہ'' کندہ نہ کراؤ۔ نماز خوف آپ کے خصائص میں سے ہے نے

آپ کے خصائص میں سے خوف کی نماز ہے۔ ایک جماعت کے ذہب میں ہے جن میں امام یوسف جمیز امام اعظم ابو صنیفہ جماعت کہ چونکہ اللہ بھٹانے فر مایا ہے ' وَإِذَا کُنْتَ فِي مِنَا اللہ فَا اللہ فَ

آئمَہ اس مقام میں نہیں ہیں لہذا جماعت میں دوسرے لام کا بدلناضر وری ہے۔

آپ ﷺ ہرکبیرہ وصغیرہ (ارادی اورغیرارادی) گناہ ہے معصوم ہیں

آپ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ ہر کبیرہ وصغیرہ گناہ ہے خواہ تصدا ہو یا سہوا معصوم ہیں۔ اللہ وظاف نے فر مایا 'لین فیفر لک الله مَاتفَقدَّمَ مِنُ ذَنبِکَ وَمَا قَاخَرَ 'لیا آج ۲) معصوم ہیں۔ اللہ وظاف نے فر مایا 'لین فیفر لک الله مَاتفقدُم مِنُ ذَنبِکَ وَمَا قَاخَر 'لیا آج ۲) ناکہ اللہ تمہارے الکوں کے اور تمہارے کچلوں میں (ترجر کر ہو این) اس کی فیبر میں امام کی وجہ الدطیہ نے فر مایا امت کا اس پر اہما کے ہو تا امام کی وجہ الدطیم السلام بلغ ہے معلق تمام امور میں معصوم ہیں اور تبلغ کے سوا کبائر اور ایسے صغائر رزیلہ جوان کے مرجبہ کو گرانے کے موجب ہوں صغائر پر مداومت سے معصوم ہیں۔ ان جا راہور پر سب کا اہما گئے ہوان صغائر میں جوان کے رہے کو گرانے کے موجب نہ ہوں اس میں اختلاف ہے۔ چنانچ معتز لہ اور بہت سے علاء کا نہ ہب اس کے جواز میں ہے لیکن نہ ب مختار میں ممانعت ہے۔ اس لئے کہ تمام اسمی ان کی اختراء کے ساتھ ہر اس جیز میں مامور ہیں جوان سے صادر ہوخواہ وہ قول ہو یا فعل ۔ بھلا انہیاء سے غیر مناسب جیز کیے صادر ہوگی ؟ جب کہ اس میں ان کی اختراء کا تکم دیا گیا ہے۔

ام کی وقد ولا اور کی ایم الله کی نے ایسے صفائز کوان کے لئے جائز رکھا ہے اس نے کے دلیل اور کی فعل سے جائز نہیں رکھا ہے۔ یہ بات اس آیت سے نابت ہے جو پہلے گز رچکی ہے۔ ام کی ویل اور کی فعل سے جائز نہیں رکھا ہے۔ یہ بات اس آیت سے نابت ہے جو پہلے گز رچکی ہے۔ ام کی وجہ نے ماتی فور کیا ہے اور میں نے اس میں بایا ہے کہ سوائے ایک وجہ کے اس میں اور کوئی اختال ہی نہیں ہے اور وہ وجہ نہی کریم کے اس میں بایا ہے کہ سوائے ایک وجہ نے اس میں اور کوئی اختال ہی نہیں ہے اور وہ وجہ نہی کریم کی عظمت و ہز دگی ہے۔ بغیر اس بات کے اس میگہ گنا ہ کا تصور کیا جائے لیکن اللہ وظیل نے جا با ب ہے آخرت میں ہے کہ اس آیت میں تمام انسام کی فعتوں کو گھیر لیا جائے۔ جو کہ اللہ وظیل کی جانب سے آخرت میں اینے بندوں پر ہوں گی۔

اورتمام افروی نعمیں دوسم کی ہیں ایک سلی جوکہ گناہوں کی مغفرت ہے اور دوسری جُونی ہیں جس کی کوئی انہا ہی نہیں ہے اس کی طرف اللہ وَ اللہ وَ الله وَ الله

کرکے آپ کے غیر کوعنایت فرمایا ایک جگہ منظم فرما دیا ہے ای بنا پر اس امر کو اس فتح مبین کی نایت قرار دیا ہے جس کو اس نے معظم ومخم قرار دیا ہے اور آئل اسناد اپی طرف نون عظمت کے ساتھ کی ہے اور اس کوائے ' ٹانگ'' کے قول کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے لئے خاص بنایا ہے۔

ام سکی نے فرمایا اس حکمت کی طرف این عطیہ رحمۃ الدعیہ سبقت لے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت کا مغبوم ومراد اس حکمت کے سوالور ہے ہی نہیں کہ اس سے حضور کی عظمت ویز رگی مراد ہے اور قطعی ویقیٰی طور پر گناہ مراد ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ابن عطیہ رحمۃ الدعیہ نے فر ملیا کہ پر تفدیر جواز ذنب کوئی شک وشہنیں ہے کہ حضور اکرم اللے سے اس کا اظہار ہوائی نہیں ہے کہ حضور اکرم اللے سے اس کا اظہار ہوائی نہیں ہے اس خلاف کیے تصور کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ آپ کی شان عالی سے ہے کہ 'وَ مَایَنْطِقُ عَنِ الْهَوای اِنْ هُوَ اِلَّ وَحُیٰ یُو طَی '(یا انجہ سے) اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں گروی جوانیس کی جاتی ہے۔ (تجر کرا ایمان)

اب رہا آپ کا تعلق صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ آپ کا اتباع اور آپ کی ہیروی ہر اس تعلق میں کی جائے جس کو آپ نے کیا ہے خواہ وہ کم جویا زیادہ اور چیونا ہویا ہڑا۔ صحابہ کرام کا اس میں ذرہ بحر نہ تو تف ہے اور نہ بحث حتی کہ وہ اعمال جو آپ سر اور خلوت میں کرتے صحابہ کرام ان کومعلوم کرنے اور ان پڑھمل کرنے کے حریص رہتے تھے خواہ ان کوحضور ﷺ سے علم ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام کے جو احوال جیں ان میں جو کوئی غور وفکر کرے گا وہ اللہ سے شرم کرے گا کہ اس کے خلاف اس کے دل میں کوئی خطرہ آئے ۔ آئی ۔

طائم دعة الدعليه في تماكر بطريق عمروبن شعيب دعة الدعلية ال كوالد ت انهول في ان كو والد ت انهول في ان كو دادات روايت كى كه انهول في كها كه ميل في عرض كيايا رسول الدملي الدعب ولم! كيا آپ مجھے اجازت عطافر ماتے بيل كه جو ميل آپ سے سنول السے لكھ ليا كرول؟ حضور في في فر مايا بال لكھ ليا كرو - ميل في عرض كيا كيا رضا (فرق) اور فضب كى بر بات كوفر مايا بال؟ كيونكه بيد مناسب نبيل سے كه ميل رضا وفضب ميل حق كي سواكوئي بات كبول -

ابن عسا کر دم الدیلے نے ابو ہریرہ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے فرمایا میں حق کے سوافر ما نا بی نہیں ۔ بعض اصحاب نے عرض کیا آپ تو ہم سے ظر افت بھی فرماتے ہیں۔ اس پر حضور کے نے فرمایا اس وقت بھی میں حق کے سوا کچھ نہیں فرما نا۔

آپﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ فعل مکروہ سے منز ہ و پاک ہیں آپ کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ فعل مکروہ سے پاک ومنزہ ہیں۔ ابن سکی دمۃ الدعیہ نے ''جمع الجوامع'' میں فر مایا کہ عصمت کی وبہ ہے آپ کافعل غیرمحرم ہے اور مزاہت کی وبہ ے آپ کافعل غیر مکروہ ہے اور وہ فعل جو ہمارے فق میں مکروہ ہے اور اسے آپ نے کیا ہے تو وہ بیان جواز کے لئے کیا ہے۔ لہٰذا وہ فعل تبلیخ رسالت کی وجہ یا تو آپ کے فق میں واجب ہے یا وہ فضیلت ہے اور اس فعل پر آپ کو واجب یا فضیلت کا ثو اب دیا جائے گا۔

حضور اکرم ﷺ اورتمام اخیاء بیم اللام کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ ان کو عارضہ جنون لاحق نہیں ہوتا البتہ اغماء یعنی بہوشی ممکن ہے اس کئے کہ جنون نقص وعیب ہے اور اغماء مرض اور شخخ ابوحا مدرعمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان پر طویل زمانے تک بہوشی بھی جائز نہیں ہے ای کے ساتھ حواثی الروضہ میں این اُملفن دیمۃ اللہ علیہ نے جزم کیا ہے اور

یہ نکتہ بہت نئیں وعمرہ ہے اور مشہوریہ ہے کہ انبیاء پیم الملام کو احتلام ممتنع ہے۔ جیسا کہ
نووی دمۃ الدعیہ نے الروضہ میں فر مایا ہے۔ اس کی دلیل اول کتاب میں بیان ہو چک ہے۔ لام
سکی دمۃ الدعیہ نے فر مایا ان پر نابیائی بھی جائز نہیں رکھی گئی ہے اس لئے کہ یہ نقش وعیب ہے اور
کبھی کوئی نبی نابیا نہ ہوا اور وہ جو حضرت شعیب اللی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نابیا
ہوگئے تھے تو یہ نابت نہیں ہے۔ اب رہا حضرت یعقوب اللی کی کم بھری (کم دیکھا) تو وہ ایک پر دہ
تقاجو زائل ہوگیا۔

خواب میں آپ ﷺ کا دیدار گرامی

### برحق ہے اور ریآ پ کے خصائص سے ہے

حضوراکرم ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کا خواب وی ہے اور جو پچھ خواب میں آپ دیکھیں وہ حق ہے اور جو پچھ خواب میں آپ دیکھیں وہ حق ہے۔ طبرانی ومرہ ملائے معاذین جمل ﷺ ہے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی خواب اور بیداری میں جو دیکھا وہ حق ہے اور حاکم ومرہ ملائے گئا ۔ ابن عباس ﷺ ہے آیہ کریمہ ' اِنّی دَائِتُ اَحَدَ عَضْوَ کُوُ کُبًا'' (یا یسن ۲) نے گیا رہ تا رے دیکھے

(زجر کڑھ یان) کے تحت روایت کی۔انہوں نے کہا کہ انبیاء کے خواب وتی ہے۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ خواب میں آپ کو دیکھنا حق ہے۔ شیخیین دیما اللہ نے ابوہریرہ ﷺے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺنے فرمایا جس نے مجھے خواب میں د یکھا بلاشبہ اس نے مجھی کود یکھا' کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔

قاضی ابوبکر رعمة الدعليه نے فرمايا اس كے معنى بيه بين كه آپ كا ديكھنا سيح ب اور وہ افكار پریشاں کا نتیج نہیں ہے اور علائے متاخرین نے فر ملا کہاس کے معنی میہ ہیں کہ اس نے تقیقعہ آپ ی کو دیکھا اور بعض علاءنے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ اس کے ساتھ خاص کئے گئے ہیں کہ خواب میں آب کود کھنا سیجے ہے اور شیطان کواس سے روک دیا گیا ہے کہوہ آپ کی صورت میں متصور ہوسکے نا كەۋە خواب ميں آپ كى زبان ير كذب نە كىج - جس طرح كەبىدارى ميں اس كوروك ديا گيا ے کہ آپ کے اگرام کی خاطروہ آپ کی صورت کو اختیار نہ کر سکے۔

نودی رعمة الدعليد كي مسلم "مسلم" مين ب كه اگر كسي شخص في نبي كريم الكوخواب مين دیکھا کہآپ کسی ایسے فعل کا تھم دے رہے ہیں جوآپ کی طرف سے متحب ہے یا آپ کسی منہی علیہ یعنی ممنوع عمل ہے منع فر مارہے ہیں یاکسی ایسے فعل کی طرف اسے ہدایت فرما رہے ہیں جو اصلاح کرنے والا ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کے لئے متحب یہ ہے کہ جس بات کا آپ نے تھم دیا ہے اس پڑھل کرے۔

اور" فاوی حناطی" میں ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کوائے کسی خواب میں ایسی صفت پر دیکھا جومنقول نہ ہے اور اس نے کسی تھم کے بارے میں حضور ﷺ سے پوچھا اور آپ نے اس کے مذہب کے خلاف نتوی دیا اور وہ نتوی نہ تو کسی نص کے خلاف ہے اور نہ اجماع کے تو اس بارے میں دوقول ہیں۔ایک بیا کہ وہ شخص اللہ ﷺ کے فرمان کے ساتھ ممل کرے اس میں فرمان الہی قیاس پر مقدم ہے اور ایک قول یہ کہ وہ شخص خوابی نتوے پڑعمل نہ کرے اس لئے کہ قیاس دلیل و جحت ہے اورخواب پر اعتماد و مجروسہ ہیں ہے تو محض خواب کی وبدسے دلیل کو نہ چھوڑا جائے گا۔

استاذ ابواسحاق اسفرائن رمته الدعليه كي "كتاب الجدل" ميں ہے كه اگر كسي شخص نے نبي کریم ﷺ کوخواب میں دیکھا اور آپ نے اسے کسی بات کا تھم فرمایا تو کیا جب وہ بیدار ہو جائے تو اس کا بجالانا اس پر واجب ہے؟ تو اس میں دوقول ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ بجالانا منع ہے کیونکہ خواب و کیھنے والے کا ضبط معدوم ہے۔ رویت میں شک نہیں ہے۔ اس لئے کہ خرنہیں قبول کی جاتی مگرای سے جوضابطہ اور مکلف ہے اور سونے والا اس کے برخلاف ہے اور فتاوی قاضی حسین میں اس کی مثل ہے۔اس فناوی میں یہ ہے کہ اگر وہ تیسویں شعبان کی رات کودکھایا گیا اور خبر دی گئی

کہ کل رمضان کا دن ہے تو کیا اس پر روزہ فرض ہے اور قاضی شرح الدین رعمۃ الدعید کی'' روضتہ الاحکام'' میں ہے کہ اگر کسی نے خواب میں نہی کریم ﷺ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ فلال کا فلال پر اتنا واجب ہے کہ اس کی شہادت دیے تو اس میں بھی دو تول ہیں۔ اتنا واجب ہے کہ اس کی شہادت دیے تو اس میں بھی دو تول ہیں۔ دور دوسلام کی فضیلت آپ کے ساتھ مختص ہے

حضور اکرم ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ درود وسلام کی فضیلت آپ کے ساتھ خاص ے۔ اللہ ﷺ نے فر مایا:

ام احمد رقمۃ الدطیہ نے ابن عمر وہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے پر جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا۔ اللہ رکھنے اور اس کے فرشتے اس کے ساتھ ستر درودیں بھیجیں گے تو بندے کو جاہئے کہ اتنامی رکھے یا زیادہ سے زیادہ درود کیے۔

ماکم دیمة الدعلیہ نے صحیح بتا کر ابوطلمہ ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا میرے ہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا میرے ہائی اس سے خوش ہیں گئے نے فر ملا میرے ہائی سے خوش ہیں کہ آپ کی امت کا جو محص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیج گاتو میں اس پر دس مرتبہ درود بھیجوں گا اور جو ایک مرتبہ اس مجیجوں۔ جو ایک مرتبہ اس مجیجوں۔

طُمر انی رہمۃ الشعلیہ نے حضرت عمر بن خطاب ﷺے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جبر سُل ﷺ میرے پاس آئے اور کہا کہ جس نے آپ پر ایک مرجہ درود بھیجا اللہ ﷺ اس پر دس مرجہ رحمتیں بھیجے گا اور اس کے دس درجے بلند کرےگا۔

بزاروابو یعلی جما اللہ نے عبد الرحمٰن بن عوف کے سے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر مایا کہ جس نے بھے پر ایک مرجہ درود پڑھا اللہ کھٹاس کے لئے اس کے بدلے دس نیکیاں لکھے گا۔ تاضی اسامیل دمتہ اللہ علیہ نے عبد الرحمٰن بن عمر وہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جس نے نبی کریم کھے پر درود پڑھا اللہ کھٹاس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا اور اس سے دس بدیاں منائے گا اور اس سے دس بدیاں منائے گا اور اس سے دس بدیاں الا صبهانی دیمة الدعیہ نے ''الترغیب'' میں سعد بن عمیر دیمة الدعیہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا جس نے مجھ پر صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ درود بھیجاتو اللہ ﷺ اس پر دس رحمتیں بھیج گا اور اس کے دس در ہے بلند کر سے گا اور اس کے بدلے دس نیکیاں لکھے گا۔

لام احمد و ابن ماجہ دیما اللہ نے عامر بن ربیعہ اللہ سے روایت کی کہ میں نے نہی کریم اللہ نے بہا کریم اللہ نے بھی پر درود پڑھا تو فرشتے اس پر برابر صلوۃ تیج رہیں گئے جب تک وہ درود پڑھا تو فرشتے اس پر برابر صلوۃ تیج رہیں گئے جب تک وہ درود پڑھتار ہے تو بندے کو اختیار ہے جا ہے اس سے کم کرے یا زیادہ کرے۔

مر جب تک وہ درود پڑھتار ہے تو بندے ابن مسعود کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے نے فرما یا روز قیا مت تمام لوکوں سے وہ محض مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا جو مجھ پر درود پڑھے میں ان سے زیادہ ہوگا۔

زیادہ ہوگا۔

لام احمد وترفدی دیمها اللہ نے حسین بن علی ہے ہے روایت کی کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میر اذکر ہواور وہ مجھ پر درود نہ بھیج۔

ائن ماہدر ورد الدعلیہ نے ابن عباس شےسے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فی مایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا کبول گیا اس نے جنت کے راہتے میں خطاک۔

ترندی دعۃ الدعلیہ نے ابوہریرہ کے روایت کی کہ نبی کریم کے نے فر مایا کہ جس مجلس
کے لوگ ایسے بیٹھے ہوں جس میں اللہ کھٹا کا ذکر نہ کیا جائے اور نہ اپنے نبی پر درود بھجا جائے تو وہ
لوگ مخصہ کی حالت میں ہیں اگر خداجا ہے تو ان پر عذاب کر ہے اور اگر جا ہے تو آئیں بخش دے۔
ترندی و حاکم دجما اللہ نے ابن کعب کے سے روایت کی ۔ آئبوں نے کہا کہ میں نے عرض
کیا یا رسول اللہ ہے! میں آپ پر بکٹرت درود بھجتا ہوں تو میں اپنا درود آپ کے لئے کس تعداد
میں رکھوں؟ حضور کھنے فر مایا جتنا تم جا ہو اور اگر اس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لئے اچھا
ہے۔ میں نے عرض کیا آ دھا فر مایا جتنا جا ہو اور اگر اس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لئے اچھا
ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی فر مایا جتنا جا ہو اگر اس سے زیادہ کرو گے تو قرہارے لئے وہ اچھا
ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی فر مایا جتنا جا ہو اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لئے وہ اچھا
ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنے سارے وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا۔فر مایا اس وقت تمہاری

قاضی اساعیل دمرہ الدعیہ نے "فضل الصلوة" میں یعقوب بن زید بن طلحتیمی اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ نے فر ملامیر سے ہاس میر سے رب کی جانب سے آنے والا آیا اور اس نے کہا کوئی بندہ ایسانہیں ہے جو آپ پر درود بھیج مگریہ کہ اللہ دیجاس پر ایک کے

بدلے دیں رحمتیں نا زل کرنا ہے۔

ایک من کھڑا ہوا اور اس نے کہایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہم! میں اپنی وعاکا آ وهاوقت
آپ کے لئے خاص کرنا ہوں فر مایا اگر تو چا ہے تو ہڑ ھالے۔ اس نے کہا میں دوتہائی وقت آپ
کے لئے قرار دیتا ہوں فر مایا اگر اور ہڑ ھالے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا اپنی دعا کا ساراوقت آپ
کے لئے خاص کرنا ہوں فر مایا اس وقت تہمیں اللہ رکھنا دنیا وآخرت کے تم میں کفایت کرے گا۔

ایک نے خاص کرنا ہوں نے مایا اس وقت تہمیں اللہ رکھنا دنیا وآخرت کے تم میں کفایت کرے گا۔

ایک نے خر مایا کہ میر کے ہاں جر کیل الفیلا آئے اور انہوں نے کہا کہ اس محض کی ناک خاک آلود
ہوجس کے روبر وآپ کا ذکر ہواور وہ آپ پر درود نہ بھیج۔

تاضی اساعیل دمیہ الد علیہ نے حسن کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھنے نے فر ملیا کہ بھیجیں اللہ کھنے فر ملیا کہ بھیل ہونے کے لئے بیدکافی ہے کہلوگ میر اذکر کریں اور مجھ پر درود نہ بھیجیں نیز انہوں نے جعفر بن محمد دمیہ الدعلیہ ہے انہوں نے ان کے واللہ سے روایت کی کہ نبی کریم کھے نے فر ملیا جس کے پاس میر اذکر کیا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ بھیج بلا شبہ اس نے جنت کی راہ میں خطا کی۔ کی۔

قاضی اساعیل دمیۃ الدعلیہ واصبانی دمیۃ الدعلیہ نے'' الترغیب'' میں ابوہریر ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لئے تزکیہ ہے۔

ہمبیانی دعمۃ الشطیہ نے اُس کے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارامجھ پر درود پڑھنا تمہارے لئے کفارہ ہے۔

بھیجانی دعمۃ الدعلیہ نے خالد بن طہمان دعمۃ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرجہ درود پڑھا اس کی سوحاجتیں پوری ہوں گی۔

تاضی اساعیل رمتہ الدُعلیہ اور بیمنی رمتہ الدُعلیہ نے'' شعب الایمان'' میں ابوسعید رہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی قوم نہیں ہے جو بینھیں پھر وہ اٹھ جائیں اور وہ نبی کریم ﷺ پر درود نہ پڑھیں۔ گرید کہ ان پر روز قیا مت حسرت و انسوس ہوگا۔ جب کہوہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ثو اب کو نہ دیکھیں گے۔

ہمبانی رمیہ الدعیہ نے ''الترغیب'' میں انس کے سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کہ روز قیامت اس کے احوال اور اس کے مواطن سے تم میں وہ شخص زیا دہ نجات بانے والا ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کٹرت سے درود بھیجتا ہوگا اگر چہ اللہ دیکٹے اور فرشتے میر سے حق میں کافی تھے لیکن اس نے مسلمانوں کواس کے ساتھ خاص کیا نا کہان کو اس پر ٹو اب دیا جائے۔

المبهانی ورد الدعیہ نے حضرت ابو بکر صدیق اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کھیے درود بھیجنا غلام کوآ زاد کرنے سے انفل ہے اور رسول اللہ کھی سے محبت کرنا جانوں سے زیادہ انفل ہے۔ سے زیادہ انفل ہے۔

بزارو اسبانی جما اللہ نے جاہر بن عبد اللہ اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم لوگ مجھ کوشتر سوار کے بیالہ کی ما نند نہ بناؤ ' کیونکہ شتر سوار اپنے بیالہ میں پانی مجر کر رکھ لینا ہے جب اسے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پی لینا ہے یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو وضو کرلینا ہے ور نہ اسے بہادیا ہے لیکن تم لوگ مجھے اول دعا' درمیان دعا اور آخر دعا میں رکھو۔

اسبهانی دعمۃ الدعلیہ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم الدوجہ اکریم سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کوئی دعانہیں ہے گر رہے کہ اس کے اور آسان کے درمیان حجاب ہونا ہے یہاں تک کہ جب نبی کریم ﷺ اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے تو اس وقت وہ حجاب بچٹ جانا ہے اور دعاد افل ہو جاتی ہے اور اگر اس نے درود نہ پڑھا تو وہ دعالوٹ آتی ہے۔

تر ندی دمرہ الدعلیہ نے حضرت عمر بن الخطاب اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ دعا آسان وزمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس کا کوئی کلمہ اوپر نہیں جاتا جب تک کہتم اپنے نہی کے پر درود نہ پڑھو۔

قاضی اساعیل دمیہ الدیلیہ نے سعید بن المسیب ﷺ سے روایت کی۔انہوں نے کہا ہر وہ دعاجس کے بول میں درود نہ پڑھا جائے وہ آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔

طبر انی دعمۃ اللہ علیہ نے بسند جید دعمۃ اللہ علیہ ابوالدرد الصبے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس نے منبح کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا اور شام کو دس مرتبہ پڑھا تو اسے روز قیامت میری شفاعت میسر آئے گی۔

۔ بیری دمۃ الدطیہ نے ''الثعب'' میں انس شے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پر بکٹرت درود بھیجا کروتو جس نے اس پرعمل کیا میں اس کے لئے روز قیا مت کواہ اور شفیع ہوں گا۔

طبرانی رہمۃ الدعیہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ من مدیث الرویا'' میں روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا کہ وہ صراط پر اس طرح کا نپ رہاتھا جس طرح تحجور کی شاخ کا نبتی ہے تو اس کے پاس وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اور اس کا کا نبیاختم کردیا۔ دیلمی دممہ ملہ علیہ نے حضرت انس ﷺے مرفوعاً روایت کی کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا وہ عرش کے زیر سامیہ ہوگا۔

بیمی وعمة الدعلیہ نے بسند حسن ابوامامہ کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نہوں اللہ کہ رسول اللہ کے نہا کے نے فر ملیا کہ جمعہ کے دن ورات میں مجھ پر بکٹرت درود بھیجو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن میر سے حضور پیش کیا جائے گا اور درودگز ارمنزلت میں مجھ سے بہت نز دیک ہوگا۔

ابوعبداللہ نمیری رہمۃ الدعلیہ نے "فضل الصلوۃ" میں عبداللہ بن عمر وہ ہے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ اللہ رہنے کی جانب سے عرش کی فراخی میں ایک جگدۃ دم الفیلائے کے لئے ہوگی اور وہ دوسنر کیٹر سے بہوں گے۔ کویا کہ وہ محجور کے سنر درخت کی ما ندطویل نظرۃ کیں گے اور وہ اپنی ہر اس اولا دکو دیکھتے ہوں گے۔ جس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ ہر اس اولا دکو دیکھتے ہوں گے۔ جس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ ہر اس اولا دکو دیکھتے ہوں گے کہ اچا تک وہ دیکھتے ہوں گے کہ اچا تک وہ دیکھیں گے کہ اچا تک امت محمد میں کو جنم کی طرف لے جایا جارہا ہے تو

حفرت آدم آواز دیں گے اے احمد! اے احمداً حضور ﷺ فرمائیں گے لیک یا ابوالبشر علیک السلام۔وہ کہیں گے وہ مردآپ کی امت کا ہے اسے جہنم کی طرف لے جایا جار ہا ہے تو میں اپنی کمر بائدھ کرتیزی کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور فرماؤں گا اے میر ے رب کے قاصد واٹھیر حاؤ۔

وہ فرشتے کہیں گے ہم وہ درشت خو اور بختی کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ رہنے کی نافر مانی اس میں نہیں کرتے جو وہ ہمیں محکم فرمائے اور ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں محکم ہوتا ہے تو جب نبی کریم ﷺ فرشتوں سے مایوس ہوجا کیں گے تو اپنی ریش مبارک پر اپنا بایاں ہاتھ رکھیں گے اور اپنا چہر ہ انور عرش کے روپر وفر ما کیں گے اور بارگاہ الی میں عرض کریں گے۔

اے میرے رب! تونے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو میری امت کے حق میں مجھے رسوانہ کرے گا تو عرش کے باس سے مدا آئے گی اے فر شتو! محمد ﷺ کا اطاعت کرو اور اس بندے کو مقام کی طرف واپس لے آؤ' پھر میں اپنی آغوش سے سفید چکتا ہوا کاغذ کا پر زہ نکالوں گا جوافگی کے پورے کے برابر ہوگا اور اسے میں تر ازو کے پلڑے میں رکھوں گا اور میں کہوں گا ''بہم اللہ'' تو نکیاں' بدیوں پروزنی ہوجا ئیں گی۔

اس وقت بیدا ہوگی 'سَعِدَ وَ سَعِدَ جِدُّهُ فَقُلَتُ مَوَاذِینَهُ '' بیسعید ہوگیا اس کی سعید ہوگئی اور اس کا وزن بھاری ہوگیا۔اس وقت میں فر ماؤں گا اے میر ے رب کے قاصد والخمر جاؤ تا کہ میں اس بندے سے جو اس کے رب کے نزد کیے عزت والا ہے استفسار کرلوں۔اس پر وہ بندہ اكرم الاخياء ﷺ سے عرض كر سكا \_ مير سال باپ آپ بر فعدا جول \_

آپ کا چرہ کتا حسین ہے اور آپ کا خلق کتنا اچھا ہے۔ آپ کون ہیں کہ آپ نے میر کے گنا اچھا ہے۔ آپ کون ہیں کہ آپ نے میر کے گنا ہوں کے بوجھ کو ہلکا کیا اور میر کے نسوؤں پر آپ نے رقم فر ملا۔ حضور ﷺ ما کیں گے میں تیران اور بیہ تیراوہ درود ہے جو تو مجھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مند تھا۔

الاسبهانی رعمة الدعید نے ابن مسعود الله عمر فوعاً روایت کی کہ جبتم میں سے کوئی اپنے وضو سے فارغ ہوتو اسے چاہئے کہ وہ '' لا إلله إلا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ '' کی شہادت دے پھر وہ مجھ پر درود بھیج۔ جس وقت اس نے بیکہاتو اس کے لئے رحمت کے درواز بے کھول دئے جائیں گے۔

الاصبهانی دعمة الدعید نے ابوہریرہ کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا جوشخص کتاب میں مجھ پر درود لکھے گا اور جب تک اس کتاب میں میرانام رہے گافر شے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے نیز انہوں نے ابن عباس کے سے اس طرح روایت کی ہے کہ وہ دروداس کے لئے بمیشہ جاری رہے گا۔

الاسبهانی دم الله علیہ نے کعب احبار شہدے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رہی نے مہا کہ اللہ رہی نے کہا کہ اللہ رہی نے موٹی اللہ اللہ کی استحاد کی اللہ اللہ کی استحاد کی اللہ اللہ کی استحاد کی استح

اے میر کے فرزند! میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی کتابت کے وقت ''صلی اللہ علیہ وسلم'' کھھا کرنا تھا بیرمیر کے اس لکھنے کے سبب مکتوب ہے۔

آپ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کا منصب شریف آپ کے لئے دعا میں رحمت کی دعا مائٹ سے بزرگ تر ہے۔ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کی کے لئے جائز نہیں ہے کہ جب نہی کریم ﷺ کا ذکر مبارک ہوتو وہ ''رحمۃ اللہ'' کیے۔ اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ نے ''مَنُ صَلَّی عَلِی '' (جس نے جہ بردرود پڑھا) فرمایا ہے اور 'مَنُ تَوُحَمُ عَلَی '' (جس نے جہ بردرود وصلو ہ نہیں فرمایا اور نہ آپ نے 'مَنُ دُعَالِی '' (جس نے برے لئے دماہ تی) فرمایا ہے۔ اگر چہ درود وصلو ہ کیم عنی رحمت ہیں لیکن اس انتظام او ہو آپ کی تنظیم کے لئے خاص کیا گیا ہے۔ اہذا اس انتظام کے معنی رحمت ہیں لیکن اس انتظام او ہو آپ کی تنظیم کے لئے خاص کیا گیا ہے۔ اہذا اس انتظام کے مواکسی اور انتظامی ارشاد بھی کررہا ہے کہ سواکسی اور انتظامی ارشاد بھی کررہا ہے کہ سواکسی اور انتظامی ارشاد بھی کررہا ہے کہ

''لاَنَجُعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمْ بَعُضًا''(اِلاَالاَالِ)رسول كے پارنے كوآپس مِس اليان تُقبر الوجيماتم مِس ايك دوسرے كو يكارنا ہے۔ (كَرَّ هَ مِلا)

ائن جروعة الدعليه في المركز بخارى من من فرماً وه بحث عمده باوراى كى ما نندقاضى ابوبكر بن العربى وعد الدعلية في الوبكر بن العربى وعد الدعلية في الوبكر بن العربى وعد الدعلية في الوبكر الدينة والدينة والمركز وعد الدعلية الدينة والمركز والمركز والدينة والمركز والمركز والدينة والمركز والدينة والمركز والدينة والمركز والمر

حضوراکرم ﷺ کے خصائص میں ہے ہیہ ہے کہ آپ حضورﷺ لفظ صلوۃ کے ساتھ جس پر چاہیں صلوۃ فرمائیں۔ آپ کے سواکس کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ صلوۃ کالفظ استعال کرے بجز نبی یا فرشتہ کے بوری۔

ابن سعد اور قاضی اساعیل اور بینی دیم اللہ نے ''سنن' میں جاہر بن عبداللہ رہے ہے ۔ روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ بھی ہمارے بیبال تشریف لائے تو میری بیوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ والم مجھ پر اور میرے شوہر پر صلوق فرمائے۔ تو حضور کھنے فرمایا ''صَلَّی اللهُ عَلَیْکَ وَعَلَی ذَوُجِکَ۔''

قاضی اساعیل اور بہتی جما اللہ نے ''سنن' میں ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ کسی پر تبہارا صلوۃ کہنا درست نہیں ہے صرف رسول اللہ کھی پر صلوۃ بھیجی جائے۔لیکن مسلمان مردوعورت کے لئے استعفار کی دعا کی جائے۔ ہمار ہے اصحاب شوافع نے کہا ہے کہ ابتدا غیر انہا ء پر صلوۃ کا استعمال محروہ ہے اور ایک قول کے بموجب حرام ہے۔

بینی جوین دمی الدیلیدنے فر ملیا سلام معنی میں الصلو قائے ہے اس لئے کہ اللہ ریجی نے ان دونوں انتظوں کو ملایا ہے لہذا غیر انبیاء کے نائب پر سلام نہ بھیجا جائے (بینی ہیں نہ کہاجائے) اور بر سبیل خطاب انتظاملام کے استعمال میں مضا گفتہ ہیں ہے خواہ زئدہ مسلمان کے لئے ہوخواہ میت مسلمان کے لئے ۔

### آپﷺ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہا حکام میں سے جس کے لئے جو حکم چاہیں خاص فرمائیں۔

ابوداؤدونمائی وجما الدنے بطریق عمارہ بن خزیمہ افساری ان کے بچا سے روایت کی كه بى كريم ﷺ في ايك مرداعراني سے ايك كھوڑ اخريدا اورات اين يجھے آنے كے لئے فرمايا نا کہ قیمت ادا کر دی جائے۔حضور ﷺ تیز رفناری سے جلے اوروہ اعرابی آ ستد آ ستد چاا ۔لوگ اعرابی کے یاس سامنے سے گزرنے لگے اور اس سے کھوڑے کا سودا کرنے لگے ان لوکوں کو بیہ معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے خراید لیا ہے بہاں تک کہ کسی نے کھوڑے کی قیمت اس اعرابی ہے اس قیمت ہے زیادہ زیادہ لگائی جس پر اس نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ جب اس کی قیمت زیادہ گلی تو اس احرابی نے حضور ﷺ کوآ واز دی اور اس نے کہا اگر آپ اس محورُ کے کوخریدنا جا ہے ہیں تو اسے خرید کیں ورنہ میں اسے فروخت کئے دیتا ہوں۔رسول اللہ ﷺ نے جب اس احرابی کی آوازی تو کھڑ ہے ہو گئے یہاں تک کدوہ احرابی آپ کے یاس آ گیا۔ آب ﷺ نے اس سے فرمایا کیا میں نے یہ کھوڑ اتھے سے فرید نہیں لیا ہے؟ احرابی نے کہا خدا کی شم نبیں ۔ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت نبیں کیا ہے۔اس پر رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ بیٹک میں نے اس کو تھے سے خرید لیا ہے بیس کرلوگ جمع ہونے لگے اور وہ رسول اللہ ﷺ اور اعرابی کے گرد اکٹے ہوگئے اور دونوں اصر ارکرنے لگے اور وہ اعرابی کہنے لگا آپ کواہ لائے جواس کی کواہی دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کردیا ہے اور مسلمانوں میں سے جوآناوہ اس اعرابی سے کہتا تھے پر افسوس ہے رسول اللہ ﷺ بیں فرماتے مگر حق ۔ یہاں تک کہ حضرت فزیمہ ﷺ ئے ۔ انہوں نے جب رسول اللہ ﷺ کامر اجعت فرمانا سنا اور اعرابی کا یہ اصر ارسنا کہ کوئی کواہ لائے جواس کی کوای دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کردیا ہے تو حضرت فزیمہ ﷺنے کہا میں کوائی دینا ہول کہ تو نے محور کوفر وخت کردیا ہے۔رسول اللہ عظم عنرت خزیمہ دیا روبروآئے اور فرمایاتم کس بنا پر کوائی دیتے ہو۔حضرت خزیمہ ﷺ نے کہا یا رسول الله ملی الله علی ولم! آپ کی تقید این کی بنایر اور رسول الله ﷺ فے حضرت خزیمہ ﷺ کی ایک شہادت کو دو شخصوں کی شہادوں کے برابر اور دو کے قائم مقام مقرر فرمادی۔

ائن الی اسامہ دعمۃ الدعکیہ نے مند میں نعمان بن بشیر دعمۃ الدعلیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک اعرابی سے کھوڑا خریدا۔ اعرابی نے فروخت کئے جانے سے انکار کیا تو خزیمہ بن ٹا بتﷺ آئے اور انہوں نے کہا اے اعرابی! میں یہ کوائی دیتا ہوں کہتو نے کھوڑا فروخت کردیا ے۔ نی کریم ﷺ نے فر ملا اے خزیمہ ہے ہم نے تو تم کو کواہ نہیں بنایا تم کیے کوائ دیتے ہو۔ حضرت خزیمہ ﷺ نے کہا کہ میں آپ کی تصدیق آ سانی خبروں پر کرنا ہوں تو میں تصدیق اس اعرابی پر کیوں نہ کروں پھر نی کریم ﷺ نے ان کی شہادت کو دومر دوں کی شہادت کے برابر قر اردے دیا۔

اسلام میں کسی مرد کے لئے بیہ جائز نہ ہوا کہ اس کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت قر اردی گئی ہو بجز خزیمہ ﷺ کے بخاری دمۃ الدعلیہ نے اپنی ناریخ میں خزیمہ ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا خزیمہ ﷺ میں کے حق میں کوائی دیں یا جس کے خلاف کوائی دیں تو ان کی صرف ایک کوائی درست اور کافی ہے۔

سینخین دیما اللہ نے ہرا بن عاذب دمہ اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی نے کہا کہ رسول اللہ کے خرائی کے دن جمیں خطبہ دیا اور فر مایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہماری طرح قربانی ہو جائے گی۔ اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ بکری کا کوشت ہے یہ من کر ابو ہروہ بن دینار کھی کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

یارسول الله ملی الله علی وظم این نے نمازی طرف نکتے سے پہلے قربانی کرلی ہے اور میں جانتا ہوں آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے تو میں نے عجلت کی اور خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں اور جساوں کو بھی کھلایا اس پر رسول اللہ کے نے فرمایا وہ بکری کا کوشت ہے۔ ابو بروہ کے اور میں کیا میر سے پاس دوماہ کا اونٹ کا بچہ ہے اور وہ دو بکر یوں کے کوشت سے اچھا ہے تو کیا وہ میری طرف سے کفایت کرے گا اور میری طرف سے کفایت کرے گا اور میری طرف سے کفایت کرے گا اور میں ایک تبارے لئے کفایت کرے گا اور میرار سے بعد کی گائے دوماہ کا بچہ کافی نہ ہوگا۔

لام نووی رہمۃ الدعلیہ نے فرمایا یہ استثناء ام عطیہ دمنی الدعنہا کے خاص فلاں خاندان کے بارے میں رخصت چاہنے پرمخصوص ہے اور شارع الفیلا کو اختیار ہے عموم میں سے جو چاہیں خاص فرمادیں ۔

انن سعدوحا کم زیما اللہ نے عمر ہ بنت عبدالرحن دئی اللہ عنہا سے انہوں نے ابوحذ اللہ کا ہوں ہیا۔ یوی ہیلہ دئی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ کے سے ابوحذ اللہ کے نفاح سالم کی کہ انہوں نے رسول اللہ کے سے ابوحذ اللہ کے نفاح سالم کی کہ انہوں نے اس کو دودھ بلا دور ہو ان کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ حضور کے نے ان سے فرمایا اسے ابنا دودھ بلا دور تو انہوں نے اس کو دودھ بلا دیا حالاتکہ وہ غلام مرد کبیر تھا اور اس کے بعد وہ جنگ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ اور شیخین دیم اللہ نے اس کا افکار کیا کہ کہ وہ ایس روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ درسول کی کہ تام اندر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بیر خصت رسول اللہ کی طرف سے سالم دینی اللہ عنہا کے لئے خاص اندر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بیر خصت رسول اللہ کی طرف سے سالم دینی اور حاکم دور اللہ عنہا کے لئے خاص میں اور ایک روایت میں ہے کہ ہملہ بنت سہیل دینی اللہ عنہا کے لئے خاص میں اور داکم دوایت میں ہے کہ ہملہ بنت سہیل دینی اللہ عنہا کے لئے خاص تھی اور حاکم دور اللہ تھی اور ایک دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیر خصت صرف سالم کے کے خاص دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیر خصت صرف سالم کے کے خاص تھی۔ دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیر خصت صرف سالم کے کے خاص تھی۔ دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیر خصت صرف سالم کے کے خاص تھی۔ دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیر خصت صرف سالم کے کے خاص تھی۔

ابن سعد دیمۃ الدعلیہ نے اساء بنت عمیس دخی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہتم تین دن تک سوگ کے کپڑے پہنو اس کے بعدتم جوجاہے کرو۔

ابن سعد دممۃ الدعلیہ نے حضرت علی مرتفعیٰ کرم الدوجہ اکریم سے روایت کی کہ حضرت عباس ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے حلال ہونے سے پہلے اپنے صدقے کی عجلت (جلدی ادا کرنے) کے واسطے دریافت کیاتو حضور ﷺ نے اس بارے میں ان کورخصت عطافر مائی ۔

ابن سعد رحمۃ الدعلیہ نے تھم بن عینیہ ہے ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عباس کی جانب سے دوسال کے صدقہ میں مجلت فرمائی۔

سعید بن منصور دمة الدعلیہ نے ابوالعمان ازدی دمة الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عورت کا ایک سورۂ قر آئی پر نکاح کردیا اور فر ملیا تمہار ہے بعد کسی کے رسول اللہ ﷺ نہ ہوگا۔ بیرحدیث مرسل ہے اور اس میں غیر معروف راوی ہے اور ابوداؤ درمة الدعلیہ نے مکول سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لئے بیہ جائز نہیں ہے اور ابن عوانہ دیمۃ الدعلیہ سے اس کی ما ندروایت کی۔

این سعد دعمۃ الدیلیہ نے جعفر بن محمد دعمۃ الدیلیہ سے انہوں نے اپنے والدسے روایت کی کہ ام ایمن دخی الدعنہا کی عادت تھی کہ جب وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں تو وہ 'سَلام کلا عَلَیْکُم'' کہا کرتی تھیں نبی کریم ﷺ نے ان کو اجازت عطا فر مائی کہوہ صرف' آلسَّلاَم'' کہا کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہام ایمن دمی الدعنہا کی زبان میں لکنت تھی۔

ابن سعد دعة الدعليه في منذرتوري دعة الدعلية الدوايت كى -انہوں في كہا كه حضرت على الرفضى كرم الدوجه الكريم اور حضرت طلحه في كے درميان تيز كلاى ہوئى اور حضرت طلحه في في ان سے كہا اے على كرم الدوجه اكريم جيسى جرأت آپ في رسول اللہ في پركى ہے جھ ميں وہ جرأت نہيں ہے كہ آپ في حضور في كى كنيت كو ايك ميں جمع كرديا ہے حالانكه نبى كريم كه آپ في حضور في كى كنيت كو ايك ميں جمع كرديا ہے حالانكه نبى كريم في في اين دونوں كو جمع كر في اے مع فرمايا ہے۔

اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ اکریم نے قریش کی ایک جماعت کو بلایا اور ان قریشیوں نے کہا ہم کوائ دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا عنقر یب میرے بعدتم میں سے ایک فرزند پیدا ہوگا میں نے اپنانام اورا پی کنیت اس بچہ کوعطا کردی ہے اس کے بعد میری امت میں سے کسی کے لئے ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

ابن سعد وجہ الدعیہ نے بطر پق منذر توری کروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمہ بن حنیفہ کے سے سنا ہے۔ انہوں نے فر مایا حضرت علی مرتضی کرم الدوجہ اکریم کے لئے رخصت تھی۔ حضرت علی مرتضی کرم الدوجہ اکریم نے عرض کیا تھایا رسول اللہ صلی الدعیہ وسلم! اگر آپ کے بعد میر ا کوئی فرزند بیدا ہواتو میں اس کانام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھوں گا۔ حضور کے فرمایا ٹھیک ہے۔

آ پ کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آ پ جس کے درمیان چاہتے مؤاخات فرماتے اور ان کے درمیان وراثت قائم کرتے اور یہ بات آ پ کے سواکسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ دراثت دلا سکے

### مجدنوی ﷺ کی محراب نمازی کیلئے محراب کعبہ کی طرح ہے

ہارے اصحاب شافعیہ نے کہا ہے کہ جو تخص مدینہ منورہ میں نماز پڑھے اس کے حق میں رسول اللہ کھی محراب کعبہ کی مانند ہے۔ اس سے عدول وانح اف کسی حال میں اجتہا د کے ذرقعہ جائز نہیں ہے اور بھی تخم ان تمام مقامات کا ہے جہال رسول اللہ کھے نماز پڑھی ہے اور اس باب میں تیامن و تیاسر یعنی دائیں اور بائیں میں اجتہا د جائز نہیں ہے بخلاف تمام شہروں کے کہ ان میں تیامن د تیاسر میں اجتہا د جائز نہیں اسے وجوہ پر ہے۔

## حضور ﷺ کی نسبت ہے آپ کی اولا د

### از واج اورآپ کے اہل بیت کا شرف

وہ شرانت و ہزرگی جس کے ساتھ حضور اکرم کھی وجہ ہے آپ کی اولاد آپ کی ازواج آپ کی اہل ہیت آپ کے اصحاب اور آپ کے تبیلہ کو شرف فر ملیا گیا۔ اللہ ﷺ نے فر ملیا:

اوراللہ تو بی جاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہتم سے ہر مایا کی دور فرمائے اور تمہیں پاک کرکے خوب ستھرا کردے۔

اورجوتم می فرماں پر دارہے اللہ اور اس کے رسول کا

( ملي الاحز اب سهر ا كندور

کنزالایمان)

وَمَنُ يَّقُنُتُ مِنْكُنَّ لِللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ

إنَّمَا يُرِيُدُ اللهُ لِيُلَهِبُ عَنْكُمُ الرَّجُسَ

اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُنُهُ تَطُهِيُرًا ٥

صَالِحًا نُوْتِهَا اَجُرَهَا مَرَّتُيُنِ٥

(سيالاز اب۲۲)

اور اچھا کام کرے ہم اے اور وں سے دونا اجر دیں گے۔ (ترجمہ کنز الائیان)

حاکم دیمۃ الدعلیہ نے ایم سلمہ دخی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں '' اِنَّمَا يُوِیۡدُا اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْکُمُ الوِّجُسَ اَهٰلَ الْبَیْتِ ''نازل ہوئی حضورنے علی ﷺ فاطمہ دخی الد عنہا اوران کے دونوں فرزندوں کوبلواکرفر مالا کہ بیلوگ میرے اہل ہیت (نسب) ہیں۔

حاکم دممۃ الدعلیہ نے حذیفہ ﷺ سے مرفوعاً روایت کی انہوں نے کہا کہ آسان کے ایک فرشتے نے خالق عالم اللہ رب العالمین سے اجازت چاہی کہ جھے آ کرسلام کر ہے و اس نے آ کر مجھے بٹارت دی کہ سیرہ فاطمتہ الزہراری مذعنہا'' سیرۃ النساء الل جنت' ہیں۔ حاکم رحمۃ الدھیہ نے علی مرتضے کرم الدوجہ اکریم سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو گاتو تجابات کے اس طرف سے منادی ندا کرے سا کے اس طرف سے منادی ندا کر کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگا ہوں کو نیچے کرلونا کہ حضرت فاطمہ دمی الدعنہاگزر جائیں۔ اور وہ اس حال میں گزریں گی کہ ان کے جمم پر دو مبز جا دریں ہوں گی۔

حاکم دعمۃ الدعلیہ نے حضرت عکی مرتضیٰ ﷺے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ دخی الدعنہا سے فرمایا کہ اللہ ﷺتہارے خضب کرنے سے خضب فرمانا ہے اور تمہارے خوش ہونے سے خوش ہونا ہے۔

حاکم دممۃ الدعلیہ نے سیح بتا کر ابو سعیدخدری ہے ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فاطمہ دمنی الدعنہاسیدۃ نساء الل جنت ہیں بجز مریم بنت عمر ان دمنی الدعنہا کے۔

حاکم دعمۃ الدعلیہ نے سیح بتا کر حضرت ما نُشہ صدیقتہ دمنی الدعنیات روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے مرض میں حضرت فاطمہ دمنی الدعنہائے فرمایا کیاتم خوش نبیں کہتم سیدۃ نساء عالم اور سیدۃ نسا ہمومنین اور اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔

ابن سعد دممة الدعليہ نے حضرت براء ﷺ سے روایت کی کہا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے فر زند حضرت ابراہیم ﷺ کی نماز جنازہ پڑھی اور فر مایا ان کے لیے دودھ بلانے والی ہے جو جنت میں ان کا دودھ پوراکر گی۔ اور ابراہیم ﷺ صدیق ہیں۔

ابن سعد رعمۃ الدعلیہ نے ہراء ہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺنے فرمایا کہ اہرائیم ﷺکے لیے جنت میں دودھ بلانے والی ہے جو ان کی بقیہ رضاعت کوتمام کر گی اور فرمایا کہ اہرائیم ہمد بن وشہید ہیں۔

این ماہد دممۃ الدعیہ نے ابن عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا جب نبی کریم کے فرز کر حضرت اہراہیم کے نے وفات پائی تو حضور کے نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی۔ اور فرمایا ان کے لیے جنت میں دودھ بلانے والی ایک دایہ ہے۔ اور اگر اہراہیم کے زیمہ رہتے تو وہ یقیناً صدیق و نبی ہوتے اور ان کے مامول قبطی لوگ آزاد ہو جاتے اور کوئی قبطی غلام ندرہتا۔

ابن سعد دمرۃ الدھلیہ نے اُس کے سروایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھنے فرمایا حسن وحسین دمنی الدحم اجنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے دو خالد کے بیٹوں کے۔ حاکم دمرۃ الدعلیہ نے اس کی مثل ابن مسعود کے سے روایت کی۔

حاکم رہمۃ الشطیہنے حذیفہ ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس جبر مِل النبیجا آئے اور انہوں نے کہا کہ حسن وحسین رہی الشرحباجنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ائن عساکر دممۃ الدعلیہ نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ امام حسن و حسینﷺ کے بازوؤں میں دوتعویز تھے۔ان میں جریل ایک کے بازوؤں کے پروں میں سے چھوٹے پر تھے۔

لام احمد و حاکم جما اللہ نے صحیح بتا کر ابن عباس شے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جنتی عورتوں میں انصل حضرت خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمر ان اور آسیہ بنت مزاحم دینی الاحسی ہیں۔

حاکم دیمۃ الدعلیہ نے سیح بتا کر انس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول کے نے ممایا تم کو جہان کی عورتوں میں سے جا رعورتیس کافی ہیں۔مریم' آسیہ (فرمین کی بیوی) خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہیں ۔

حاکم دیمة الله علیہ نے سیحی بتا کر ابن عباس کے سروایت کی کدرسول اللہ کے نے فر ملا اے عبد المطلب کی اولاد! میں نے اللہ کھٹا ہے سوال کیا ہے کہتم میں جو قائل ہے وہ ٹا بت قدم رہے۔ اور جو مگر او ہے اسے ہدایت دے اور جو جابل ہے اسے علم دے اور بید دنا کی ہے کہتم کوئی' بہا در رحم دل بنائے۔ اگر کسی شخص نے رکن اور مقام کے درمیان صف بستہ ہو کر نماز پڑھی اور روزے رکھے جر وہ اللہ کھٹا ہے اس حال میں ملے کہ وہ اہل بیت مجمد کھے سے بغض وعد اوت رکھے تو وہ جہتم میں داخل ہوگا۔

حاکم دمرہ الدعلیہ نے صحیح بتاکر ابوسعیدے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا ہم الل بیت سے کوئی شخص بغض ندر کھے گا گر اللہ کھٹا سے جہنم میں داخل کرے گا۔

ابو میعلی ویز ار اور حاکم دہم اللہ نے ابوذر کھے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کھے سے سا ہے آپ نے فرمایا آگاہ رہو بلا شہر میرے الل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی ما نند ہے۔ تو جواس میں سوار ہواس نے نجات بائی اور جو بیجھے رہ گیا غرق ہوگیا۔

ترندی وجه الدعلیہ نے حسن بتاکر اور حاکم وجه الدعلیہ سے سیح بتاکر زید بن ارقم اللہ سے

روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں تم میں دووزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کتاب اللہ ﷺ اور میری ہلدیت ۔

حاکم رہمۃ الدھیے نے ابن عباس اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملیا زمین والوں کے لیے ستار ئے فرق سے امان ہے اور میری اہل بیت میری امت کے لیے اختلاف سے المان ہے الفاق سے المان ہے۔ اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہو جائے گا۔ اوروہ شیطانی گروہ بن جائے گا۔

اورابو یعلی وابن شیبہ رحما ملہ نے سلمہ بن اکو ع اسے روایت کیا ہے۔

ماکم دمة الدعليہ نے اس اللہ اللہ کا انہوں نے کہا که رسول اللہ کے فرمایا میں سے قو خرمایا میں سے تو حید اور میں جھ سے وعدہ کیا ہے جو ان میں سے تو حید اور میری تبلیغ کے ساتھ تا بت قدم رہے گا اللہ کے ان کوعذاب نہ دے گا۔

حاکم دعمۃ الشعلیہ نے جار ﷺ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت حمز ہے سید اشہد اء بیں۔

حاکم دعمۃ الدعلیہ نے عروہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے فر ملا کہ جنت کے نوجوانوں کے سر دار ابوسفیان بن الحارثﷺ ہیں۔ حارث عبد المطلب کے فرزئد ہیں اور ابوسفیان نبی کریم ﷺ کے بچا کے فرزئد ہیں۔

طرانی روج الدطیہ نے ابوالامہ کے اروایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ کے نے فر ملا کہ بہر شخص اپنے بھائی کے لیے اپنی جگہ سے المحتا ہے گرنی ہاشم کی کے لیے نہیں کھڑے ہول گے۔

ائن عسا کر روج الدطیہ نے انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کدرسول اللہ کے نے فر ملا کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ کھڑ اہو گر امام حسن یا امام حسین دخی الدعنہایا ان دونوں کی اولاد کے لیے۔

ائن ماجہ روج الدعلیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے مایا کہ رسول اللہ کے نے مایا کہ رسول اللہ کے نے مایا کہ میرے حال ہوگائی نہ دو۔ تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی کوہ احد کے برابرسونا راہ خد امیں فرج کر رہ تو ان کے کسی ایک کی فضیلت کو نہ پائے گا اور نے ان کی فضیلت کو نہ پائے گا اور نہ ان کی فضیلت کو نہ پائے گا اور نہ ان کی فضیلت کو نہ پائے گا اور نہ ان کی فضیلت کو۔

طیالی رعمۃ الدعلیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملیا کہ رسول اللہ کے نے فر ملیا کہ اگر کئی کے باس احد پہاڑ کے ہراہر سونا ہو اور وہ اسے راہ خدا میں خرج کرے اور بیواؤں مسکینوں اور بیمیوں میں خرج کرے تا کہ میرے صحابی کے کئی گھڑی کی فضیلت کو حاصل کر سکے تو وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔

این الیاعمر دعمۃ الدعلیہ نے اپی ''مند'' میں بروایت انس ﷺ نبی کریم ﷺ ہے روایت کی آپ نے فر ملا میری امت میں میر سے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے جس سے لوگ رستہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جب ستارے نائب ہوتے ہیں تو جیران رہ جاتے ہیں۔

عبد بن حمید بھتے اللہ علیہ نے اپنی ''مسند'' میں ابن ٹمرﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملامیر سے صحابہ کی مثال ستاروں کی ما نند ہے۔جس سے لوگ رستہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو جس کسی صحابی کے قول کے ساتھ تم لوگ عمل کرو گے تم ہدایت یا جاؤ گے۔

ابو یعلی و ہزار میما دائد نے انس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فر ملا میر سے جابہ کی مثال کھانے میں نمک کی ما ند ہے کیونکہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔
ابن منبع اور طبر انی دمما دائد نے ''اوسط'' میں ہروایت حذیفہ کے نمی کریم کے سے روایت کی کہتے ہی کریم کے سے روایت کی کہتے ہی کہتے ہی کہتے ہیں بنش کہتے ہیں بنش دے گا۔ اللہ کے ان کی لفزش کو ان کے سابقہ انمال کے سبب جومیر ہے ساتھ کئے ہیں بنش دے گا۔ اور میر ہے بعد کے لوگ اس لفزش پر عمل کریئے تو اللہ کے لوگ اس لفزش پر عمل کریئے تو اللہ کے لیک ان کو جنم میں منہ کے بل اوند ھاڈالے گا۔

ائن منع دممة طاعیہ نے انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا میر ہے قر ابت داروں اور میر ہے صحابہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ جس نے ان کے حق میں میر کی تفاظت کی تو اس کے ساتھ اللہ دیکی کی جانب سے ایک محافظ ہوگا اور جس نے ان کے حق میں میر کی تفاظت نہ کی اللہ دیکی اس سے جدا ہو جائے گا۔ اور جس سے اللہ دیکی جدا ہو جائے قریب ہے کہ وہ اسے گرفت میں لے لے۔

ائن عساكر ومة الدعيد في أس في روايت كى انبول في كما كدرسول الديف في الماكونى في نبي نبيل محريرى امت من اس كانظير بي وحضرت ابوبكر في حضرت ابرائيم الله في كنظير بين اور حضرت عثان في حضرت موى الله كنظير بين اور حضرت عثان في حضرت بارون الله كنظير بين اور حضرت عثان في حضرت بارون الله كنظير بين اور حضرت على مرتضا في ميرى نظير بين - اور جواس سے خوش بوتا ب كدوه عيلى الله كارون بين مريم الله كود يكھے واسے جا ہے كدوه ابوذر فيكود يكھے -

ائن عساکر دعمۃ الدعلیہ نے ہر میرہ ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملامیر سے صحابہ میں سے جوکوئی جس شہر میں فوت ہوگا تو وہ اس شہر کے مسلمانوں کا کا کہ اور ان کا امام اور روز قیا مت ان کا نور ہوگا۔

نیز انہوں نے حضرت علی مرتفع کرم الدوجہ اکریم سے مرفوعاً روایت کی کہ میر اکوئی ایک صحابی جس شہر میں فوت ہوگاوہ ان کیلئے نور ہوگا اور اللہ ﷺ روز قیامت اس صحابی کواس شان سے

اٹھائے گا کہوہ اس شہر والوں کا سر دار ہوگا۔

دارتطنی دمہ ملہ علیہ نے ''سنن'' میں علی مرتضا کرم ملہ وجہ اکریم سے روایت کی کہ وہ الل ہدر پر چھ تجبیریں اور اصحاب نبی پر بانچ تکبیریں اور دیگر تمام لوکوں پر (نماز جنازہ میں) جارتجبیریں کہتے تھے۔ الحسن بن سفیان دعمہ الدعلیہ نے بطر اپنی ابوالز اہر سے دعمہ الدعلیہ صلیس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قربیش کو وہ چیز عطا کی گئی ہے جولوکوں میں سے کسی کو عطانہ ہوئی۔

## حضور ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ

### آپ کے تمام اصحاب کرام کھ عادل ہیں

حضور ﷺ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اس پر ان علاء کا اجماع ہے جومعتبر ہیں۔ ان میں ہے کس ایک کی عدالت پر بحث نہیں کی جائے گی۔ جس طرح کہ راویوں کی عدالت ہے بحث کی جاتی ہے اور اس بحث کے نہ کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فرمایا" خَیْرُ الْفُرُون فَرْنِی"۔

اورآپ کے خصائص میں ہے ہے کہ جس نے ایک لحظ کے لیے رسول اللہ کی گامجت

بائی اس کے لیے سحامیت تا بت ہے۔ بخلاف سحالی کے ساتھ تا بعی کے۔ تا بعی کے لیے اسم تا بعی

اس وقت تک تا بت نہ ہوگا جب تک کہ اس نے سحالی کے ساتھ طویل زمانے تک سحجت نہ رکھی

ہو۔ یہ تعریف اہل اصول کے نزویک اسح قول پر ہے۔ یہ فرق واندیاز منصب نبوت کی عظمت اور

اس کے نور کا ہے۔ چونکہ رسول اللہ کھی کی یہ شان انجازتھی کہ آمن ویا دان اعرابی پر آپ کی محض

ایک نظر مبارک بڑتی تو وہ حکمت اور دلنائی کی باتیں کرنے لگتا تھا۔

اورآپ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی حدیث مبارک کے عاملین کے چرے میں ترونازگی رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے رہتی ہے کہ 'فَطَّر اللهُ اِمْرَا اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے رہتی ہے کہ 'فَطَّر اللهُ اِمْرَا اللہ ﷺ کے جرک و ترونا زہ رکھے جس نے فرعا ها اللہ من گُر میں من گھری حدیث کے چرے کو ترونا زہ رکھے جس نے میری حدیث کی اور اس محفوظ رکھا اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اسے سنا نہ تھا۔ اور بیما اور یث میری حدیث کا ورامراء المومنین کے ساتھ ملقب ہوکر مخصوص ہوتے ہیں۔ خطیب رجم اللہ علیہ نے فرمایا حافظ ایسالقب ہے جس کے ساتھ ملاء حدیث تمام علماء کے درمیان مختص ہوئے ہیں۔

طبر انی رہمۃ الدعلیہ نے ابن عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فر ملا اے خداامیر سے خلفاء پر رحمت نازل فر ماکسی نے پوچھایا رسول الله صلی الدعلی ولم! آپ کے خلفاء کون میں؟ فر مایا وہ لوگ میں جومیر سے بعد آ کینگے جومیری حدیث اور میری سنت کو روایت

### کریں گے اور لوکوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔

### وہ مجزات جوحضور ﷺ کی حیات (ظاہری) کے بعد ظہور میں آئے

### وہ مجمز ہ کہ حضور ﷺ نے وفات شریف کی خودخبر دی

ام احمد و ابو یعلی اور طبر انی رسم الله نے بسند سیح واثله بن استع روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے امارے پاس آخریف لائے اور فر مایاتم کو بیاز عمر ہے کہ میں تم سب کے بعد وفات پاؤں گا اور تم میر سے بعد وفات پاؤ گے۔اور خبر دار کیا کہتم ایک دوسرے کو بلاک کرو گے۔

بخاری دمة الدهلیه نے ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے ہم ماہ رمضان میں دس دن اعتکاف فر مایا کرتے تھے گر جب وہ سال آیا جس میں آپ نے رحلت فر مائی تو میں دن اعتکاف فر مایا اور جر مل ایسی ہر رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے گر جب وہ سال آیا جس میں آپ نے رحلت فر مائی تو دومرتبہ انہوں نے دور کرایا۔

سیخین جما دارنے حضرت ماکشہ صدیقہ دئی دائیتات انہوں نے سیدہ فاطمہ دئی دائیتا سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے راز میں باتیں فرمائیں اور فرمایا کہ جریل الظیم بیر سے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے گر انہوں نے اس سال دومرتبہ میر سے ساتھ دور کیا۔ اور میر اخیال ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ میری رحلت کا وقت آگیا ہے۔

سیخین دیما در نے حضرت ما کشر صدیعته دیمی در عندانے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے سیدہ فاطمہ دیمی در عند عندا کو اپنی اس تکلیف میں باایا جس میں آپ نے رحلت فر مائی اور ان سے راز میں کچھ با تیں کیس تو وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد ان کو پھر باایا اور راز میں با تیں کیس اور وہ ہنے لگیں میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ حضور کھے سے جھے خبر دی کہ میں اپنی اس تکلیف میں رحلت کر جاؤں گاریس کر میں رونے گئی ۔ پھر حضور کھے نے جھے ری خبر دی کہ میں ان کی اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ سے آکر ملول گی تو یہ من کر میں ہنے گئی۔

طبر انی و بینی رجما اللہ نے ماکشہ صدیقہ دئی اللہ عنہات روایت کی کہ نہی کریم ﷺ نے سیدہ فاطمہ دئی اللہ عنہا کوائے مرض میں بلایا اور ان سے راز کی کچھ دیر باتیں فر ماکیں اور وہ رونے لگیں اس کے بعد ان سے کچھ دیر اور راز میں باتیں فر ماکیں اور وہ ہنے لگیں پھر میں نے ان سے پوچھاتو انہوں نے کہا جھے پہلی مرتبہ تو یہ خبر دی کہ جبر مل اللی ہر سال ہر رمضان میں ایک مرتبہ قر آن کا دور کرائے سے اور جھے خبر دی کہ کوئی نی نہیں ورور کرائے سے اور جھے خبر دی کہ کوئی نی نہیں

ہوا گراس کے بعد نبی آیا اور اس نے نصف عمر اس کے ساتھ گزاری اور نصف عمر اس کے بعد گزاری اور فرملا:

اے بیٹی! مسلمان عورتوں میں سے کوئی عورت مصیبت میں تم سے اعظم نہیں ہے تو تم صبر میں ادفی عورت نہ ہونا۔ اور دوسری مرتبہ جو مجھ سے راز میں گفتگو کی تو اس میں مجھے خبر دی کہ میں آپ کی اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملوں گی اور فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو بجز اس کے جومریم بنت عمر ان دسی الذعنہا سے تعلق رکھتی ہواس بنا پر میں ہننے گی ۔

لام احمرُ داری طبر انی اور بیمنی دمیم اندنے این عباس است روایت کی انہوں نے کہا کہ جب' اِذَا جَآءَ مَصُو اللهِ وَ الْفَتُحُ "نا زل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے سیدہ فاطمہ دمی اندعنہا کو بلایا اور فر ملا میں تم کو اپنی رحلت کی فہر دے رہا ہوں 'یین کر وہ رونے لگیں ۔ آپ نے فر ملا صبر کرو اور تم بی میری اہل ہیت میں ہے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو۔ اوروہ منے لگیں۔

بخاری دعة الدعیہ نے ابن عباس کے روایت کی کہ حضرت عمر کے ان سے
''اِذَا جَآءَ مَصُوا اللهِ وَالْفَتُحُ '' کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کھی رحلت کی
خبر ہے اس پر حضرت عمر نے فر مایا خدا کی تتم! میں اس سے زیادہ نہیں جانیا جتنا کہتم نے بتایا۔
خبر ہے اس پر حضرت عمر نے فر مایا خدا کی تتم! میں اس سے زیادہ نہیں جانیا جتنا کہتم نے بتایا۔
شیخین جمرا اللہ نے ابوسعید خدری کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ کھنے نے لوکوں کو خطبہ دیا اور فر مایا ایک بندہ ہے جس کو اللہ کھنا نے دنیا اور جو اللہ کھنا کے پاس ہے۔
اس کے درمیان اختیار کرنے کوفر مایا تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ کھنا کے پاس ہے۔ یہ

ین کر حضرت ابو بکر صدیق الله رونے لگے۔

ہم سب نے ان کے رونے کو جرت و تعجب سے دیکھا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ تو ایک بندے کی خبر دے رہے ہیں کہ اس نے جوافقیار کیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ افقیار کرنے والے بندے رسول اللہ ﷺ تقے اور ابو بکر صدیق ﷺ اس خبر کے جانے میں ہم سب سے اعلم تھے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر ﷺ مروز نبیل تمام لوکوں میں سے جس نے اپنی صحبت اور اپنے مال سے جھے اس سے رکھا ہے وہ ابو بکر ﷺ ہیں۔ اگر میں کی فلیل بنا تا تو یقیناً ان کو بنا تا لیکن میر سے اور ان کے درمیان اسلامی اخوت ہے۔ محد میں کھنے والے کی دروازے کو باتی ندر کھا جائے۔ اور اسے بند کر دیا جائے مرابو بکر ﷺ کے دروازے کو باتی رکھا جائے۔ اور

بہنی رعمۃ الدعلیہ نے ابولیعلی رعمۃ الدعلیہ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ میں ارشاد فر ملا کہ ایک مرد کو اس کے رب نے اختیار دیا کہ جا ہے تو وہ جتنی جا ہے دنیا میں زندگی گز ارے اور دنیا میں میش کرے اور جا ہے تو اللہ ﷺ سے ملاتی ہو جائے تو اس مرد نے اپنے رب کی لقا کو اختیار کیا بین کرحضرت ابو بکرے رونے گئے اور کہنے گئے بلکہ ہم آپ پر اپنے اموال اورا پی اولا دکو قربان کر دیں گے۔

واقدی و بیتی جمرا اللہ نے بطر پق عائشہ بنت سعد دخی اللہ عنہا ام درہ دخی اللہ عنہا ہے انہوں نے حضرت ام سلمہ دخی اللہ عما ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہاں حال میں باہر تشریف لے گئے کہ آپ کے مرمبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی پھر آپ نے منبر شریف پر چڑھ کر فر مایات ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً میں اس لوحوض کور پر کھڑا ہوں اللہ رہنا نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ رہنا کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیدیا اس بندے اللہ رہنا کہ بندے کو دنیا ورجو اللہ رہنا کے باس ہے درمیان اختیار دیدیا اس بندے نے اسے اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ بین کر ابو بکر ہورہے نے گئے اور عرض کرنے گئے بلکہ ہم آپ پر اپنے ماں باپ اور اپنی جان و مال قربان کر دیں گے۔

ابن الی شیبہ دیمۃ الدعلیہ نے ''المصنف'' میں ابوسعید خدری رہے ہے اس روایت کو ان لفظوں تک روایت کیا کہ میں اس گھڑی حوض کوڑیر بالیقین کھڑا ہوں۔

لام احمد وائن سعد واری و حاکم اور پہنی وطر انی دہم اللہ نے ابومویہ ہے ہے روایت کی جورسول اللہ کے خلام سے ۔ ابومویہ ہے نے کہا رسول اللہ کے نے ایک رات مجھے جگا کرفر مایا:
اے ابومویہ ہے! مجھے تکم دیا گیا کہ ان بقیع والوں کے لیے اللہ کے استغفار کروں تو میں حضور کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ بھی میں تشریف لائے اور دست اقدی اٹھا کر ان کے لیے استغفار فر مائی ۔ اس کے بعد فر مایا تمہیں مبارک ہوجس امن کی حالت میں تم نے صبح کی ہے اور جس امن کی حالت میں تم نے صبح کی ہے اور جس امن کی حالت میں تم نے صبح کی ہے اور جس امن کی حالت میں تم نے صبح کی ہے اور جس امن کی حالت میں تم نے صبح کی ہے اور جس امن کی حالت میں لوگوں نے صبح کی ۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اند جیری رات کے مکروں کی مانند فتنے پر پا ہوں گے ان فتنوں کے آخر اول فتنوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں ۔ آخری فتنہ پہلے مانند فتنے بر پا ہوں گے ان فتنوں کے آخر اول فتنوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں ۔ آخری فتنہ پہلے فتنوں ہے بہت بڑا ہے۔

اے ابدو بہد کے جھے دنیا کے خزانوں اور اس میں بمیشہ رہنے کی کنجیاں دی گئیں اس
کے بعد جنت کی۔ اور اس کے بعد لقاءرب کے درمیان مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے اپنے رب کی
لقا کو اختیار کیا ہے اس کے بعد حضور واپس تشریف لے آئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ کو اس تکلیف
کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ ﷺ نے آپ کو ہم سے جد افر مایا اور ابن سعد ﷺ نے اس کی مانند
ابورافع ﷺ نبی کریم ﷺ کے غلام سے حدیث روایت کی۔

بیبتی دمرہ الدینے نے طاوس شے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ اور مجھے خزانے عطاکئے گئے اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میں زندہ رہ کروہ سب کچھ دیکھوں جومیری امت پر نتو حات ہوں گی یا میں تبجیل کو اختیار کروں تو میں نے

تغیل کواختیار کیا ہے۔

ائن سعد دمۃ الدعلیہ نے سالم بن ابوالجعد ﷺ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خواب کی حالت میں مجھے دنیا کی تنجیاں دی گئیں۔ اس کے بعد تمہارے نبی کواچھے راستہ کی طرف بھیجا گیا۔ اورتم کو دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے کہتم سرخ وزرد اورسفید حلوے کھاؤ۔

بخاری دمة الدعلیہ نے عقبہ بن عام رہے ۔ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن تشریف اللہ ﷺ ایک دن تشریف کے اور شہداء احد پر آپ نے میت کی نماز کی ما نند نماز پڑھی اس کے بعد واپس منبر پرتشریف لائے اور فرمایا میں تبہارا چیش روجوں اور میں تبہارا کواہ جوں خدا کی تئم میں اپنے حوض کو اس وقت دکھے رہا ہوں اور جھے زمین کے فزانے کی تنجیاں دی گئی ہیں۔ خدا کی تئم میں تم سے اس بات کا خوف ہے کہتم (دیا کے ایک بات کا خوف ہے کہتم (دیا کے ایک جھے تم سے اس کا خوف ہے کہتم (دیا کے ایک ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے لیکن جھے تم سے اس کا خوف ہے کہتم (دیا کے ادے میں) ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔

۔ ابن سُعدد مِما طالہ اور ابن راہو یہ رہتہ طالہ نے کی بن جعدہ ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملا اے فاطمہ دمنی اللہ عنہا! کوئی نبی مبعوث نہ ہوا گریہ کہ اس نبی نے جو اس کے بعد ہوا اس نے اس کی نصف عمر گزاری اور حضرت عیسی اللہ نے جالیس سال گزارے۔

ابن حجر دممة الدعليه نے ''المطالب العاليہ'' میں فر ملا اس حدیث کے معنی میہ ہیں کہ حضرت عیسی الفیلی نے اپنی نبوت کے جالیس سال گز ارے۔

ابن سعد دممۃ علی بنے ہمراہیم نخعی دعمۃ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا ہمر نبی نے آ دھی عمر اس نبی کے ساتھ گزاری جو اس سے پہلے تھا۔ اور عیسیٰ اللہ ﷺ نے اپنی قوم میں جالیس سال گزارے۔

بخاری دِمۃ الدعلیہ نے اپی'' ناریخ'' میں زید بن ارقم ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے کسی نبی کومبعوث نہ فرمایا تگر اس نبی نے اپنی زندگی کی آ دھی ممر اس نبی کے ساتھ گز اری جوان سے پہلے نبی تھا۔

لام احمد و ابن سعد و آبو لیعلی اور بہنی رہم اللہ نے حضرت ما کشہ صدیقہ دہنی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ میر ہے جمرے کے سامنے سے گزرتے تو میری طرف کوئی کلمہ ایسا فرماتے جس سے میری آ تکھیں ٹھنڈی ہو جا تیں اور ایک دن حضور گزرے تو کوئی کلمہ ارشاد نہ فرمایا۔ پھر میں نے اپنے سر پر پٹی با عمصالی اور اپنے بستر پرسوگئی۔اس کے بعد حضور تشریف لائے تو فرمایا اے ماکشہ دینی الدعنہا! کیا حال ہے؟

میں نے عرض کیا کھیر سے سرمیں درد ہے۔ فرمایا میر سے سرمیں بھی درد ہے۔ بیاس دن

کاواقعہ ہے جس دن جریل الفیلائے آپ کو خبر دی کہ آپ رحلت فرمانے والے ہیں۔ بزار دعمۃ الدعید نے عباس بن عبد المطلب اللہ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین مضبوط رسیوں کے ساتھ آسان کی طرف تھنچ ری ہے۔ میں نے اپنا میہ خواب نبی کریم تھے ہے بیان کیا تو فرمایا بہتمہارے بھتیج کی وفات کی خبر ہے۔ رسول اللہ بھی نے وفات کے دن اور مقام کی خبر دیدی تھی

وہ خبر جو رسول اللہ ﷺ نے اپنی و فات کے دن اور اپنی جگہ کے بارے میں فرمائی۔ ابن عساکر دمۃ اللہ علیہ نے محول دمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال ﷺ سے فرمایا کہ پیر کے دن کاروزہ کبھی ترک نہ کرنا کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ اور پیر کے دن ہی مجھ پر وتی نازل ہوئی اور پیر کے دن میں نے جمرت کی اور پیر کے دن ہی میر اوصال ہو۔

ام احمد و بینی جما اللہ نے ان عباس کے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نبی کے دن بیدا ہوئے۔ پیر کے دن بیدا ہوئے۔ پیر کے دن بیدا ہوئے۔ پیر کے دن مدین طیبہ میں روائق افر وز ہوئے۔ پیر کے دن مدین طیبہ میں روائق افر وز ہوئے۔ پیر کے دن مدین جو الور پیر کے دن و فات پائی۔ ابونعیم وجمۃ اللہ طیبہ نے معتقل بن بیار کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

ابویم دھمۃ الدعلیہ کے مسل بن بیار کھنے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسوں الد کھنے فرمایا مدینہ منورہ مقام ہجرت ہے۔اور اس کی زمین میری آ رام گاہ ہے۔

زبیر بن بکار دمی النظیر نے ''اخبار مدینہ' میں الحن دمی اللہ ہے۔ دوایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مدینہ منورہ میری ججرت کا مقام ہے اور پہیں میری وفات ہے اور ای جگہ سے میر احشر ہوگا۔ نیز انہوں نے عطابین بیار دحمۃ اللہ علیہ سے اس کی مثل مرسلا روایت کی۔

حضوراكرم كالونوت كيهاته شهادت كي فضيلت بهي عطاكي كئ

حضورا کرم گاونوت کے اعزاز و کرئم کے ساتھ شہادت کی فضیلت بھی عطاکی گئے۔

بخاری و پہنی جہرا اللہ نے حضرت عائشہ دخی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کرئم کی اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے رحلت فر مائی فر ماتے تھے کہ میں اس لقمہ کی تکلیف ہمیشہ پاتا رہا ہوں جے میں نے فیبر میں کھایا تھا۔ اور اب اس زہر کی وجہ سے رگ جال کٹ رہی ہے۔

عائم دمۃ الدعلیہ نے تھے بتا کر اُم جردی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں رسول مائلہ کے کہا کہ میں رسول اللہ کے کے باس حاضر ہوئی اور میں نے کہا میر سے مال باپ آپ پر قربان ہوں اپنے فش شریف اللہ کا جو اس کے اس کھانے کی فسیت کرتی ہوں جو اس نے آپ کے ساتھ فیبر میں کھایا تھا۔ حضور کے نے فر مایا میں بھی اس کے سواکسی اور چیز کی جو اس نے آپ کے ساتھ فیبر میں کھایا تھا۔ حضور کے نے فر مایا میں بھی اس کے سواکسی اور چیز کی

طرف نبیت نہیں کرنا اس وقت رگ جال منقطع ہو رہی ہے۔

ائن سعد رعمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقتہ دمنی اللہ عنہاسے روایت کی انہوں نے کہا کہ جشر بن البراءﷺ کی والدہ ٔ رسول اللہ ﷺ کے پاس اس مرض میں آئیں اس وقت آپ کو بخارتھا انہوں نے چھوکرعرض کیا میں نے جتنا بخارآپ میں پایا ہے اتنا میں نے کسی میں نہیں پایا۔

حضور ﷺ نے فرمایا ہمارے لیے اتنائی اجر زیادہ ہونا ہے جس قدر کہ ہم پر تکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا لوگ کیا گہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا لوگ آپ کو ذات الحجب یعنی نمونیہ کامرض گمان کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ذات الحجب کو میر ہے اوپر مسلط کر ہے۔ اس لیے کہ وہ تو شیطان کا کچو کہ ہے۔ بات میہ ہے کہ وہ جو لقمہ میں نے کھایا تھا ہور جے تمہارے بیٹے نے بھی یوم خیبر کھایا تھا میں ہمیشہ اس کی تکلیف یا تا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اس وقت اس سے رگ جال قطع ہوری ہے۔ اس بناء پر رسول اللہ ﷺ کی وفات ہے۔

ام احمد و ابن سعد اور ابولیعلی وطبر انی اور حاکم و بیبی جم الدنے ابن مسعود اسے روایت کی انہوں نے کہا کہ آگر میں نومر تبدیتم اٹھاؤں کہ رسول اللہ کھی وفات شہادت کی ہے تو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک مرتبہ بیسم اٹھاؤں کہ آپ شہید نہیں کئے گئے۔ اور حقیقت الامریہ ہے کہ اللہ کھی بنایا۔ الامریہ ہے کہ اللہ کھی بنایا۔

ابن سعد دیمۃ الدعلیہ نے ام سلمہ دمنی الدعنہات روایت کی کہ صحابہ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ہما بہ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ پر ذات الحب کا خوف رکھتے ہیں۔حضور ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ذات الحب کو مجھ پر مسلط کرے۔ ابن سعد دعۃ الدعلیہ نے ابن عباس ﷺ سے اس کی مشل روایت کی۔

ابن اسحاق' ابن سعد' اور بیبی دمیم اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دمی اللہ عنہا ہے روایت کی کہ کسی نے نبی کریم ﷺے عرض کیا ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو ذات الحب ہے۔فر مایا یہ بیاری شیطان کے اثر سے بیدا ہوتی ہے اور اللہ ﷺ کی بیشان نہیں کہ وہ مجھ پر اسے مسلط کرے۔

## وہ واتعات جوآپ ﷺ کے

## مرض شریف میں رونما ہوئے

ابن سعدو ابویعلی وطبرانی اور ابونعیم جم مدنے نصل بن عباس اسے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا کہ میر ہے سرکو ہا ئدھ دونا کہ میں مجد میں جاؤں تو میں نے آپ کے سرمبارک پرپٹی باعد ہی اس کے بعد آپ مجد کی طرف تشریف لے بیلے اس طرح کہ آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پرنشان چھوڑ رہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے منبر پر جلوس فر مایا اس کے بعد فر مایا۔

البعد یعنی بعد حمدو ثنا اے لوکو! آگاہ ہو جاؤ تہارے درمیان سے میر ہے تشریف لے جانے کا وقت قریب آگیا ہے قوجس کی شخص کی کمر پر میں نے کوڑ امارا ہے قو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اور جس کسی سے مال لیا ہے قویہ میرامال موجود ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے لے اور جس کسی کو میں نے آبروکی گالی دی ہے قویہ میری آبروموجود ہے اسے چاہیے کہ بدلہ لے لے۔ اور کوئی کہنے والا ہرگزیہ نہ کے کہ مجھے رسول اللہ کھی جانب سے کوئی اندیشہ ہے۔ کیونکہ کیندور شنی نہ قویمری شان سے ہے اور نہ میرے اظافی سے۔

اس کے بعد فر مایا سنو! جو اپنے آپ میں پچھے موس کرنا ہوتو وہ کھڑا ہوجائے نا کہ میں اللہ رہجاتا ہوجائے نا کہ میں اللہ رہجاتا کروں اس پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہایا رسول اللہ ملی اللہ یہ ہوں اور میں یقیناً بہت سونے والا ہوں منافق ہوں اور میں یقیناً بہت سونے والا ہوں اور میں یقیناً جہوٹ ہوگئے والا ہوں اس پر حضور کھے نے یہ دعا فر مائی کہ اے خداد ہے ایمان و صدق نصیب فر ما اور اس سے نیند کی کثر ت اور اس کے دل کا بخل دور کر دے اور اس کی بز دلی کو شجاعت سے برل دے۔

حضرت نصل ﷺ نے فر ملا اس کے بعد میں نے اس شخص کوئی معرکوں میں دیکھا ہے اور ہم میں سے کوئی شخص اس سے زیادہ دل کانتی نہ تھا اور نہ اس سے زیادہ بے خوف تھا۔ اور نہ نیند میں اس سے برتر تھا۔

پھر ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی انگی ہے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر حضور ﷺ نے فر ملیا تم عائشہ دسی الدعنہا کے جمر ہے میں جا کر انتظار کرو یہاں تک کہ میں وہاں پہنچوں۔ اس کے بعد حضور ﷺ اس عورت کے پاس تشریف لائے اور ایک شبنی اس کے سر پر رکھی اور اس کے لئے دعافر مائی ۔ حضرت عائشہ دسی الدعنہا فر ماتی ہیں کہ اس عورت کے لیے حضور نے جو دعافر مائی ہے میں اس دعائے اثر کو پہچانتی ہوں وہ عورت مجھ سے کہا کرتی کہ اے عائشہ دسی الذعنہا! این نماز انجھی طرح پر حو۔

ابن سعد دعمۃ الدعلیہ نے حضرت ما کشہ صدیقتہ دمی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کوئیس دیکھا کہ اس پر رسول اللہ ﷺ کی تکلیف سے بڑھ کر تکلیف ہو۔ شیخین دعما اللہ نے عبداللہ بن مسعودﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ کوشدید بخارتھا۔ میں نے آپ کے جسم اقدس کو چھو کرعرض کیا: یا رسول اللہ ملی اللہ علیک وسلم! آپ کو بخارتو بہت شدید ہے۔آپ نے فر مایا ٹھیک ہے جھے اتنا بخار ہے جتنا کہتم میں سے دومر دول کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا پھرتو آپ کے لئے اجر بھی دونا ہوگا؟ فر ملا ہاں۔

ان سعد رعة الدعية في الوسعيد خدرى الله الناسك كالم انبول في كما كه نجى كريم كل خدمت ميں حاضر ہوئة و يكھا كه آپ بر بخاركى اتى شديد حرارت ب كه بم ميں سے كى و نه تقا كه بخاركى گرى كى بنا پر آپ كے جم اقدس پر زيا دہ دير باتھ ركھ كيس - بيہ حال دكھ كر ہم سے ان الله كينے گئے - اس پر حضور الله في في مايا انبيا عبيم الملام سے بلا ميں اشدكو كى شخص نه ہوتا - جس سے ان الله كينے كي - الله و لئى اتنا عى ہمارے لئے اجر ميں زيا دتى ہوتى ب - الله و لئى كي ميں ان كو كى بي الله كه كه دہ ان كو تل بجٹ جاتى تو وہ نه چھوتى يبال تك كه دہ ان كو تل كردى تى اور اتنا كي اور اتنا كي اور من كى ميہ حالت تھى كه اگر چيخ كى چيٹ جاتى تو وہ نه چھوتى يبال تك كه دہ ان كو تل كردى تى اور اتنا كي اور اتنا كي اور من كى ميہ حالت تھى كہ دہ بر به نہ رہے اور اتنا كي اموجود نه ہوتا كہ وہ سر كر سكتے بجو عبال كو دہ بہتے تھے -

لام احمد دممة الدعليه في "الزحد" مين حضرت عمر بن الخطاب الله سے روايت كى انہوں في كہا كہ ميں نبى كريم الله كى خدمت ميں حاضر بواتو بخارتها ميں في ابنا ہاتھ آپ كى چا درشر يف كے اوپر ركھا تو بخار كى اوپر سے ميں في بائى - ميں في عرض كيايا نبى الله ملى الله عليك ولم ! ميں في حضور كا الله على ال

سیخین وجما اللہ نے ابدوی کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ بی کریم کے ملیل ہوئے اور آپ پر مرض نے شدت کی تو آپ کے فرمایا ابو بر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیعتہ دہنی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ رقیق القلب آ دی ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو اتی استظامت نہ رہے گی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔حضور کے نو ان استظامت نہ رہے گی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔حضور کے خر وہی عرض کیا۔حضور کے نے پھر فرمایا کہ ابو بکر کے سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تم تو وہی عورتیں ہوجنہوں نے مخرت پوسف ایک کے ساتھ کر کیا تھا۔ بلا خرصور کے کا قاصد آیا اور حضرت ابو بکر کے نہی کریم کے کی حیات طیبہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔

بخاری دمیۃ اللہ علیہ نے حضرت ما کشہ صدیقتہ دنی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے فر ملیا کہ میں نے نماز پڑھانے کے بارے میں رسول اللہ ﷺے تبدیلی تکم کے بارے میں بار بارعرض کیا اں باربار کے عرض کرنے پر جھے کسی بات نے برا پیختہ نہیں کیا بجز اس کے کہ میر ے دل میں بیدواقع نہیں ہوا کہ آپ کے بعد لوگ اس شخص کو ہمیشہ محبوب رکھیں گے جو آپ کے مصلے پر کھڑا ہوگا اور نہ میں بیا گمان رکھتی تھی کہ جوشخص بھی آپ کے مصلے پر کھڑا ہوالوگ اسے براکہیں گے اور میں نے یوں ہی جایا کہ رسول اللہ کھاس تھم کو ابو بکر کھے سے کسی اور کی طرف چھیر دیں۔

ائن سعد رمة الدعيه في بن ابرائيم رعة الدعيه سروايت كى انبول في كبا كه رسول الله فلف في انبول في كبا كه رسول الله فلف في علالت كے زمانے ميں ابو بكر صديق فلف كے لئے فر مايا كه وہ لوكوں كو نماز برحائيں پحر رسول الله فلف شدت ميں كى بائى تو آپ بابرتشريف لے گئے ابو بكر صديق فلف نماز برحارب جي بياں تك كه رسول الله فلف في ابنا دست مبارك ان كے شانوں پر ركھا تو ابو بكر صديق فلون بي جگه ہے ہے اور نبى كريم فلان كى دست مبارك ان كے شانوں پر ركھا تو ابو بكر صديق فلون بي جگه ہے ہے اور نبى كريم فلان كى دائى جانب بينھ كئے تو ابو بكر صديق فل في نماز پر حمائى اور رسول الله فلانے ان كے ساتھ نماز پر حمائى اور رسول الله فلانے ان كے ساتھ نماز پر حمائى اور رسول الله فلانے ان كے ساتھ نماز پر حمائى وقت تك قبض نبيس كيا گيا جب تك كداس كى امت اس كى امت كے کئے شخص نے نہى۔

بیمتی دممۃ ملاطیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ ملاعنہاں روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی ابو بکرصد ایں ﷺ کے بیچے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

بیتی دمہ الدعلیہ نے انس کے سے روایت کی کہ وہ آخری نماز جس کو نمی کریم گئے نے جماعت کے ساتھ ایک چا در میں لیٹ کر پڑھی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیچھے پڑھی تھی۔ بیتی دمیۃ الدعلیہ نے فرمایا: یہ نماز دوشنبہ کی فجر کی تھی اور یہی وہ دن ہے جس میں آپ نے رحلت فرمائی۔

طبر انی رہمۃ الدیلیہ نے شداد بن اوس کے سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہے اس وقت آپ نزع کے عالم میں تھے۔آپ نے فر ملا اے شداد کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مجھ پر دنیا تک ہوگئی ہے۔آپ نے فر مایا تہہیں کوئی اند چینیں۔آگاہ رہو تفر یب شام افتح ہوگا اور تم ہوگا ور تم اور تمہارے بعد تمہاری اولا دانشاء اللہ چینیان میں امام ہوگی۔

ائن سعد دمرہ الدھلیہ نے عمر بن علی ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ پر مرض کی جس دن ابتدا ہوئی وہ بدھ کا دن (چادشنبہ ) تھا اور اس مرض کی طوالت آپ کی رحلت تک تیرہ دن رہی ۔

## وهمعجزات اورخصائص جورحلت شريف

### کے وقت رونما ہوئے

شیخین دمیم اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دنی اللہ عنہا سے روایت کی - نہوں نے کہا کہ رسول
اللہ ہے ابی صحت کی حالت میں فر ملا کرتے سے کہ کوئی نبی اس وقت تک قبض نہ کیا گیا جب تک کہ
جنت میں اس نبی کے مقام کو اسے نہ دکھا دیا گیا۔ اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا کہ وہ اور چاہے تو
رہے۔ ام الموشین فر ماتی بیں کہ جب رسول اللہ ہے پر مرض کا نزول ہواتو آپ کا سرمبارک میر ی
ران پر تھا اور آپ پر غشی طاری تھی جب افاقہ ہواتو آپ نے اپنی تگاہ مبارک جمرے کی حجت کی
طرف جمائی اور فر ملا ' اللّٰ ہُمَّ الرَّفِیْقَ الْاَعْلَی '' اس وقت میں نے پہچان لیا کہ بیروی بات ہے
جے آپ نے ہم سے صحت کی حالت میں فر مایا تھا۔

سیخین ڈیما اللہ نے حضرت عائشہ دئی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے ہے کہ نبی کرئم ہے اس وقت تک رحلت نہ فرما کیں گے جب تک کہ آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہ دیا جائے چنانچہ آپ اس مرض میں طبیل ہوئے جس مرض میں آپ نے رحلت فرمائی تو آپ کو بہت آ وازی کا عارضہ لاحق ہوا اس وقت میں نے سنا آپ فرما رہے ہے۔" مَعَ الَّذِینُنَ اَنْعُمِ اللهُ عَلَیْهِمُ مِنَ النَّبِینُنَ وَالصِّلِیْقِیْنَ وَالشَّلْهِدَاءِ وَالصَّلِحِینَنَ وَالصِّلِیْقِیْنَ وَالشَّلْهِدَاءِ وَالصَّلِحِینَنَ وَالصِّلِحِینَنَ وَالصِّلِیَقِیْنَ وَالشَّلْهِدَاءِ وَالصَّلِحِینَنَ وَالصَّلِحِینَ وَالشَّلْهِدَاءِ وَالصَّلِحِینَ وَالصَّلِحِینَ وَالصَّلِیَ قَیْنَ وَالشَّلْهِدَاءِ وَالصَّلِحِینَ وَالصَّلِحِینَ وَالشَّلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

لام احمد وابن سعد وابونیم جم اللہ نے بسند سیج حضرت ما کشہ صدیقتہ بنی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسانہیں ہے گریہ کہ اس کی روح قبض کر کے اس کے ثواب کو دکھایا جانا ہے چراس کی روح کو واپس اس کی طرف کر کے اسے اختیار دیا جانا ہے تو میں نے آپ کی یہ بات من کریاد کھی جس وقت کہ آپ میر ہے سینے سے ٹیک لگائے

ہوئے تھے اور میں د کھے رہی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک ایک طرف جھک گئی اور میں نے گمان کیا کہ آپ نے وصال فر ملا اور میں نے اس کیفیت کو پہچانا اور میں آپ کی طرف دیجھتی ری۔ یہاں تک کہ آپ نے سرمبارک اٹھا کرنظر فرمائی۔اس وفت میں نے دل میں کہا خدا کی تتم آ پ ہم کواضیارنہ فرما ئیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا 'مُعَ الرَّ فِیُقِ الّا عُلی فِی الْجَنَّةِ ''

اور طبر انی دمنہ ملہ علیہ نے "اوسط" میں اس کو اس طرح روایت کی کہ آپ میرے چھپھر ے اور میری گرون کے درمیان قبض کئے گئے اور گمان رکھتی تھی کہ اللہ ر اللہ عظافی اب کی روح کوواپس کردےگا۔وہ کہتی ہیں کہای طرح انبیاء بیہم اللام کے ساتھ ہوتا رہا پجر حضور ﷺ نے حرکت فرمائی اس وقت میں نے ول میں کہا اگر آج آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ ہرگز ہم کو اختیار نہ فرمائیں گے۔

## رسول الله ﷺ جب كوئى مرض الاحق موتا تو آپ عافیت کاسوال ضر ورفر مات

ابن سعد وبيہ في رجما اللہ نے بطر بن واقدى دمة الله عليه روايت كى كه مجھ سے حكم بن قاسم دمة الشعليان ابوالحريرث ومد الشعليات حديث بيان كي انبول في كها كدرسول الله الله الله الله الله الله الله شکایت (مرض)لاحق ہوتی تو آپ اللہ رکھنے ہے عافیت کا سوال ضرور کرتے تھے یہاں تک کہ وہ مرض جس میں آپ نے وفات پائی لاحق ہواتو آپ نے شفاکی بالکل دعانہ مانگی اور آپ خود کو فر ماتے ائے سے اتیرا کیا حال ہے تو ہزار بناہ کی جگہ میں بناہ ڈھونڈ تا ہے۔

راوی نے بیان کیا کہ آپ کے اس مرض میں آپ کے پاس جرئیل الفی آئے اور کہا كه آپ كارب آپ كوسلام ارشاد فرما نا ب اوراني رحمت بهيجا ب اور فرمانا ب اگر آپ جا جي او میں آپ کوشفا دیدوں اور آپ کی کفایت کروں اور آپ چاہیں تو میں آپ کووصال دیدوں۔اور آپ کے سبب مغفرت کروں۔حضور ﷺ نے فرمایا بیہ اختیار میر ہے رب بی کو ہے وہ جوجا ہے میر ہے ساتھ کرے

ابن سعد و بہتی رجما ملہ نے جعفر بن علی اسے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کو ابھی تین دن باقی تھے کہ جرئیل الکھا آپ کے پاس نا زل ہوئے اور کہایا رسول اللہ حلی ملہ علیہ وسلم! اللہ رکھنانے نے مجھے آپ کے اکرام و تفضیل اور خاص آپ کے لئے بھیجا ہے اورآپ سے وہ بات دریا نت فرما نا ہے جس کو زیا دہ جاتا ہے۔

فرمانا ہے کہ آپ اپنے کو کیسایاتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اے جرئیل ایک میں خود

کومغموم پانا ہوں اورخودکوکروب پانا ہوں پھر جب دوسرادن آیا تو جرئیل الفیلاآپ کے پاس نازل ہوئے اورآپ سے وی کہا جو پہلے دن آپ سے کہا تھا۔حضور ﷺنے ان سے فر ملا اے جرئیل الفیلا میں خودکومغموم پانا ہوں اور اے جرئیل الفیلا میں خودکوکروب پانا ہوں۔

پھر جب تیسرادن آیا تو جرئل النظائی ہے۔ وہ فرشتہ نہ بھی آسان کی طرف چڑ ھا اور نہ اور ان دونوں کے علاوہ وہ فرشتہ تقاجوہ والیں رہتا ہے۔ وہ فرشتہ نہ بھی آسان کی طرف چڑ ھا اور نہ کہی زمین پر از ا۔ اس کانام اسائیل ہے وہ سر ہزار فرشتوں پر مقرر ہے اور ان میں سے ہر فرشتہ سر ہزار فرشتوں پر حاکم ہے تو ان سب سے آگے جرئیل النظام ہوئے اور کہایا رسول اللہ سلی اللہ علی اللہ عظی نے جھے آپ کی طرف آپ کے اگرام اور آپ کی تفضیل اور خاص آپ کے لئے بھیجا ہے اور آپ سے وہ بات وریافت کرتا ہے جس کووہ زیادہ جاتا ہوئی اور اے جرئیل النظام میں خود کو کم وہ نیادہ جاتا ہوں اور اے جرئیل النظام میں خود کو کروب باتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے درواز سے پر اجازت جاتی جرئیل النظام نے کہا یہ ملک الموت نے درواز سے پر اجازت جاتی جرئیل النظام نے کہا یہ ملک الموت نے درواز سے پر اجازت وہا ہے جس کی اجازت نہ جاتی اور نہ آپ کے بعد کی آدی کے باس آنے کی انہوں نے اجازت نہ جاتی اور نہ آپ کے بعد کی آدی کے باس آنے کی انہوں نے اجازت نہ جاتی اور نہ آپ کے بعد کی آدی کے باس آنے کی انہوں نے اجازت نہ جاتی اور نہ آپ کے بعد کی آدی کے باس آنے کی انہوں نے اجازت نہ جاتی اور نہ آپ کے بعد کی آدی کے باس آنے کی انہوں گو اجازت نہ جاتی اور نہ آپ کے بعد کی آدی کے باس آنے کی انہوں گا اور نہ آپ کے بعد کی آدی کے باس آنے کی انہوں گا اور نہ آپ کے بعد کی آدی کے باس آنے کی انہوں گا ہوں گا ہوں

حضور ﷺ نے فرمایا ان کو اجازت دے دوتو وہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ ﷺ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے تکم دیا ہے کہ آپ جو مجھے تکم فرمائیں اس میں آپ کی اطاعت کروں۔اگر آپ مجھے اپنی روح قبض کرنے کا تکم فرمائیں تو میں اسے قبض کروں اوراگر آپ مجھے اپنی روح کے چھوڑنے کا تکم فرمائیں تو میں اسے چھوڑ دوں۔

حضور ﷺ نے فرمایا اے ملک الموت کیاتم بیر کرو گے؟ ملک الموت نے کہا ہاں مجھے ای کا تھم دیا گیا ہے۔اس وقت جرئیل ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ پ کی لقا کا مشاق ہے۔حضور ﷺ نے فرمایا اے ملک الموت! جس بات کاتم ہیں تھم دیا گیا ہے اس پڑھمل کروں۔

اس پر جرئیل اللی نے کہا ''السلام علیک یا رسول اللہ! بیریراز مین پر از نا آخری ہے اور رسول اللہ کے نے وفات بائی۔اس وقت آنے والالوکوں کے باس آیا اس کی آ بہ او لوک نے سی گراس کا جم کسی کونظر نہ آیا۔اس نے کہا السلام علیک یا الل البیت ورحمته اللہ وہر کا تہ 'بلا شبہ ہر جانے والے کا بارگاہ الہی میں متبادل انظام موجود ہے اور ہر مصیبت کے لئے صبر ہے اور ہر فوت ہونے والے کا بایک درجہ رفعت ہے لہٰذاتم سب اللہ رکھنی پر مجروسہ کرواور اس سے امید وابستہ رکھو کیوں کے درجہ رفعت ہے جو ثواب سے محروم ہے۔

بیقی مرد الدینے اس صدیت میں فر ملا کہ جرئیل الفظافی کا یہ کہنا کہ اللہ وہنا آپ کی لقا کا مشاق ہوتا ہے۔ مشاق ہوتا آپ کی القا کے اللہ وہنا آپ کی القا کے اللہ وہنا آپ کی اللہ وہنا آپ کی دنیا ہے آپ کے معاد کی طرف مزید اپنی قرابت وکرامت میں لے جانا چاہتا ہے اور اس روایت کو انن سعدوشانی جما مدنے اپنی دسنن میں اور طبر انی مرد مدعیہ نے اطریق جعفر بن محمد مدد مدعیہ ان کے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے انہوں نے ان کے دادا سے انہوں نے ان کے دادا سے انہوں کے دادا سے انہوں کے دادا سے انہوں کے دادا سے انہوں نے ان کے دادا سے شعیل میں حسین رحمد الدعیہ سے مصلا روایت کی۔

طرانی دیمة الدعیہ نے ابن عباس اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ نہی کریم اللہ کے باس آپ کے مرض میں ملک الموت آئے اور آپ کا سر مبارک حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ المریم کی آغوش میں تھا اور انہوں نے اجازت جائی اور عرض کیا السلام علیک ورحمتہ اللہ وہر کانہ محضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ المریم نے فر مایا لوث جاؤ ہم تم سے بے پرواہیں۔ نبی کریم کے نے فر مایا اے ابوالحن کرم اللہ وجہ المریم ایم جانے ہویہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہیں اور یہ اوب کے ساتھ وائل ہونا جا ہے ہیں گر جب وہ اندر آئے تو عرض کیا آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فر ما تا ہے۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ المریم نے فر مایا مجھے معلوم ہے کہ ملک الموت نے حضور کے کئی الل حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ المریم نے بعد سلام کریں گے۔

طبر انی دم الدعیہ نے ''اوسط'' میں حضرت مائشہ صدیقہ دنی الدعنہا ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ ابنا دست مبارک دراز فرماتے اور کہتے اے جبرئیل ﷺ تم کہاں ہو پھر آپ دست مبارک تھینچتے اور دراز فرماتے۔ تو اس وفت میں نے ساجے کی دوہرے کان نے نہیں سنا کہ جرئیل ﷺ عرض کرتے لبیک لبیک۔

انن سعد دعمة الدعير في جابر بن عبدالله في سے روايت كى كدكعب احبار في حضرت عمر في كونا في من آئے اور انہوں نے كہا اے امير المونين وه آخرى كل دكيا تھا جے رسول الله في نے ارشاد فر مایا ۔ حضرت عمر في نے فر مایا بیہ بات تم حضرت مرتضى كرم الله وجه الكريم سے دریا فت كرو نو انہوں نے حضرت على مرتضى كرم الله وجه الكريم سے پوچھا انہوں نے فر مایا المسلؤة المسلؤة ۔ كعب احبار في نے كہا انها عليم الملام كا آخر اتفظ يمي ہوتا ہے۔

بینی بینی بین جما اللہ اللہ اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کھی آخری وصیت جمل کے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کھی آخری وصیت جمل وقت کہ آپ رحلت فرما رہے تھے۔ ''الصلواۃ الصلواۃ''تھی اور یہ وصیت فرمائی کہ باعدی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس وقت آپ کے سینے میں غرغر جور ہاتھا مگر آپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کررے تھے۔

# وہ واقعات جوحسور اللہ کے جسد ظاہری ہے دوح یاک کے خروج کے وقت رونما ہوئے:

بزارو بی جمالہ نے بسند سی حضرت مائشہ صدیقہ دنی الدعنیات روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے جب آپ کی روح کہا کہ رسول اللہ کے میرے سینے اور میری گردن کے درمیان قبض کئے گئے۔ جب آپ کی روح مقدس باہر آئی تو اس سے زیادہ طیب خوشہو کھی نہ یائی۔

بیتی وجہ الدعلیہ نے عروہ کے سے روایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے نبی کریم کھنے کے بعد وفات بوسد لیا اور فرمایا آپ کی حیات بھی کتنی المین ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی طیب ہے اور ابن سعد و بیتی دیما الد نے سعید بن المسیب کے سے اس کی مثل روایت کی۔

بیتی وجہ الدعلیہ نے ام سلمہ دمنی الدعنیا سے روایت کی۔ انہوں نے فر ملا کہ میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے سینہ اقدس پر وفات کے دن رکھا تو کئی جمعہ مجھ پر گزر گئے میں کھانا کھاتی ہوں اور وضوکرتی ہوں گرمیر ہے ہاتھ سے مشک کی خوشبو نہ گئی۔

بیتی و ابولیم وجما اللہ نے الحریق واقدی وجہ اللہ علیہ ان کے راویوں سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ لوگوں نے نبی کریم کی وفات میں شک کیا۔ بعض کہنے گئے آپ کی وفات ہوگئی اور بعض کہنے گئے آپ کی وفات ہوگئی اور بعض کہنے گئے آپ کی وفات نہ پائی تو اساء بنت ممیس وہی للہ عنہانے ابنا ہاتھ نبی کریم کی کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا پھر کہا کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ کیونکہ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت اٹھا کی ہے تو یہ وہ ہات تھی جس سے لوگوں نے پہچا تا کہ آپ کی وفات ہوگئی ۔ کیونکہ آپ کی وفات ہوگئی ہے اور این سعد دعمۃ اللہ علیہ نے واقد کی دعمۃ اللہ علیہ سے اور این سعد دعمۃ اللہ علیہ نے واقد کی دعمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس کے والد قاسم بن محمد بن البی بر کھی سے انہوں نے ام معاویہ علیہ نے واقد کی جب کہ شک واقع ہوگیا پھر نہ کورہ روایت بیان کی۔
میں دخی اپنی والدہ سے انہوں نے ان کے والد قاسم بن محمد بیان کی۔

ابونعیم دمنہ الدعلیہ نے حضرت علی مرتفعی کرم الدوجہ اکریم سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم ﷺ کی روح اقد س قبض کی گئی تو ملک الموت روتے ہوئے آسان پر چڑھے۔حضرت علی مرتفعی کرم الدوجہ اکریم نے فر ملیاتتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا میں نے آسان سے ایسی آ وازی کہ کوئی یکارنا تھا" واثھراؤ"

### حضور ﷺ کے وصال مبارک کی خبر اہل کتاب نے دی

بخاری رحمة الشطیرنے جریر ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں یمن میں تھا مجھے کے رہنے والے دوآ دی ملے وہ دونوں بڑے اور عمر والے تھے اور میں ان سے رسول اللہ

ﷺ کے بارے میں باتیں کررہاتھا ان دونوں نے کہا اگر وہ بات جو آپ مجھ سے کہدرہے ہیں جن ہے تو تمہارے آتا تین دن گز رے وفات پا چکے ہیں پھر وہ دونوں میر سے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم راستہ میں بی تصفق ہمیں کچھشتر سوار مدینہ منورہ کی جانب سے آتے ہوئے دکھائی دئے۔ ہم نے ان سے یو چھاتو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کھر حلت فرما چکے ہیں۔

بیتی رہ نہ طلبہ نے ایک اور سند کے ساتھ جربر ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں مجھے ایک نصر انی عالم ملا اور اس نے کہا تہا رے آتا نبی ﷺ کی پیر کے دن وفات ہو چکی ہے۔

بیتی رمة الدعلیہ نے کعب بن عدی اوارت کی۔ انہوں نے کہا میں جرہ والوں کے وفد میں نبی کریم کے وفد میں نبی کریم کے وفد میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے نے دعوت اسلام دی اور ہم سب میرہ والی آگئے زیادہ دن نہ گزرے کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی وفات کی فیر آئی اور بر میں ماتھی مرتہ ہو گئے اوروہ کہنے گئے کہ وہ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے اس پر میں نے کہا آپ سے پہلے تمام النبیاء بیم الملام فوت ہوئے ہیں اور میں اسلام پر قائم رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا آپ سے پہلے تمام النبیاء بیم الملام فوت ہوئے ہیں اور میں اسلام پر قائم رہا۔ اس کے بعد میں نے مدینہ طیبہ وینی کا ارادہ کیا اور میراگز راک راہ ب پر ہوا۔ میں نے اس سے بیات معلوم کی۔

توراہب نے بستر سے ایک کتاب نکالی میں نے اس میں نبی کریم ﷺ کی ایسی صفت کھی بائی جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کی وفات کا وی وقت لکھا جس وقت آپ نے وفات بائی۔ بیدد کھے کرمیری ایمانی بصیرت میں اور اضافہ ہوگیا اور میں نے مدینہ شریف آ کر ابو بکرصد اِن ﷺ کو بیرسب حال بتایا۔

حضرت عمرونے کہا خداشا ہد ہے یقیناً اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ہیں۔ یہودی نے کہا اگر وہ بات جو آپ فرماتے ہیں حق ہے تو آج ان کی رحلت ہوگئی ہے اس کے بعد عمرو بن العاص ﷺ کو رسول اللہ ﷺ کی رحلت کی خبر پینچی ۔

ابن سعد دممة الذعليه نے حارث بن عبر الله جهنی روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ

رسول الله ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا کاش کہ میں جانا کہ آپ رحلت فرما جائیں گے تو میں آپ سے جدانہ ہوتا۔ پھر میر سے پاس ایک نفر انی عالم آیا اور اس نے کہا کہ تھ ﷺ وفات پا پچے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کب؟ اس نے کہا آئ۔ اس وفت اگر میر سے پاس بتھیا رہوتا تو میں اسے ضرور تمل کر دیتا پھر زیادہ دن نہ گزر سے کہ حضرت ابو بکر صدیت ﷺ کی جانب سے ایسا مکتوب گرائی آگیا اور میں نے اس عالم کو بلا کر پوچھا کہ تم نے وہ بات کس طرح جانی تھی؟ اس نے کہا بلا شہوہ نہی تھے اور ہم نے ان کی صفت کتاب میں پائی تھی کہ وہ فلال دن فوت ہوں گے۔ میں بلا شہوہ نہی تھے اور ہم نے ان کی صفت کتاب میں پائی تھی کہ وہ فلال دن فوت ہوں گے۔ میں نے پوچھا آپ کے بعد کس طرح زمانہ گزرے گا؟ اس نے کہا تمہاری چکی پینیتیں سال تک چلتی رہے گا۔ چنا تھے اس میں ایک دن زیادہ نہوا۔

ان عساکر دمة الدعید نے کعب احبار اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے اراد ہے سے حاضر ہوااور میں نے صاحب'' قربات آخیر ک' سے ملا قات کی اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے اسے بتایا اس نے مجھ سے کہا اگر وہ نبی ہیں تو یقینا اس وقت وہ مٹی کے نیچے ہوں گے بچر میں چاا اچا تک ایک شتر سوار دکھائی دیا اور اس نے بتایا کے محمد رسول اللہ کے رحلت فرما تھے ہیں۔

ابن عساکر رہمۃ الدعلیہ نے ابوذ ویب ہذلی رہمۃ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی علالت کی خبر پیٹی تو تقبیلہ والوں کوخوف وہراس نے گھیرلیا اوروہ رات ہم نے بہت ٹمی سے گزاری یہاں تک کہ جب بحر کا وقت قریب آیا تو غیبی آ وازنے پکارا کہ

خَطَبَ اَجَلُ آنَا حُ بِالْإِسُلَامِ اَنَّهُ النَّحِيْلِ وَمَعِقِدِ الْآطَامِ

فَبِضَ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ فَعُيُونُنَا الْدُوى اللَّمُوعَ عَلَيْهِ بِالتَّسْجَامِ

فَلِتَان اور او نِي او نِي مكانوں كے بیٹنے كی جگه میں جومصیبت آ کے تھمری ہو وہ

سلام میں بہت عظیم ہے۔وہ یہ کہ محمط فی کے کی روح کو بیش کیا گیا ہے اور ہماری آ تھے ہیں مسلسل

آنسو بہاری ہیں۔

تو میں خوفز دہ ہوکر نیند سے چونک پڑا اور میں نے آسان کی جانب نظر اٹھائی اور میں نے سعد الذائ ستار ہے کے سوا کچھ نہ دیکھا اور میں نے جان لیا کہ رسول اللہ ﷺ فات فر ما چکے ہیں یا وفات بانے والے ہیں 'چر میں مدینہ طیبہ آیا اور میں نے اہل مدینہ کو اس طرح رونا ہوا پایا جس طرح حجاج احرام کی حالت میں لا الدالا اللہ کہہ کرآہ وزاری کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ وفات یا چکے ہیں۔

## وہ معجزات جورسول اللہ ﷺ کے خسل کے وقت واقع ہوئے

این سعد ابوداؤد حاکم اور پہنی رمیم اللہ نے سیح بتا کر اور ابولغیم نے خصرت عائشہ صدیقہ
دینی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا جب سحابہ نے رسول اللہ فیکوٹسل دینے کا ارادہ کیا تو
وہ کہنے گئے خدا کی تتم ہم نہیں جانے کہ رسول اللہ فیک کپڑے انا ریں جس طرح کہ ہم اپنے
مردوں کے کپڑے انا رتے ہیں یا ہم آپ کو انہی کپڑوں میں شسل دیں جو آپ کے جم اقد س پر
ہیں جب ان میں اختلاف بڑھ گیا تو اللہ وہنے نے ان سب پر غنودگی طاری فرمائی حتی کہ ان میں
سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے اپنی شحوڑی اپنے سینہ پر نہ ڈال کی ہو۔ اس کے بعد جر ہے کے
ایک کو شے سے کسی ہو لئے والے نے کلام کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا نہی
کریم کی کوانمی کپڑوں میں شسل دو جو آپ کے جم اقد س پر موجود ہیں۔

این ماہدو ابونعیم اور بیٹی رمیم اللہ نے ہریدہ کھے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب سحابہ کرام رمنی اللہ عظم رسول اللہ کھی عشل دینے گئے تو منادی نے ان کو اندر سے پکارا کہ رسول اللہ کی کمیص جسم اقدس سے نہ انا رو۔

ائن سعد وطبر انی ڈیما اللہ نے ابن عباس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب رسول اللہ کے نے وفات پائی تو آپ کے شمل دینے والوں میں اختلاف رونما ہواتو انہوں نے کسی کہنے والے کی آ وازئی درآ ل حالیکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے۔

الم احمد رحمة الدعليه في ابن عباس الصدروايت كى - انبول في كميا كه نبي كريم الله كوعلى مرتفع الله على المرتفع ا مرتفعي كرم الدوجه اكريم في عسل ديا تو انبول في وه چيز نه ديكھي جوميت سے ديكھي جاتي ہے اس پر انہوں نے فرمایامیر ے مال باپ آپ برقربان -آپ کی حیات اور وفات کتنی یا کیزہ ہے۔

ائن سعد وہزار اور بیری تھی میں اللہ اللہ بیار نیر بیال کے حضرت علی مرتضی کرم الدوجہ المریم سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے وصیت فر مائی تھی کہ میر ہے سواکوئی آپ کوٹسل نہ دے اورکوئی میر ہے ستر کو نہ دیکھے ور نہ اس کی بصارت جاتی رہے گی۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ اکریم نے فرمایا میں نے آپ کے کسی عضو کو نہ تھاما گرید کہ میر ہے ساتھ تمیں آ دمی پھر رہے سے حتی کہ میں آپ کے مسل سے فارغ ہوا۔

بیتی رہ شعبہ نے بطر این معشر محر بن قیس شے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ علی مرتضی کرم اللہ وجہ اکمری نے کہا کہ علی مرتضی کرم اللہ وجہ اکریم نے فرمایا کہ ہم عشل دینے کے لئے جس عضو اٹھانا چاہتے تھے تو وہ عضو ہمارے لئے اٹھا دیا جانا۔ حتی کہ جب ہم نے آپ کے ستر کوشل دینا چاہاتو میں نے جمرے کے ایک کو شے سے آ وازی کہ اینے نبی کے ستر کونہ کھولو۔

جیمتی دمی الدینے علیاء بن احمرہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھا۔ حضرت علی کے اور حضرت نصل کے دونوں عسل دے رہے تھے تو حضرت علی کرم الدوجہ اکریم کوندا کی گئی کہتم اپنی تکا ہوں کو آ سان کی طرف اٹھا لو۔

این سعد دمیة الدعلیہ نے عبد اللہ بن حارث اللہ ہے۔ روایت کی کے علی مرتفظی کرم اللہ وجہ اکریم نے نبی کریم ﷺ کوشل دیا تو آپ فرماتے تھے میر ہے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی حیات بھی کتنی طیب ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی پاکیزہ ہے۔راوی نے کہا ایسی خوشبو دار مہک پھیلی کہ اس جیسی مہک بھی نہ یائی گئی۔

اورطبر انی دمنہ الدعلیہ نے ابن عباس اس کی مثال روایت کی۔

این سعد در الشعلیہ نے مبر الواحد بن طون کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے خطرت علی مرتضی سے فر ملا جب میں فوت ہو جاؤں تو تم مجھے خسل دینا۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ملی شعبی وہلا بیس نے تو بہجی میت کو خسل نہیں دیا۔ حضور کے نے فر مایا تم جان لو گے یا تمہارے گئے آسان ہو جائے گا۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ اکریم نے فر مایا چنانچہ میں نے آپ کو خسل دیا اور جس عضو کو لیما چا ہوہ میر اساتھ دیتا تھا اور نصل کے آفا بہتھا ہے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اے علی کرم اللہ وجہ اکریم جلدی کرومیر سے دل کی رکیس کٹ رہی ہیں۔

دعائے جناز ہ ونماز کے وقت جن معجز ات کاظہور ہوا

ابن اسحاق وبيہ في جمرا اللہ نے ابن عباس اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

ﷺ جب فوت ہوئے تو پہلے مردوں کو داخل کیا گیا اور انہوں نے بغیر امام کے ٹولیاں بن کرآپ پر صلوۃ پیش کی اس کے بعد بچوں کو داخل کیا گیا اور انہوں نے آپ پر صلوۃ پیش کی تو یہ سب ٹولیاں بن کر جاتے تھے۔رسول اللہ ﷺ پر صلوۃ پیش کرنے میں ان کا کوئی امام نہ تھا۔

ائن سعد و بینتی ڈیما اللہ نے بہل بن سعد ﷺ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ وآپ کے گفن میں لپیٹ دیا گیا تو آپ کو آپ کے تخت پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی قبر انور کے کنارے پر اس تخت کو رکھ دیا گیا۔ پھر لوگ آپ کے حضور میں آ ہتہ آ ہتہ حاضر ہوتے رہے۔

این سعد و این منیع' حاکم و بینی اور طبر انی رمیم الله نے ''اوسط' میں این مسعود رہے ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کے کا علالت نے شدت اختیار کی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علی وسل آ پ کو کون عسل و ہے؟ فر مایا کہ میری امل بیت کے قریب ترین مردعسل دیں۔ ان کے ساتھ بکٹرت وہ فرشتے عسل دیں گے جوتم کو دیکھتے ہوں گے گرتم ان کو نہ دیکھتے ہو گے۔ہم نے دریادت کیا آپ پرکون صلوۃ چیش کرے۔

حضور ﷺ نے فرمایا جب تم مجھے شل دے کرفارغ ہوجاؤ اورخوشبولگا کرکفن پہنا دو مجھے میر ساس تخت پرلٹا دینا اور اسے میری قبر کے کنارے رکھ دینا۔ پھرتم سب پچھ دیر کے لئے باہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر جبرئیل اللی صلوۃ عرض کریں گے پھر میکائیل اللی پھر امرافیل اللی پھر ملک الموت فرشتوں کے لئکر کے ساتھ صلوۃ عرض کریں گے پھر میری اہل بیت کوچا ہے کہ وہ صلوۃ چیش کریں اس کے بعدتم سب مجھ پرٹولیاں بن کراور جہا جہا صلوۃ چیش کرنا۔ ہم نے دریافت کیا کون آپ کو آپ کی قبر انور میں داخل کرے؟

فر ملا میری اہل بیت فرشتوں کی کثیر جماعت کے ساتھ جو کہتم کو دیکھتے ہوں گے اور تم
ان کو نہیں دیکھتے ہوگے۔ بیبتی دعۃ الدعیہ نے فر مایا اس کے ساتھ طویل سلام منقول ہے جو کہ
عبد الملک بن عبد الرحمٰن دعۃ الدعیہ سے مروی ہے اور ابن حجر دعۃ الدعیہ نے "المصطالب العالیہ"
میں بیبتی دعۃ الدعیہ کا تعاقب اس طرح کیا ہے کہ ابن منبع دعۃ الدعیہ نے بطر پن مسلمہ بن صالح دعۃ
الدعیہ عبد الملک دعۃ الدعیہ سے روایت کی ہے لہذا یہ سند سلام طویل کی متابعت ہے اور ہزار دعۃ الدعیہ نے ابن مسعود کے سے دوسری سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔

ائن سعد دعمۃ الدعلیہ نے علی مرتضٰی کرم الدوجہ اکریم سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ وجب نخت پر لٹا دیا تو انہوں نے فر مایا کوئی شخص آپ کی امامت نماز میں نہ کرے کیونکہ آپ ہی حیات ووفات میں تم سب کے امام ہیں۔ چنانچہ لوگ جماعت در جماعت بن کر داخل ہوتے اور آپ پر صف درصف ہوکرصلوۃ وسلام کرتے تھے۔ان کا کوئی امام تکبیر کہنے والا نہ تھا۔تمام لوگ اس طرح صلوۃ وسلام عرض کرتے تھے۔

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ آيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشُهَدُ اَنُ قَلْبَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّةٍ وَجَاهَدَ فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى اَعَزَّ اللهُ دِيْنَهُ وَنَصَحَ لِاُمَّةٍ وَجَاهَدَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ اَللَّهُمْ فَاجْعَلْنَا مِمَّنُ يُتَّبِعُ مَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ وَثَبِّتُنَا بَعُدَهُ وَاجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ "

ترجمہ: اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ ﷺ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔اے خداہم کوائی دیتے ہیں کہ جو پچھآپ ﷺ کی طرف نازل کیا گیا آپ نے اے پہنچایا اور اپنی امت کو تھے تفر مائی اور اللہ ﷺ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہاں تک کہ اللہ ﷺ کی راہ میں جہاد کیا ور اللہ ﷺ کی راہ میں جہاد کی تو فیق دی اور اس نے اپنا کلہ تمام فر مایا۔ اے خدا ہمیں ان لوکوں میں میں جہاد کی تو فیق دی اور اس نے اپنا کلہ تمام فر مایا۔ اے خدا ہمیں ان لوکوں میں کردے جنہوں نے اس کا اتباع کیا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ کے بعد ہمیں نابت قدم رکھاور ہمیں اور آپ کوا یک جگہ جمع فر ما۔

اس دنا وسلام پر سب لوگ آمین آمین کہتے تھے۔ یہاں تک کہ تمام مر دوں نے صلو ۃ وسلام عرض کیا اس کے بعد عورتو ں نے اس کے بعد بچوں نے بور ابن سعد و بیتی دیما اللہ نے محمد بن ابر اہیم تیمی دعمۃ اللہ علیہ سے اس کی مشل روایت کی ۔

ابن سعد نے ابوعازم مدنی رہتہ ملاطیہ سے روایت کی کہ جب ہی کریم کے کا اللہ رہتے نے روح قبض فرمائی تو مہاجرین فوج درفوج درفل ہوتے اور آپ پر صلوۃ وسلام عرض کر کے باہر آ جاتے سے اس کے بعد افساری ای طرح جاتے اور باہر آئے رہے۔ پھرتمام اہل مدینہ گئے۔ یہاں تک کہ تمام مرد فارغ ہو گئے قورتیں داخل ہوئیں تو ان کی طرف سے فریا دو فعال اور بے مبری کی ایمی آوازیں بی گئیں جیسے کہ عورتیں کرتی ہیں۔ ای اثنا میں چر سے کے اندر دھاکے کی مبری کی ایمی آوازی گئی وروہ سب عورتیں متفرق ہوگئیں۔ جب خاموشی ہوگئی تو کسی کہنے والے کو کہتے سا کہ اللہ رہنے کی بارگاہ میں ہرم نے والے کی طرف سے تعزیت اور مبروشکر ہے اور ہر مصیبت کا بدلہ اور صد ہو افات کا خلف ہے۔ مجبوروہ ہے جو ثو اب سے محروم ہے اور ہم مصیبت زدہ وہ شخص ہے جے تو اب سے محروم ہے اور مصیبت زدہ وہ شخص ہے جے تو اب سے محروم ہے اور مصیبت زدہ وہ شخص ہے جے تو اب سے محروم ہے اور مصیبت زدہ وہ شخص

## وہ مجزات جوآ پ ﷺ کے

## فن شریف کے وقت ظہور میں آئے

ابونعیم دمنہ الشطیہ نے علی مرتضٰی کرم اللہ وجہ اکریم ہے روایت کی آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے پیر کے دن رحلت فرمائی اور جمعہ کی رات میں دفن کئے گئے۔

ابن سعد دعمۃ الله علیہ نے عکرمہ ﷺ روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے پیر کے دن رحلت فر مائی اور بقیہ اس دن اور اس کی رات اور دوسر ے دن رکھے رہے یہاں تک کہ رات میں دفن کئے گئے۔

بینی رہمۃ ملا علیہ نے بطر این عکرمہ ہان عباس ہے۔ روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو پیر کے دن طلوع آفاب سے تیسر ہے دن کے غروب آفاب تک آپ کے تخت پری رکھا گیا لوگ آپ پرصلوۃ وسلام عرض کرتے رہے اور وہ تخت قبرانور کے کنارے پر تھا۔

ان سعد رعمة الدعليد في بل بن سعد ساعدى في سے روايت كى - انہوں في كہا كدرسول الله في في بير كرن وفات بإنى اور آپ كو بير كردن اور منگل كردن تك تفہر إلا كميا يہاں تك كد بدھ كردن وفات بإنى اور آپ كو بير كردن اور منگل كردن تك تفہر إلا كميا يہاں تك كد بدھ كردن وفن كئے گئے اور ابن سعد رحمة الدعليہ في عنان بن محمر ان سليمان وحمة الدعليہ ان كروالد سے اس كى مثل روايت كى - ابن سعد رحمة الدعليہ في والد سے اس كى مثل روايت كى - ابن سعد رحمة الدعليہ سے روايت كى كدان سے بو جھا كيا كد نبى كريم الله كو والد سے بو جھا كيا كد نبى كريم الله كور يہن بركم الله الله الله الله كريم كان بركتے دن تھر إلى كيا - انہوں نے كہا تين دن -

### لوگ آ ہے ﷺ کے حضور میں نین دن تک

#### جماعت درجماعت پیش ہوتے رہے

بیمتی ورہ الدینے نے مکول کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے جب وفات پائی تو تین دن تک گھر لیا گیا' وفن نہیں کئے گئے۔لوگ آپ پر جماعت در جماعت داخل ہوتے اور صلوق وسلام عرض کرتے تھے۔ نہ تھیں بندھیں اور نہ ان کے درمیان پڑھنے والے نے نماز جنازہ پڑھائی۔

ابن سعد وبيبنى ديما الله في ابن عباس الله الدوايت كى - انبول في كما كهرسول الله

گے کے دفن کے ہارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ کی نے کہا آپ کو آپ کی مجد میں دفن کیا جائے اور کسی نے کہا بھی شریف میں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فر مایا میں نے رسول اللہ کھی سنا ہے آپ نے فر مایا 'مامات نبیتی اِلّا دُفِنَ حَیْثُ یُقْبَطُ '' کسی نبی نے وفات نہیں پائی گروہ ای جگہ دفن کئے گئے جہاں ان کی روح قبض کی گئی 'چر آپ کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پر آپ نے وفات بائی اس کے بعد آپ کے لئے اس کے نیچ قبر انور کھودی گئی۔ اس روایت کی متصل ومرسل بھڑت سندیں ہیں۔

ابن سعد دیمۃ ولڈ علیہ نے ابوملکیہ دیمۃ ولڈ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ملا اللہ ﷺ نے کبھی کسی کو انہاء علیم الملام میں سے وفات نہیں دی مگر یہ کہ آئیں ای جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی روح قبض کی گئی۔

بیتی دعمۃ ولڈھیے نے سالم بن عبید کے جو کہ اسحاب صفہ میں سے تنے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کھی وفات کے بعد آپ کے پاس آئے جب وہ باہر آئے تو ان سے یو چھا گیا۔رسول اللہ کھی وفات ہوگئی ہے؟

آپ نے فر ملا ہاں۔ تب لوکوں کومعلوم ہوا جیسا کہ آپ نے کہا۔ دریافت کیا گیا کہ آپ
پر کس طرح صلوۃ پیٹی کریں۔ آپ نے فر ملا جماعت در جماعت ہوکر جاؤ۔ تب لوکوں کومعلوم ہوا
جیسا کہ فر ملا۔ پھر لوکوں نے پوچھا کیا ذہن کئے جائیں گے فر ملا ہاں۔ لوکوں نے پوچھا کس جگہ؟
فر ملاجس جگہ اللہ ویجھ نے آپ کی روح قبض فر مائی کیونکہ آپ کی روح قبض نہیں کی گئی مگر اس مکان
میں جو طیب ہے تب لوکوں نے جانا جیسا کہ فر ملا۔

ابویعلی دممة الدعلیہ نے حضرت ما نشد صدیقہ دبنی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دفن کے بارے میں لوکوں میں اختلاف ہوا اس وقت حضرت علی مرتضی ﷺ نے فر مایا اللہ ﷺ کے نز دیک بہترین جگہ وہ ہے جس جگہ اللہ ﷺ ایک کی روح قبض فر ما تا ہے۔

ام احمد و ابن سعد جمرا الله في ابن عباس في سه روايت كى - انہوں نے كہا كه جب لوكوں نے كہا كه جب لوكوں نے ارادہ كيا كه رسول الله في قبر مبارك كيسى كھودى جائے تو مدينہ طيبه ميں دو شخص تھے ايك ابوعبيدہ في توشق ولل قبر كھودتے تھے اور ابوطلم في لحدى قبر كھودتے تھے تو حضرت عباس في نے دونوں كوبلو لا ايك شخص ابوعبيدہ في كی طرف گيا اور دومر اشخص ابوطلم في كی طرف ۔

حفزت عباس الله نف دعا کی کہ اے خد الا اپنے رسول اللہ کے لئے ان میں ہے جس کو اختیار کر ہے قو ابوطلمہ اللہ یا ہے گئے اور انہوں نے آ کر آپ کے لئے لحد کھودی۔

ابن سعدرم الدعیہ نے بطریق عبداللہ بن ابوطلہ ابوطلہ کے انہوں نے دما کہ نبی کریم کے لئے شق اور لحد کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس وقت لوگوں نے دما کی کہ اے خداائے نبی کریم کے لئے جو بہتر ہو پہند کر لے تو لوگوں نے ابوعیدہ اور ابوطلمہ دمی الدجہا کی کہ اے خداائے نبی کے لئے جو بہتر ہو پہند کر لے تو لوگوں نے ابوعیدہ اور ابوطلمہ دمی الدجہا وابوللمہ کے دونوں کی طرف آ دمی جیجے نا کہ دوسر سے سے جو پہلے آ جائے ابنا کام شروع کرد نے تو ابوطلمہ کے اور ابوطلمہ کے امراز طلمہ کے اور ابوطلمہ کے کہا خدا کی تم میں اللہ کھنا سے امرید کرنا ہوں کہ اللہ کھنا نے اپنے نبی کے لئے لئد کو اختیار کیا ہے کیونکہ حضور کے اس کو ملاحظہ فرما کراسے بہند کیا کرتے تھے۔

ائن سعد و حاکم اور بہتی رم اللہ نے حضرت ما نشد صدیقہ دمی اللہ عنبات روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تین چا ندمیر ہے جرے میں اترے ہیں۔ میں نے اس خواب کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق ہے دریافت کیا تو فر مایا کہ تمہارے جرے میں ایسے تین شخص بارے میں حضرت ابو بکر صدیق ہے دریافت کیا تو فر مایا کہ تمہارے جرے میں ایسے تین شخص دفن ہوں گے چنانچہ جب حضور کے فرات پائی اور دفن کے گئے تو جناب صدیق کے فرایا اے مائشہ دسی الشعری اللہ عنہا یہ تمہارا انصل ترین جا مدے۔

ابن سعد دمرہ الدعلیہ نے ابن عباس دنی الدعنہاے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم کی قبرانور میں سرخ تطبیعہ بچھایا گیا۔وکیع دمرہ الدعلیہ نے فر مایا یہ نبی کریم ﷺ کے لئے خاص تھا اور مسلم دمرہ الدعلیہ نے بغیر وکیع دمرہ الدعلیہ کے بیٹول کے اسے روایت کیا ہے۔

ائن سعد دعمۃ الدعلیہ نے حسن دعمۃ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری لحد میں میری چا درکو بچھا دینا اس لئے کہ اخیاء کے جسموں پر زمین غلبہ بیس کرتی۔ برزار دعمۃ الدعلیہ نے سندھیج ابن سعید دعمۃ الدعلیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کوزمین میں جھیائے بوئے زیادہ دیریزگزری کہ ہمار ہے دل بدل گئے۔

ابن سعد و حاکم اور بیتی وجما اللہ نے انس کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب وہ دن آیا کہ رسول اللہ کے نے رحلت فر مائی تو مدینہ کی ہر شے تا ریک ہوگئی اور ابھی ہم نے آپ کے دفن سے ہاتھوں کی مٹی نہیں جماڑی تھی کہ ہمارے دل ہدل گئے۔

حاکم و بیجتی رحما اللہ نے انس بھے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں اس دن موجود تھا جس دن رسول اللہ ﷺ نے رحلت فرمائی تو میں نے کوئی دن نہ دیکھا جو اس سے فتیج تر ہو۔

وہ نشانیاں جو حضور ﷺ کی تعزیت میں رونما ہو کیں عالم رمنہ الدعیہ نے سیح بنا کر اور بیٹی رمنہ الدعیہ نے جارے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب رسول اللہ ﷺ فی وفات پائی تو فرشتوں نے اہل ہیت سے تعزیت کی۔ ان کی آ جٹ تو سی جاتی تھی گر ان کے جم نظر نہ آتے تھے۔ فرشتوں نے کہا ''السَّلامُ عَلَیْکُمُ یَا اَهُلَ الْبَیْتِ وَرَحُمَهُ اللهِ وَبَرَکَانُهُ ''برمصیبت کی غم خواری اللہ ﷺ کے دربار میں ہے اور برمصیبت کا بدلہ ہے۔ لہٰداتم اللہ ﷺ پرمجروسہ رکھواور آئ سے امیدرکھو۔ محروم وہ شخص ہے جوثواب سے محروم ہے ''وَالسَّلامُ عَلَیْکُمُ وَ رَحُمَهُ اللهِ وَبَرَ کَانُهُ ''

حاکم ویہتی اوراین الی الدنیارہم اللہ نے اس کے سروایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول
اللہ کی جب رحلت ہوئی تو آپ کو صحابہ نے گیر لیا اور آپ کے گرد روتے ہوئے جمع ہو گئے تو
ایک شخص داخل ہواجس کی داڑھی سفید وہرخ تھی وہ جسیم و صبیح تھا وہ صحابہ کی گردنوں کو پھلانگا ہوا
حضور کی کے قریب پہنچا اور خوب رویا اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر کہا اللہ ریک کے یہاں
ہر مصیبت کے بدلے غم خواری ہے اور ہر مصیبت کا عوض ہے اور ہر جانے والے کا بدلہ ہے تو اللہ
ہر مصیبت کے بدلے غم خواری ہے اور ہر مصیبت کا عوض ہے اور ہر جانے والے کا بدلہ ہے تو اللہ
گروم ر با پھر وہ شخص بلٹ کر چلا گیا۔ صحابہ میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تم اس شخص کو
کروم ر با پھر وہ شخص بلٹ کر چلا گیا۔ صحابہ میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تم اس شخص کو
پیچا نے ہو۔ حضرت ابو بکر اور علی مرتضی دہی ہلا جہانے فرمایا باس ہم جانے ہیں بیر رسول اللہ کے کے
بھائی خصر السی سے جو آپ پر ہماری تعزیبت کے لئے آئے تھے۔

ائن الى حاتم اور الوقيم جماعة نے على مرتضى كرم الله وجد الرئے سے روايت كى - انہول نے فر ما الله جب نبى كريم كى رحلت ہوئى اور وہ وقت تعزيت كا تعاتو ايك آ نے والا آیا جس كى آ جب تو سنى گئى مر اس كا جم ندد يكها گیا ۔ اس نے كها "السّكلامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوْ كَاتُهُ " الله رَفِيلَ كے يہاں ہم مصيبت كے بدلے ثم خوارى ہے اور جانے والے كابدله ہے اور ہم ان كا درجہ ہے تو الله بى پر مجر وسدر كھواورائى ہے اميد باعمو له الله بيم وہ جو تواب سے محروم ہے ۔ حضرت على مرتضى كرم الله وجد اكريم نے فر ما ایم جانتے ہويكون ہيں؟ يدخصر الله بيں - محروم ہے ۔ حضرت على مرتضى كرم الله وجد اكريم نے فر ما ایم جانتے ہويكون ہيں؟ يدخصر الله بين الله بيت اطہار بہت زيادہ شكتہ خاطر ہوئے اور ان كى کہ جب رسول كے كى وفات ہوئى تو الل بيت اطہار بہت زيادہ شكتہ خاطر ہوئے اور ان كى آوازي مجد ميں حاضرين نے سنيں ۔ جب بي فرياد دو فغال كا شور شما تو انہوں نے درواز ہے ہوئى الله بيت اطہار بہت زيادہ شكتہ خاطر ہوئے اور ان كى آوازي مجد ميں حاضرين نے سنيں ۔ جب بي فرياد دو فغال كا شور شما تو انہوں نے درواز ہے ہوئى الله بيت اطہار بہت زيادہ شكتہ خاطر ہوئے اور ان كى الك مردكوملام كرتے سناس نے كہا،

''النَّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا اَهُلَ الْبَيْتِ'' ہر جانے والے كوموت كا مزہ چكھنا ہے بلاشبہ تہارے اجر روز قیا مت پورے پورے لیس گے۔ آگاہ رہوكہ الله ﷺ كے يہاں ہر ایک كا بدلہ ہے اور ہر اندیشے سے نجات ہے تو اللہ ﷺ سے ہی امیدرکھو اور ای پر بجروسہ رکھو۔ بلاشبہ مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہے۔ اہل بیت نے اس کی بات نی اور رونا موقوف کیا۔ اس کے بعد اس آواز دینے والے کو تلاش کیا مگر کسی نے اسے نہ دیکھا اور وہ واپس آ کررونے لگے۔

اس وقت کی دوسرے پکارنے والے نے نداکی کہا اللہ بیت! اللہ ﷺ کے یہاں ہر مصیبت کی غم خواری ہے اور ہر موت کا بدلہ ہے تو اللہ ﷺ پر مجروسہ رکھو اور ای پر کفایت کرو۔ بلا شبہ مصیبت زدہ وی ہے جو تو اب ہے محروم ہے اور وی ناکام۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فر ملا یہ خضر اور الیاس بیم الملام ہیں۔ یہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی وفات میں آئے ہیں۔

تینین جما اللہ نے حضرت ما کشہ صدیقہ دہنی الدعنہا سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے آپ کے اس زمانہ علالت میں سنا جس سے آپ نہ اٹھے ۔ فر مایا اللہ ﷺ یہود وفسار کی پر لعنت کر ہے ۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیا ہے ۔ حضرت صدیقہ دہنی اللہ عنہا نے فر مایا اگر حضور ﷺ کا یہ ارشاد نہ ہوتا تو آپ کی قبر انور ضرور ظاہر ہوتی بجز اس کے پچھٹیں کہ یہ اند ویشہ کیا گیا کہ لوگ بجدہ گاہ نہ بنالیں ۔

انبیا علیم الملام کے اجساد مطہر کوز مین پرحرام کر دیا گیا ہے

ائن ماہدو ابولغیم رحما ملہ نے اوس بن اوس تُقفی کے سے روایت کی کہ نبی کریم گئے نے فر ملیا تہارے اُنفل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے لبندائم اس دن مجھ پر درودسلام بھینے میں کثرت کرو کیونکہ تہارا درود مجھ پر چیش کیا جا تا ہے۔ سحا بہنے عرض کیا،

یا رسول الله سلی ملاعبی وسلم! ہمارے درود آپ پر کس طرح پیش کئے جا نیں گے درآ ل حالیکہ آپ زمین میں ہوں گے۔حضور ﷺ نے فر مایا اللہ ﷺ نے زمین پرحرام کر دیا ہے کہوہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔

زہیر بن بکار دعمۃ الشعلیہ نے" اخبار مدینہ" میں انھن کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فرملیا کہ جس شخص سے روح القدس نے کلام کیا ہے اس کے لئے زمین کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس کا کوشت کھائے۔ ز ہیرو بہنتی میں دلئے ابوالعالیہ ﷺ روایت کی فر ملیا بلاشبہ انبیا ء بہم الملام کے کوشت کو زمین نہیں گادتی اور نہ کوئی در ندہ گزئد پہنچاتا ہے۔

### رسول الله ﷺ مزار مبارک میں زندہ ہیں

رسول اللہ ﷺ اپنی قبرشریف میں زئدہ ہیں اور اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی قبر انور پر فرشتہ مقرر ہے جو آپ کی خدمت میں سلام پہنچا نا ہے اور جو آپ پر سلام عرض کرنا ہے۔ آپ اس کو جواب عنایت فرماتے ہیں۔

الاصبهانی دمة الدعلیہ نے ''الترغیب'' میں ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس نے میری قبر انور کے پاس مجھے درود وسلام عرض کیا میں اسے خود منتا موں اور جس نے دور سے مجھ پرصلوۃ وسلام عرض کیا تو وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔

بخاری دمة الدعلیہ نے اپنی "نا رخ " میں اور الاصبانی دعة الدعلیہ نے عمار الله سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کھے سے سنا ہے آپ نے فر مایا اللہ دیجانا کی فرشتہ ہے جے تمام مخلوق کی آ وازیں سننے کی قوت عطافر مائی ہے۔وہ میری قبر پر کھڑا ہے تو جوکوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ اسے میرے حضور پہنچا دیتا ہے۔

لام احمد ونبائی اور حاکم دمیم اللہ نے صحیح بنا کر اور بیٹی دمۃ اللہ طیہ نے ''الثعب'' میں اور بزار دمۃ اللہ طیہ نے ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ کے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں وہ میری امت کاسلام مجھے پہنچاتے ہیں۔

ا بن عدى ومة الدعليان ابن عباس السي اس كي مثل حديث روايت كي -

قاضی اساعیل دمی الدعیہ نے ''فضل اصلوٰ ق'' میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اکریم سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺنے فر مایا مجھ پر صلوٰ قاوسلام بھیجو جس طرح تم جا ہوتو مجھے تہارا سلام اور تمہارا درود بیٹنج جائے گا۔

نیز ایوب ﷺ روایت کی انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جو درود بھیجا ہے ہر ایک کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے یہاں تک کہ وہ فرشتہ نبی کریم ﷺ کے دربار میں درود پہنچا دیتا ہے۔

 فرمائے گا۔ستر حاجتیں آخرت کی حاجوں میں سے اور تمیں دنیا کی حاجوں میں سے ہیں اور اللہ ﷺ اس کے ساتھ فرشتہ متررفر مانا ہے جو اسے لے کر میری قبر انور میں اس طرح آنا ہے جس طرح تمہارے پاس ہدیے اور تخفے آتے ہیں۔میراعلم میری وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسے میراعلم میری حیات میں۔

اویعلی و اندهاید نے ابوہر رہ ہے۔ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فر ملیاتشم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بیسٹی ابن مریم الکی ضرور مازل ہوں گے اور وہ قبر رہے کھڑے ہوکر عرض کریں گے یا محمسلی الدینک ولم! تو میں ان کوضر ورجواب دوں گا۔

ابن راہویہ دعۃ الدعلیہ نے ابن عباس کے روایت کی انہوں نے کہا کہ امت محریہ کی میں سے کوئی ایباشخص نہیں ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے یا آپ پر سلام عرض کرنا ہے مگر اللہ کی اسے آپ کے دربار میں اس طرح پہنچا تا ہے کہ فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فلال نے آپ برسلام عرض کیا ہے۔

ابوداؤد دممۃ اللہ علیہ نے ابوہریرہ کے روایت کی کہرسول اللہ کے نے فر مایا کوئی شخص ایبانہیں ہے جو مجھ پر سلام عرض کرنا ہے مگر اللہ کے مجھ پر میری روح کولونا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کاجواب دیتا ہوں۔

ابونعیم زممۃ الدعلیہ نے سعید بن المسیب اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے واقعہ حرو<sup>1</sup> کی راتوں میں دیکھا ہے۔ درآ ں حالیکہ رسول اللہ کھی مجد میں میر ہے سواکوئی نہ ہوتا اورکوئی نماز کا وقت نہ آتا گریہ کہ میں قبرانورے اذان کی آ وازسنتا تھا۔

زہیر بن بکار دیمۃ اللہ علیہ نے''اخبار مدینہ'' میں سعید بن المسیب ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی قبر انور سے واقعہ حرہ کے دنوں میں اذان وا قامت کی آ وازیں سنتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ واپس آئے۔

ابو یعلی و بینتی جما اللہ نے انس اللہ ہے۔ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر ملیا کہ انبیاء میہم الملام اپنی قبروں میں زئدہ ہیں اور نماز ریڑھتے ہیں۔

الحارث رعمۃ الدعیہ نے اپنی "مند" میں اور ابن سعد وقاضی اساعیل رجما اللہ نے بکر بن عبد اللہ قرنی اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔

<sup>۔</sup> برواقد بریولیمن کی فکرت علی ہوا تھا۔ بریو کی فوج نے تمن دن مجد نبوی علی فکوڈ سے اِعراضہ ورنجاستوں سے مجد نبوی شریعے کا گئ پھر کیا نیز تمن دن تک ان لوگوں نے مجد علی آزاد اوان نہ ہونے دی۔ (ادارہ)

میرے حضور میں تہارے اعمال پیش کئے جاتے ہیں تو جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں اس پر میں اللہ ﷺ کی حمد کرنا ہوں اور جس کے عمل ہرے ہوتے ہیں تو میں تمہارے لئے استغفار کرنا ہوں۔ ہزار دعمۃ الدعلیہ نے بسند صحیح ابن مسعودﷺ سے اس کی مثل روایت کی۔

ائن سعدد عمة الدعلية في واقدى دعمة الدعلية سے انہوں نے شکی بن العلاء ﷺ سے انہوں نے شکی بن العلاء ﷺ سے انہوں نے ان کے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدہ فاطمہ دمی الدعنہا سے فر ملا جب میں فوت ہو جاؤں تو تم '' إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون '' کہنا۔ اس لئے کہ ہم انسان کے لئے اس کلمہ کے وض ہم مصیبت کا بدلہ دیا جانا ہے۔

ائن سعددعۃ الدعیہ نے عطاء بن الی رہائے ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کی کوکوئی مصیبت پنچ تو اسے جا ہے کہ اپنی مصیبت کویری مصیبت کے ساتھ یا دکرے کیونکہ میری مصیبت''اعظم المصائب'' ہے۔

طبر انی دمة الدعید نے ''اوسط'' میں حضرت عائشہ صدیقہ دئی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے دروازہ کاپردہ اٹھا کر لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے چھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیرحال دیکھ کرآپ خوش ہوئے اور فرمایا الحمد للہ ۔کوئی نبی اس وقت تک فوت نہ ہواجب تک کہ اس کی امت کے کسی آ دمی نے اس کی امت کی لمامت نہ کی ہو۔اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ اے لوگو!

میرے بعدتم میں ہے کئی کو کوئی مصیبت پنچاتو اسے چاہئے کہ اس مصیبت کے ساتھ جو مجھے پنچی ہے اپنی اس مصیبت کا موازنہ کر کے صبر کر ہے اس لئے کہ میرے بعد میری امت کے کئی آ دی کو ایسی مصیبت ہرگز نہ پنچے گی جیسی مجھے مصیبتیں پنچی ہیں۔

بیتی وعمۃ الدعلیہ نے ام سلمہ دئی الدعنہا سے روایت کی انہوں نے نبی کریم ہی کی وفات کو یاد کرتے ہوئے فر ملیا کہ یہ مصیبت جیب ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی مصیبت نہ پنجی گر جب ہم نے اس مصیبت کا اس مصیبت سے موازنہ کیا جو نبی کریم ہی کو پنجی آو اپنی مصیبت حقیر معلوم ہوئی۔ خطیب وعمۃ الدعلیہ نے ''روا قاما لک'' میں حضرت عائشہ صدیحتہ دئی الدعنہا سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا جب میر سے والد ماجد بیار ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ جمعے نبی کریم ہی کی قبر انور کے پاس لے جایا جائے اور آپ سے اجازت ماگی جائے اور کہا جائے کہ یہ ابو کریم ہی ارسول الدمانی الدائی الم اللہ علی والم اللہ علی الم اللہ علی والم اللہ علی الم اللہ علی اللہ علی الم اللہ علی اللہ علی الم اللہ علی الم اللہ علی اللہ علی الم اللہ علی اللہ علی اللہ علی الم اللہ علی اللہ علی الم اللہ علی اللہ علی اللہ علی الم اللہ علی اللہ

چنانچے حضرت ابو بکر صدیتی کے جنارہ کوآپ کے دروازے تک لایا گیا اور پرعرض کیا گیا۔ یہ ابو بکر کے حضرت ابو بکر صدیتی کے جنارہ کوآپ کے دروازے تک لایا گیا اور پرعیس گیا۔ یہ ابو بکر کے حاضر بیں ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ کے کہا جہ میں فن کیا جائے اور جمیں اس کی وصیت کی ہے۔ اب اگر ہمارے لئے اجازت ہوتو ہم اندر داخل ہوں اور اگر جمیں اجازت نہ ہوتو ہم بلٹ جائیں تو جمیں ندا کی گئی کہ انہیں عزت و کرامت کے ساتھ اندر لے آؤ۔ہم نے کام تو سالیکن کی کوہم نے دیکھانہیں۔خطیب دمۃ الدعلیہ نے کہا یہ روایت بہت غریب ہے۔

حضرت على مرتضى كم الدوجه اكريم في فر مايا چنانچة آپ كوشل ديا گيا اور كفن بهنايا گيا اور سب سے پہلے ميں في دروازے تك يہنچ ميں مجلت كى اور عرض كيايا رسول الله الله الله عليه والم الدو كل الله الله عليه والم الدو كل الله على اور اجازت جا جن پھر ميں في ديھا كه دروازه كل گيا اور كسى كہنے والے في كہا حبيب كواس كے حبيب كے ياس لے آؤ كونكہ حبيب حبيب كا مشاق ہے۔

ابن عسا کردمۃ ملاطیہ نے کہا بیرحدیث منکر ہے چونکہ اس کی اساد میں ابوالطاہر مویٰ بن محمد بن عطاء مقدی کذاب ہے اس نے عبد الجلیل مری سے روایت کی اور وہ مجبول ہے۔

## حضور ﷺ کی وفات تریف کے بعد صحابہ کرام ﷺ

## کوغز وات میں جو واقعات پیش آئے

ابونعیم دمہ الدعلیہ نے ابوہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ العلاء بن حضری کے ساتھ گیا میں نے ان کی بجیب باتیں دیکھیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون می بات زیادہ بجیب ہے۔ بہم دریا کے کنارے تک پنچاتو انہوں نے کہا ہم اللہ پڑھ کر دریا میں گھس جاؤ۔ تو ہم بھی اللہ پڑھ کر دریا میں گھس جاؤ۔ تو ہم اللہ پڑھ کر دریا میں گھس پڑے اور ہم نے عبور کرلیا اور پانی نے ترنہیں کیا گر ہمارے اونوں کے تکووں کو۔ جب ہم واپس ہوئے تو ہم ان کے ساتھ جنگل میں تھے اور ہمارے ساتھ پانی نہ تھا

اورہم نے ان سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد دعا مانگی پھرہم نے دیکھا کہ اہر موجود اور اس سے مشکیز سے کے دہانے کی مانند پانی ہر سنے لگاتو ہم سب نے بیا اور جانوروں کو پلایا اور وہ فوت ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو اس ریت میں دفن کر دیا۔ ابھی ہم نے زیادہ دور سفر نہ کیا تھاتو ہمیں خیال آیا کوئی درندہ آ کر آئیں کھاجائے گا۔ تو ہم واپس آئے دیکھا تو وہ قبر میں موجود نہ تھے

اور ابن سعدرہ الشعیہ نے اس اس طرح نقل کیا کہ میں نے العلاء کو دیکھا کہ وہ کھوڑے پر دریا کوعور کررہ بیں اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ العلاء کے اللہ وہ اللہ وہ سے دعاما کی اور سلمانوں کے لئے ریت کے نیچے ہے پانی اہل پڑا اور سب سیر اب ہوئے اور سفر شروع کردیا۔ سلمانوں میں سے ایک آ دی اپنا سامان اس جگہ بجول گیا تو وہ واپس آیا اور اس نے اپنا سامان کے لیا گر بانی موجود نہ تقا ایک روایت میں اس طرح ہے کہ وہ فوت ہوئے تو ہم سب بانی کے علاقہ میں نہ سے اور اللہ وہ نے ان کوشل بانی کے علاقہ میں نہ سے اور اللہ وہ نے ان کوشل بانی کے علاقہ میں نہ سے اور اللہ وہ ن ان کی قبر کی جگہ ہم نے نہ بائی۔

ابولیم رحمۃ الدیلیے ابن الدیل رحمۃ الدیلی سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب سعد اللہ شر پر پنچ تو کشیوں کو تا اس کیا تا کہ لوگوں کو عور کرائیں مگروہ کوئی کشی نہ پاسکے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ انہوں نے کشیاں اکٹی کررگی تھیں تو وہ سب جند دن کنارے پر مٹیم رہے۔ یہاں تک کہ پائی چڑھنے لگا اس وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کے کھوڑے دریا میں کو دپڑے ہیں اور انہوں نے دریا عبور کرنے کا عزم کرلیا اور انہوں نے سلمانوں کو جح کر کے فرایا میں کو دپڑے ہیں اور انہوں نے سلمانوں کو جح کر کے فرایا میں نے اس دریا کوعور کرکے وشن پر ناخت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ بات تمام لوگوں نے مان کی اور انہوں نے لوگوں کو دریا میں اور نے کا کھم دیا اور کہا یہ پڑھتے جاؤ 'نستیفین باللہ وَنَوَ حَلُ عَلَیْهِ حَسٰبنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَ کِیْلُ لاَ حَوْلَ وَلاَفُو قَ اِلَّا بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ابل فارس نے بیرحال دکھے کر تعجب کیا یہ بات تو ان کے گمان میں بھی نہتی اور اہل فارس نے بڑے بڑے الوں کو جمع کرنے میں عجلت دکھائی اور مسلمان ماہ سفر 11ھ میں وہاں داخل ہو گئے اوروہ کسریٰ کے کلوں میں جتنا خزانہ ہاتی تھا اس کے مالک ہوگئے۔ شیریں نے اور اس کے بعد والوں نے جتنا خزانہ جمع کیا تھاسب ہر ان کا قبضہ ہوگیا۔

ابولغیم وعد در اوعنان نهدی وعد در اوعنان نهدی وعد در الدول سے حضرت سعد کے الوکول میں تھرنے اور ان کو دریا کے عبور کی طرف بلانے کے سلسلے میں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کھوڑوں اور سوار یوں نے دجلہ کو ڈھانپ لیا یہاں تک کہ کوئی دونوں کناروں کے پائی کونہیں دیکھا تھا اور ہمارے کھوڑوں نے ایالوں سے پائی عبی رہاتھا اور وہ ہمارے کھوڑوں نے ایالوں سے پائی عبی رہاتھا اور وہ ہمارے کھوڑوں نے ایالوں سے پائی عبی رہاتھا اور وہ ہمانا رہے تھے۔ جب اہل فارس نے بیال دیکھا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ کسی چڑ کی طرف تو جہیں دیتے تھے۔ راوی نے کہا ان کی طرف جاتے وقت پائی میں کوئی چیز ان کی طرف نہ گئی بجر ایک بیالہ کے جو پر انی ری سے بندھا ہوا تھا اور ری کٹ گئی تھی اور پائی بیالہ کو بہا کر لے گیا تھا۔ اپنا تک کو کوں نے دیکھا کہ ہوائیں اور موجیں بیالہ کو مار ری تھیں یہاں تک کہوہ بیالہ کیارہ تک آ گیا اور اس کے ماک نے اسے لیا۔

ابونیم رمة الدعیہ نے ابو بحر بن حفص بن عمر اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا وہ مخص جو حضرت سعد کے والی میں لے جار افقا وہ حضرت سلمان فاری شیستے۔ کھوڑوں نے مسلمانوں کو تیرایا اور سعد کے بیار پڑھ رہے تھے "حسنبنا الله وَنعُمَ الْوَکِینُلُ وَاللهِ لَینُصُونَ الله وَلِینَهُ وَلَینَهُ وَلَینَا وَ اللهِ اللهُ وَلِینَا اللهُ وَلِینَا اللهُ وَلِینَا اللهُ وَلِینَا وَلَینَا وَاللهِ اللهُ وَلِینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلِینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلِینَا وَلَینَا وَلِینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلَینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلِینَا وَلَینَا وَلَینَا وَلِینَا وَلِی

خدا کی شم ملمانوں کے لئے دریا ایبا مخر ہوا جیبا کہ ان کے لئے نظم مخر ہے اور وہ پانی پر اس طرح جھا گئے کہ کناروں سے پانی دکھائی نہ دیا اور وہ پانی میں نظمی سے زیادہ ایک دوسرے سے باتیں کررہے تھے چنانچہوہ سب پار ہو گئے اور ان کی کوئی چیز نہ گم ہوئی اور نہ ان میں سے کوئی غرق ہوا۔

ابونعیم دیمة الدعلیہ نے تمیر ہ صائدی کے سے روایت کی انہوں نے کہا مسلمان دجلہ میں کود پڑے اور وہ ایک دوسرے سے قریب ہوگئے ۔حضرت سلمان محضرت سعد دمنی الدحیما کی ایک جانب قریب سے وہ ان کو پانی میں لے جارہ سے اور سعد کے کہدرے سے 'فیلِکَ مَفَلِیوُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ '' اور پانی ان کو آ ہت آ ہت ہے جارہا تھا۔

راوی نے کہا کہمیر انھوڑا ہموار قائم رہا۔ جب وہ تھک جاتا تو ایک ٹیلہ نمودار ہوجاتا اور

وہ اس پر آ رام کرلینا کویا کہ زمین پر ہے۔ مدائن کے جہاد میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ کوئی نہیں ہے اور ای بناپر اس دن کو" یوم الجر اثیم" کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی تھک جانا تو اس کے لئے جرفمہ لینی ٹیلہ وغیرہ انجر آنا اوروہ اس پر آ رام کرلینا تھا۔

ابونعیم دمرہ الدعلیہ نے قیس بن الی حازم رہے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم جب وجلہ میں اتر سے تو وہ بڑھ رہا تھا جب کہ ہم دجلہ کے کثیر پانی میں تھے تو کھوڑ سوار تھر جانا اور پانی محوڑ کے کی تنگ تک نہیں پنچا تھا۔

ابونعیم دممۃ ملاعلیہ نے حبیب بن صببان ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا جب مسلمانوں نے مدائن کے دن د جلہ کوعبور کیا تو اہل فارس نے کہا یہ لوگ جن میں انسان نہیں میں۔

ام احمد رحمة الله عليہ في "الرحد" ميں اور يہنى رحمة الله عليہ في بنا كرسليمان بن مغيره الله عليہ انہوں في حميد الله سے روايت كى كه "ابوسلم خولانى الله وجله كى طرف اس حال ميں آئے كه دريالكڑى كو اپنى تيزى اور بره حاؤے بچينكا تھا تو وہ بإنى پر چلے۔" امام احمد رحمة الله عليہ في اس طرح روايت كى كه وہ بإنى پر كھڑے ہوگئے اور اس پر انہوں في الله وظفى حمد و ثناكى اور انہوں في الله وظفى كا حمد و ثناكى اور انہوں في الله وظفى حمد و ثناكى اور انہوں في الله وظفى كم حمد و ثناكى اور انہوں في الله وظفى كم حمد و ثناكى اور انہوں في الله وظفى كر كيا۔ اس كے بعد انہوں في الله و كور كو جمع كا اور انہوں و ان كو لے كر چل ديا اور مسلمان ان كے يہنے چلے چل رہے تھے۔ يہاں تك كه اسے عبور كرايا پر انہوں في اپنى كى دائے كوركم كيا كوئى چيز تمہارے سامان ميں سے گم تو نہيں ہوئى ان كہ ميں الله وظفى سے اس كى واپسى كى دعاكروں اور وہ واپس كردے۔

ابو میلی و بینی اور ابونیم جمیم الله نے ابوالستر ﷺ روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ گئے تو لوگوں نے ان سے کہا آپ زہر سے ڈرتے رہیں کہ مجمی لوگ آپ کو نہ بادیں۔ انہوں نے کہا کہتم زہر کو میرے پاس لاؤ پھر انہوں نے زہر کو ہاتھ میں لیا اور اسے بسم الله پڑھ کر نی گئے اور زہر نے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ ابونیم دعمۃ الدعیہ نے اس روایت کوئی اور سندوں سے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ زہر ایک لیحہ میں بلاک کرنے والا تھا۔

نیز انہوں نے کہی وحمۃ الدعلیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت فالدین ولید اللہ میں اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس عبد اُس کے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس عبد اُس کے کہا لاؤ کھی اس کے ساتھ ایک لیحہ میں بلاک کرنے والا زہر تھا تو حضرت فالد اللہ نے اس سے کہا لاؤ کہاں ہے وہ زہر؟ پھر انہوں نے زہر کو بھیلی پر رکھا اور پڑھا ''بیٹسم اللهِ وَباللهِ رَبُّ الْارُضِ وَالسَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ الَّذِي كَا يَصُورُ مَعَ اسْمِهِ وَاءً'' پھراسے کی لیا اس کے بعد عبد اُس کے آئی قوم

کی طرف گیا اور ان سے کہا اے لوکو! انہوں نے وہ زہر ہلامل پی لیا ہے اور اس نے ان کوکوئی ضرر نہیں پہنچایا لہذا ان سے سلح کرلو۔ بیر کام اس کے لئے کیا گیا۔

ائن الى الدنيارة ولله عليه في مند منهم فشيمه الله الدنيارة وله الدنيارة والمعلمة المعلمة الله المدنيارة والمعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة والمعلم

ائن سعد رحمۃ الدعلیہ نے محارب بن وٹاری سے روایت کی انہوں نے کہا کہ کی نے حضرت خالد کے سے کہا کہ آپ کے شکر میں کچھلوگ شراب پیتے ہیں تو انہوں نے لشکر میں گشت کیا اور ایک شخص کے پاس شراب کی جھاگل دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سرکہ ہے حضرت خالد کے دنا کی کہا سے خدااسے سرکہ بنا دے۔ جب اس شخص نے کھولاتو وہ سرکہ تھا اس ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا اس خص نے کھولاتو وہ سرکہ تھا اس ہے کہا ہے۔ کہا یہ حضرت خالد کے کی دنا کا اثر ہے۔

اس وفت نصلہ ﷺ نے اسے آ واز دی اے شخص میں نے تیرا کلام سنا اب ہمیں اپنا چہرہ دکھا تو پہاڑشق ہوا اور مردسفید سر اور سفید رکیش نکلا۔اس کا سرچکی کی ما نند تھا۔نے اس سے پوچھا اے شخص تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ذویب ہوں اور عبد صالح عیسیٰ بن مریم النظیٰ کا تصبحت یا فتہ۔ انہوں نے میری درازی عمرکی دعاکی اور مجھے اس پہاڑ میں ان کے آسان سے نازل ہونے تک تھبرنے کا تھم دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا وہ تو رحلت فر ما چکے ہیں۔ بیس کروہ بہت دیر تک رویا پھر اس نے پوچھاتم میں ہے ان کی جگہ کون قائم ہوا ہے۔ہم نے کہا حضرت ابو بکرصدیق ﷺ۔

اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں۔ وہ بھی رحلت کر چکے ہیں اس نے پوچھاتم میں ان کے بعد
کون قائم ہوا ہے ہم نے کہا حضرت عمر فاروق اللہ ۔ اس نے کہاتم ان سے کہنا کہ اے عمر استقامت اور قربت رکھیں کیونکہ امر قریب آپہنچا ہے۔ تو حضرت سعد کے نے یہ واقعہ حضرت عمر کے دسول اللہ عمر کے دسول اللہ عمر سے اس کے دسول اللہ کے سنا ہے۔ آپ نے فر مالا اس بہاڑ میں عیسی ابن مریم اللہ کا وص ہے۔ اس حدیث کی متعدد سندیں ہیں جن کو میں نے الکت علی الموضوعات میں بیان کیا ہے۔

ابوتیم رعمۃ الدعید نے حارث بن عبداللہ ازوی کے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبیدہ بن الجراح جب برموک میں از نے آو ان کے پاس روی لشکر کے سردار نے اپنے بروں سے ایک شخص کو بیجا جس کا نام جر چر تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی طرف ماہان کا تامہ جوں وہ شاہ روم کا شام پر حاکم ہے۔ اس نے آپ سے کہلوایا ہے کہ میری طرف کسی مرد ناقل کو جیج نا کہ ہم اس سے پوچیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے تو حضرت ابوبیدہ کے خضرت نالد کے نے حضرت خالد نے کہا کہ خالہ کے خوات کی خوات کی خوات نالد کے ایک خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات نالد کے اور کی خوات نالد کے کہا کہ کی خوات کی خوات کی خوات ہوگیا اور مسلمان نماز پڑھنے کو اس کی طرف جاؤں گا۔ ای دوران نماز کا وقت ہوگیا اور مسلمان نماز پڑھنے کوڑے ہوگئے۔ وہ روی سردار کی طرف اون کی خوات ابوبیدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت ابوبیدہ کیا،

تہارے آتا ی ہیں۔ پھر اس روی نے کہا کہ جھے خبر دیجے کہ تہارے آتا نے عینی اللی کے الرے میں کیا خبر یں دی ہیں۔ اس بارے میں تم لوگوں کا کیانظریہ ہے۔ حضرت ابوعبدہ فی نے فر مایا اللہ ویکن کا ارتباد ہے ''اِنَّ مَشَلَ عِیسُلی عِسُلَا الله کَمَشَلِ ادَمَ خَلَقَهُ مِنُ تُوَابٍ '' (ہے آل مردہ الله ویکن کا ارتباد ہے ''اِنَّ مَشَلَ عِیسُلی کے طرح ہے اسے مٹی سے بنایا (ترجہ کر ہویں) اور حق تعالیٰ کا ارتباد ہے۔ ''یا اَهُلَ الْکِمَابِ لَا تَهُلُوا فِی دِینِ کُمُ '' (یا الله ایمان) اور حق تعالیٰ کا ارتباد ہے۔ ''یا اَهُلَ الْکِمَابِ لَا تَهُلُوا فِی دِینِ کُمُ '' (یا الله ایمان) اے کتاب والواپ تعالیٰ کا ارتباد ہے۔ ''یا اَهُلَ الْکِمَابِ لَا تَهُلُوا فِی دِینِ کُمُ '' (یا الله ایمان) اے کتاب والواپ دون میں نیا دی نے کرو (ترجر کر اوری کر ہمان) ترجمان نے ان آیات الیمان کی تغییر روی زبان میں بیان کی سے دوں وہ کہ ایمان کو ایمان کے ایمان کو ایمان کی ہوں وہ میں جن کی بٹارت سیلی اللیمان میں اور وہ نی وی ہیں جن کی بٹارت سیلی اللیمان کے جمروہ مسلمان ہوگیا۔

ابوسیلی رحمۃ الدعیہ نے عمر و بن العاص اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کا ایک لگر روانہ ہوا۔ اور میں ان کا امیر تھا یہاں تک کہ ہم اسکندریہ اتر ۔ عظمائے اسکندریہ میں سے ایک خض نے کہا میر ہے پاس کی کوجیجو تا کہ میں اس سے گفتگو کروں ۔ تو میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ہم عرب ہیں اور ہم بیت اللہ کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگوں میں بہت نگ حال تے ۔ ہماری زندگیاں بردی عرب میں تورہم مردار اورخون کھاتے تھے اور ہم ایک دوسر کولوٹ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک خض کاظہور ہوا جو حال میں ہم سے دوسر کولوٹ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک خض کاظہور ہوا جو حال میں ہم سے بہتر نہ تھے۔ اس نے کہا میں تمہاری طرف اللہ اللہ فی ہوں اور اس نے ہمیں ایک جیز وں کا حکم دیا جے ہم جانے تک نہ تھے اور ہمیں ان چیز وں سے منع فر مایا جن پر ہم تھے اور ہمیں ان چیز وں کا حکم دیا جے ہم جانے تک نہ تھے اور ہمیں ان چیز وں سے منع فر مایا جن پر ہم تھے اور ہمیں ان چیز وں کا حکم دیا جے ہم جانے تک نہ تھے اور ہمیں ان چیز وں اس منع فر مایا جن پر ہم تھے اور ہمیں ان چیز وں کا حمل اور انہوں نے کہا ہم آپ کی مدر کردی۔ یہاں تک کہ ان کے پاس ہمار سوا ایک اور قوم آئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کی شعد بی کردی۔ یہاں تک کہ ان کے پاس ہمار سوا ایک اور قوم آئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کی قدر بی کردی۔ یہاں تک کہ ان کے پاس مار سوا ایک اور قوم آئی اور ہم نے ان سے جنگ کی اور قوم ہمی نالب آئے اور ہم مغلوب ہو گئے۔

اس پرعظیم اسکندریہ نے کہا بلاشہرسول اللہ ﷺ نے کی فر ملا بلاشہ ہمارےرسول اللہ اللہ اس کی خر ملا بلاشہ ہمارےرسول اللہ اللہ اس کی شل لے کرآئے جس کوتہارےرسول ﷺ لائے اور ہم اس پر عمل کرتے تھے بہاں تک کہ ہمارے درمیان دوگروہ بیدا ہوگئے اور وہ اپنی خواہشوں کی بیروی کرنے گے اور انہوں نے انہاء کے حکموں کو چموڑ دیا۔ بلاشہتم نے نبی ﷺ کے حکموں کو تھام لیا ہے۔ تم سے جو

کوئی جنگ کرے گاتم اس پر ضرور نالب آؤ گے اور تم پر جو بھی حملہ کرے گاتم اس پر ضرور نالب رہو گے اور جب تم نے وہ عمل کئے جوخواہمٹوں کی پیروی کرنے والوں نے عمل کئے تو تم لوگ نہ ہم سے گنتی میں زیادہ ہو گے اور نہ توت میں ہم سے شدید ہو گے۔

بخاری و بینی ثما اللہ نے حضرت انس اسے روایت کی۔حضرت عمر بن الخطاب اللہ کے دسترت عمر بن الخطاب کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو وہ حضرت عباس کے دسیارے دما کرتے اور کہتے سے 'اللّٰهُمَّ نَتُوَسَّلُ اِلَیُکَ الْیُوْمَ بِعَمَ نَبِیْنَا فَاسُقِنَا' 'تو بارش ہوجاتی تھی۔

حاکم رحمۃ الدعیہ نے ابن تمری ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ عام الراوہ میں حضرت عمر کے خصرت عباس کے وسیلہ ہے بارش کی دعا ماگی اور کہا 'اللّٰہُمَّ ھلکا عَمَّ نَبِیّکَ نَتَوَجَّهُ اِلَّیٰکَ بِهِ فَاسْقِنَا''زیادہ دیر نہ گزری کہ اللہ کی نے مسلمانوں کو سیراب کردیا۔ اس وقت حضرت عمر کے نفر مایا اے لوکوا رسول اللہ کی حضرت عباس کو اس مرتبہ میں دیکھتے تھے جس طرح بیٹا اپنے باپ کو دیکتا ہے۔ حضور کی ان کی تعظیم وقو قیر فرماتے اور تشیم میں حس سلوک فرماتے ہے باپ کو دیکتا ہے۔ حضور کی آپ کے بچا حضرت عباس کے بارے میں بیروی کرواور ان کو بارگاہ اللہ کی آپ کے بچا حضرت عباس کے بارے میں بیروی کرواور ان کو بارگاہ اللہ کی آپ کے بچا حضرت عباس کے بارے میں بیروی کرواور ان کو بارگاہ اللہ کی آپ کے جا حضرت عباس کے بارے میں بیروی

ائن سعدو بیتی وجماد نے تابت بنانی کے سروایت کی انہوں نے کہا کہ انس بن مالک کان سے بال کہ انس بن مالک کان سے بال کی زمین کے گران سے ۔ انہوں نے کہا تہاری زمین بیای ہے بیان کر تابت بنانی کے نماز پڑھی اور دعا کی ای وقت اور الد کر آیا اور اس کی زمین کوؤ هانپ لیا اور اتن بارش ہوئی کہ تمام گڑھے اور نالے بحر گئے۔ بیگری کاموسم تھا پھر انہوں نے گھر کے دیگری کاموسم تھا پھر انہوں نے گھر کے کی آ دی کوزمین دیکھنے کے لئے بھیجا کہ دیکھیں بارش کہاں تک ہوئی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس بارش کہاں تک ہوئی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس بارش نے ان کی زمین سے تجاوز نہیں کیا ہے۔

نیز اسے ابن سعد وہ الدعلیہ نے بطریق تمامہ بن عبداللہ کھی روایت کی ہے۔

ابن سعد وہ الدعلیہ نے نافع مولائے ابن عمر اور زید بن اسلم اللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب فی نے منبر پر کھڑے کھڑے فر مایا 'یُا سَادِینَهُ بُنُ زَنِینُهُ الْحَبَلَ ظَلَمَ مَنِ اسْتَوْعَی اللّذِئْبَ الْغَنَم ''اے ساریہ بن زنیم پہاڑ کی پناہ لو۔وہ تخص ظالم ہے جس نے بحریوں کو بھٹڑ نے سے چواہا۔ اس کے بعد خطبہ دیتے رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے بیل جا کہ جب ساریہ کے مدنیہ منورہ میں حضرت عمر کھا ہے ہیں جا اس کے بعد خطبہ دیتے رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے بیل کہا ہے۔ یہاں تک کہ جب ساریہ کے مدنیہ منورہ میں حضرت عمر کھا ہے۔ یہاں تک کہ جب ساریہ کے مدنیہ منورہ میں حضر چونکہ ہم زمن سے چونکہ ہم زمن

کے ختیب میں تھے اوروہ لوگ بلند قلع میں تھے۔ میں نے جمعہ کے دن خطبہ کے وقت ایک پکار الی ایمی کی اور یہ وی وقت تھا جس وقت کہ حضرت عمر کے نے پکاراتھا کہ اے ساریہ بہاڑکی پناہ لو۔ یہ پکار سن کر میں نے اپنے رفقاء کے ساتھ بہاڑکی پناہ لے لیاتو زیادہ دیر نہ گزری کہ اللہ رہی گئا۔
نے جمیں فتح عطافر ما دی۔ کسی نے حضرت عمر کے سے کہا یہ کسی بات تھی ! حضرت عمر کے نے فرمایا میں نے ساریہ کوکوئی القاء نہیں کیا مگروہ بات میری زبان پر جاری ہوگئی۔

باوردی اور این سکن رجما طلہ نے اتن عمر اللہ ہے۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے خطبہ دے رہے تھے ججاہ غفاری ان کے پاس آیا اور ان سے عصالے کر اسے تو ڑ ڈالاتو ججاہ پر سال نہیں گزرا کہ اللہ ﷺ نے اس کے ہاتھ میں آ کلہ جیجے دیا اوروہ اس سے مرگیا۔

انن سعد دمرہ الدعلیہ نے نافع ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان ﷺ خطبہ دے رہے تھے اچا تک ججاہ غفاری اٹھ کر ان کی طرف آیا اور ان کے ہاتھ سے عصالے کر اسے اپنے گھنے پر رکھ کرتو ڑ ڈالاتو اس کے گھنے میں آکلہ پیدا ہو گیا۔

بینی رحمۃ الدعیہ نے حبیب بن مسلمہ کے روایت کی وہ ایک لٹکر پر اہیر سے جب وہ رخمن کے مقابل ہوئے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کے سنا ہے آپ نے فرمایا جب کوئی مجتمع ہوکر دعا ما گلی جاتی ہے اور لوگ آمین آمین کہتے ہیں تو اللہ رکھنان کی دعا کو ضرور قبول فرما نا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ رکھنا کی حمروثنا کی اور یہ دعا ما گلی 'اللّٰ ہُمَّ اَحُفَنُ وَمَا عَنَا وَاجُعَلُ اُجُوزَنَا اُجُوزَنَا اُجُوزَنَا اُجُوزَنَا اُجُوزَنَا اللّٰہُ مَا مَا مِن کا سردار الرااور وہ حبیب دیمۃ الدعیہ کے ضمے میں دافل ہوگیا۔

ابن الى الدنيا اور بيه في رجمها الله نے حبيب دمة الله عليہ سے روايت كى كه انہوں نے ايك دن قلعه پر حمله كيا اور كلا حَوْلَ وَكلا فَوَّ ةَ إِلَّا بِاللهُ كافعره لاً كا اور مسلمانوں نے بھى بجى فعره لاگاياتو قلعه مجت گيا۔

حضرت ابونعیم دمة الدعلیہ نے انس ﷺ سے روایت کی کہ حضرت ابوطلحہ ﷺ ایک جہاد میں

گئے اور کشتی میں سوار ہوئے وہ دریا میں ہی فوت ہو گئے اور مسلمانوں کو کوئی ایسا جزیرہ نہ ملا جہاں آئیں دفن کرتے مگر سات دن کے بعد جزیرہ ملا۔ اس عرصہ میں ان کا جسد کچھ بھی متغیر نہ ہوا اور ان کواس جگہ دفن کر دیا گیا۔

انن الدنیا اور بہتی ڈیما ہذنے بطر پن کیٹ دیمۃ ہذیئیڈ ابن جُلان کے سے روایت کی کہ حضرت سعد بن ابل وقاص کے نئی عذرہ کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ ایک دن وہ اس کے باس آئے تو بستر پر سانپ کو دیکھا۔ اس عورت نے کہا اس آپ دکھے رہے ہیں جب سے کہ ہیں اپنے گھرتھی میدیمر اپنچھا کر رہا ہے۔ حضرت سعد کے اس سانپ سے کہا خبر دار ہوکر من لے یہ میری ہوی ہے میں نے اس سے مالی مہر کے عوض نکاح کیا ہے اور اللہ دیکھنے نے اس میر سے لئے مار کیا ہے اور اللہ دیکھنے نے اس میں سے کھے مار ڈالوں گاتو وہ سانپ رینگنے لگا یہاں تک کہ گھر کے دروازے کے باہر نکل گیا اس کے بعد وہ مجرنہ آیا۔

بیتی وجہ الدعیہ نے بطریق مائشہ بنت انس بن ما کک دخی الدعیم الدہ نے رہے بنت معود بن عظراء دخی الدہ نے بطریق مائشہ بنت انس بن ما کک دخی الدعیم الدی تھی اور میں نے اوپر کا فیلولد کرری تھی اور میں نے اوپر کاف ڈال رکھا تھا۔ اچا تک ایک اسود (مائب) میر سے پاس آیا اور وہ جھے سے لیٹنے لگا ای اثنا میں کہ وہ مجھ سے لیٹنے لگا ای اثنا میں کہ وہ مجھ سے لیٹ رہاتھا زرد ور قول کا ایک محیفہ میر سے دور و آسان سے اور ایہاں تک کہ وہ میر سے قریب آگرا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا تو اس میں تکھا دیکھا ' بسٹسے اللهِ الوَّحْمَ الوَّحِیمُ مِنُ دَّبِ اللهِ الْکِینُونِ اللَّهُ حَمَٰ اللَّهُ اللَّهُ حَمْنِ الوَّحِیمُ مِنُ دَّبِ اللهُ اللهِ الْکِینُونَ المَّا اَبِعَدُ فَلَاعُ المَّاتِي بِنُتَ عَبْدِی الصَّالِحِ فَائِنَی لَمُ اَجْعَلُ لَکَ عَلَیْهِ مَا لَکِینُونِ الله الکِینُونَ المَّا اِسْ کے لائق ہوتو اس چکی کا اس کے لائق ہوتو اس چکی کا اور کہا تم ای کے لائق ہوتو اس چکی کا فان ان کے جم میں برابر رہا۔

ابن الى الدنیا اور یہی جہا الدنے دوسری سند کے ساتھ الس بن ما لک کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ عفرا کی بٹی اپنے استر پر لیٹی ہوئی تھی انہیں شعور نہ ہوا کہ ایک زخی کودکران کے سینہ پر جا بیٹا اور اپنا ہاتھ ان کی گردن پر رکھ دیا۔ اچا تک زرد رنگ کا صحفہ زمین و آسان کے درمیان سے اتراء بنت عفراء دنی الدعنہانے کہا یہاں تک کہ وہ صحفہ میر سے سینہ پر آگرا اور اسے زخی نے لیا بھر اس نے پڑھا تو لکھا تھا 'مِن دَّبِ لَکِیْنِ اِللی لَکِیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجِیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْدِیْکُ کُلُونِ اِلْجَیْنِ الْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْکُ عَلَیْنِیْ مِیْ اِلْکِیْنِ اِلْکِیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجَیْنِ اِلْجِیْنِ اِلْجِیْنِ اِلْکِیْنِ اِلْکِیْنِیْنِ اِلْکِیْنِ الْکِیْنِ اِلْکِیْنِ اِلْکِیْنِ اِلْکِیْنِ اِلْکِیْنِیْنِ اِلْکِیْنِیْکِیْنِ اِلِیْکِیْکِیْنِ اِلْکِیْنِیْکِیْنِ اِلْکِیْکِیْنِ اِ

ان الى الدنيا اور يهنى رئها الدني وقات كا وقت آياتو ان كے پاس نابين من انہوں نے كہا جب عروبت عبد الرحمٰن وفن الدعنها كى وفات كا وقت آياتو ان كے پاس نابين ميں سے بكثرت لوگ جح بوگئے جن ميں عروه اور قاسم وجما الذبھى ہے اچا تك انہوں نے جبت سے ايك آوازى ديكھاتو وہ كالا اثر دھا تھا اور وہ كرا كويا كہ مجور كا بر احد ہے وہ اٹھ كر ان كى طرف آيا اچا تك ايك سفيد ورق كرا جس ميں لكھا تھا "بيسم اللهِ الرَّح ملن الرَّحِيم، رَبِّ كُعْبِ إلى كَعْبِ لَيْسَ لَكَ عَلَى بَنَاتِ الصَّالِحِينَ سَبِيلً " جب اس نے اس مجھنہ كى طرف نظركى تو وہ بلند ہوا يہاں تك كه وہ جہاں سے از اتھا وہ بي چا كيا۔

ابونعیم دعة الدعیه نے طلق کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس کے باس تھا اوروہ زمزم کے باس بیٹے ہوئے سے اوبا تک ایک سانپ سامنے آیا اور اس نے کعبہ کے گرد سات چکر لگائے چروہ مقام اور ائیم اللہ پر آیا اور دورکعت نماز پڑھی۔ حضرت عباس کے نے اس کی طرف کبلوایا کہ اللہ رکھنا نے تیری عبادت کو پوراکر دیا اور جمیں بھی بھی سزاوار ب کہ عبادت کریں۔ ہوشیار رہو۔ جمیں تمہارے اوپر لوکوں کی طرف سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ تمہیں گرندنہ پہنچائیں چروہ کو ہاں کی ما ندآ سان کی طرف اٹھ گیا۔

ابونعیم وعد الدعید نے عطاء بن الی رہائ کے سوایت کی انہوں نے کہا کہ عبد الرحمٰن بن عمر وہ محد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اچا تک کوڑیالہ سانپ نمودار ہوا۔ اس نے آکر خانہ کعبہ کے سات چکر لگائے پھر وہ مقام اہرائیم اللہ پر آیا کویا کہ اس نے نماز پڑھی پھر حضرت عبد الرحمٰن بن عمر وہ آئے اور اس کے پاس کھڑے ہو کرفر ملا اے شخص! شاید کہتم نے اپنی عبد الرحمٰن بن عمر وہ آئے اور میں اپنے شہر کے کم عقلوں کی طرف سے تھے پر بے خوف نہیں ہوں پھر وہ لیٹا اور آسان میں چلا گیا۔

## وہ دائمی نشانیاں جوعہد نبوی ﷺ سے تا دم تحریر موجود ہیں

ابونعیم دمة الدعلیہ نے ابن عمر اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا جس آ دمی کا حج مقبول ہونا ہے اس کی کنگریاں اٹھالی جاتی ہیں۔

اونعیم و پہنی ڈیما اللہ نے ''سنن'' میں ابوسعید خدری شے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے رمی جمار کی کنکریوں کی بابت پوچھا تو آپ نے فر ملا جو کنکریاں اس سے مقبول ہوتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔اگر ایسا نہ ہونا تو تم و ہاں پہاڑ کی مانندیقینا کنکریاں پڑی دیکھتے۔ ابونعیم اور بینی رحماطہ نے ''سنن'' میں ابن عباس شے سے روایت کی ان سے کسی نے رقی جمار کی کئر یوں کی بابت کی ان سے کسی نے رقی جمار کی کنگر یوں کی بابت دریافت کیا کہ وہ و لیے جائے کہ آپ نے دیکھا ہے؟ اس پر نہوں نے فر ملا جو کنگری مقبول ہوتی ہے اسے اُٹھا لیا جانا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقینا کوہ شبیر کی مانند ہوجا تیں۔

بیری رمة الدعیہ نے ''سنن'' ابن عباس شے سے روایت کی۔ انہوں نے فر ملیا کہ اللہ رہی اللہ رہی ہے۔ نے ہر کنگری کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہے جو کنگری مقبول ہوتی ہے وہ اٹھالی جاتی ہے اور جو کنگری نا مقبول ہوتی ہے وہ پڑی رہ جاتی ہے۔

ابونعیم محہ الشعیہ نے فرمایا بینشانی ظاہر و بین ہے جو ہمارے نبی کی نبوت کی کوائی دیتی ہے کہ آپ کی شربیعت نے مج بیت اللہ کو واجب فرمایا ہے۔

وَاخِرُدَعُواْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ فِي كُلِّ طَرُفَةٍ عَيْنِ عَدَدَ مَعْلُومَاتِ اللهِ تَعَالَى.

تمام شد

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَالْمَنَّةُ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنُ لَا نَبِى بَعُدَ اَمَّا بَعُد مَرْ مَرَ كَاب متظاب "الخصائص الكبرئ" جلد دوم أسمى به "أمعمته الطمى" آج مورود كاصغر المنظو ١٣٨٨ه مطابق ١١ مَن ١٩٦٨ء بروز پنجشنبه تمام بوار وَلِلْهِ الْحَمُدُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِوَّ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

غلام عین الدین نعیمی عاصفر المظفر ۱۳۸۸ه بمطابق ۲امئی ۱۹۶۸ء